











جلدسم يترب كى طرف صفور كى تجربت، مدينة طيديتى ورودم مؤود غن واتب رسالهاً منتجى ، عزموهٔ بدر ، عز وهٔ اُحب غزوهٔ بنو نصنير، واقعه افک

يبير محدكرم شاه الازهري

م القرآن بي بلي كيننز منيامالقرآن بي بلي كيننز منع بيش دودُ ، لامود

#### جمله حقوق محفوظ

م كتاب نياء الني علين (جلد سوم) منف پيرمحركرم شاه الازمري

سجاده نشين آستانه عاليه اميريه، بهيره شريف

پرتبل دارالعلوم محربه غوثیه، بهیره شریف

جعل سريم كورث آف ياكتان

الفاروق كمپيوشرز، لا مور

بالخبزار

تاریخ اشاعت ریج الاول ۱۳۲۰ه

ایڈیش بارچہارم

طالع تخلیق مرکز پر نثر ز، لا ہور۔

اشر محمد حفيظ البركات شاه

ضياءالقرآن پېلى كىشنز-تىنج بخش روۋ،لا ہور

### فهرست مضابين

| 74         | يثرب كي طرف جحرت كا آغاز                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 74         | اولين مهاجرا بوسلمه مخزوي رمنى الله منه                         |
| re         | عامربن ربيداور عبداللدين جحش كي هجرت                            |
| r•         | بجرت ابواحم بن يحق                                              |
| rı         | هجرت فاروق اعظم                                                 |
| rr         | حعرت عیاش کوابوجل کی کوشش سے واپس کمے لے جایا کیا               |
| rr /       | حعرت عیاش سے فریب اور ان کواذیت ناک سزائیں                      |
| rr //      | وليدتن وليد كااعلان إسلام                                       |
|            | الل مكه كي تيدي عياش بن ربيد اور بشام بن العاص                  |
| ro A       | ان كور باكرائے كے حضور كاوليد كومكر بجوانا                      |
| ro la      | حطرت فاروق اعظم كے بھائى حطرت زيدى ججرت                         |
| m III      | د يكر مهاجرين أولين                                             |
| <b>F</b> 4 | اجرت صهيب                                                       |
| P9         | صحابه كرام كى ججرت كے عوامل و محركات                            |
| r.         | نجاشي كى تزغيب پر عمروبن العاص كامائل باسلام ہوتا               |
| er         | رحمت عالم صلى الله تغالى عليه وسلم كي جرت كي وجوبات اور ير كتير |
| r0         | نی ر حت کی جرت کے فوری محر کات                                  |
| ry .       | دارالندوه بس مع نجري شموليت                                     |
| ۳۸         | ابوجهل كى رائے حضور كوشهيد كر ديا جائے سب كا نفاق               |
| ٥١         | سفر بجرت اور صديق الكبر                                         |
| ۵۷         | شوهجرت                                                          |
| ۵۸         | حضور کامحاصرہ کرنے والے کفار کا حلقہ توڑ کر لکلتا               |
| 4          | وعائے نیوت ہو فت جرت                                            |

|       | 4                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 41    | حرم کعبہ کے فضائل                                                      |
| 7F .  | عارفر                                                                  |
|       | عار تور کے منہ پر آم غیلان نامی در خت کا کرنااور عکبوت (مکڑی) کا       |
| YO    | کھنا جالاتن دینااور دو کیوتروں کااس کے دروازہ پر محمو تسلایناوینا      |
| 2     | ان روا یات کی تصدیق علامه این کثیر، شیخ محمد ابو زهره اور              |
| 74_7Y | علامه ابراہیم العربون نے کی ہے                                         |
| YA    | حضرت صدیق کی بے قراری اور رحت عالم کی دلجوئی                           |
| 4.    | اس موقع پرشان صدیق ا کبرے محرین کے اعتراضات اور ان کے جوابات           |
| 44    | ٹانی اثنین ، صَاحِبَ ، اور مُعَنَا کے الفاظ میں دعوت غور و <b>ک</b> کر |
| 49    | مكه ي فخرا لا نبياء كروانه موت عبعد الل مكه كى سرمر ميان               |
| 49    | حضرت اساء كوابوجهل كاطماني رسيدكرنا                                    |
| ΛI    | عار فور میں تیام                                                       |
| ۸۳    | شابراو بجرت الم                                                        |
| Ar-A  | نقشه رأسته بجرت                                                        |
| AC    | مقامات بجرعه كي تشريحات                                                |
| AY    | ا عائے سفر کے واقعات                                                   |
| 14    | آم معبد                                                                |
| 91    | صعب مراقد                                                              |
| 99    | حضرت زبيرك قافله سے ملاقات                                             |
| 1++   | حضرت طلح بن عبيدالله كے قافلہ سے ملاقات اور ان كادوجوڑ سے پیش كرنا     |
| 1     | حضرت مير بيره الاسلمي كااسلام لانا                                     |
| 1•1   | حضرت مردیده الاسلمی کااسلام لانا<br>وه چورون کااسلام قبول کرنا         |
| 1+r   | سركار دوعالم صلى الثدنعالي عليه وسلم كي قبامين تشريف آوري              |
| 1•4   | قبام قيام                                                              |
| 1.4.A | لقشه راسته فاسع حضرت ابو اليب انصارى كى قيام گاه تك                    |
| 11-   | قاير بدت قام                                                           |
| 111   | تبات رواعگی<br>تبات رواعگی                                             |

جلوس نبوی کامینہ کے مختلف محلوں سے گزر ناہرایک قبیلہ کی بیہ آر زو کہ حضوران کے ہاں قیام فرمائیں سب کوایک ہی جواب فرما یا کہ اونثی تھم النی کے مطابق تھرے گ ITT احتفاب وأرابي ايوب انصاري 110 حعرت ابوابوب كاكاشانة سعادت 114 حضوري ميزيانيان شوق دید کے لئے ہجرت مهاجرين كى متروكه جائبيا دير كفار كاقبضه شرشاوخوبال صلى الله تعالى عليه وسلم ميند منوره كاساء بے یا یاں محبت د تبال اور طاعون ہے اس شہری حفاظت مدينه بس اقامت كي فضيلت الل مدينه كواذيت وينجانے والول كے لئے بدوعا 101 مرينه طيبه كي فغيلت 100 س بجرى كالتين IM سال اول جرى كاہم واقعات ITA تغير مُجِرِنبوي - عَمّرِه اللهُ تعالى الى يومِ القيامه ITA مجرنبوي مين حضور كايسلا خطاب IOF تغير حجرات 104 الل بيت نبوت كي مدينه طيبه مين آمه ITI اذان كى ابتداء 144 كلمات إذان كي تشريح 140 مطالباذان IYO مكه اوريثرب كے حالات كانقابلي جائزه يبودكي مخالفت كي وجه AYI عبدالله بن اليكي تاجيوشي كي تياريان 149

A

| 14. |                      | منافقين كالبك نياكروه                                                   |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 14. | a w                  | مؤاخات (اسلامى بمائى چاره)                                              |
| 120 |                      | اسلامی ہمائی چارہ کے قیام کے لئے دوسراعملی قد                           |
| 140 | رشتداخوت قائم كياكيا | ان محابہ کے اساء مرینہ طیبہ میں جن محابہ میں                            |
| 144 | 7,7                  | مد موا خات کی تاریخ                                                     |
| 144 |                      | شبهات اوران كاازاله                                                     |
| IA. |                      | ملام مواخات كے خوش كن سائح                                              |
| IAF |                      | اسلائمی قومیت کی محمدی بنیاد                                            |
| IAO |                      | اجماى اختصادى سياى اور دفاى تنظيم                                       |
| P+1 |                      | منتشرقين كاليك شبه                                                      |
| r.r | 11576                | حطرت ابوامامه اسعدين زراه كي وفات                                       |
| r•6 |                      | حضرت بليوم بن الهدم كي وفات<br>حضرت كليوم بن الهدم كي وفات              |
| r.r | لثروف                | ملے مولودمسعود حطرت عبدا الله بن زيررضيا                                |
| r-0 | M BAS                | ام المؤمنين حفرت عائشه صديقة كى رفعتى                                   |
| r+0 | MIN S                | يود كامعاندانه طرزعل                                                    |
| r   |                      |                                                                         |
| rii |                      | ان کے تحبیث باطن کی چند مثالیں<br>مدورہ میں مدارہ سام عام فرمانیاں مورد |
| rir |                      | عبدالله بن سلام كامشرف باسلام ہونا<br>معرور اللہ من                     |
| 710 |                      | صدیث مخیریق<br>بهود کی فتنه انجمیزی                                     |
| ria | 14                   |                                                                         |
| r19 |                      | اسلام قبول کرنے والوں پرافتراء<br>معروبات شدیار کرمے جانبانہ            |
|     |                      | بار <b>گاه الوربیت میں ا</b> ن کی گستاخیاں<br>بریر در میں               |
| *** |                      | ایک اور شرارت                                                           |
| 771 |                      | سفيد جموث                                                               |
| rrr |                      | ایک اور سفید جھوٹ<br>برین دین                                           |
| 777 |                      | ایک نلامیانی                                                            |
| rrr | 4                    | فخل کی مکمناؤنی سازش                                                    |

اسينبارے بیں خوش فہميال Tro أيك اورجحوث rro احكام التي بس كملي تحريف TTY رجم كى تجبيه كارسم من تحريف TTL ديكراحكام على تحريف 779 وحوكه وعي كي أيك خطرناك سازش سازش كادوسرارتك 111 قرآن یاک کےبارے میں ان کی لاف زنی بار كاوالني من منتاخيان مروه منافقين اونثني كم مون يرمنافقين كاحضور يراعتراض rmy منافقین کےبارے میں حضور کاعلم 7 TZ محابد فانس وعكمار ماركر مجدع فكال ويا اوی و خزرج کے منافقین ابوعامرقاس rri كاروان عشق وايثار MYL سرفروشی اور جال سیاری کی مخصن وا دی پیس rrz حدرت عان كرياك آب يرمظالم MML جوروستم كابيرجا تكاه سلسله تيره سال تك جارى ربا rrz حعرت عبدالرحمٰن وغیرہ محابہ نے کفارے جگ کرنے ى اجازت طلبكى rra حنيرت مبركاتكم فرمايا مسلمان اجرت يرمجود موسحة 279 كفاركمه كادحمكي أميز فط عبدالشين ابي ك عام 779

|       | 1.                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | رحت عالم كى تدييرے عبدالله بن الى اوراس كے حواريوں                                                                 |
| ra.   | كامنعوبه خاك بين مل حميا                                                                                           |
|       | كفار كمه فيرب كي يبوديون كواى طرح كا                                                                               |
| 101   | ايك وهمكي آميز خط تكعمااس كانتيجه                                                                                  |
|       | يوديوں كومسلمانوں كے ظاف صف آرا                                                                                    |
| rar   | كر في سازش كى ماكاى                                                                                                |
| ror   | آ خرمیں کفار مکہ کامسلمانوں کوبراوراست دھمکی آمیز ڈیلے                                                             |
|       | حضرت معذین معاذ کااہے دوست امیہ کے پاس بطور مهمان                                                                  |
| rom   | فمراا عاع طواف ابوجل عديميراجم تلح كلاى                                                                            |
| rap   | مسلمانوں کو جنگ کاراستدا فتیار کرنے پر مجبور کر دیا کیا                                                            |
|       | ابل مكه كے طوفانی حملوں سے اس بہتی كو                                                                              |
| 101   | بچائے کے لئے ترابیر کا آغاز                                                                                        |
|       | ایک دستور کانفاذ جس کی یا بندی کی بیژب کے مختلف العقیدہ                                                            |
| rar . | قبائل كودعوت دى مى                                                                                                 |
| ror   | د وسرااقدام به فرمایا که ان کی تجارتی شاہراه پر قبضه کرلیا<br>نصوران میں میں ایک ان کی شخارتی شاہراه پر قبضه کرلیا |
| ror_A | نقشہ قریش کا تجارتی راستہ قبل از اسلام<br>نیز اس شاہراہ کے ارد کر و آباد قبائل کے                                  |
| 100   | بیزائل ساہراہ کے ارد کرو آباد قبائل کے<br>ساتھ دوئی کے معاہدے                                                      |
| 100   | سا کھ دو ی مے معاہدے<br>اہل مکہ کو مرعوب کرنے کے لئے چھوٹے چھوٹے فوجی                                              |
| raa   | میں عدد وسر وب مرے ہے ہوت بہوے میں<br>دینے روانہ کرنے کاسلسلہ                                                      |
| roo   | وے روبیہ رے بات میں<br>غرو واور سریبہ میں فرق                                                                      |
| 700   | اسلامی فوجی مهموں کے پیش نظر مقاصد                                                                                 |
|       | مقصد اول: مسلمان ایخ دعمن کو بھول نه                                                                               |
|       | جائس بلکه بمیشه نگای حالات میں ان کا                                                                               |
| 700   | دندان فمكن جواب دينے كے لئے مستعدر بيں                                                                             |
| 700   |                                                                                                                    |
| 700   | مقعدردوم<br>مقعدروم                                                                                                |

| i     |
|-------|
|       |
| ļ     |
|       |
| 5     |
| r     |
| İ     |
|       |
|       |
| ,     |
| -     |
| par . |
|       |
| è     |
| P     |
| è     |
|       |
| 0     |
| Ý     |
|       |
| -1    |
|       |

|            | 11                                                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YZA        | ملای جماد پر اوٹ مارکی تعمت در در فع بے فروع ہے                                                                    |
| 141        | لم توحد كوبلندر كف كے لئے ب كارروائياں المكرير تھيں                                                                |
| 149        | سلامی جمادی بر کات                                                                                                 |
| r.A.*      | ور ، عرب من أيك جرال كن المثلاب                                                                                    |
|            | مدر سالت جس میدان جهاد می فریقین کے معتولوں                                                                        |
| rA+        | للعبيل                                                                                                             |
| **         | یل کے غروات میں فریقین کا کوئی جانی قصان نہیں ہوا                                                                  |
| ra.        | (غروة الابواء - سيف الحر- بواط- ذوالعنصيرة - بدراولي)                                                              |
|            | سلای جنگوں اور عمد حاضر کی جنگوں میں                                                                               |
| ra.        | نسانی جانوں کے ضیاع کاموازنہ                                                                                       |
| rar.       | أواب جماد قراني آيات مي                                                                                            |
| ۲۸۵        | آ داب جماد ارشادات نبوی میں<br>آ                                                                                   |
|            | فع كوبكُ كرنے كے لئے انبياء سابقين نے بھي                                                                          |
| raa        | يني امتوں كوجها و كا تحكم ويا                                                                                      |
| PAA        | معرت منع عليه السلام كافرمان جهاد (لوقااور ديكرانا جيل)<br>معرت منع عليه السلام كافرمان جهاد (لوقااور ديكرانا جيل) |
| rgr        | يم الفرقان غروة بدر الكبري                                                                                         |
| rar -A     | •                                                                                                                  |
| 790        | تنشہ غزوہ بدر<br>جاہدین کی سواری کے لئے او شوٰل کی تقسیم                                                           |
| 190        | جاہدین کی سوہ رہی ہے ہے اوسوں کی ہے۔<br>عضور نے اپنے اونٹ کے لئے بھی تین افرا د مقرر فرمائے                        |
| Lda        |                                                                                                                    |
| ۳          | ر شادِ نبوی<br>مسلمانوں سے جنگ کے لئے اہل مکہ کامالی تعاون                                                         |
| P+1        | مشانوں سے بیک سے جباب کا میں میں مادی<br>تفکر کفار اور ان کا ساز و سامان                                           |
| p-+        | سر عار اور ان جهاروساہ ن<br>لفکر قریش کے ساتھ مغنیا تاور راقصات کا طاکفہ                                           |
| <b>707</b> | البيس سراقه بن مالك كي هنگل مين<br>البيس سراقه بن مالك كي هنگل مين                                                 |
| r.r        | الميس عراقية بن الك في سن عن عن عن الماركوسطين كرنا<br>الجيس كاسرا قد كي شكل ميس كفار كوسطين كرنا                  |
| P+P        | ہوں جا سرائیری میں میں حاربوں میں اور<br>ابو سفیان راستہ بدل کر مسلمانوں کی زوسے محفوظ ہو کیا                      |

| ***  | اس في اللي كمد كوينام بعيجاكه اب الككر تحيى ضرورت نسي |
|------|-------------------------------------------------------|
| 4.4k | ابوجهل كالحقاندرة ممل                                 |
| 4.4  | ينى زبره كالفكر كفارے عليحد كى اور كمدواليى           |
| r.0  | ابوجهل كى عداوت كاراز                                 |
| r.0  | بنوعدى في بعى عليد كى الفتيارى                        |
| r.0  | طالب بن ابي طالب كي دابسي                             |
| r.0  | الككر اسلام كى مدينه طيب سے روائلي                    |
| P+4  | ياره دمضان كوللتكراسلام كى رواكلى                     |
|      | راستدين أيك اعراني كاحفور سيد يوجهناكه ميراء ونث      |
| F-4  | ك هم من كيا ہے۔ اس كاجواب                             |
| F+4  | حضور کی مدید طبیبہ کے لئے دعا                         |
| F+A  | حضور کاأیک کافرجگیر کوساتھ لے جائے ہا تکار            |
| P10  | سفرجنگ بیل روزه نه رکھنے کا عظم                       |
| 1-10 | وفران کے مقام پر افکار کفار کی آمک اطلاع              |
| ۳۱۰  | اس بدلی ہوئی صورت حال کے بارے ش مجلس مشاورت           |
| 1-1- | حضور کے استضادیر مماجرین کاسرفروشانہ جواب             |
| rII  | حنور کے استفسار پرانصار کا جواب                       |
| rir  | انسار کے جواب پر حضور کا ظہار مسرت اور مرد و الحج     |
| rir  | بدر کائل وقت ع                                        |
| TIP  | آبادى كى كيفيت                                        |
| 110  | ميدان بدرش حضوري قيام گاه                             |
| FIY  | الككراسلام ك تيام ك لئ حباب بن منذركى دائ             |
| MIA  | الككر كفار كيار يدي حضوري بدوعا                       |
| rrr  | سوز و گدا زاورا دب و نیاز پس ژولی هوکی حضور کی دعائیں |
| rrr  | ميدان بدريس حضور الوركي چند دعائي                     |
| FFA  | شب اسرى كاشهوار يكرال براق جنكاو بدريس                |
|      |                                                       |

|                                         | 100                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| rry                                     | لك كا آغاز                                          |
| 11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/ | و جهل کی بد بختی                                    |
| 777                                     | يران بدر ميں ابو جهل كى دعا                         |
|                                         | ے روائل کے وقت غلاف کعبہ کو پکڑ کر کفار کی دعا      |
| ~~~                                     | ثمن خدا درسول اميه بن خلف كامتنول مونا              |
| ~~^                                     | لمر قریش کوابوجهل کاپرا لکینیة کرنا                 |
| -19                                     | منور کاچندافراد کو تل نہ کرنے کا تھم                |
| 4 الم                                   | وعذاف كي بهي اوراس ير ندامت                         |
| ۳۵۰                                     | ں امت کے قرعون ابو جمل کی ہلاکت                     |
| 200                                     | وذ كاكثابوابائف حضور كے لعاب د بن كى يركت سے جر ميا |
| 201                                     | عون موی اور فرعون محمدی میس نقاوت                   |
| -02                                     | جهل تے مزتے وقت عبداللہ بن مسعود کو جو پیغام دیا    |
| -01                                     | لل ابو ذات الكرش                                    |
| 69                                      | را تبخیری بن بشام کاقل                              |
|                                         | اشدين محصن اور سلمه بن اسلم كي لكزي                 |
| P4.                                     | مکوارین اور حضور کامچرو                             |
| 711                                     | نربت الآوه كى آنكه حضور كالمعجزه                    |
| 44                                      | فرمنتولوں کی مم <b>ل گاہوں</b> کی نشاندی            |
| milk                                    | ار معتولین کی لاشوں سے خطاب                         |
| 20                                      | مردے سنتے ہیں؟                                      |
| P77                                     | ع موتى كى بحث                                       |
| P77                                     | اءامت کا جماع کدمیت این قبرول می سنتی ہے            |
| 244                                     | مرت ابد حذیف کے جذب ایمان کی آزمائش                 |
| MA                                      | يه و بدر جل آپ كى دو حريد آزماتشين                  |
| r2r                                     | میں کمرام کے کیا                                    |
| 20                                      | تولين يدريرابل مكه كانوحه اورماتم                   |

| 120         | الميئة متعولين برمائم كاانداز                       |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 444         | انتقام خداوندي اورابولهب كي بلاكت                   |
| <b>74</b>   | اللي همية كوهي كامرد و جال فزا                      |
|             | حضور نے تھے کی خوشخبری سنانے کے لئے زیدین حاریہ اور |
| MLA         | عبدا تشدين رواحد كوعديت طبيبه بيبيجا                |
| <b>**</b>   | بدر فلک رسالت کی مطلع طبیب پر ضوفتانی               |
| FAF         | اسيران جنگ سے حسن سلوک                              |
| PAO         | اسیران جنگ کاستله                                   |
| T'19        | ابوالعام داماد فخر كائتات                           |
| 191         | ابوالعاص كاايمان                                    |
| 190         | اسيران جنك كافديه                                   |
| F92         | شداه بدر کے اساء کرای                               |
| <b>79</b> A | اموال غنيمت كي تشيم                                 |
| l • 1       | اس فقيمين كارات                                     |
| 1.4         | سُكَانِ مدينه براسلام كي اس فتح مبين كااثر          |
| L+L         | مجدے منافقین کو ٹکال دینے کا تھم نبوی               |
| W-4         | سارے بدوری ایک جیسے نہ تھے                          |
| F+4         | ان سے مخاطر ہے کا تھم                               |
| 7.2         | مشركين مكه كي أيك خطرناك سازش                       |
|             | عمير كاحضوركو شهيد كرتے كاراده سے آنا               |
| 1.4         | اوراس كااسلام تول كرنا                              |
| MI          | المجري من احكام شرى كانفاذ                          |
| rir         | (۱) حمويل قبله م                                    |
| 410         | (۲) ماورمضان کے روزے                                |
| MIL         | (٣) مدقة عيدالفطر                                   |
| 112         | (٣) تمازميد                                         |

|       | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . M14 | (۵) فریشندزگوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PF+   | ۲) قانون قصاص وديت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rrr   | ے) سیدة النساء العالمین کاعقد کقدائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FFF   | منوري صاحبزا ديوس كي تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rr9   | بدة الساء كے جيزيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FF4   | یدة النساء کے جیزیں<br>رووئی سکیم<br>روز سوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ~r.   | رقه سولق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rrr   | روة ذي امريا عُطفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rro   | در سالم بن عمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rry . | ریه سالم بن عمیر<br>عضماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rm    | روة القرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rry   | The second secon |
| rri . | روهٔ بنو تینقاع<br>مبین اشرف یبودی کافل<br>مبین اشرف یبودی کافل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FFA   | ب من از اله<br>یک شید کاازاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| roi   | رید زیدین حاری<br>ارید زیدین حاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rei   | ریے رہیان عرب اللہ میں اللہ ہے مصورہ<br>غوان بن امید کا بی قوم سے مصورہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 201   | رون من سے بہار اے روب<br>فروه احد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 404-A | تروه معد<br>تشدمیدان احد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 404-B | مستد مبید بن سد<br>نتشه غروه احد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rol   | ررى كلت مرتب بونے والے بولناك متائج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FOA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ren   | ملیاقدام<br>پوسفیان کولفکر قربیش کاسالاراعلی مقرر کیا کیا<br>میں سر میں میں میں میں اس میں اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FOA   | الك كافراجات فرايم كرت ك لخ تجويز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F69   | الكر ك لت سابون كي فراجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FY-   | للكر كفار كي تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MI    | فحكر كفارى رواكلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAL   | ابوعامرة استى كاانعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| FYF   | حضرت سیده آمند کی مرفد منور کے بارے میں منده کابرامنصوب |
|-------|---------------------------------------------------------|
| MAL   | المحكر كفار كاجائزه                                     |
| MAL   | تفكر كفار كايزاؤ                                        |
| LAL   | المحكر اسلام كي احد كے تياري                            |
| וראור | مجلس مشاورت                                             |
| 270   | مجلس شوری میں محابہ کرام کے ایمان افروز بیانات          |
| r77   | نماز مجعسك اواليكل اور حضور كاخطاب                      |
| MYZ   | حضور كااسلحه سے ليس موكر باہر تشريف لانا                |
| MYZ   | اسوؤ حسنه مي امت ك قائدين كے لئے دو فيتى سبق            |
| M42   | يرچول كي تقتيم                                          |
| MYA   | انبیاء ورسل کے قائد اعظم کی احدی طرف روائلی             |
| 4     | ہم اہل شرک سے جنگ کرتے ہوئے کسی                         |
| MYA   | مشرک سے مدوطلب شیں کرتے                                 |
| MAY   | حضور کی این حیت کے لئے دعائے پر کت اور اس کے اثرات      |
| MYA   | احد کی طرف پیش قدی                                      |
| rz.   | عبدا للدین آئی کی کشکراسلام سے علیحد کی اور واپسی       |
|       | يبوديوں كو للحكر اسلام ميں شامل كرتے ہے ا تكار          |
| 22    | اوراس کی تحکیت                                          |
| 424   | تماز جعد کے بعد مجاہدین کو خطاب                         |
|       | حیرا ندازوں کے ایک دستہ کو جبل عینین پر                 |
| 146   | متعين كرناا ورواضح مدايات                               |
| FLA   | مشر کین کی صف اوائی                                     |
| 129   | المحكر كفارى تغشيم                                      |
| r29   | ابوسفیان کی اوس وخزرج کواینا ہم تواہنائے کی سازش        |
| PA+   | حصرت ابو د جانداور حضور کی تکوار                        |
|       |                                                         |

| ۳۸۰<br>۳۸۱<br>۳۸۱ |
|-------------------|
| MAI .<br>MAI      |
| ra!               |
|                   |
| <b>ሶለ</b> ሶ       |
| 640               |
|                   |
| ዮለጓ               |
|                   |
| T14               |
| MAL               |
| ۳۸۸               |
| ۳۸۸               |
| PA9               |
| <b>6</b> 44       |
| P91               |
| 797               |
| rar               |
| 797               |
|                   |
| rgr               |
| سؤلد              |
| 790               |
| 790               |
| m92               |
| <b>79</b> A       |
|                   |

| M44 | مخيريق النعشرى الاسرائيلي                               |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 0** | قزمان                                                   |
| ۵+1 | ايك خطرفاك لغزش                                         |
| 0.5 | تيمرا لكن دسته كالبيخ مورچه كوخالي كرويتا               |
| 4.4 | مشركين كالمحبوب دب العالمين يرفيصله كن حمله             |
| 0.4 | وغدان مبارك كاشهيد مونا                                 |
| ۵1÷ | جال خاری کے دل افروز مظاہر                              |
| ۵۱۲ | عثان بن عبدالله المخزولي كاحمله اور حمل                 |
| air | الي بن خلف كى بلاكت                                     |
| air | ابوسفیان حضور کی حلاش میں                               |
| ۵۱۵ | مسلم خانتين                                             |
| ٥١٥ | حطرت ام مماره کی جال شاری اور هجاعت                     |
| ۵۱۷ | حعنرت ابو د چاندر منی الله تعالی عنه                    |
| ۵۱۷ | لمسلم خواتين ميدان احديش                                |
| ۵IĀ | پياژي چ تي پر جانے کي ستی                               |
| or- | خوف و دہشت کے عالم میں تعت اطمینان                      |
| 010 | ہراس و سراسیمکی کے عالم میں جانفروشی کے زندہ جاوید نفوش |
| ori | حصرت الس بن لفنرر مني الله تعالى عنه                    |
| orr | عیاس بن عباده ، خارجه بن زیداور اوس بن ارتم رمنی الشهنم |
| 511 | مرده باد! جان عالم يخريت بين                            |
| arr | وخول پر موتم پی                                         |
| 012 | يار كاه خدا وعرى من دعا                                 |
| STA | کینه توزی - سنگله کی اور کمینگی کی انتها                |
| OFA | الشكر كفارى كمدوايس سے يہلے نعره بازى                   |
| 04. | مدينه منوره ير كفاري مكنه يلغاري پيش قدى                |
|     |                                                         |

| ori  | شهیدان تحنن ازل کی خرکیری                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| orr  | سيدا تشهداء حضرت حمزه كى لاش ياك كى طلاش                                            |
| 000  | حضرت مغيد خوا برسيدنا حمزه رضى الشعنهم                                              |
| ٥٣٥  | شداء احدى تدفين                                                                     |
| ,000 | ا مدے والیس کے وقت وعائے نبوت                                                       |
| OFA  | فيضان لكاونبوت كادوسرا آبناك كرشمه                                                  |
| 000  | يوداور منافقين كے محروں من تمي كے چراغ جلتے لك                                      |
| 000  | چند توجد طلب اجم امور                                                               |
| 000  | فقتى احكام                                                                          |
| 002  | زېره گداز حالات مين مضمر ڪئتين                                                      |
| 00-  | شان شداء                                                                            |
| 000  | باب سر<br>زيارتِ مزاراتِ شمداء                                                      |
| raa  | شهداء كے اجسام كاميح وسلامت رہنا                                                    |
| 001  | غرى مراء الاسد                                                                      |
| 021  | سرویہ سرم میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات<br>سالِ سوم میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات |
| 024  | حعرت حفصه كالثاند نبوت مين                                                          |
| DAM  | عقدسيده ام كليوم رمني الله عنها                                                     |
| ٥٧٥  | معزت زينب بنت فزيمه كالثرف زوجيت                                                    |
| ٥٥٥  | حضرت امام حسن كاميلا ومبارك                                                         |
| OLA  | ٣٠٠٠                                                                                |
| 029  | سريداني سلمه                                                                        |
| 0.4  | رجيع كاالميه                                                                        |
| 294  | معزت فبيك كاشعارجو آپ في تخددار يرك                                                 |
| 69+  | ابوسفيان كي أيك اور سازش                                                            |
| 097  | غدارى اور دهوكا بازى كاليك اور خونجكال واقتص                                        |
|      |                                                                                     |

|         | r1                                             |
|---------|------------------------------------------------|
| ogr     | الر مَعُونَة                                   |
| Δ9Υ     | غري وبن النضير                                 |
| 4+1     | ميدا لله بن ائي كاپيغام                        |
| 7.0     | سرورعالم كى بنونضير كى طرف روائلي اور محاصره   |
| 4+4     | في تضير كم تخلستان كاشخ كاحكم                  |
| Y• 4    | ملام بن مفتم كامشوره جومسترد كر دياميا         |
| Y• ∠    | البين اور ابو سعر يهود يول كاليمان لانا        |
| Y+A     | ونضيري جلاوطني كامتظر                          |
| 41+     | ونضيرك اموال ي تقتيم                           |
| 411     | روه ذات الرقاع                                 |
|         | ورث كاير ارا وه عيار كاورسالت                  |
| אווי    | ں حاضر ہونااور اس کاانجام                      |
|         | عنرت عباد اور عمار كايسره ويتااور حضرت عباد كا |
| AIF GIF | الے فرض میں جان دے دینا                        |
| air     | هنرت جابر کے اونٹ کاواقعہ                      |
| TIT     | ضور انور اور جابر کی گفتگو                     |
| YIZ     | روة بدرا تصغري                                 |
| 477     | ں سال میں وقوع پذیر ہونے والے دیکراہم واقعات   |
| yrr .   | يدين ثابت كوسريانى زبان سيكصنه كافرمان         |
| 446     | س محم سے پہلے ان کی ذہانت کا متحان لیا کیا     |
| 410     | هنرت ام سلمی میں شرف زوجیت                     |
| YPA     | يدناعلى كوالده ماجده كى وفات                   |
| 444     | وشرعي احكام جن كانزول اس سال جوا               |
| MAY     | ملوّة الخوف                                    |
| 44.     | مت خركا تعلى عم                                |

اجرت کا پانچوال سال حضرت سلمان انصاری کی آزادی غروهٔ دومته الجندل غروهٔ مریسیع شدید آندهی ناقه کی تمشد کی حارث بن ضرار کی آمداور اس کا اسلام واقعدا تک







# يثرب كي طرف بجرت كا آغاز

اولین مهاجر : ابوسلمه مخزومی رضی الله تعالی عنه

یژب کی طرف سب سے پہلے ہجرت کرنے کی جس کو سعادت نصیب ہوئی۔ وہ حضرت ابوسلمہ خودی تھے دخی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے یہ ہجرت بیعت عقبہ کے انعقاد سے ہجی ایک سال پہلے کی۔ ان کاپورانام ، ابوسلمہ عبداللہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمرین مخزدم ہے۔ (۱) انہوں نے اس سے پیشتر اپنے کنیہ سمیت حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ کئی سال کی جلاوطنی کے بعد جب کمہ واپس آئے تو قرایش نے ان پر دوبارہ مشل جور وستم شروع کر دی ابوسلمہ کو پہتہ چل کہا کہ بسال سے کئی سومیل دور بیڑب شریس مسلمانوں کی کافی تعداد آباد آباد سلمہ کو پہتہ چل کہا کہ بسال سے کئی سومیل دور بیڑب شریس مسلمانوں کی کافی تعداد آباد سلمہ کو پہتہ چل کہا کہ بسال سے کئی سومیل دور بیڑب شریس مسلمانوں کی کافی تعداد آباد سلمہ کو پہتہ چل کہا کہ بسال سے نیخے کے لئے انہوں نے بیڑب جانے کا پروگرام بنالیا۔ حضرت سلمہ نے اپنی دادی ام سلمہ رضی اللہ عنما سے اپنے دادا ابوسلمہ کی ہجرت کا داقعہ ہوں دوایت کیا ہے۔

ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہرا پوسلمہ نے جب ہجرت کا پختہ عزم کر لیاتووہ اپنی او نمنی نے اے آئے۔ جھے اس پر سوار کیااور اپنے بیٹے سلمہ کو میری گود میں بٹھا دیا۔ او نمنی کی کیل پکڑی اور اپنے سفر پر دوانہ ہو گئے۔ جب ہو مغیرہ بن عبداللہ نے انہیں ہجرت کرتے دیکھاتوان کاراستہ روک کر گھڑے ہوگئے۔ اور کمااے ابو سلمہ!اگر تم ہملری مرضی کے خلاف اپناوطن چھوڑ کر چھا جانے پر مصر بہو تو تمہدی مرضی ہم حمیس مجبور شیس کریں گے۔ لیکن ہملری ہرضی بھی اسلمہ کو سلمہ کو جانے ہے او تمہدی مرضی ہم حمیس مجبور شیس کریں گے۔ لیکن ہملری ہو تو تمہدی مرضی ہم حمیس مجبور شیس کریں گے۔ لیکن ہملری بھی ام سلمہ کو سلمہ کے باتھ ہے او نمنی کی مسلمہ کے باتھ ہے او نمنی کی تھیں دیں گے۔ چنا نچہ انہوں نے ابو سلمہ کے باتھ ہے او نمنی کی تھیں بات کا علم سلمہ کے خاندان کو جب اس بات کا علم تھیل چھین کی اور جھے اپنے ساتھ واپس لے چلے۔ ابو سلمہ کے خاندان کو جب اس بات کا علم تھیل چھین کی اور جھے اپنے ساتھ واپس لے چلے۔ ابو سلمہ کے خاندان کو جب اس بات کا علم

ا - سيرت ابن كثير، جلد ٢، منحد ٢١٥ وسيرت ابن بشام ، جلد ٢، منحد ٢٠

ہواتودہ غصہ ہے پرافروختہ ہو گئے۔ انہوں نے بنو مغیرہ کو آکر کما کہ آگر تم ہمارے بھائی ابو سلمہ کے ساتھ اپنی بنی کو بھیجنے پر رضامند نہیں تو پھر ہم بھی تنہیں اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ تم ہمار ابنیا (شیرخوار سلمہ) اپنے ساتھ لے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے میری کو دے میرالخت جگر چھین لیا۔ اس کھینچا آئی میں میرے نہتے بیٹے کاباز والز کیا۔

میرے شوہرابوسلمہ کافراق ہی میرے لئے جا نکاہ تھا۔ اب بیٹابھی جھے سے چھین لیا گیااور اس کی جدائی کازخم بھی جھے سہنا پڑا۔ میرے خاندان والے بھے لے گئے۔ اور جھے محبوس کر و یااس طرح میراسارا کنبہ بھر گیااور میراساراسکون غارت ہو گیا۔ بیںالگ، میرابیٹاالگ اور میراخلوندسب ایک دوسرے سے جدا کر دیئے گئے۔

میں ہر صبح ابطح کے مقام پر پہنچتی۔ جہاں میرا سارا کنیہ بھوا تھا وہاں بیٹھ کر دن بھراپنے خاد ند، اپنے لخت جگر کے فراق میں آن<mark>سو بہات</mark>ی رہتی اور شام کو واپس آ جاتی اس طرح تقریبائیک سال مخرر ممیا۔

الكروز ص وہال بيٹي رور بي تھي۔ كەبئى مغيرہ بيس سے ميرااليك چيازاد ميرے قريب سے گزرا۔ اس نے جب میری میہ حالت زار دیکھی تواس کاول پسیج حمیا۔ واپس آ کراس نے اسیے قبیلہ والوں کوملامت کی کہ تہیں اس سکینہ پر رحم نہیں آیا۔ تم نے اس کواس کے خاوند کواور اس کے بیچے کو جدا کر ویا۔ میرے خاندان والوں نے مجھے کہا۔ اگر تم اپنے خاوند کے یاس جانا جاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ ہماری طرف سے اجازت ہے۔ میرے خاوند کے رشتہ داروں کو اس اجازت کاپید چلاتوانسوں نے میرابیٹا مجھے واپس کر دیا۔ میں نے اپنے اونٹ پر کجاوا ڈالا۔ اس پر سوار ہو گئی۔ پھراپنے بیٹے کواپنی کو دہیں بٹھالیااور بکہ و تھا بدینہ طیبہ روانہ ہو گئی۔ مکہ سے باہر جب میں شغیم کے مقام پر پہنچی تو وہاں مجھے عثان بن طلحہ مل کمیا۔ اس نے مجھ ے بوچھااے ابوامید کی بٹی ! کدحر کا قصد ہے۔ میں نے کمامیں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا ر بی ہوں ۔ اس نے بوجھاتسارے ساتھ کوئی اور آ دی بھی ہے۔ میں نے بتایا خداکی قتم! اللہ تعالی کے سوااور اس تنف بیج کے سوامیرے ساتھ اور کوئی شیں۔ اس نے کما۔ میں تمہیں اكيلانسيس چھوڑوں گا۔ اس نے ميرے اونٹ كى تكيل كر في اور جھے لے كر چل برا۔ بخدا! میں نے آج تک ایساکر یم النفس رفیق سفر کوئی شیس دیکھا۔ جبوہ براؤ پر پنچا تواونٹ کو بھاتا چردور بث كر كفر ابوجاتا - جب بين اونث از جاتي نؤوه اونث كو پكر كر لے جاتا - اس سے یالان الار آاور اے باندھ دیتا پھر دور کسی در خت کے سابی میں آرام کرنے کے لئے لیث

جاتا۔ جب دوبارہ سفر شروع کرنے کا وقت آتا تو وہ اونٹ پر کجاوہ کس کر لے آتا۔ اسے میرے قریب لاکر بٹھا دیتا۔ مجھے کہ تااب سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہونے لگتی تو وہ پرے ہٹ جاتا جسب سوار ہو کر بیٹے جاتی تو وہ آکر کئیل پکڑلیتا اور چلنے لگتا۔ سارے سفر میں اس کا یمی معمول رہا۔ یساں تک کہ اس نے بجھے مدینہ پنچا دیا۔ جب قبالی بہتی دکھائی دینے لگی۔ جمال ہو عمرہ من عوف آباد تھے اور دہاں ہی میرے شوہر قیام پذریہ تھے تواس نے کما کہ تممار اضاونداس گاؤں میں ہو جہاں چلی جاتا ہو میں مطافرہائے۔

مجھے وہاں پہنچا کر وہ مکہ واپس چلا آیا۔ آپ فرماتی ہیں۔

وَاللّهِ مَا أَعْلَمُ أَهْلَ بَيْتٍ فِي الْإِسْلَاهِ أَصَابَهُ هُ مَّا أَصَابَ اللّهِ الْكَالِمُ الْكَالَةُ مَا أَكْدَمُ وَالْكَالَةُ مَا أَكْدَمُ وَالْكَالُةُ مَا أَكْدَمُ وَالْكَالُةُ مَا أَكُولُ اللّهُ اللّهُ مَعْلَمُ مِن كَى خَالَدُ اللّهُ وَسَعِيلٌ جَلَالُهُ مَن كَالِدُ اللّهُ اللّهُ مَا أَلَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن كَالِمُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَا أَلْهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن مِن اللّهُ مِن مِن اللّهُ مِن مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مِن اللّهُ مُلْمُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّه

آپ غور فرمائے اہل ایمان کی اس استقامت اور عزیمت پر ابوسلمہ ہے اس کی ہوی چین کی جاتی ہے ، ان کے گفت جگر کو اس ہے جدا کر ویاجا آب لیکن ابوسلمہ اپنی منزل محبت ہے رخ نمیں پھیرتے۔ سب کو اللہ کے حوالے کر کے مدینہ کی طرف والسائہ انداز میں قدم بڑھاتے جاتے ہیں۔ معصوم نیچ کو ماں اور باپ دونوں ہے محروم کر ویاجا آہے۔ حضرت ام سلمہ کو بیک وقت دو صدمے بر داشت کرنے پڑرہے ہیں اپنے شوہر کا فراق اور اپنے نور نظر کی جدائی۔ لیکن کیا مجال کہ یائے استفامت میں ذراسی جنبش بھی آئی ہو۔

حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کے بعد عامرین رہیدہ سے اپنی رفیقہ حیات کیلی بنت ابی جیشہ ہجرت کر کے مدید طیبہ پنچے یہ عدی بن کعب کے حلیف تھے۔ انہیں کے پاس اقامت اختیاری۔ پھر عبداللہ بن جحش، اپنے وطن اور اہل وطن کو، اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداو کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی محبت میں چھوڑ کر اپنی دولت ایمانی کو اپنے سینہ میں میں بھوڑ کر اپنی دولت ایمانی کو اپنے سینہ میں میں میں بھوٹ کر اپنی دولت ایمانی کو اپنے سینہ میں میں بھوٹ کر اپنی دولت ایمانی کو اپنے سینہ میں میں بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے تماہجرت نمیں کی بلکہ اپنے ساتھ اپنا سار ا خاندان کے بھائی عبید اللہ بن جحش بھی ان کے خاندان سے کر روانہ ہوئے ان کی زوجہ محترمہ، ان کے بھائی عبید اللہ بن جحش بھی ان کے ساتھ سے سے سے بین بغیر کسی قائد کے ساتھ سے۔ یہ نابینا تھے۔ بایں ہمہ مکہ کی اور چی تیجی گلیوں اور گھاٹیوں میں بغیر کسی قائد کے ساتھ سے۔ یہ نابینا تھے۔ بایں ہمہ مکہ کی اور چی تیجی گلیوں اور گھاٹیوں میں بغیر کسی قائد کے ساتھ سے۔ یہ نابینا تھے۔ بایں ہمہ مکہ کی اور پی گلیوں اور گھاٹیوں میں بغیر کسی قائد کے ساتھ سے۔ یہ نابینا تھے۔ بایں ہمہ مکہ کی اور پی گلیوں اور گھاٹیوں میں بغیر کسی قائد کے ساتھ سے۔ یہ نابینا تھے۔ بایں ہمہ مکہ کی اور پی گلیوں اور گھاٹیوں میں بغیر کسی قائد کے ساتھ سے۔

آزادانہ گلو مے پھرتے تھے۔ یہ بروے نصبے دہلیغ شاعر تھان کی ہوی ابو سفیان بن حرب کی بیٹی سھی۔ اس کا نام "الفارعہ" تھا۔ ان کی والدہ کا نام "امیمہ" تھا جو سردار بنی ہاشم حضرت عبدالمطلب کی صاجبزادی تھی۔ اشتے بڑے تاتا کا دوہتا، ابو سفیان جیسے رکیس کمہ کا داماد، اور قادرالکلام شاعر، جب میخانہ توحید کے ساتی کے دست مبارک سے می توحید کا جام پیتا ہے تواہی خانق کے سواسب کو بھول جاتا ہے اپنے سلامے تعلقات کو توڑ دیتا ہے اور اپنی معذور یوں کے باوجود ذوق و شوق کی پر خار وادیوں کو روند تا ہوا منزل جاتاں کی طرف مستانہ وار بڑھتا چلا جاتا ہے علامہ ابن کیر نے اس مماجر کارواں کے بیس مردوں اور آٹھ خواتین کے دار بڑھتا چلا جاتا ہے علامہ ابن کیر نے اس مماجر کارواں کے بیس مردوں اور آٹھ خواتین کے نام گنا کے بیس مردوں اور آٹھ خواتین کے نام گنا ہے ہیں۔ (۱)

ان سب کے وہاں سے چلے آنے سے ان کا گھر جمال ہروفت ممامہمی رہتی تھی اجراکررہ میار آیک روز عقبہ بن رہید، حضرت عباس بن عبدالمطلب اور ابو جمل کااس طرف سے محزر ہوا۔ عقبہ کی نظراس گھر ہر پڑی جو سونا پڑاتھا۔ اور اس میں بسنے والے اسے بول ویران چھوڑ کر چلے مجئے تھے۔ اس نے لمبی آہ بھری۔ اور سید شعر پڑھا۔

وَكُلُّ دَادِ دَرَانَ طَالَتَ سَلَامَتُهَا يَوَمَّا سَنَنْ دِنُهَا الْنَكْلَبَاءُ وَالْحُوَدِ
" برگمرخواه وه طویل عرصه تک آباد اور سلامت رما بواکیک ند آیک ون
اس پربربادی آئے گی اور وہ اجاز ہوجائے گا۔ "

وہ لوگ جواپنے آباد گھروں کو سُوناچھوڑ کر چلے گئے تھے انہیں ان کے اجڑنے کاذراد کھنہ تھا کیونکہ انہوں نے معرفت النی کے چراغ روشن کر کے اپنے حریم ول کو آباد کر لیا تھا۔ انہوں نے فانی دنیا کے عوض آخرت کی ایدی نعتیں اور تجی مسرتیں حاصل کرلی تھیں۔ وہ اس سودے پر سُرخوش تھے اور از حدمسرور۔

> ابواحم، وه نابیناشاعراس جمرت کی روح پرور کیفیت کوبول بیان کر آہے۔ فَلَمَنَا دَأَتَّنِی اُمُّ اَحْمَدَ غَادِیًا بِنِی مَّرَمَنْ آخَتْنی بِغَیْدٍ کَ اَرْهَبُ

"جب میری بیوی ام احمد نے مجھے سور سے سفریر آمادہ دیکھا، اس ذات کی رضا کے لئے جس سے میں حالت غیب میں بھی ڈر آ ہوں اور خائف رہتا ہوں۔" تفوّل: فَإِمّا كُنْتَ الاَبْتَ فَاعِلًا فَيَهِمْ عِنَا الْبُلْمَ ان وَلَمْتُنَا يَرُبُ وَكَالَةُ الْمَالِيَ وَكَالَةُ الْمَالِي اللهَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

## هجرت فلروق اعظم

حضرت نافع، حضرت عبدالله بن عمر کے واسط سے حضرت عمر بن خطاب کی زبانی آپ کی ہجرت کاواقعہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمر نے بتایا کہ بی نے اور عمیاش بن ابی رہید اور بیشام بن العاص نے اکھا بجرت کرنے کا پرو کرام بنایا اور طے بید کیا کہ بی غفار کے مالاب کے پاس " نامش " کے مقام پر ضبح سویرے اکشے ہوں گے۔ اور وہاں سے آیک ساتھ یٹرب روانہ ہوں گے۔ اور یہ بھی طے کیا کہ اگر ہم تین بیس سے کمی شخص کو کوئی مجبوری پیش آ نے اور وہ وقت مقررہ پروہاں نہ پہنچ توباق دو ساتھی مزید انظار کئے بغیر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ عیاش تو چھپ چھپاکر اس مخصوص مقام تک پہنچ گئے۔ ہشام سرے سے وہاں پہنچ نہ سکے لیکن حضرت عمرر ضی اللہ عندی کے مصوص مقام تک پہنچ گئے۔ ہشام سرے سے وہاں پہنچ نہ سکے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عندی کم سے روائی کا واقعہ سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ نے یوں بیان قربایا۔

مکہ سے روائی کا واقعہ سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ نے یوں بیان قربایا۔

میدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ قرباتے ہیں "جمال تک بچھے علم ہے حضرت عمر کے علاوہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ قربات عمر نے جس روز ہجرت کا عزم کیا انہوں جملہ مماجرین نے خفیہ طور پر ہجرت کی۔ لیکن حضرت عمر نے جس روز ہجرت کا عزم کیا انہوں

نے اپنی کموار کے میں حائل کے۔ اپنی کمان کندھے پررکھی تیر، اپنی مٹی میں لے لئے چھوٹانیزہ اپنی کمرکے ساتھ آورداں کیابایں کر وفر طواف کعبہ کے لئے حرم شریف میں پنچے سارے قریش یہ مظرد کچے رہے ساتھ آورداں کیابایں کر وفر طواف کعبہ کے لئے حرم شریف میں پنچے سارے چکر یہ مظرد کچے رہے تھے کمی کو دم مارنے کی مجال نہ ہوئی۔ آپ نے کعبہ شریف کے سات چکر لگائے اور طواف کھل کیا مقام ابر اہیم کے پاس دو لفل پڑھے قریش کے رئیسوں نے حسب وستور چکہ چکہ اپنی بی محل کیا مقال ہوئی تھیں ان کی ہرمجلس میں کھاور بلند آوازے اعلان کیا۔

شَاهَتِ الْوُجُوَّةُ لَا يَرْغَمُ اللهُ الْآهِ هَذِهِ الْمَعَاطِسَ آيِ الْاُنْوَفَ مَنْ آزَادَ آنَ تَثْكُلُهُ أُمَّهُ وَيُؤْتَوَ وَلَدُهُ اَوْتَرَمُلَ مَنْ وَجَعْتُهُ فَلْيَلْقِينِ وَرَآءُ هَلْ الْوَادِي - قَالَ عَلَى مَعْنَى اللهُ عَنْهُ وَمَا تَبْعَهُ آحَدُ تُمَنَّمُ مَضَى لِوَجْهِم -

"تہمارے چروں پر پھٹکار ہو۔ اللہ تعالی ان ناکوں کو خاک آلود کرے۔ جو شخص یہ چاہتاہے کہ اس کی ماں اس کوروئے اس کی اولاد بیتیم ہو۔ اس کی بیوی بیوہ ہے، تووہ اس وادی کے دوسری طرف آئے اور جھ ہے مقابلہ کرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضرت عمر نے یہ اعلان کیا کسی کو جرآت نہ ہوئی کہ آپ کے چیلنج کو قبول کر آ۔ چنا نچہ آپ بیٹرب کی طرف روانہ ہوگئے۔ "

حضرت عمر فرمائتے ہیں۔ مقام مقررہ پر میں اور عیاش بن ابی ربیعہ پہنچے سے کیکن ہشام نہیں پنچے۔ ہم نے اندازہ لگالیا کہ کفار کو ان کی ہجرت کاعلم ہو گیاہے اور انہوں نے ہشام کوروک لیاہے۔

ہم روانہ ہو گئے۔ اور قبابی بی عمروبن عوف کے بال جاکر قیام کیا۔ ابو جمل اور حارث کو جب پنة چلا کہ عیاش بن ربیعہ، ہجرت کر کے بیڑب چلا گیاہے۔ تووہ دونوں اس کے تعاقب بیں بیڑب پنتے۔ عیاش، ان دونوں کے پیچا کالڑ کاہی تھا۔ اور مال کی طرف سے ان کابھائی بھی تھا۔ جب ابو جمل اور حارث وہاں پنچے تو انہوں نے عیاش سے ملاقات کی اور اسے کماجب تھا۔ جب ابو جمل اور حارث وہاں پنچے تو انہوں نے عیاش سے ملاقات کی اور اسے کماجب تیری مال کو تیری ہجرت کا علم ہواتو اس نے نفر مانی ہے کہ جب تک تھے و کھے گی نمیں اپنے بالوں میں کتامی نہیں کر عیاش کا ول بیسے گیا اور وہ والیس جانے پر تیار ہو گیا۔

حضرت عرفرماتے ہیں میں نے اے کمااے عیاش! بخدا! یہ تیرے رشتہ دار تیرے ساتھ

دھو کا کررہے ہیں اور تھے اپ وین ہے ہرگشتہ کرنا چاہجے ہیں۔ ان ہے ہوشیار ہو۔ بخدا
جس وقت تیری مال کو جو کیں کائیں گی تو وہ خود کنگھی کرے گی اور جب کھری کڑکی وعوب
اس پر آگ پر سائے گی تو خودی سالیہ ہیں جا کر پیٹے جائے گی۔ عیاش نے کہا کہ ہیں آیک و فعہ
جائوں گا۔ آکہ مال کی قتم کو پورا کروں نیز ہیں وہاں اپنا کائی مال چھوڑ کر آیا ہوں وہ بھی لے
آؤں گا۔ حضرت عمر نے اے کہا اے عیاش! تو جانا ہے کہ ہیں کھر کے بوٹ رئیسوں ہیں
سے ایک ہوں میں اپنا نصف مال تھے چیش کر تا ہوں تو وہ لے لے اور اپنے اوپر رخم کر اور ان
لوگوں کے وام قریب ہیں نہ چین کی تاب نے میری بات نہ مائی اور والیس جانے پر آمادہ ہو
گیا۔ آخر میں ہیں نے اے کہا کہ اگر تم میری کوئی بات نہیں مانے توابیا کر ومیری یہ اونڈی لے
جائو۔ یہ بوری تیزر فقہ اور فرمانبر دارہے اس کی چیٹے پر سوار ہو جاؤائنا نے سنرا کر ان مشر کین کی
طرف سے تمہیں کوئی شک وشہر کرزے تواس کو ایوری لگانا۔ وہ تحمیس ان کے چگل سے فکال
طرف سے تمہیں کوئی شک وشہر گزرے تواس کو ایوری لگانا۔ وہ تحمیس ان کے چگل سے فکال
راف ہو گیا۔

جب کی سفر طے کر چکے تو ابو جمل نے کہا۔ میرے بھائی۔ جس نے اپنے اونٹ کو ہزی
مشقت میں ڈالا ہے اب یہ تھک کیا ہے کیا تم اپنی ناقہ پر جھے اپنے پیچھے نہیں بٹھا لینے آگہ میرا
اونٹ کی سستا لے اور آزہ دم ہوجائے۔ عیاش نے کہا ہاں! پس تینوں نے اپنے اپناونٹوں
کو بٹھا یا آگہ ابو جہل، عیاش کے پیچھے اس کی اونٹنی پر سوار ہوجائے۔ جب وہ زمین پر انز مکئے تو ان
دونوں نے مطے شدہ منصوبے کے مطابق اس کو پکڑ لیا اور اس کے پاؤی اور ہاتھوں کو مضبوط
دین سے جکڑ دیا اور اسی حالت میں اسے لے کر دن کے اجالے میں مکہ میں داخل ہوئے۔
جہاں سے گزرتے لوگوں کے تھٹ کے تھٹ لگ جاتے وہ ان کو کہتے۔

يَا أَهْلَ مَكَّةً ؛ هَكُنَّا فَافْعَلُوا بِسُفَهَاءِكُمُ كُمَّا فَعَلْنَا بِسَفِيْهِنَا

"اے مکہ والو! تم بھی اپنے احمقوں کے ساتھ میں سلوک کر وجو ہم نے اپنے اس احمق کے ساتھ کیا ہے۔"

دونوں نے باری باری حضرت عیاش کو سوسود رے نگائے اور جب وہ مکہ پہنچے توانسیں بائدھ کر چلچلاتی د حوب میں ڈال دیا گیا۔ ان کی ماں نے قتم کھائی کہ جب تک ہید دین اسلام کو ترک نسیس کرے گااس کی دسیاں نسیس کھولی جائیں گی اور یوں بی تڑپ تڑپ کر جان دے دے گا۔ کیاعیاش اور ہشام نے وین اسلام کو ترک کر کے پھر کفرائقتیاد کر لیا۔ اگر چہ بعض روایات میں اس رائے کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن اس سے قوی دلائل ایسے ہیں جو اسلام پر ان کی جلبت قدی کی شادت دیتے ہیں کفار مکہ اشیں مسلسل طرح طرح کی سزائیں دیتے رہے۔ اگر انہوں نے دوبارہ کفر قبول کر لیاہو آتو پھر ان کو سزا دینے کا کوئی جواز نہ تھا۔ نیز سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم جب مدینہ طیبہ بہنچ تو چالیس دنوں تک ہر صبح کی نماز میں ان کی نجات کے لئے دعائمیں ما تھتے۔ عرض کرتے

ٱللَّهُوَّ الْحُوالْوَلِيْدَ الْوَالِيْدِ وَعَيَاشَ اَنْ آفِ رَبِيْعَةَ وَهِشَامَ اَنَ الْعَاصَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَكَّةَ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ حِيْكَةً وَلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا

"اے اللہ! کفار کے پنجہ استبداد سے نجات دے ولیدین ولید، عیاش بن رہید، عماش بن رہید، ہشام بن العاص کو۔ نیز ان کمزور الل ایمان کو بھی نجات دے جو مکہ میں ہیں اور جو کسی حیلہ ہے اجرت کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ انہیں کوئی راہ فرار دکھائی دیتی ہے۔ "(۱)

ان دونوں کا نام لے کر حضور ان کی نجلت کے لئے دعافرہائے رہے۔ خدانخواستہ آگر انہوں نے اسلام سے رخ موڑ لیاہو آتووہ قطعائی دعائے مستحق نہ تھے۔ کفار کاانہیں مسلسل عذاب دیتے رہنا، سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لئے یہ وعائیں ما تگنااس بات کی روشن دلیل ہے کہ انہوں نے اسلام سے ابنار شتہ منقطع نہیں کیا تھا۔

قریش نان دونوں کو محبوس کر دیااور کئی سال وہ ان کی قید یں رہے۔ ۲ جمری ہیں جنگ بدر ہوئی۔ مسلمانوں نے کفار کھ سے ستر آ دمیوں کو جنگی قیدی بنالیا۔ ولیدین ولید حضرت خالد کے بھائی بھی ان جنگی قیدیوں ہیں تھے۔ خالد اور ہشام نے اپنے بھائی ولید کافدید اواکیااور انسیں رہاکر اکے والیس کھ لے آئے۔ کمہ پہنچ کر ولید نے اسلام کا اعلان کر دیا۔ ان کے دونوں بھائی بست برجم ہوئے اور ولید کو کما کہ اگر تم مسلمان ہو گئے تھے تو پہلے اعلان کر دیا ہوتا۔ ہم زرفدید و یہ تا ہوتا۔ ہم زرفدید و یہ تا ہوتا۔ ہم زرفدید و یہ جنگ ولید نے کہ کہ اگر جس اس وقت اپنے ایمان لانے کا اعلان کر آتو ممکن ہے کچھ اوگ یہ گمان کرتے کہ جس فدید سے نہتے کے لئے ایسا کر رہا ہوں جس اس بات کو پہند سے بہلے والی یہ گمان کرتے کہ جس فدید سے نہتے کے لئے ایسا کر رہا ہوں جس اس بات کو پہند سیس کرتا تھا کہ لوگ میرے بارے جس اس خلط فنی جس جنال ہوں۔ پچھ روز بعد وہ کہ سے شیس کرتا تھا کہ لوگ میرے بارے جس اس خلط فنی جس جنال ہوں۔ پچھ روز بعد وہ کہ سے شیس کرتا تھا کہ لوگ میرے بارے جس اس خلط فنی جس جنال ہوں۔ پچھ روز بعد وہ کہ سے شیس کرتا تھا کہ لوگ میرے بارے جس اس خلط فنی جس جنال ہوں۔ پچھ روز بعد وہ کہ سے شیس کرتا تھا کہ لوگ میرے بارے جس اس خلط فنی جس جنال ہوں۔ پچھ روز بعد وہ کہ سے شیس کرتا تھا کہ لوگ میرے بارے جس اس خلط فنی جس جنال ہوں۔ پچھ روز بعد وہ کہ سے خلال میں جنال ہوں۔ پچھ روز بعد وہ کہ سے سیس کرتا تھا کہ لوگ میرے بارے جس اس خلط فنی جس جنال ہوں۔ پچھ روز بعد وہ کہ سے سیس کرتا تھا کہ لوگ میں جنال ہوں۔

ا- میرت علیه، جلدا، منحد۲۱۱

ہجرت کر کے مدینہ طبیبہ آگئے۔ (۱) علامہ ابن ہشام اپنی سیرت میں لکھتے ہیں کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ لِنَ بِعِيَائِنْ بَنِ آِئِ نَهِنِيَهُ وَهِشَاهِ بَنِ الْعَاصِلُ "كون ب جو عياش بن الى ربيد اور بشام بن العاص كو ميرے پاس في آئے؟"

ولیدنے عرض کی یار سول اللہ ایہ خدمت ہیں انجام دوں گا۔ اسی وقت تھیں ارشاد کے کمہ دوانہ ہو مجے اور چھپتے چھپاتے کمہ میں داخل ہو گئے۔ راستہ میں آیک عورت ملی ہو کھانا کے جاری تھی۔ آپ نے اس سے ہو چھاللہ کی بندی! تم کد حرجاری ہواس نے جواب دیاان دوقید یوں کو کھانا پہنچانے جاری ہوں۔ آپ اس کے پیچھے پیچھے چھپے جاری ہوارس مکان کا پہ چا لیا جہاں ان کے دور بنی بھائی محبوس تھے۔ یہ ایک چار دیواری تھی جس پر چھت نہ تھی۔ جب لیاجہ ان ان کے دور بنی بھائی محبوس تھے۔ یہ ایک چار دیواری تھی جس پر چھت نہ تھی۔ جب رات کی تاریکی تھی تر کے اور دیوار کو بھاند کر نیچے اور گئے۔ جہاں انہیں رات کی تاریکی تھی تو ہے۔ جہاں انہیں ہوگئریاں گؤ آیک پھرے اور دیوار کو بھاند کر نیچے اور گئے۔ جہاں انہیں بہتھکڑیاں لگا کہ قید کر دیا گیا تھا۔ ولید نے ان کی جھکڑیوں کو آیک پھرے اور دیوار کو بھاند کر ایسے آتا تا علیہ الصافی و دالسلام کی بارگاہ جس پہنچا دیا۔ راستہ میں ان کا پاؤں انہیں لئے کر اپنے آتا تا علیہ الصافی و دالسلام کی بارگاہ جس پہنچا دیا۔ راستہ میں ان کا پاؤں کھسلا۔ لیک انگی زخمی ہوئی اس سے خون بھے لگا۔ فرد آنگی کو کہا

هَلْ آشِ إِلَّا إِضْبَعُرُ دُمِيْتِ وَنِي سَبِيْلِ اللهِ مَا لَقِيْتِ

"كياب الكى ى برس نون بن لكاب جميد تكيف الله

كرات على اولى ب- "(١)

ان نتوں میں ہے بیشام کو سفرے پہلے ہی اہل کھ نے اپنے قابو میں کر لیا تھا عیاش کو مکر و فریب سے پھر پکڑ کر کمہ میں واپس لے آئے۔ (۳)

مواہب اللدنیہ اور اس کی شرح زر قانی میں ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ آپ کے بھائی زید بن خطاب نے بھی ہجرت کی حضرت زید، حضرت عمرے عمر میں بوے تھے اور ان سے پہلے

ال ميرت عليه، جلدا، مني ١١٦

۲ - میرت این بشام، جلد۲، صفحه ۸۸،۸۷ ۷ میرت این کیر، جلد۲، صفحه ۲۲۲

مشرف باسلام ہوئے تھے نیز عمد صدیقی میں جب منکرین ختم نیوت کے خلاف خلیفہ اول سیدنا ابو بحر صدیق نے علم جماد بلند کیاتو حضرت زید نے بمامہ کے مقام پر مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ازتے ہوئے جام شمادت نوش کیا۔ حضرت عمر فرما یا کرتے۔

آخِيْ سَبَقَرِيْ إِلَى الْحُسْكِينِ الشَّكَةَ فَبَرِلِي وَاسْتُشْهِدَ فَبَالِي وَ حَرِدَ عَكَيْهِ حُزْدًا شَدِيْدًا

"میرا بھائی دونیکیوں میں مجھ کے سبقت لے حمیا بھے سے پہلے اس نے اسلام قبول کیا در بھے ہے پہلے شرف شمادت حاصل کیا آپ کوان کی دفات پر سخت دکھ ہوا۔"

علامہ ابن ہشام فرماتے ہے کہ حضرت عمر جب قبابہنچے نوان کے خاندان کے دوسرے افراد بھی ہجرت کر کے ان کے پاس بہنچ مجئے۔ ان بیس ان کے بھائی زیدین خطاب، عمرو و عبداللہ فرزندان سراقہ بن معمر، آپ کے داماد تحکیش بن حذافہ سمی آپ کے بہنوئی سعیدین زید نیز داقد بن عبداللہ تیمی (آپ کے حلیف) خولی ابن خولی و مالک بن ابی خولی رضی اللہ عنم (۱)

### ديكر مهاجرين اولين

ان حضرات کی جمرت کے بعد مهاجرین کی آمد کا آنتا بنده عمیاجس وفت کسی کو موقع ملتا۔ وہ مکہ چھوڑ کر بیڑب روانہ ہو جاتا۔ امام بخاری، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

> ٵۘۊۜڵڡۜڹٛۊۜۑۄٙ؏ؘڬؽۜڬٲڡؙڞ۫ۼۘڹڹؽؗۼۘؠؽڕڎٳڹؽؗٲڡؚٚڡٙڬٛٷٛۄؚۣڎ ػٲڬٵؽؙڨٞڒٳڹٵڷؽٵڛۘۏؘڡۜڽڡٙڽٳۮڮٞڎڛۘۼڴڎۼۺۜٵۯڹڹٛؽٵڛ؆ ڎؙۄۜٙڡۜڽڡٙۼۺؙۺؙٵڂڟٙٵۑ؈ؿۼۺؠۺۜڵڡٚٵٞڡڞٵڽۣٳڵێؚۧؾ ڞٙڰٙٵۺؙؙۘۼڵؿڔڎڛۘڴۄٙۦ

" سب سے پہلے ہمارے پاس مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لائے وہ لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے پھر معظرت بلال، سعد، عمارین یامر بجرت کر کے ہمارے ہاں چنچ پھر معفرت عمرین الخطاب

ہیں محابہ کرام کی معیت میں وہاں تشریف لے آئے۔ " ( ۱ ) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سعدین ابی وقاص اور حصرت طلحہ بن عبیداللہ بھی مہاجرین سابقین میں سے متھے جورحمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بیڑب تشریف آوری سے پہلے یہاں پہنچ سمئے تتھے۔

### بجرت مبيب

صبیب کااصلی وطن وریائے وجلہ یافرات کے ساحل پرواقع ایک گاؤل تھابہ وی لنگر

فاس علاقہ پر چڑھائی کی توانسیں جنگی قیدی بنالیاس وقت بید کمن تھے رومیوں نے انہیں بو کلب کے کسی خفس کے ہاتھ فروخت کر دیاوہ انہیں لے کر مکہ آیا عبداللہ بن جدعان نے انہیں اس خفس سے خریدالور آزاد کر دیا۔ آپ نے کسیس بی رہائش افقیار کر فی اور جسب بی کر یم علیہ الصلاۃ والتعلیم معوث ہوئے تو صفور کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی اور مسلمان ہوگے علار بن یا سراور صبیب دونوں نے ایک روز اسلام قبول کیا۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم نے علار بن یا سراور صبیب جمار الرکا تو ہے میرے آتا نے خود میری کئیت کیوں رکھ فی ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ میرے آتا کا کرم ہے۔ میرے آتا نے خود میری کئیت کیوں رکھ فی ہے۔ ان کی جواب دیا کہ میرے آتا کا کرم ہے۔ میرے آتا نے خود میری کئیت ابو کی گیار کی ہے۔ ان کی جواب دیا کہ میرے آتا ہوگئی ہوتی حق طبیعت میں بوتے ایک طرافت تھی۔ ان کی ظریفانہ باتوں سے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بہت محقوظ بوتے ہوا حضور نے مجبوریں اور روئی میرے سامنے رکھی میں مجبوریں کھار نے میں خدمت اقد س میں حاضر ہوا حضور نے مجبوریں اور روئی میرے سامنے رکھی میں مجبوریں کھار نے موٹی میں دو سری حیج ہوا حضور نے مجبوریں اور روئی میرے سامنے رکھی میں مجبوریں کھار ہوں۔ عرض کی میں دو سری حیج کر میں ہوا حضور نے مجبوریں اور اور کی میرے سامنے رکھی میں مجبوریں کھار ہوں علیہ اصلاۃ والسلام میں س کر بہت محظوظ ہوتے کہ کہ میں میں کر بہت محظوظ ہوتے آتا کھی کی طرف سے انہیں کھار ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام میں س کر بہت محظوظ ہوتے اور تیم فرما ا۔ (۲۰)

مہیب نے مکہ میں ہی کاروبار شروع کیا جو بہت جیکا۔ اور ان کا شار مکہ کے مالدار آجروں میں ہونے لگار حمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جب مکہ سے ججرت کر کے چلے محے تو ول بے جین ہو کیا طبیعت بے قرار رہے گئی کسی پہلو آرام نہیں آ ماتھا۔ آخرار اوہ کیا کہ وہیں جاکر

ا - سیرت این کیٹر، جلد ۲، منی ۲۲۲ ۲ - سیرت طبیر، جلد ۱، منی ۲۱۸،۴۱۵

بسیں جمال سرور عالم کامبر جمال، جمال افروز رہتاہے کمہ ہے رخصت ہونے کیے تواہل کمہ کو پید چل گیا۔ چند نوجوانوں نے آکر ان کا تھیراؤ کر لیااور انہیں کما۔

ٱؿۜٚؾٛٮۜٵڝؙۼڶٷڴٵڂڡۣؾٝڔۜٞٵػػڗؙؗۯ؆ٲڵڬۼۺ۬؆ٵۮؠڵۼٝػٲڵٙؽؚ؈ٛؠۘڵۼٝڎ ؿؙؿۜڗؙڔٛؠ۫ڽؙڸڰؙۼٝڔۣڿڔؠ؆ٳڸػۅؘؾؘڡٛ۫ڛڮؘۅؘڶۺٝۅڵڒؽڴؙۏٛڽؙڎٝڸؚڰ-

"ان مہیب! جب تم یماں آئے تھے تو مفلس و قلاش تھے اور ایک حقیر انسان تھے یہاں رہ کرتم نے بید بیشار دولت کمائی ہے اور معاشرہ میں بلند مقام حاصل کیا ہے اب تم یماں سے لکانا چاہے ہواور اپنا مال و متاع ہمی اپنے ساتھ لے جانا چاہے ہو، بخدا! ایسا ہر کرنسیں ہوگا۔"

مفرت مهيب فيجواب ديا-

ٱڒٳؘؽؾؙؙڡٛٳڽڿڡؘڵؾؙػڴۄٚ<mark>ڡٳڵ ٛڎڠؙۼۘڰٛ</mark>ۏؽڛٙؠؽڵ

"اگریس اینا سارا مال تسارے حوالے کر دوں تو کیا پھر تم مجھے جانے دو کے۔"

انہوں نے کماہاں! آپ نے فرمایا یہ لومیراسارا مال دمتاع۔ متہیں یہ مبارک ہو۔ مجھے منزلِ جاناں کی طرف جانے ہے نہ روکو۔

حضور سرور عالم کو جب این جال شار مہیب کے اس بے مثال ایٹاری اطلاع ملی۔ تواس ذرہ پرور اور ول تواز آ قانے میہ فرماکر اپنے غلام کو داو دی اور حوصلہ افزائی فرمائی۔

رَبِحَ مُهَيِّبُ، رَبِحَ مُهَيِّبُ

" بروانفع كماياصيب فيروانفع كماياصيب في " (١)

حصرات حمزہ ، زید بن حاریہ ، ابو مرید اور ان کا میٹامرید ، قبایل کلٹوم بن ہدم کے مهمان ہے جو عمر دبن عوف کا بھائی تھا۔ (۲)

حضرت زبیرین عوام، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ قبامیں عُصّبہ کے مقام پر منذر بن محمد بن عقبہ کے ہاں آگر محمرے حضرت طلح اور مہیب ہجرت کر کے مدینہ کی ایک اضافی بستی الشخ نیس ضبیب بن اساف کے ہاں آگر ازے۔ خبیب، بلحارث بن فزرج کے بھائی تھے۔ (۳)

ا - ميرت ابن بشام ، جلد ۲ ، صنح ۸۹

۲ - برست این بشام جلد ۲، منی ۹۰

٣- سيرت ابن بشام، جلد ٢ ، صفح ٩٠

حضرت عثمان بن عفان نے حضرت حسان بن طبیت شاعر پار گاہ نبوت کے بھائی اوس بن طابت کے ہاں رہائش اختیاری۔

وہ مهاجرین جو تنما تھے بعنی اہل وعیال کے بغیر ہجرت کر کے آئے تھےوہ سب سعدین نیئٹمہ کے پاس آکر فروکش ہوتے کیونکہ وہ خود بھی اہل وعیال کے جنجال سے آزاد تھے۔ (1)

## صحابہ کرام علیم ارضوان کی ہجرت کے عوامل و محر کات

کی سال تک رحمت عالمیان صلی الله علیه و آلد وسلم کی تبلینی سرگر میاں حرم مکد تک محدود رجی ۔ یہاں کے اصلی باشند سے بابابر سے یہاں آنے والے لوگ بی حضور کے مخاطب تھے لیکن وہ دین، جو صرف الل مکہ یا جزیرہ عرب کے مکینوں کی تقدیر بدلنے کے لئے نہیں آیا تھا۔ بلکہ جس نے سلاے عالم انسانیت کو عقیدے اور عمل کی مرابیوں سے نکال کر ہدایت کی شاہراہ پر گامزان کر ناتھا۔ شاہراہ پر گامزان کر ناتھا۔ شاہراہ پر گامزان کر ناتھا۔ زندگی کے قطری، نظری اور عملی گوشوں کو نور حق سے منور کر ناتھا۔ وہ کیو نکر ایک خلک کوشد میں محدود رکھا جا سکتا تھا۔ اس کی فطرت اپنے ظہور کے لئے وسیع آفاق کی مثلاثی تھی۔ اسے اپنی گونا کوں ہر کات کے اظہار کے لئے بہت کشادہ میدانوں کی ضرورت تھی۔

کمہ کے رئیسوں نے اس نعمت عظمیٰ کی قدر نہ پہپانی ۔ بجائے اس کے کہ وہ اس ہادی ہر حق کے قدموں بیں اپنے دیدہ و دل فرش راہ کرتے اور اس دعوت کو قبول کرنے بیں آیک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ عشل کے ان اندھوں نے بردی بے در وی سے اس دعوت کو ٹھکرا دیااور اس دائی صادق کی راہ بیں چٹان بن کر کھڑے ہوگئے۔ وہ سلیم الفطرت افراد جنہوں نے اس کلمہ توحید کو قبول کیا۔ الل کمہ نے ان پر ظلم و تشدّ دکی انتہا کر دی۔ ان کی ستم پیٹیوں نے جاد ہ حق کے ان خوش بخت مسافردل پر جینا حرام کر دیا۔ ان کے ترکش جفاء میں ظلم و ستم کے جتنے تیر ہے۔ انہوں نے ان بندگان خدا پر خوب دل کھول کر آ زمائے۔ بناء میں ظلم و ستم کے جتنے تیر ہے۔ انہوں نے ان بندگان خدا پر خوب دل کھول کر آ زمائے۔ بناء میں ظلم و سامی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی ذات والا صفات باوجود اپنے ذاتی کملات اور باوجود آئی فائد آئی وجابت و سیادت کے ان کی دست در از یوں سے مشفی نہ تھی۔ ان کا اندھا تعصب تبلیخا سلام کی راہ میں آیک سی سی اللہ علیہ میں اللہ علیہ تعصب تبلیخا سلام کی راہ میں آیک سی بیٹی ان کا اندھا تعصب تبلیخا سلام کی راہ میں آیک سی سی بیٹی ان کا اندھا یہ تعصب تبلیخا سلام کی راہ میں آیک سی سی بیٹی ان کا اندھا یہ تعصب تبلیخا سلام کی راہ میں آیک سی سی بیٹی ان کا اندھا یہ تعصب تبلیخا سلام کی راہ میں آیک سی بیٹی ان کا ن کر مائی ہو گیا۔ حبیب دب العالمین صلی اللہ علیہ تعصب تبلیخا سلام کی راہ میں آیک سی سی بیٹی ان کا اندی میں ان کا اندھا کے سیکھوں کے ان کی دہ سی ان کا اندھا کو سیکھوں کے ان کی دہ سیکھوں کی دہ سیکھوں کی دہ سی انتہا کہ دی۔ ان کی دہ سیکھوں کے ان کی دہ سی کو کو سیکھوں کے ان کی دہ سیال کی دہ سیال کی دہ سیکھوں کی میں کی دہ سی کی دو سیکھوں کے کہ کو کی دو سیکھوں کی دو تو کو دل کو کی در ان کی در ان کی در کی دو تو کی کی دو تو کی دو تو کی دو تو کی دو تو کی دو ت

ا - برت این بشام، جلد ۲، صنی ۹۲

و آلدوسلم خاللہ کے ان پاکباز بندوں کو عبشہ کی طرف بجرت کرنے کی اجازت دی۔ جس کا
آیک بنیجہ توبیہ لکلا کہ ان مظلوموں کو آیک ایسا کوشہ عافیت کل کمیاجہ الی وہ آزادی سے اپنے خالق و
ملک کی عبادت کا شوق ہورا کر سکتے تھے اور عزت کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ نیز انہیں ہیہ موقع مل
حمیا کہ جزیرہ عرب سے باہر حبشہ کے ملک میں اپنے وین کی تبلیج کر سکیں اور بھٹکی ہوئی مخلوق کوراہ
راست و کھا سکیس نیز اپنے اخلاق حسنہ، طرز عمل، بلند نظریات اور پاکیزہ کر دار سے اسلام کی
حقانیت پر مواہی دے سکیں۔

حضرت جعفررضی اللہ عند نے جب نجائی کے دربار میں اس بابر کت انتقاب کے خدو خال
وضاحت سے بیان کے جس سے نبی آگر م کی غلامی نے اسمیں بالا بال کر دیا تھا۔ توان کی تقریر کی
اثر آگیزی کا بید عالم تھا کہ دربار میں حاضرر کیسوں اور پادر یوں کے علاوہ خود بادشاہ کی آئیسیں
بھی افٹکبار ہو گئیں۔ نہ صرف نجائی اور اس کے متعدد درباری حلقہ بگوش اسلام ہو کے بلکہ الل
مکہ کاجو وفد مسلمان مماجرین کو حبشہ سے نکال باہر کرنے کامشن لے کر وہاں گیا تھا۔ اس کا
مربراہ عمروین عاص بھی ھنرت جعفر کے دلاویز حسن بیان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ گیا
شمامسلمان درویشوں کو شکار کرنے کے لئے۔ لیکن مرد حق کی ذبان کی کمان سے کلمہ حق کالیک
تیراس کو بھی گھائل کر گیا۔

علامه اين عبدالبر" الاستيعاب" ميل لكست بين-

اِنَهُ لَهُ يَأْتِ مِنَ آرْضِ الْحُبُنَةَ وَاللّهُ مُعْتَقِعْتُ الِلْإِسْلَامِ "يعني عمروبن عاص، جب حبث كى سرزين سے والي آئے۔ توان كاول

اسلام کی حقانیت کوتسلیم کر چکاتھا۔ "

اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک روز نجاشی نے عمروین العاص کو اپنے پاس بلایا اور اسیس کما۔ یَاعَمْرُو، کَیْفَ یَعْنُ بُ عَنْكَ أَمْرُ ابْنِ عَیْمَكَ ؟ فَوَاللّٰهِ إِنَّهُ لَرَسُوْلُ اللهِ حَقَّا ۔

"اے عمرو! تھے ہے اپنے چھاڑا دی حقیقت کیے مخفی ری بخدا وہ اللہ کے سے رسول ہیں۔"

عمرونے ازراہ حیرت نجاشی ہے پوچھا۔ سویر پیرون ویسان

آنْتَ تَقُولُ ذَالِكَ

"اے نجاشی! تم بھی ان کی نبوت کوتسلیم کرتے ہو۔"

قَالَ النَّبَارِيْنَ إِنْ وَاللهِ ؛ فَأَطِعْنِىُ " ثَالَ النِّبَارِيْنَى إِنْ وَاللهِ ؛ فَأَطِعْنِىُ " " نَا اللهِ كارسول النَّابول ثم بهى اس بات مِن ميرى بيروى كرو- " علامه أبن عبد البرلكھتے ہيں -

غَنَرَة مِنْ عِنْدِهِ مُهَاجِرًا إِلَى النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسَلَمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاسَلَمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاسَلَمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ 

" پس عمروہن عاص، نجائی کے باس سے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے فئے نیبرسے چھ مہینہ پہلے آکر مسلمان ہوئے لئے نیبرسے چھ مہینہ پہلے آکر مسلمان ہوئے لئے نیبرسے چھ مہینہ پہلے آکر مسلمان ہوئے لئے نہاں مخرش فئے کہ سے پہلے چھ ملاء مخرش فئے کہ سے پہلے چھ ملاء مخرش فئے کہ سے پہلے چھ ملاء مخرش فالد، حضرت خالد، حضرت خالان بن طلح کے ہمراہ بار گاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ جبوہ حبشہ سے روانہ ہوئے تھے توان کا اراوہ فورآبار گاہ رسالت میں حاضر ہوئے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم (۱) اوراس و تت حاضر ہوئے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم (۱) حافظ این مجرالاصلیم، میں زبیر بن بکار مضمور ماہر علم انساب سے نقل کرتے ہیں۔ حافظ این مجرالاصلیم، میں زبیر بن بکار مضمور ماہر علم انساب سے نقل کرتے ہیں۔ ان آرائہ کہ کہ عشرہ و نین عابوں گائ علی کیا اللّٰہ 
بِٱرْضِ الْحَبْشَةِ-

"كى عموين عاص نے نجافتى كے ہاتھ پر اسلام تبول كياجب كدوہ حبشہ ميں تھے۔"

مهاجرین عبشہ کی جمرت کی جو گونا گول پر کات ظاہر ہوئیں ان کا خلاصہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور آگر ان کی ہجرت کی صرف بھی آیک بر کت ہوتی کہ عمروین العاص جیسی تا بخہ روز گار شخصیت نے اسلام قبول کر لیاتو سے بھی پچھ کم نہ تھی۔

جب اللہ تعالیٰ نے کمہ سے اڑھائی تین سومیل دور بیڑب نای آیک بستی کے کمینوں کے دلوں ہیں اسلام کی محبت ڈال دی۔ اور سڑسے زائد اہل وفانے ایام تشریق ہیں منی کی آیک گھاٹی کے دامن ہیں نصف شب کے بعداہے آ قاعلیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت کی اور ہر و شمن سے اپنے آ قاکا وفاع کرنے کے لئے جان ومال کی بازی لگادیے کا عمد کیا تو کمہ کے ستم رسیدہ مسلمانوں کو آیک فی بال کی ان کی ۔ جمال وہ عزت و آرام سے اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق زندگی بسر کر سے تھے۔ اہل کمہ کو جب بیڑب والوں کے مسلمان ہونے کا علم ہوا تو یہ خبران پر بجل بن کر کری اور مسلمانوں پر انہوں نے جبروت تند دکی معم از مرزویوی تیزی ہواتو یہ خبران پر بجل بن کر گری اور مسلمانوں پر انہوں نے جبروت تند دکی معم از مرزویوں تیزی سے شروع کر دی۔ تو حضور سے صحاب نے بجرت کرنے کی اجازت طلب کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالی کے اذان کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے چند روز سکوت افقیار فرمایا۔ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے اذان کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے چند روز سکوت افقیار فرمایا۔ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے اذان کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے چند روز حضور مسکراتے ہوئے صحابہ کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا۔ فرمایا۔ اللہ و میٹرب چلاجائے۔ "

يول مريدى طرف محلبرى جرت كا آغاز موا- جس كى تغييلات آب يمليطاحظه كر يح بيل-

ر حمت عالم صلی الله تعالی علیه و آله و سلم کی پنجرت کی وجوبات اور حکمتیں حضرت علامه اقبال، سرکار دوعالم علی الله علیه و آله و سلم کی بجرت کے اسباب وعلل بیان کرتے ہوئے رقبطراز ہیں۔

عقدہ قومیت مسلم کشود
از وطن آقائے ما ججرت نمود
ہمارے آقاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وطن سے ہجرت فرماکر
مسلمان قومیت کے عقدہ کی گرہ کھول دی۔
حکمتش یک ملت کیتی نورو
پر اساس کلیئہ تغییر کرو

تاز بخش بائے آن سلطان دیں مجر ما شد ہمہ روئے زمین یہاں تک کہ دین کے اس بادشاہ کی جو دوسخا کے طفیل سازی روئے زمین ہماری مجد بنادی عمی ۔

آنکه در قرآن خدا او را ستوو آنکه حفظ جان او موعود بود وہ ذات اقدس جس کی تعریف اللہ تعلق نے قرآن کریم میں فرمائی ہے اور اس کی جان کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔

وشمناں ہے دست و پا از ہیں بتش لرزہ برتن از شکوہ نطرتش اس کی ہیبت سے وشمن ہروقت ہے دست و پار ہے تھے۔ اور جس کی فطرت کے دبد ہے ان پرلرزہ طاری رہتاتھا۔

پس چا از مسکن آبا گریخت؟

و گلل داری که از اعداء کر یخت

باین ہمہ حضور نے اپنے آبائی وطن سے کیوں رخت سفریاندھا۔ تیمایہ
گمان ہے کہ حضور دشمنوں کے خوف سے ڈر کر بھاگ گئے۔
قصہ سکویاں حق زما پوشیدہ اند
معنی ہجرت غلط فیمیدہ اند
ہجرت کاواقعہ بیان کرنے والوں نے حق کوہم سے چھپالیا ہے اور ہجرت کا

اس کئے بید گمان کرنا سراسر غلط ہے کہ سر کار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے دشنوں کے خوف اور ڈر سے مجے کو چھوڑا اور وہاں سے بہت دور بیڑب کی ایک بہتی ہیں اقامت گزیں ہوگئے۔ جس کا اللہ محافظ ہو۔ جس کا اللہ عدد گار ہو۔ اس کو کسی دشمن کا کیا خوف ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا دشمن اسے کیا گزند پہنچا سکتا ہے۔

حضور عليه الصلاة والسلام كى تيره ساله كمى زندكى كابرون حضوركى بمادرى اور شجاعت ير شلد عادل ہے۔ اس عرصہ میں تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں حضور نے بزاروں زہرہ گداز مشكلات كاسامناكيا- ليكن برموقع يرحضور عليه الصلؤة والسلام في السي شجاعت واستقامت كا مظاہرہ کیا کہ دعمن بھی انتخشت بدنداں رہ جاتے۔ ان کے بغض وعناد کے اسلحہ خانہ میں کون سا ایمامملک ہتھیار تھاجوانسوں نے ہادی برحق کے خلاف نہ آزمایا ہو۔ مکد کی سنگلاخ وادیاں ہوں یاطائف کے کوچہ وبازار، شعب ابی طالب میں محصوری کے تین سال ہوں یاحرم کعبہ کا كوئي كوشد راه حق كے اس مسافر كاقدم مجمى نسيس كيسلامنزل توحيد كاب رايى مشكل ترين حلات میں بھی اپنی منزل سے مجھی بدخن شمیں ہوا۔ رحمت عالم ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بجرت کی دجہ یہ تھی کہ مکہ کے ماحول میں جمال کفروشرک کے تھے ول اور سنگدل پرستاروں کو بلا دستی حاصل تھی وہاں دعوت توحید کاشجر بار آور نسیں ہو سکتاتھا۔ خاندانی برتری کا بھوت جهال سرول پر سوار تھادہاں اسلامی مساوات کانظریہ کیو تکرنشود نما یا سکناتھا۔ جمال دولت اور طافت کی نخوت کے باعث عظمت انسانی کی ساری قدریں پایل ہوتی رہتی تھیں وہال اسلامی عدل واحسان کے اصولوں کو کیو تکریذیرائی حاصل ہو سکتی تھی۔ جمال سرمایہ وارانہ نظام کی چرہ دستیوں نے سارے معاشرہ کوغریب وامیر دوطبقوں میں تقتیم کر دیا ہو۔ وہال اسلام کے كر بماند اور فياضاند فظام معيشت برعمل كيونكر ممكن تعا- جهال برهض اين قبيلدكي قوت و طاقت کے بل ہوتے پر ہرظلم روار کھتا ہو۔ وہاں اسلامی انسان کے نازک نظام کو کیو کرعملی جامد يهنا يا جاسكنا تقار جمال غريول اور زير وستول كوستلااور لونتا، سيادت كي نشاني مو،جمال ے خواری اور قمار بازی، دولت و ثروت کی علامت ہو، جمال فتق و فجور کاار تکاب متمول خاندانوں کے نوجوانوں کامحبوب ترین مصفلہ ہو، جمال فید کر عور توں کے محرول پر جھنڈے جھولتے ہوں وہاں اسلام کے اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور انسانیت پرور نظام حیات کانفاذ کیو تکر ممكن تفا\_

اس کے ضروری تفاکہ رہر نوع انسانی ایک ایسے مقام کو اپنی رہائش کے لئے افتیار کرے جمال کی آزاد فضامیں اسلام اپنے تمام عقائد، توانین، اخلاقی ضوابط لور سیاسی عاد لانہ اصولوں کو یاسانی تافذ کر سکے۔

## نی رحمت کی ہجرت کے فوری محر کات

نی کریم علیہ الصلوۃ والمشلیم نے صحابہ کرام کواجازت عطافرمائی کہ وہ ہجرت کر کے چے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ مخلص بندے وطن، لٹل وطن، اپنے مکانات، اپنی حویلیاں، اپنی عمر بحر کہ کانات، اپنی حویلیاں، اپنی عمر بحر کہ کانات، اپنی حویلیاں، اپنی عمر بحر کہ کانات کے جانے گئے یہاں تک کہ ان نفوس قد سیہ سے مکہ خالی ہو گیا۔

سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے علاوہ صرف حضرت ابو بکر اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنما باتی رہ گئے یہ دونوں حضور کی خاص ہدایت کے مطابق رک گئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر ہجرت کرنے کی اجازت طلب کرتے تو حضور فرمادیتے۔

لَا تَعْبَلُ لَعَلَ اللهُ يَجْعَلُ لَكَ صَاحِبًا "اے ابو بکر! جلدی نه کرو شای<mark>ر الله تعالی تهدرے لئے کوئی رفیق</mark> سفر ہناوے۔ "

بیار شادس کر آپ کے دل میں بیامیر پیدا ہوئی کہ شایدوہ رفتی سفر سر کار دوعالم خو د ہوں۔ باوہ غریب و بے نوامسلمان جو کفار کے چنگل میں پھنے ہوئے تھے۔ اس لئے ہجرت ہے معذور تھے۔

مسلمانوں کی اس ایٹائی ہجرت ہے کفار مکہ کو طرح طرح کے شدید خطرات کا احساس
ہونے لگا۔ انہیں یہ خیال ہجی ستانے لگا کہ کہیں نبی کریم ہجی یہاں ہے ترک وطن کر کے اپنے
ساتھیوں کے پاس نہ پہنچ جائیں اگر ایباہواتو عین ممکن ہے کہ پچھ عرصہ بعدوہ مکہ پر دھاوا ہول
دیں اور ان کا کچوم نکل دیں اس ہے پیشتر کہ حالات ان کے قابو ہے باہر ہوجائیں انہیں کوئی
فیصلہ کن قدم اٹھانا چاہئے۔ باہمی مشاورت کے لئے انہوں نے تمام قبیلوں کے سریر آوروہ
اور زیرک لوگوں کو دالالندوہ میں جمع ہوئے کی دعوت وی اس مجلس مشاورت میں شریک
ہونے والوں کے لئے ضروری تھا کہ وہ کمی قرابی قبیلہ کے فرو ہوں اور ان کی عمریں چالیس
سال سے متجاوز ہوں۔ ان قیود سے صرف ابو جمل کو مشتی رکھا گیا تھا۔ کیونکہ اسلام اور پیغیر
سال سے متجاوز ہوں۔ ان قیود سے صرف ابو جمل کو مشتی رکھا گیا تھا۔ کیونکہ اسلام اور پیغیر
سال سے متجاوز ہوں۔ اس قیود سے صرف ابو جمل کو مشتی رکھا گیا تھا۔ کیونکہ اسلام اور پیغیر
مسل مسلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سے اس کی عداوت سب سے بردھی ہوئی تھی اور وہ اپنی اسلام مسلی اللہ مقدر شرک تھا۔ ایس گیا وہ اس کے وہ ابوائھم کی کئیت سے معروف تھا۔ وہ اگر چہ اس وقت
مسن تھا۔ ابھی اس کی ڈاڑھی بھی پوری طرح نہیں اتری تھی۔ لیکن اسے اس مجل ہیں شرکت

علامہ ابن مشام نے اس مجلس شوری میں شریک ہونے والوں کے اساء اور ان ے قبائل کے ام تفصیل سے تحریر سے ہیں۔ شركت كرف والول كيام عتبه بن ربيعه- شيبه بن ربيعه، ابوسفيان بن حرب يى عبد منش = طَعَيمه بن عدى - جبير بن مطعم - حرث بن عامر بن نوفل بنونوفل بن عبد مناف = بني عبدالدارين قصى = تعزين حارث بن كلده الإلىخىرى بن بشام \_ زمعه بن أسود بن مطلب اور حكيم بن حرام تى اسدين عيدالعزى = ايوجهل بن بشام يني مختروم = نبيه ومنيه بسران محاج ين سم = اميدين ظف = 2.4

ان کے علاوہ بھی چند آدی تھے۔ (۱)

مكد ك كر كان باران ديده اور زيرك لوكون كى ايك كثير تعداد اس مجلس من شريك مولى حقى - اس لئے يدون " يوم الزعمد " ك نام سے مشہور موكميا-

جب یہ لوگ وارالندوہ میں واخل ہونے کے توانہوں نے وروازہ پرایک اجنی کو دیکھا جس نے ریش جبہ زیب تن کیا ہوا تھا۔ شکل وصورت وضع قطع اور لباس سے کسی قبیلہ کا رکیس معلوم ہو تاتھا۔ انہوں نے اس سے بوچھا "من الشیخ ۔ " اے بزرگ آپ کس قبیلہ کے سردار ہیں۔ حقیقت میں وہ البیس تھا جو انسانی شکل میں وہاں آ موجود ہوا تھا۔ اس نے بواب دیا۔

مَنَّ عَنْ مِنْ اللّهِ اللّهِ عَنَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنَا لَهُ اللّهُ عَنَّ مُعَكُمُ اللّهُ اللّهُ عَنَّ اللّهُ اللّهُ عَنَّى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

ا - سیرت ابن بشام ، جلد ۲ ، منی ۹۳ و سیرت ابن کیشر ، جلد ۲ ، منی ۲۲۷ ۲ - سیرت ابن بشام ، جلد ۶ ، منی ۹۴ و سیرت ابن کیشر ، جلد ۲ ، منی ۲۲۷ انہوں نے کہا۔ آئے۔ تشریف لے آئے۔ چنانچہ وہ ان کے ہمراہ ان کے پارلیمینٹ ہاؤس میں داخل ہو کیاجب سب معززین مکہ جمع ہو گئے تواصل موضوع پر محفظو شروع ہوئی وہ کہنے لگے۔

اس مخض (حضور) کے حالات تہمارے سامنے ہیں۔ ان کے سارے ساتھی پڑب میں اکتفے ہوگئے ہیں بین ممکن ہے کہ یہ خود بھی کسی روزیساں سے چلے جائیں اور اپنے ساتھیوں سے جالمیں۔ اگر یہ ہمارے قبضہ سے نقل محنے توکوئی بعید نہیں کہ وہ اپنی قوت مجتمع کر کے ہم پر حملہ کر دیں اس وقت ہم پچھ نہیں کر سکیس گے۔ ہمیں آج ہی اس خطرہ کے سترباب کے لئے کوئی تدبیر کرنی چاہئے۔ ابو ایھڑی بن ہشام کوئی تدبیر کرنی چاہئے۔ سب سر جوڑ کر بیٹھ محنا اور مشورے ہونے گئے۔ ابو ایھڑی بن ہشام کو یا ہوا۔ میری رائے ہی ہے کہ انسیں زنجیروں میں جکڑ کر ایک مکان میں بند کر و یا جائے۔ اس کا دروازہ مقفل کر دیا جائے پھر مبرے اس ون کا انتظار کیا جائے جس روز زمانہ ماضی کے شعراء زہیر، نابخہ وغیرہ کی طرح ان کی زندگی کی مجمع بھی گل ہوجائے۔

یہ سن کروہ نجدی رئیس بولا کلا وَاللّٰهِ مَا هٰذَا لَکُوّ بِرَأْتِی بیرائے بِالکل لغواور بے معیٰ بے اگر تم اے کی مکان میں قید کر کے دروازہ مقفل کر دو تھے تواس کے عقیدت مندوں کو اس کے قید ہونے کی اطلاع پہنچ جائے گی وہ اپنی جان کی بازی نگادیں گے۔ تم پر حملہ کر کے وہ انہیں نکال کر لے جائیں گے اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ اس لئے یہ رائے قطعاً قائل غور نہیں۔

مزید غور وخوض ہونے لگا۔ ابوالاسود رہید بن عمروالعامری، کہنے لگا۔ میری رائے میہ ہم انسیں شمر بدر کر دیں اور اپنے علاقہ سے انہیں باہر نکال دیں پھر وہ جمال جاہے جائیں۔ ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اور ہم امن و سکون سے زندگی بسر کرسکیس گے۔

اس سے پیشترکہ کوئی اور آوی اس رائے کے بارے میں اپنار دعمل ظاہر کرتا۔ شخ نجری سے چپ نہ رہا جاسکا۔ وہ فور آبول اٹھا۔ کہ پہلی رائے کی طرح سے رائے بھی لابین ہے۔ تم لوگ ان کی شیریں کلامی اور دلنشین انداز تکلم سے باخبر ہو۔ اگر تم انہیں یہاں سے تکال دو کے توہ کسی دوسرے قبیلہ کے پاس جاکر رہائش پذیر ہوجائیں گے۔ اور اپنی دل موہ لینے والی گفتگو سے ان لوگوں کو اپنا شیدائی اور کر ویدہ بتالیں ہے۔ پھر ان کا لفکر جرار نے کرتم پر حملہ آور ہوں کے کیاس وقت تم ان کاراست روک سکو سے۔ ہر گزنمیں کوئی اور تجویز سوچ جو اس فتنہ کا ہوں گئے۔ اور اپنی اور تجویز سوچ جو اس فتنہ کا

قلع قنع کر دے۔ تمہداند ہب، تمہدات شرکانقد ساور تمہدے علاقہ کا من ان کی بلغادے معطوع ہوجائے۔ سب لوگوں نے ابلیس کی اس تجویزے انفاق کرتے ہوئے ربیعہ کی اس دائے کو مسترد کر دیا۔ بچھ دیر پھر بحث جاری رہی آخر میں ابو جمل اٹھا، اور کھنے لگامیرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے اس پر غور کرو۔ ساری محفل پر سناٹا چھا گیا۔ سب حاضرین اس کی تجویز سننے کے لئے سرایا گوش بن مجے۔ ابو جمل نے کہامیری رائے ہے کہ۔

آنَ تَأَخُذَهُونَ كُلِ قِبِلَةٍ شَابًا فَتَى جَلِيْدًا نَسِيْبًا وَسِيُطًا وِيْدُنَا. ثُوَّ نَعْطِى كُلَّ فَتَى مِنْهُو سَيْفًا مَنارِمًا ثُوَّ يَجْدُواللَّهِ فَيَضْمِ بُوْهُ مِهَا ضَرُبَةَ رَجُلٍ وَاحِيدٍ. فَيَقْتُلُوكُ فَنَسُتَرَجْجَ مِنْهُ

"جم ہر قبیلہ ہے آیک جوان چنس جو بمادر ہو، عالی نسب ہو، اپنے قبیلہ کا سردار ہو، پھران میں سے ہرایک کوایک تیز تکوار دیں، پھروہ سب مل کر یکبارگی شخص داحد کی طرح ان پر حملہ کر کے ان کو قبل کر دیں اور اس طرح اس مصیبت ہے جمیس راحت مل جائے گی۔ "

اس کی حکمت اس نے بید بیان کی کہ جب ہر قبیلہ قرایش کا ایک تامی گرامی جوان ان کے قتل میں شریک ہوگا توان کا خون تمام قبائل میں منتشر ہوجائے گا۔ بنوہاشم سارے قبیلوں سے تو بیک وقت قصاص نہیں لے سکیس کے۔ آخر کاروہ دیت لینے پر رضامند ہوجائیں گے۔ اور ہم سب مل کر بیری آسانی ہے ان کی دیت اواکر دیں گے۔
سب مل کر بیری آسانی ہے ان کی دیت اواکر دیں گے۔
بیر من کر چنخ نجری کا چرہ خوش ہے تمتمااٹھا اور کہنے لگا۔

ٱلْقَوْلُ مَا قَالَ الرَّجُلُ هٰذَ الزَّايُ لَا دُوْقَ عَيْرُهُ -

" بین تجویز وہ ہے جواس فخص نے کمی اس کے علاوہ اور کسی رائے کی ضرورت نہیں۔ " (۱)

سب حاضرین نے اس کی آئید کی اور سب اس تجویز پر متنق ہو گئے ہوں یہ طے کر کے یہ مجلس پر خواست ہو محقی۔ او هر لات و جُبل کے پرستار محبوب خدا کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے۔ او هر رہ مجد (فداہ روحی و قلبی) اپنے محبوب کابل بھی بیکانہ ہونے کاارادہ فرما رہا تھا۔ کاکنات کے خالق اور شئون کاکنات کے مدیر نے اپنا فیصلہ صادر فرما دیا اور بذرایعہ

۱ - میرت این بشام، جلد ۲، صفحه ۹۳ - ۹۵ و دیگر کتب میرت

جِرُيُل اجِن اس كَى اطلاع النِيْ صبيب مَرَم صلى الله تعلق عليه وسلم كو پهنچادى -علامه ابن اسحاق فرمات جِن كه اس روزيه آيت مباركه نازل جوئى -وَإِذْ يَهْ مُكُوْمِكَ الَّذِينَ كُفَّ وَاللّهُ مِنْ الْمُؤْكَ أَوْ يَقَتْ لُوْكَ أَوْ يُغَوِّجُوكَ وَيَمْ مُكُونُونَ وَيَمْ مُكُواللّهُ وَاللّهُ حَدِّدُ الْمُلْكِوثِينَ -

"اور یاد کر وجب خفیہ تدبیریں کر رہے تھے آپ کے بارے میں وہ لوگ جنہ وہ لوگ جنہ کے بارے میں وہ لوگ جنہ وہ لوگ جنہ کے فیم کر دیں یا آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو جلاوطن کر دیں وہ بھی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سب سے بمتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ "

(سورة الانقال. ٣٠)

الله تعالی نے اپنے حبیب کرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کو آج رات یماں سے ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت جبر نیل نے میہ عرض بھی کی کہ آج رات حضور اپنے بستر پر آرام نہ فرمائیں۔

الل کد اگرچہ حضور انور کے خون کے پیاسے متھا ہے باطنی بغض و عناو سے مجبور ہوکر انہوں نے یہ حتی فیصلہ کر لیاتھا کہ وہ اس شمع کو بجھا کے دم لیں گے۔ جس کی روپہلی کر نیں ان تیم کیوں سے ہر سر پیکار تھیں جن کے وہ صدیوں سے خوگر تھے۔ اس کے باوجود اپنے جیتی ذیور ات اور جواہرات و غیر ہی حفاظت کے لئے آگر کوئی امین ان کی تھاہوں میں بچیاتھا تو وہ ہمی کی ذات کر ہم تھی جو ان کی ہوایت کے لئے اور عذاب الی سے ان کو بچانے کے لئے رات رات بھر جاگ کر اور آنسوؤں کے دریا ہما ہما کر ان کی ہوایت اور مففرت کے لئے دعائیں ماتھی رہتی تھی۔ او حرکمہ کو آج رات چھوڑ کر چلے جانے کی اجازت بل گئی ہے۔ او حران خون ماتھی رہتی تھی۔ او حران خون کے پیاسوں کی امائتوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ ان امائتوں سے بھی عمدہ ہر آ ہونا ضروری کے پیاسوں کی امائتوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ ان امائتوں سے بھی عمدہ ہر آ ہونا ضروری ان کے بالکوں تک بہر پہنچا تا بھی ہے۔ اس سرب تدراز کو افشاہونے سے بچانا بھی ہے۔ اور امائتوں کو کی مائت سے جو سلامت اس کو واپس مل جائے آگہ ہے دامن پہلے کی طرح دشنوں کی تھاہوں میں ان کے مالکوں تک بہر پاکے۔ ہرایک مدوری کے باوجود بھی اس دامن پر معمولی کیا گئرہ اور اجلار ہے۔ اس انتہائی مجوری اور محدوری کے باوجود بھی اس دامن پر معمولی معمولی میں ہوئی تلو ہو ہائی ہی ہوئی تلو ہو ہائیں ہو جائیں کیکل ہوئی تلوق ہو ہائے۔ کیل سے بھی نہ تکنے پائے۔ اور درخواہی میں دامن پر معمولی میں ہوئی تلوق ہو ہائے۔ کیل ہو جائیں کیا ہوئی تلوق ہوئیں گئر ہوئی تلوق ہوئیں گیا ہوئی تلوق ہوئیں گیا ہوئی تلوق ہوئیں گیا ہوئی تلوق ہوئیں گیا ہوئی تلوق ہوئیں گئر ہو جائے تو انسون کی بھی ہوئی تلوق ہوئیں ہوئی تلوق ہوئیں ہوئی تلوق ہوئیں گئر ہوئی تلوق ہوئیں ہوئی تلوق ہوئیں گئر ہوئی تلوق ہوئیں ہوئی تلوق ہوئی تلوق ہوئی تلوق ہوئیں ہوئی تلوق ہوئی تلوق ہوئیں ہوئی تلوق 
روشن الاش كرنے پر كمال جائے كى - اس كئے سرور عالم صلى الله تعالى عليه وسلم نے الله تعالى كے بحروسا برايك شديد خطره كاسامناكرنے كاعزم كرليا۔ اسے محترم چھا كے لخت جكر، نور نظر ا پنیارے بعائی اپنے راز وان اور مستقبل میں اسلام کے بازوے خیبر شکن سیدناعلی کرم اللہ وجهه كوبلايااور فرمايا-

اے علی! آج مجھے مکہ چھوڑ کر چلے جانے کا تھم ملاہے آج میرے بستر رمیری سبز جادر اوڑھ کر حمیس سونا ہو گاذراا ندیشہ نہ کر ناحمیس کوئی گزند نمیں پنجا سکے گا۔

إِنَّشِهُ بِبُرُدِي هٰذَا الْحَضْمِ فِي ٱلْاَخْضَ فَلَوْ فِيْهِ قَالَتُهُ لَتُ يَخْلِصَ إِلَيْكَ ثَنَى ء تُكْرَهُ م مِنْهُمُ

میری یہ سبز حضری جادر اوڑھ لواور آرام سے سوجاؤ تھمارے قریب كوئي اليي چيز نهيس آسكے كى جو حمهيں بالپند ہو۔ " (1)

سیدناعلی مرتفنی نے کسی اوٹی ترو د کے بغیر تغیل ارشاد کے لئے سرتسلیم خم کر دیااس واقعہ کے بارے میں سیدناعلی ارشاد فرماتے ہیں۔

وَقَيْتُ بِنَفْمِي خَيْرَمَنَ وَلِيَ لِثَرَى وَمَنْ كَاذَ بِالْبَيْتِ الْعَبَيْقِ وَيَا لَجُور " میں نے اپنے نفس کی قربانی دے کر اس ہستی کی حفاظت کی جوان تمام لوگوں سے افضل ہے جنہوں نے زھن کو پاؤں سے روندااور جنہوں نے الله كيرافي كمراور حطيم كاطواف كيار "

رَسُوْلُ إِلٰهِ خَافَ أَنْ يَتَمُكُرُوابِهِ ۚ فَغَجَاكُ ذُوالظُّولِ ٱلَّاللَّهُ مِنَا لُمُتَّكِّر

° وہ اللہ کارسول ہے جس کے خلاف انسوں نے مرکیااور اللہ تعالی نے جو یدی قدرت والا ہے اپنے رسول کوان کے مکرے نجات دی۔ " اس سارے بردگرام کامقصد بیہ تھا کہ جبرات کواللہ تعالی کامحبوب اپنے کریم وقد بر رب کی حفاظت میں اپنے یار وفاشعار صدیق اکبری معیت میں مکہ سے ابجرت کر جائے توسیدنا على مرتفنى وه المانتين ان كے مالكوں تك پہنچادين ماكر قيامت تك آنے والے اپنوں اور بيكانوں پرواضح ہوجائے کہ سیدنا محمہ الصادق الامین کے لقب سے ای لئے ملقب ہواکہ وہ نازک ترین لحات میں بھی اپنی شان امانت کاحق بوں او اکر ماہے۔

اب سیرت زینی د حلان، جلدا، صنحه ۳۰۴

## سفر ججرت اور صديق اكبرر ضي الله عنه

اولین سیرت نگار امام این اسحاق لکھتے ہیں۔ کہ حضرت صدیق اکبر مکہ کے متمول آجر تھے انہوں نے بارگاہ رسمالت میں ہجرت کرنے کی اجازت طلب کی۔ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

> لَا تَغْجَلْ لَعَلَ اللّٰهَ يَجْعَلُ لَكَ صَابِعَبًا -"اے ابو بگر! اس معالمہ میں جلدی نہ کرو شایر اللّٰہ تعالیٰ تمہارے لئے کوئی رفیق سفرینا دے ۔ "

حضور کے اس ارشاد ہے آپ کے دل میں بید امید پیدا ہوگئی کہ شاید اس سفر میں سرکاری
معیت نصیب ہو جائے۔ آپ نے دو اونٹنیاں فورا خریدیں ان کو چرنے کے لئے دو سری
اونٹنیوں کے ساتھ جنگل میں نہ بھیج بلکہ انہیں گھر باندھ لیا دہیں ان کے چارے وغیرہ کا
بندوبست فرماتے۔ کیامعلوم کس دفت بجرت کرنے کا تھم ملے۔ اس دفت بید اونٹنیاں پاس
ہوں آکہ فورا تغیل ارشاد ہواد نشیوں کو باہرے منگوانے میں بھی آن خیر نہ ہو۔

ام المؤمنین حضرت اکشہ صدیقہ دفی اللہ عنماہ مردی ہے کہ حضور پُرٹور کا یہ معمول تھا کہ دن بیں ایک بار ہمارے گھر ضرور تشریف لاتے بھی مبح سویرے اور بھی شام کے وقت۔ جس روز حضور کو ہجرت کا اون ملا۔ اس روز خلاف معمول دو پسر کے وقت تشریف نے آئے معمول حضرت ابو بکرنے دو پسر کے وقت حضور کو آئے دیکھاتو کئے گئے آج کوئی خاص بات ہے۔ حضور اس وقت تشریف لارہ ہیں۔ حضور نے ہمارے گھر میں قدم رنجہ فرما یا صدیق اکبر اپنی جار پائی ہے بیجھے ہث گئے۔ رحمت عالم اس پر استراحت فرما ہوئے۔ حضور نے فرما یا سب کو باہر نکال دو۔ ایک رازی بات کرنا ہے۔ آپ نے عرض کی یار سول اللہ یمال صرف آپ کی باہر نکال دو۔ ایک رازی بات کرنا ہے۔ آپ نے عرض کی یار سول اللہ یمال صرف آپ کی دونوں غلام زادیاں عائشہ اور اساء ہیں اور کوئی نمیں۔ میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں کیا معللہ ہے۔ حضور نے فرما یا۔

الله تعلق في آج بحصريهال الكفاور بجرت كرف كاذن و و ياب حضرت صديق في بصداوب كزارش كى " النَّفْ حَبَّدُ يَارَبُولَ اللهِ الله كه بيار مرسول! اس نياز مند كو بحى معيت كاشرف عطابو " في آل الفَّهُ حَبَّةُ " ابو بكرتم يقينا سسري مير مير ساتمي بو كي . یہ مردوس کر حضرت صدیق کی آنکھوں سے فرط مسرت سے آنسو فیک ہوے حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔

> فَوَاللهِ مَا شَعُونَ تَقُطُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ آنَ آحَدَّا يَهْكِي مِنَ الْفَرْجِ حَثْى دَآيْتُ آبَابَكْرِ مَيْكِي يَوْمَئِينِ

" بخدا! مجھے آج کے دن سے پہلے یہ معلوم نہ تھاکہ خوشی کے موقع پر بھی کوئی رو تاہے بیال تک کہ میں نے اس دن حضرت ابو بکر کور وتے ہوئے دیکھا جب سرکار نے اشیں اپنے ہمراہ لے جانے کی خوش خبری سے نوازا۔ " (۱)

پھر عُرض کی یا نبی اللہ۔ اس سفر کے لئے میہ دواونٹنیاں میں نے تیار کرر کھی ہیں۔ " سنر میں راہ و کھانے کے لئے عبداللہ بن آرافقط کواجرت پر مقرر کیا کیا ہیہ بنی الدیل بن بکر کے خاندان کا فرد تھا۔ اس کی مال بنی سم بن عمرو کے قبیلہ سے تھی۔ میہ دونوں سوار یاں اس کے حوالے کر دی گئیں اور اسے بتادیا کیا کہ فلال دن ، قلال وقت، قلال جگہ ان کو لے کر حاضر ہوجائے۔

ظوت خاص میں جو گفتگونی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدناعلی مرتفظی کرم اللہ وجہ اور اپنے یار وفاشعار حضرت صدیق کے ساتھ کی اور ان نیاز مندان از لی نے جوجواب عرض کیا یہ جواب سن کر ہادی کو نین نے انہیں جن کلمات طیبات سے نواز ااس سرنمال سے اس میتی نے پردہ اٹھا یا جو خانوادہ رسالت کے اسرار کا راز دال اور اجن تھا۔ بینی حضرت المام حسن عسکری رضی اللہ عنہ۔

آپ نے اپنی تفیر میں بید واقعہ بڑی تفصیل ہے قلم بند فرمایا ہے۔ حضرت امام کی عبارت جوں کی توں ہدید قارئین کر تا ہوں اس کے بعد اس کاسلیس ترجمہ پیٹی کروں گا۔ آگر کوئی طالب حق ہر قسم کے تعصیات ہے بلاتر ہوکر ضلوص نیت ہے اس کا مطالعہ کرے گا تو یقینا آئینہ ول پر جمی ہوئی غلط فنمیوں کی کر دو غبار چھٹ جائے گی اور حقیقت کارخ زیا ہے نقاب ہوجائے گا۔ انشاء اللہ

امام ذکوری تقییرے جس نسخ سے بیا اقتباس نقل کر رہا ہوں وہ نسخہ سلطان ناصرالدین

ار میرت این بشام، جلد۴. صفی ۹۷

تاجاروالی ایران کے عمد حکومت میں شران میں چھپااور شائع ہوااس کے آخری صفحہ پر سال طباعت ۲۳۸ احد تم ہے۔

آگرچہ اس اقتباس میں قدرے طوالت ہے لیکن اس کی اہمیت کے چیش نظر امید ہے قار کمین کرام بطیب خاطر اس کامر جملہ الگ قار کمین کرام بطیب خاطر اس کامطالعہ کرنے کی زحمت گوار اکریں گے۔ بیں اس کامر جملہ الگ الگ تکھوں گا۔ چھراس کے بیچے اس کاسلیس ترجمہ تحریر کروں گا۔ تاکہ ہر پڑھنے والا آسانی سے اس کامطلب سمجھ سکے۔

> فَيْنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ آدُخَى الَّيْهِ "الله تعالى نے نِي كريم كى طرف بيه وحى فرائى - " يَا هُحَنَّدُ إِنَّ الْعَلِيِّ آلَا عَلَىٰ يَقْلَءُ عَلَيْكَ السَّلَامَ

"جِرئيل نے عرض کی۔ يا محمد۔ اللہ تعلق جوسب سے اعلی دہر ترہے وہ آپ کوسلام فرماتا ہے۔ "

> ۅؘۜؽڠؙؙۅٛڶڵڬٳڹۧٲ؆ؘۼۿڸڗۜڡؘڵٲ۠ڡٚؽؗڠؙۯؽۺ ڡؙۜؽۜۮڹڒؙۯؙٳؽڔؽؽ۠ۯؿؘڠؙؿؙڵڬ

"الله تعالی آپ کو فرماناہ کہ ابوجمل اور قرایش کے رئیسوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے۔"

> وَاَمَرَكَ آنُ ثُبَيِّتَ عَلِيًّا فِيْ مَوْضِعِكَ وَقَالَ لَكَ إِنَّ مَنْزِلَتَهُ مَنْزِلَةُ اِسْعَاقَ اَلذَّرِيْعِ مِنْ اِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ يَجْعَلُ نَفْسَهُ لِلنَّفْسِكَ فِنَ اعْ وَرُوْحَهُ لِرُوْجِكَ وَقَاءً

"الله تعالى نے آپ كو تھم ديا ہے كہ آج رات اپ بستر رحضرت على كو سلائي الله تعالى نے آپ كو فرايا كدان كاتعلق آپ كے ساتھ ايستى ہے جي حضرت اسحال ذيح كاتعلق حضرت ابر اجيم ظيل سے تعاملى نے اپ لفس كو آپ كى دات برفد اكر ديا ہا ورائي روح سے آپ كى حفاظت كى ہے دا مَرَكَ اَنْ تَشْتَصْ حَبُ آبَا بُكُرِ فَإِنَّهُ إِنْ النَّدُكَ وَسَاعَ دَكُ فَ اَنْ تَشْتَصْ حَبُ آبَا بُكُرُ فَإِنَّهُ إِنْ النَّدُكَ وَسَاعَ دَكُ فَ اَذْ دَكَ وَتُبَتَ عَلَى تَعَامليك

ا - ذيع كون تمااسليل ياالحق؟ يه بحث الي مقام بر ملاحظه كرير.

وَتَعَاقُوكَ كَانَ فِي الْجُنَّةِ مِنْ رُفَقَاءِكَ وَفِيْ غُرُفَارَهَا مِنْ خُلَصَاءِكَ وَ فِي غُرُفَارَهَا مِنْ خُلَصَاءِكَ

نیز آپ کواللہ تعالی نے تھم دیا ہے کہ اس سنر میں ابو بکر کو آپ ہے ساتھ
لے جائیں اگر اس نے آپ کی دلجوئی کے۔ آپ کی مدد کی۔ آپ کی تقویت کا
باعث بنا۔ اپنے وعدے اور اپنے عقد پر جواس نے آپ کے ساتھ کیا ہے
خابت قدم رہا تو وہ جنت میں آپ کے رفقاء میں سے ہوگا اور جنت کے
کمروں میں آپ کے بر خلوص احباب سے ہوگا۔ "

دَمَّالَ رَسُولُ اللهِ لَعَيْلِي ٱرْضِيْتَ آنَ الْمُلْكِ عَلَا أُوْجِدُ وَتُوْجِدُ فَلَعَلِي ٱرْضِيْتَ إِدَالَيْكَ

آلجهال كيفتكرك

" پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا۔ اے علی! تم اس بات پر رضامند ہو کہ دعمن مجھے تلاش کرے اور نہ پاسکے اور تحجے پالے اور شاید جاتل جلدی میں تمماری طرف دوڑ کر آئیں اور حمیس تحقی پالے اور شاید جاتل جلدی میں تمماری طرف دوڑ کر آئیں اور حمیس تحقی کر دیں۔ "

قَالَ بَلَى يَارَسُولَ اللهِ رَضِيْتُ اَنْ تَكُونَ دُوْجِي لِرُوْجِكَ وَقَاءُ وَلَا شِي لِنَفْسِكَ فِنَاءً

کیامی ندگی ہے ، بجاس کے محبت کر سکتابول کدوہ حضور کی خدمت میں گزرے حضور کے اوامر و توانی کی بجا آوری میں صرف ہو حضور کے دوستوں کی محبت، احباب کی تصرت، اور آپ کے دھمنوں سے جماد کرنے

م بیت جائے۔ آگریہ امور نہ ہوتے تو میں لیک لحدے لئے بھی اس دنیا میں ذعرہ رہتا پیند نہ کر آ۔ "

> كَا قُبُلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلِي وَقَالَ لَهُ يَا أَبَاحَسَنِ قَنْ قَرَةً عَلَى كَلَامِكَ هَذَ الْهُ كَالُورَانَ بِاللَّوْمِ الْمُعَفُّوظِ وَكَرَءُ وَاعَلَى مَا أَعَنَ اللهُ لَكَ مِنْ ثَوْلِهِ فِي هَا هَا إِلْهُ هُونَ مَا لَقَ يَسْمَعْ بِمِثْلِهِ السَّامِعُونَ وَلَا رَأَى مِثْلَهُ الزّاءُ وْنَ وَلَا خَطَرَمِثْلَهُ بِبَالِ الْمُتَقَبِّرِيْنَ

" پھررسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ علی کی طرف ملتقت ہوئے اور فرمایا۔ اے ابوالحن! تیرے اس کلام کی تعیدیق لوح محفوظ کے مؤکلین نے کی ہے ہو اور انہوں نے ا<mark>س بات</mark> کی بھی تقیدیق کی ہے ہو اواب مرکبین نے کی ہے ہو اواب میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے گئے تیار کردکھا ہے اس کی مختل نہ کسی دار القرار میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے گئے تیار کردکھا ہے اس کی مختل نہ کسی منے نہیں ہیں اس کاتصور آیا۔ "

یمال تک وہ گفتگوبیان کی مجنی ہے جور حمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدناعلی مرتفنی
کرم اللہ وجہ کے در میان ہوئی۔ اس کے بعد حضرت امام حسن عسکری، حضرت امام باقر کے
داسطے سے وہ کلام بلاغت نظام نقل فرماتے ہیں۔ جو محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ
داسطے سے وہ کلام بلاغت نظام نقل فرماتے ہیں۔ جو محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ
دسلم اور حضور کے مخلص اور بیارے دوست حضرت ابو بکر کے در میان ہوئی۔ رضی اللہ عنہ

تُمَّرَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاِنْ بَكُرٍ ارَضِيْتَ انْ تُنْكُونَ مَعِى يَا ابَا بَكْرِ ثُطْلَبُ كَمَا أُطْلَبُ وَتُعْمَفُ بِأَنَّكَ انْتَ الَّذِي تَخْمِلُونَ عَلَى مَا اَدَّعِيْهِ وَتَحْمِلُ عَنِى اَنْوَاعَ الْعَدَابِ

" پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بھر کو کھا۔ اے ابو بھر اکیا تم
اس بات پر راضی ہو کہ تم میرے ساتھ ہو۔ جس طرح میری تلاش کی
جاتی ہے اس طرح تمہاری تلاش بھی کی جائے۔ اور تم اس بات سے
پچانے جاؤ کہ جس دین کی میں تبلیخ کر رہا ہوں۔ اس پر تم نے جھے
برا نگیجنتہ کیاہے۔ پھرمیری وجہ سے تمہیں طرح طرح کے عذاب دیے
برا نگیجنتہ کیاہے۔ پھرمیری وجہ سے تمہیں طرح طرح کے عذاب دیے

قَالَ ٱبْوْتِكُمْ يِارَسُولَ اللهِ آمَّا أَنَا لَوْعِشْتُ

عُمَّى اللَّهُ ثَيَا وَأَعَنَّ بِفَ جَمِيْهِ فِهَا اَشَدَّ عَذَابٍ وَكُلُّ ذَٰ إِلَى عَنَى مَوْتُ مُولِيُ وَلَا فَرَجُّ مُنِيْعَ وَكُلُّ ذَٰ إِلَى فِي عَجَبَيْكَ وَكَانَ ذَٰ اِكَ أَحَبَ إِنَّ مِنْ اَنْ اَتَنْعَتَمَ فَيْهَا وَاتَا مَا الكَّ لِحَمِيْمِ كَا الِكِ مُلْوَكِهَا فِي فَكَالْقَتِكَ مَا أَهْلِى وَوَلَدِي فَكَالْقَتِكَ مَا أَهْلِى وَوَلَدِي الدَّفِي اَ أَوْكَ اللَّهِ مُلْوَكِهَا فِي فَكَالْقَتِكَ مَا أَهْلِى وَوَلَدِي الدَّفِي آءً كَى اللَّهِ مَا أَوْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا الْمُلْلُونَ الْمَالِقُ الْمَالِقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ال

الریس ایو کرنے عرض کی! یار سول الله اگر جی اتنی دے زندہ رہوں جننی دنیا کی عربے۔ اس طویل زندگی جی جحت ترین عذاب دیے جائیں نہ جوہ پر وہ موت نازل ہوجو جنا کے عذاب کوراحت پہنچاتی ہے اور یہ میں نہ جوہ پر وہ موت نازل ہوجو جنا کے عذاب کوراحت پہنچاتی ہے اور نہ مصائب سے نجات دی جائے۔ اور نہ سب اذبیتیں حضور کی محبت کے باعث جمعے دی جائیں۔ تو یہ ساری اذبیتیں اور عذاب جمعے اس محبت کے باعث جمعے دی جائیں۔ تو یہ ساری اذبیتیں اور عذاب جمعے اس بات سے محبوب تریں، کہ جس آپ کی مخالفت میں نعمت و مسرت کی ذندگی بات سے محبوب تریں، کہ جس آپ کی مخالفت میں نعمت و مسرت کی ذندگی بات سے محبوب تریں، کہ جس آپ کی مخالفت میں نعمت و مسرت کی ذندگی بسر کروں۔ اور دنیا کے سارے بادشاہوں کے ملکوں کا مالک ہوں میرے بیوی بیچے سب حضور پر قربان ہوں۔ "

سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقیدت کیش اور عاشق ولفگار غلام کے اس جواب کوس کر کیاار شاد فرمایا۔ سنتے اور اپنے کشت ایمان کو ترو آزہ سیجئے۔

فَقَالَ دَسُولُ الله لَاجَرَمَ أَنُ إِظَلَمَ الله عَلَى الله عليه وسلم في فرايا الله على الله عليه وسلم في فرايا الله الوجر! بقيبنا الله تعالى شمارے ول بر آگاه موكيا ہے۔ اور تيرى زبان برجو كلام جارى موا ہمارے ول بر آگاه موكيا ہے۔ اور تيرى زبان برجو كلام جارى موا ہمارے الله على عالم عالم عالم عالم الله على الله على عالم عالم عالم عالم عالم عالم على الله على عالم عالم عالم على الله على الله على الله على الله على الله على عالم عالم عالم عالم على الله على عالم عالم على الله الله على ال

## شب انجرت

سفرے جملہ انتظامات کی تفصیلات طے یا گئیں۔ سورج آہستہ آہستہ مغربی افق کی اوٹ میں دات بسر کرنے کے لئے آ مے بوھ رہاتھا۔ یہاں تک کہ آفوانی تاریخ سازرات نےاسے ا ہے آغوش میں چھپالیااور اپنے آریک پر ساری کائنات پر پھیلاد ہے۔ جب اندھرا گهراہو کیا توقرشی قبائل کے منتخب نوجوان ابلیسی منصوبہ کو پایہ پیمیل تک پیٹھانے کے عزم سے سرشار ہو کر اس سادہ سے مکان کی طرف برجے لئے۔ جمال الله تعالى كامحبوب اور كاروان انسانيت كا خوش بخت قائد، اہتلاء و آ زمائش ہے لبریز زندگی بسر کر رہاتھا۔ انہوں نے کسی مزاحت کے بغیر بت جلداس مركزر شدومدايت كواسي حصار ميس في الياخون آشام بي نيام تكوارين ان ك باتھوں میں تھیں۔ وہ اب اس لحد کا تظار کرنے لکے جب اللہ کا صبیب اینے کاشانہ اقد س ے قدم باہرر کھے وہ بھل کی سرعت کے ساتھ اس پر یکبارگی حملہ کرے اس کا کام تمام كردي - كفروشرك كے ان جياول كے نامول كو آريخ نے فراموش شيں كيا۔ بلكه ان كوايخ صفحات پر ثبت کر دیا ہے۔ ماکہ روز قیامت تک جب بھی ممرو وفااور اس کے مقابلہ میں جور و جفائی ہے واستان بیان کی جائے۔ توابو بحروعلی جیسے جاں شکران حق کے اساء مرای کے ساتھ ساتھ ان ناموں کاہمی ذکر ہو آرہے جو طرح طرح کی غلط فنمیوں کاصید زیوں بن کر عالم انسانیت کے مقدر کو بیشہ بیشہ کے لئے ظلمتوں اور تیر کیوں کے حوالے کرنے کے میدان میں نکل آئے تھے۔ میں ان کے نام علامہ زینی وطان رحمتہ اللہ علیہ کی سیرت سے نقل کررہا ہوں۔ الحكم بن الي العاص عقبه بن الي معيط اميرين خلف نفنربن حارث ايوالييثم زمعه بن اسود

ابوجهل

یہ تنے مکہ کے وہ مبادر جنگ آزما، دولت منداور بارسوخ خاندانوں کے چیم وچراغ۔ جو برہند مکواریں اپنے فولادی ہاتھوں میں تھاہے اس غلط فنمی کا شکار ہو کر میدان میں لکلے تھے کہ وہ اس آفآب عالمتاب کو بے نور کر دیں ہے۔ جس کو اس کے خالق نے تااید مطلع حیات پر ضیاء بار رہنے کے لئے طلوع ہونے کا تھم دیا ہے قدرت کا بید اعلان سننے ہے ان کے کان بسرے تھے۔

يُرِيْدُ وْنَ لِيُطْفِؤُا نُوْسَ اللهِ بِأَنْوَا هِمْ وَاللَّهُ مُتِعُ نُوْدِمُ وَلَوْ

(Ir.A)

كَيرِكَ الْكُلْفِرُ وْنَ

" یہ (نادان) چاہج ہیں کہ بجھادیں اللہ کے نور کو اپنی پھو تکوں سے الکین اللہ اللہ کے نور کو اپنی پھو تکوں سے الکین اللہ اللہ کا خواہ سخت ناپیند کریں اس کو کافر۔ "

یہ لوگ آپس میں چہ میگوئیاں کرنے گئے۔ ابوجہل کنے لگاکہ محمد (فداہ روی وقلبی) یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کی اطاعت افتیار کرلیں قوہم عرب وتجم کے بادشاہ بن جائیں گے اور مرنے کے بعد جب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گاتو ہمیں ایسے باغات ملیں گے جوار دن کے باغات کی طرح سر سزوشاداب ہوں گے۔ اور اگر ہم نے ان کی اطاعت قبول نہ کی تو ہمیں بے دور انخ قبل کر دیا جائے گاور مرنے کے بعد جب ہم زندہ کئے جائیں گے تو ہمیں جنم کے بعر کتے ہوئے قبل کر دیا جائے گا۔ اس طرح کی بائیں کرکے وہ اسلامی تعلیمات کا زات اڑا مراح کے بائیں کر کے وہ اسلامی تعلیمات کا زات اڑا رہے ہے۔ عین ای وقت نبی معظم، رسول عمر م دروازہ کھول کر باہر تشریف لائے اور فرمایا۔

اکٹا اُخوال خوالگ اُنٹ اُحداد گائے۔

فَهُوْلَايْتُمِيُّ دُنَ

"جم نے بنادی ہے ان کے سامنے لیک دیوار اور ان کے چھپے لیک دیوار "دران کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیاہے ہی وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔" اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیاہے ہی وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔

توان پر پیونک دیا فور ابیطائی سلب ہوگئ نیز غالب آگئی اور او تھے گئے۔ انہیں لموں میں ان کے نرفے کو توڑتے ہوئے اپنے رب قدر کی امان میں حضور کئیروعافیت تشریف لے مجھے کر نے ہوئے سب کے سرول پر ایک ایک چنکی مٹی کی نے کر ڈالتے مجے وہاں سے سیدھے حضرت ابو بکر کے گھر کارخ کیاوہ چیٹم براہ بیٹھے تھے۔ اٹھ کر اپنے آ قاکوم حبااور خوش آ مدید کمااور دونوں حضرت معدیق کے مکان کے عقب میں چھوٹے دروازے سے نکل کر غار تورکی طرف روانہ ہو مجھے۔

علامه أبن خلدون لكھتے ہیں۔

وَخَرَجَ عَلَيْهِ الصَّاوَةُ وَالسَّلَامُ مِنْ خَوْخَةِ إِنْ بَكْرٍ لَيُلَاوَ

"حضور سرور دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بر کے گھر کے عقر کے محر کے عقر کے محر کے عقر کے محر کے عقبی دروازہ سے رات کے دفت لکتے اور دونوں غار تور کی طرف تشریف کے گئے۔ " ( 1 )

حضرت صدیق اکبرنے روانہ ہونے سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ کو تھم دیا کہ وہ دن بھر کفار کی دوڑ دھوپ اور نئے منصوبوں کے بارے بیں معلومات حاصل کرے شام کے وقت عار میں آگر سب حلات سے آگاہ کرے۔

آپ نے اپنے چرواہے عامرین قہیرہ کوہدا ہے تکی کہ دن بھرغارے گر دونواح میں بکریاں چرائے اور شام کو انہیں غار کے دہائے پر لے آئے گازہ دودھ دوہ کر اور اسے گرم کرکے بارگاہ رسالت میں چیش کرے اور اپنی صاحزادی حضرت اساء کوار شاد فرمایا کہ ہرروز کھانا پکاکر شام کے دقت غار میں پنجا آیا کرے۔ (۲)

مکہ محرمہ سے نکلتے ہوئے محبوب رب العالمین نے بڑے در دبھرے دل سے بھیدا دب و نیاز اپنے خالق و مالک کی بلر گاہ اقدس میں ان کلمات سے دامن دعا پھیلایا۔

دعائے نبوت ہو قتبِ ہجرت

ٱلْحُمْدُهُ وَلَهُ إِلَّهِ وَكَوْنَ خَلَقَوْنَ وَلَوْ اللَّهُ خَيْتًا

ٱللَّهُمَّ آعِنِیْ عَلیْ هَوْلِ الثَّنْیَا وَبَوَا ثِنِ التَّهْ وَمَصَائِبِ اللّیَالِیُ وَالْاَیّامِ

> ٱللَّهُمَّ الْمُحَيِّدِيِّ فِي مُسْفَى فَ وَاخْلُفُونِي فِي ٱهْلِيُ وَبَارِكَ لِي فِي مِنْ الْمُرْفِيُّ وَبَارِكَ لِي فِي مِنْ الْمُرْفَقِيَّ وَمَا رَثَوَ قُدَّيِّ فِي

"سب تعریفی اللہ تعالی کے لئے ہیں جسنے
مجھے پیدا کیا جب کہ میں کوئی شے نہ تھا۔
"اے اللہ! ونیا کی ہولنا کیوں، زمانہ کی تباہ
کاریوں شب و روز کے مصائب پر داشت
کرنے پر میری مدد فرما۔
"اے اللہ میرے سفر میں تومیرا ساتھی ہو۔"
"میرے الل وعیال میں تومیرا قائم مقام ہو۔"
"اور جورزق تونے مجھے دیا ہے اس میں میرے

۱ - مآدیخ ابن خلدون ، جلد ۲ ، صفحه ۵۳۸ ۲ - سیرت این دشام ، جلد ۲ ، صفحه ۹۸ و دیگر کتئب حدیث کئے بر کت ڈال۔ " "اور اپنی جناب میں جھے بھرونیاز کی توثیق دے۔ "

رے۔ "اور بمترین اخلاق پر میری تربیت فرما۔" "اے میرے رب! مجھے اپنا محبوب بنالے۔" "اور مجھے لوگوں کے حوالے نہ کر۔" "اے کزوروں کے پرور دگار اور تومیرابھی یرور دگارہے۔"

"فیں تیری ذات کریم کے طفیل جس کی روشن سے آسان اور زمین چک رہے دوستی ۔ "

" اور جس کی بر کت سے اند جیرے دور ہو رہے ہیں۔ "

"اوراولین و آخرین کے کام درست ہو مے جس- "

"میں تیری ذات کریم کے طفیل اس امرے پناہ ہا تکتابوں کہ تیرا غضب مجھ پر اترے۔"
" یاتازل کرے توجھ پر اپنی تارائٹ تی۔"
" میں تیری پناہ ہا تکتابوں اس سے کہ تیری نعمت زائل ہوجائے۔"
" اور تیرا غضب اچاتک از بڑے۔"

ور بر سب چات ر پرے۔ "اور تیری سلامتی کارخ جھے ہے چرچائے۔" "تیری رضامیرے نزدیک ہر چیزے بعترے۔

"ميرے پاس كوئى طاقت شيس كوئى قوت شيس

(1) "-- 1/2.

وَلَكَ فَذَلَّكُونُ

وَعَلَىٰ صَالِحِ خُلُقِیْ فَقَوْمْنِیْ
وَالنَّهِ فَ رَبِّ فَحَیْبُنِیْ
وَالنَّهِ اَنَّاسِ فَلَا کُلِیْ فَی اَنْ اِنَامِی فَلَا کُلُونی وَالنَّامِی فَلَا کُلُونی وَالنَّامِی وَلَا کُلُونی وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمَا مُنْ تَنْ مُعْمَوْلِیْنَ وَالْمَا ِمِي وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَلَا مَا وَالْمَا ِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَا وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمِالِمِ وَالْمِلْمِي وَلَامِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمِلْمِيْعِلَامِ وَالْمِلْمِي وَلَامِ وَالْمَالِمِي وَالْمَالِمِ وَلَالِمِي وَلَا مِلْمَا وَالْمِلْمِي وَلَّالِمِي وَلَيْعِلَامِ وَلَا

آغُوْدُ بِوَجْهِكَ الْكَرِنْيِوِ الَّذِي ٱشَّرَقَتْ لَهُ الشّلُوتُ وَالْاَرْضُ

ذَكُيتْفَتْ بِهِ الظُّلْمَاتُ

وَصَلَّهُ عَلَيْهِ أَمُّوا لَا قَلِينَ وَالْاخِرِيْنَ

آنُ يُحِلُّ عَلَىٰ غَضَبَكَ

ٳٞڎ۫ؾؙؿ۬ڒۣڶ؈۠ػۼؘڟڬ ٳؘڠؙۅ۫ڎؙؠۣڮؘڡۣؽ۫ڒۅٙٳڸڹؚۼؠۜؾڮ

وَفَجَاوَةِ نَفْتَتِكَ وَتَحَوَّلِ عَافِيَتِكَ لَكَ الْعُثْبَلِي عِنْدِي خَيْرَمَا اسْتَطَعْتُ لَكَ الْعُثْبِلِي عِنْدِي خَيْرَمَا اسْتَطَعْتُ لَاحَوْلُ وَلَا ثَنَةً إللَّابِكَ

ا - میرت این کیر. جلد ۲. صفی ۲۳۴ - ۲۳۵

اس اٹناء میں کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے قریشی نوجوان کھڑے پہرہ دیتے رہے سال تک کدایک آ دمیان کے پاس سے گزرااس نے ان سے بوچھایماں کھڑے کیاکر رہے ہوانہوں نے بتایا کہ ہم اپنی قوم کے طے شدہ منصوبہ کوعملی جامہ پہنانے کے لئے یہاں کھڑے ہیں جو نئی وہ قدم باہرر تھیں سے ہماری مکواریں بکبار کی بجل کی سرعت ہے ان پر کوندیں گی اور ان کے پر نچے اڑ جائیں سے اس محض نے کما تمہارا خانہ خراب ہووہ تو کافی عرصہ پہلے تمہارے حصارے نکل کر چلے بھی گئے ہیں اور جاتے ہوئے تسارے سروں پر مٹی ڈالتے گئے ہیں انہوں نے جھٹ اینے ہاتھ اپنے سر کے بالوں کو شؤلنے کے لئے بلند کئے توان کی انگلیاں خاک آلود ہو کرواپس ہوئیں۔ وہ بھونچکاہو کررہ مسئے لیکن انہوں نے اس مخص کی اس بات کو بچے تشکیم نہ كياانسين سامنے حضور كابستر نظر آ رہا تھااس پر حضور كى سبز چادر بيں لپٹا ہوا كوئى فخص سور ہاتھا انبول نے یقین کر لیاہے کہ وہ آپ بی ہیں انہوں نے سوچاکہ جس طرح جو کتا ہو کروہ پسرہ دیے رہے ہیں چر یا بھی یمال پیک نہیں سکتی ہے ہو سکتاہے کہ ہم جیسے ہوشیار اور چالاک نوجوانوں کے نرغے سے وہ نکل مکئے ہوں اور انہیں کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی ہویقینا یہ مخض جعوث كرتاب شايد جميس وهو كا دين كى يد كوئى جال بوكه جم يهال سے تتر بتر بوجائيس اور وه موقع پاکریماں سے نکل جائیں انہوں نے یمی فیصلہ کیا کہوہ اس محادیر ڈیڈر ہیں سے چنانچہوہ صبح تک وہاں بی چاق وچو بند کھڑے پہرہ دیتے رہے صبح صادق طلوع ہوئی توسونے والا سبر چادر سمینتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا یہ توعلی ہے محر کمال سے (صلی اللہ علیہ وسلم) ان بر منول یانی يركيا- اس آوى في واقعي يج كماتها- (1)

اس انتاء میں راہ حق کے دونوں مسافر کمد کی پر انتج کلیوں سے گزرتے ہوئے غار اور کی طرف روانہ ہوئے شہرے باہر نکل کر محبوب رب العالمین نے ایک ٹیلد پر کھڑے ہو کر کمہ شہر یا افاہ والیس ڈالی۔ در دوسوز میں ڈو ہے ہوئے ان کلمات سے کمہ کوالوداع کما۔
وَاللّٰهِ إِنَّاكِ كَذَعَبُ اَدْضِ اللّٰهِ إِلَىٰ وَلاَنَّكِ لَاَحَبُ اَدْضِ اللّٰهِ عَلَيْ وَلاَنَّكِ لَاَتَ اَهْلَكِ اَخْدَ جُونِیْ مَا خَدَ جُتُ مِنْ لِكِ ۔

اِلَى اللّٰهِ وَلَوْلَا اَنَّ اَهْلَكِ اَخْدَ جُونِیْ مَا خَدَ جُتُ مِنْ لِكِ ۔

در والا اللّٰهِ وَلَوْلَا اَنَّ اَهْلَكِ اَخْدَ جُونِیْ مَا خَدَ جُتُ مِنْ لِكِ ۔

در والا مُنامِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰمِ مِنْ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰمِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰمِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰمِ مَنْ اللّٰهِ مَا اللّٰمِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰمِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰمِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰمِ اللّٰهِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا مَا اللّٰمِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ مَا اللّٰمَ مَنْ اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَنْ اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَنْ اللّٰمِ مَا اللّٰمُ مَا مُنْ اللّٰمَ مَا اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمُ اللّٰمِ مَا اللّٰمُ اللّٰمَ مَا مُنْ اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمِ مَا مَا اللّٰمِ مَا مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ مَا اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

" بخدا! اے مکدی سرز مین تو مجھے اللہ کی ساری زمینوں سے زیادہ محبوب بے اور بے اللہ کو زیادہ پیاری ہے آگر

۱ - برستاین بشام . جلد ۲ . منی ۹۶ و دیگر کتب سیرت

تیرے رہے والوں نے مجھے یہاں سے نہ تکالا ہو آ او می مجھی تھے ہے نہ تکانا۔ " (1)

حضرت ابن عباس من الله عنمانے به جملے بوں روایت کے بیں۔ عَنِ النَّهِيَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ مَا اَظْلِيَهُ عِنْ بَلَيْ وَاحْتَ إِلَىٰ وَلَوْلَا آنَ قَوْمِیْ اَخْرَجُونِیْ مِنْ اِی مَاسَکَنْتُ عَنْدُی مَاسَکَنْتُ

" آخضرت ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے کمہ کے شرا تو کتنا پاکیزہ ہے اور تو بھے کتنا پیارا ہے۔ اگر میری قوم نے بھے یمال سے نہ تکالا ہو آتو میں ہر گزشی اور شرمیں سکونت اختیار نہ کر آ۔ " حرم مکہ کی فضیلت دیکر احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ (۱) حضرت عبداللہ ابن زبیرر منی اللہ عنماے مروی ہے۔

ٳؾؘۜڝؘڰڒۘۼؙٞڣۣٳڷٚؠۜڛ۫ڿؚۑؚٵڰؖڗٳڡڔڂؘؿڒۺؽڡٚٲؽٙۊٵڵڣؚڝڰڒۊۣ ۣڡٚؠ۫ؠٵڛۅٵؿؙ

رسیده بیون . "مجد حرام میں اواکی ہوئی آیک نماز اس کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں اواکی ہوئی آیک نماز اس کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں اواکی ہوئی آیک لاکھ نماز ہے بہترہے۔" (۲)

جب نمازی میہ شان ہے تو دیگر اعمال حند جو معید حرام میں ادا سے جائیں سے وہ دیگر مقامات پر ادا سے جانے والے اعمال سے ایک لاکھ گنازیادہ بهتر ہوں ہے۔ رسول اگرم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا۔

> عَنِ أَبْنِ عَبَابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ حَبَّمَ مَا شِيًا كُنِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ سَبْعَمِ اللهِ حَسَنَةِ مِنْ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ قِيْلَ : مَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ ؟ قَالَ الْحَسَنَةُ فِيْهِ بِمِا ثَةِ الْفِ حَسَنَةِ أَسْنَدَ وَ الْكَزَّانُ -

"این عباس سے مردی ہے کہ جو مخض پیدل ججاد آکر ماہے ہرقدم کے عوض اسے حرم میں اواکی ہوئی نیکیوں میں سے سات سونیکیاں اس کے تامد اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ عرض کی مجنی یا نبی اللہ! حرم کی نیکیاں کیا ہوتی ہیں فرمایا

> ا - سیرت زیخی د حلان، جلد ا، صفحه ۳۰۷ ۲ - الروش الانف، جلد ۲، صفحه ۲۳۱

حرم میں اواکی ہوئی ایک نیکی ایک الکھ نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ "(۱)

اند جیری رات ہے حو کاعالم ہے۔ اللہ کا حبیب اور اس کاعاشق دافظار دونوں ایک الی غار
کی طرف جارہے ہیں۔ جو از حد دشوار گزار بہاڑیوں کے در میان میں ایک بہاڑی کی چوٹی پر
واقع ہے۔ یہ غار، غار تور کے نام ہے مشہوز ہے۔ اس وقت کے مکہ شہرے تقریباتین میل کی
مسافت پر جنوبی سمت میں واقع تھی۔ اب یہ شہر بہت بھیل کیا ہے اور مکانات کا سلسلہ ان
مسافت پر جنوبی سمت میں واقع تھی۔ اب یہ شہر بہت بھیل کیا ہے اور مکانات کا سلسلہ ان
مسافت پر جنوبی سمت میں واقع تھی۔ اب یہ شہر بہت بھیل کیا ہے اور مکانات کا سلسلہ ان

ابو بمرصدین چلتے چلتے بھی صنورے آ مے نکل جاتے ہیں پھر پیچے چلے جاتے ہیں بھی صفور کی دائیں جانب اور مجھی بائیں جانب ۔ حضور نے بوچھا اے ابو بھر! یہ کیا اجرا ہے ۔ عرض کی یا اللہ بھی خیال آ باہے کہ مباداد حمن پیچے ہے تعاقب میں آرہے ہوں۔ تو پیچے چلا جا ناہوں ۔ پھر خیال آ باہے کہ دوہ لوگ آ کے کسی محمین گاہ میں نہ بیٹھے ہوں تو بھاگ کر آ کے چلا جا ناہوں ۔ بھی دائیں نہ بیٹھے ہوں تو بھاگ کر آ کے چلا جا ناہوں ۔ بھی دائیں نہ بیٹھے ہوں تو بھاگ کر آ کے چلا جا ناہوں ۔ باکہ آ کے یا پیچھے ہے دائیں بابئیں ہے اگر بداند بیش حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کریں توسب سے پہلے آپ کا بیا غلام ان کے ناگرانی تعلم بداند بیش حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کریں توسب سے پہلے آپ کا بیا غلام ان کے ناگرانی تعلم بیس سعد سکندری بن کر کھڑا ہو جائے ۔ باکہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ ۔ جمال راستہ بہت میں سعد سکندری بن کر کھڑا ہو جائے ۔ اگ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ ۔ جمال راستہ بہت میں جاتے جاتے ہوئے دہنے کا معزرت صدیق اگر نے گزارش کی ۔

ۅؘٲڵؽؚؽ۫ؠؘۜػؿؘۜػؠٵڵڿؾٞڵٲؿؙڒڿڵۿڂؿٝٵۮ۫ڂؙڷػٙڹڵڮؘۅٙٳڽٙ ػٵٮؘڣؽۅۺٛؽٞٷٛڒؘڵڔؽ۫ػؘؠٚڷڮۦ

" میں اس خدا کاواسطہ دے کر جسنے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا عرض کر تاہوں کہ آپ غار میں تشریف نہ لے جائے پہلے میں داخل ہوں گااگر دہاں کوئی موذی چیز ہوتو پہلے وہ مجھے اذبت پہنچائے۔"

آب اندر تشریف لے محے۔ تاریک رات۔ پھرغار کا اند جرا۔ پھے بھائی شیں دے رہاتھا پہلے جھا ڑو دیا پھرغار کے چپہ چپہ کو ہاتھوں سے شؤلا۔ جہاں کوئی سوراخ معلوم ہوااپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر اسے بند کیا۔ چادر ختم ہو گئی لیکن ایک سوراخ پھر بھی باتی رہ کیا۔ دل میں سوچااس پراپنی ایڑی رکھ کر بند کر اوں گا۔ ہر طرح مطمئن ہونے کے بعد عرض کی۔ آ قاتشریف لے

> ۱ - الروض اللانف، جلد ۲، صفحه ۲۳۱ ۷ - دلائل النبوة از بيهتي، جلد ۴، صفحه ۲۷۷

آ ہے خوراس سوراخ پرایزی رکھ کر بیٹھ گئے۔ مجوب کائنات نے پناسرمبارک آپ کی گود میں رکھااور استراحت فرماہو گئے۔

کہ حضور اندر قدم رنجہ فرمائیں۔ حضور تشریف لائے۔ صدیق کے زانو پر سرمبارک رکھا اور استراحت فرما ہو گئے۔ صدیق کے بخت کی یاوری کا کیا کمنا بیتاب نگابیں اور بے قرار ول ا ہے محبوب کے روئے زیبا کے مشاہدہ میں منتفرق ہےنہ ول سیر ہو ماہے اور نہ آجھیں۔ وہ حسن سرمدی وہ جمال حقیق جس کی ول آویزیوں نے چٹم فطرت کو تضویر جیرت بنادیا تھا۔ آج صدیق کے آغوش میں جلوہ فرما ہے۔ ائے بخت صدیق کی رفعتو! تم پر بیہ خاک پریشان قربان اور یہ قلب حزیں نار! اس اثناء میں حضرت صدیق کی ایدی میں سانب نے وس لیا۔ زہر سارے جسم میں سرایت کر حمیالیکن کیا مجال کہ پاؤل میں جنبش تک ہوئی ہو۔ حضور بیدار ہوئے، اپنے بارغار کی آ تھول میں آنسود کھے کر وجہ در یافت فرمائی۔ پھر جمال سانپ نے وساتفادبان ابنالعاب د بن لكاياجس سے در داور تكليف كافور بوكئي۔ ابل مكه تلاش مين اد هر اد هرمارے مارے بھرر ہے تھے۔ ایک ماہر کھوجی کے ہمراہ یاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے اس عار ك وبإن تك يهني محد وب قدمول كى آبث سنائى وى توحصرت ابو بكرت جلك كرويكها تو معلوم ہوا کفار کی ایک جماعت غار کے منہ پر کھڑی ہے۔ اپنے محبوب کو بول خطرہ میں گھرا و کھے کر بے چین ہو مجھے۔ اور عرض کی پارسول اللہ!اگر انسوں نے جھک کر ویکھاتو جمیں پالیس مے۔ حضور رحت عالمیال صلی الله تعالی علیه و آله وسلم نے فروا یا: -يَاكِا بَكْرِمَا ظَنُكَ بِإِثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا

"اے ابو بھر ایان دوکی نسبت تہمار اکیا خیل ہے جن کا تیسر اللہ تعالیٰ ہو۔" اس سوراخ میں سانپ تھا۔ اس نے ایک بار نسیں کئی بار ڈسا۔ لکین کیا مجال کہ حضرت صدیق نے ذراسی جنبش کی ہو یااضطراب کا مظاہرہ کیا ہو۔ حضور کے آرام میں خلل انداز ہونا آپ کو کسی تیمت پر گوارانہ تھا۔

علامہ زیمی دحلان نے تحریر کیاہے۔ کہ حضرت صدیق نے عرض کی۔

ٱۮڂؙڷٷٙؽٞٞٞؽٞ؆ۘۊؠٛؿؙڵڰٛڡٛػٵٮ۠ٛٲۮٙ؆ڂڷڔۺؙۅٝڷٵۺٚۄڝٙڲٵۺ۠ ۼڵؿڔۅۜڛڷۄۜۅۘۅۻؘۼڔٳٝڛۼؙ؈ٝڿۼڔٳڣٚؠٛػٚڕڔۻۣؽٵۺ۠ۿۼٮٛ۠ۿۅ ٮٵڡۜۅڛۜڐٲڹؙٷڹڲ۫ڕڡٵؽڣؽڝڽٛؿؙڠؙۅ۫ۑٵڵۼٵڔڽڔۣۼؚڷؿۅڣؘػؽۼۧڣٛ ڔۼؚڸ؋ڝڹٵۼۼ۫ڔۅؘڵٷٙؠؿۜۼۯٙڮڛؙٛؿؙڴڒؙؽ۫ڎؚڟٵڵٮؙڞڟۿ۬ڝؘڴڶۺ۠

" پارسول الله! تشريف لے آئے ميں نے جگه كو درست كرويا ہے۔ حضور تشریف لے محے اپنا سر مبارک صدیق اکبر کی محود میں رکھا اور سو گئے۔ جو سوراخ بند نہیں ہوسکے مخصان پر اپنے پاؤں کی ایڑیاں ر کھ لیں۔ سانپ نے ڈسا آپ نے زراحر کت نہ کی مباد احضور کی نیند میں خلل

واقع ہو۔ " بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو طلوع صبح سے پہلے غار ثور میں پہنچ گئے۔ او هر مکہ میں جب صبح کا جالا ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بجائے بستر ہے علی او هر مکہ میں جب مبع کا جالا ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بجائے بستر ہے علی مرتضی اٹھے یہ دیکھ کررات بھر محاصرہ کرنے والوں کے اوسان خطابو گئے۔ جنگل کی آگ کی طرح سے خبر مکدے کھر کھر پہنچ گئ کہ حضور علیہ الصلوة والسلام رات کی تاریکی میں خاموشی سے ان کا تھیرانوڑ کر نکل مجھے ہیں اس سازش کی ناکای پر کمرام کچ کیا۔ مشر کین کی ٹولیاں حضور کی حلاش میں ہر طرف پھیل حمیس ان کاغالب مگان یہ تھا کہ حضور بیڑب کی طرف چلے محتے ہوں مے۔ جمال مماجرین کاایک طاقتور کروہ حضور کے لئے چٹم پراہ ہے۔ اس خیال ہے وہ اس راه پر دور تک محے کیکن کہیں سراغ نہ ملا۔ مجر دوسری ستوں میں تلاش شروع کی ان راستوں بر بھی فاک چھانے کے بعد فائب و فاسر ہو کر فاک بسر او نے۔ غار اور مکہ کے جنوبی ست میں اس شاہراہ کے قریب ہے جو یمن کو جاتی ہے۔ انسیں سے گمان تک بھی نہ تھا کہ حضور ا د ھر بھی جاسکتے ہیں جب ہرطرف سے مایوی ہوئی تو ناچار او هر کارخ کیا۔ جب غارے قریب پہنچے تو ان کے ماہر کھوجی نے ایک نفش پاکود کھے کر کمایہ نوابو بکر کے پاؤں کانشان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بی دوسرا نقش یا ہے۔ میں اے نہیں پہچان سکا۔ یہ اس پاؤں کے نشان سے بری مثابت رکھتاہے جومقام ابراہیم پرہے۔

الثد تعانی کو خوب معلوم نفاکه کفار اد هرا د هراه حرب مایوس بو کرنجی آکرم کی تلاش میں اس طرف بھی ضرور آئیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنی قدرت کالمدے ایے علات پیدا کر دیئے کہ وہ حلاش کرتے کرتے غارے دہانہ تک تو پہنچ جاتے لیکن نہ اس کے اندر داخل ہوتے اور نہ اس كاندرجها تكتے۔ يوں بى النے پاؤں واپس چلے آتے۔ ہوايہ كه غارك وہاند كے قريب ایک خار دار در خت اگ آیااس در خت کوامل عرب "ام غیلان " کہتے ہیں۔ اس کی بلندی انہ بی قد کے برابر ہوتی ہے اس کی شاخیں بڑی مخبان اور خار دار ہوتی ہیں۔ اس در خت کی موجودگی ہیں کسی فخص کاغار کے اندر جانا بہت مشکل ہے۔ نیزاس غار کے دہائے کے قریب جنگلی کیونزوں کے ایک جوڑے نے گھونسلہ بنالیا وہاں انڈے بھی دے دیئے اور ان اندوں کو سینے کے لئے ایک کیونزی ان پر ڈیر ا جماکر بیٹے میں۔
سینے کے لئے ایک کیونزی ان پر ڈیر ا جماکر بیٹے میں۔
مواہب اللہ نیہ کے شارح علامہ ذر قانی رقمطراز ہیں۔

اِنَّ حَمَامُ الْحَرَمِ مِنْ اَسْلِ تَيْمِنِكَ الْحَمَّامُتَيْنِ جَوَاءً وَالْحَمَّا الْحَمَّامُ تَيْنِ جَوَاءً وَالْحَمَّامِ الْحَرَمِ وَالْمَعَلِيمِ الْحَرَمِ وَالْمَعَلِيمِ الْحَرَمِ وَلَمَا الْحَرَمِ وَالْمَعَلِيمِ الْمَعْرَمِ وَالْمَعْرَمِ وَالْمَعْمَ الْحَرَمِ وَالْمَعْمَ الْمَعْرَمِ الْحَرَمِ وَالْمَعْمَ وَالْمَعْمَ وَالْمَعْمِ الْحَرَمِ وَلَى الْمَعْمَ وَالْمَعْمِ وَالْمَعِيمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَالِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومِ وَمِنْ وَالْمُومِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَمِعْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَمُومُ مَا مُعْلَى الْمُعْمِ وَالْمُ وَالْمُومُ وَمُومُ مَا مُعْمَلُهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَمُومُ مَالِمُ وَالْمُ مُ وَمُومُ مَا مُعْمِولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَمْ وَالْمُ الُولُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلِمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالِمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وا

ساتھ ہی غارے مند پر عکبوت (کمڑی) نے ایک گھٹا جالاتن ویا۔ دیکھنے سے ہوں معلوم ہوتا تھا کہ بیہ جالا آج کل میں شیس تا کیا بلکہ سالساسال پہلے کا ہے یہ سب انتظامات اس عظیم طاقت والے بالک الملک کی ہے پایاں قدرت کا کر شمہ تھے۔ جس کے ایک کلمہ کن کہنے سے سمارا عالم بلند وہست معرض وجو و میں آگیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب کوئی ماہر کھوجی پاؤں کے نشانوں کو دیکھ کر سراغ لگاتے ہوئے یہاں پہنچتا۔ تو کپوٹروں کو اپنے گھونسلہ میں اعذوں کو سینے ہوئے دیا تھا کہ اس غار میں عرصہ درازے انسان داخل نہیں ہوا۔ امید بن خلف جیساد شمن جب غارے و ہانے پر پہنچاتواس کے ایک ساتھی نے اسے کما کہ اندر داخل ہو کر تسلی کر لو۔ امید بن خلف کہنے لگا۔

مَا اَدْ مُكُوا اَیْ حَاجَتُنَکُو اِلَی الْغَادِ اِنَ فِیْهِ لَعَنْكَبُوتًا اَفْدَا اَمِنْ مِیْلاَدِ هُمَنَیْ رَصَلَی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ "غار کے اندر جانے کی ضرورت نہیں اس کے دروازے پر ایک مکڑی کا جالا ہے جو محد کی پیدائش ہے بھی پہلے کا تناہوا معلوم ہوتا ہے۔ " بعض لوگول نے ان روایات کو ضعیف، اور پایہ اعتبار ہے ساقط کماہے اور ان امور کاا نکار لیاہے۔

جس دواہت کداویوں پرانہوں نے اعتراض کیا ہے دہ دہ حدیث ہے جس میں ابومصعب عبدالسلام بن حفص راوی ان کی تحقیق کے عبدالسلام بن حفص راوی ہیں۔ کیونکہ ان کے نز دیک اس سند میں بعض راوی ان کی تحقیق کے مطابق ضعیف ہیں اس لئے بیر دوایت قابل اعتماد نہیں۔ جس میں بیر بتایا گیا ہے کہ کیونزوں نے عارک منہ پر آشیانہ بناکر انڈے دے دیے یا کری نے جالاتن دیا تھاوغیرہ بیر سب واقعات قابل تسلیم نہیں۔

مرارش ہے کہ آگر یہ ایک روایت ہوتی جس میں یہ واقعہ نہ کور ہے اور یہ سند ضعیف ہوتی تو ان امور کے اٹکار کرنے کی کوئی وجہ سمجھ آ سکتی تھی۔ لیکن یہ امور صرف ایک روایت میں نہیں بلکہ متعدد دوسری روایتوں میں بھی نہ کور ہیں اور ان روایتوں کو حافظ ابن کثیر جیسے نقاد حدیث نے '' حسن '' کما ہے ۔ اور اسیں اللہ تعالیٰ کے ان انتظامات میں شار کیا ہے جواس نے حدیث نے '' حسن '' کما ہے ۔ اور اسیں اللہ تعالیٰ کے ان انتظامات میں شار کیا ہے جواس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار کے مکر و فریب سے بچانے کے لئے فرمائے سے ۔ اس روایت کو امام احمد نے حضرت ابن عماس سے دراؤی تیڈ گڑ یا گئر آئی گئر آؤاکی تغییر میں بیان کیا ہے۔ اس میں عون بن عمرو یا ابومصعب جن پر ان صاحبان نے جرح کی ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں علامہ ابن کیر تکھتے ہیں۔

ۮٙۿڵڎۜٳٳۺڬٲڎٞڂڛۜڽٞۘۅؘۿۅٙڡۣؽٙٲۼؖۅٙڿڡٵۮڿؽ؋ۣٛۊڟٙڗۺٙۼ ٳڵۼٮٛٚػڹٛۅٛؾؚۼڮ؋ٚڿٳڵۼٵڿڎڋڸڬڞۣڿؠٵؽ؋ٳؠڗ۬ڿڒۺٷڮ ڝۘڴؽٳۺ۠ۿؙۼڵؽ۫ڔۅؘڛڵۘۊۦ

" یہ سند حسن ہے اور کمڑی کے جالا تننے کے بارے بی جوروایات ہیں ان تمام بیں ہیں ہوروایات ہیں ان تمام بیں ہیں ہیں سب سے زیادہ اجود ہے۔ اور در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کے انظامات ہیں جو اس نے اپنے رسول کی حفاظت کے لئے فرمائے۔ (۱) عصر حاضر کے محقق علامہ امام محمد ابوز ہرہ ہیہ واقعہ لکھتے ہوئے تحریر فرمائے ہیں۔ حکتی دَصَلَ بِهِ مُو الْدَعْنُ اللّٰ جَبَلِ التَّوْرِ الَّذِنِ یَ بِعَارِ وَاللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَعَالَىٰ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ مَعَالَىٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ مَعَالَىٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ مَعَالَىٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ مَعَالَىٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

۱ - بیرست این کیپر، جلد ۲، صفحه ۲۳۹ ۲ - خاتم البیبین،جلد ۱، صفحه ۵۱۸ گانگ مِنْ سِنِیْنَ وَإِنَّ حَمَاهَنَّیْنِ عَسَنَّمَنَا عَلَی بَایِهٖ وَگانَتْ

ایدهٔ حَسِیّهٔ مِنْ خَوادِیِ الْعَادَاتِ ۔

"کفار حضور کو حلاش کرتے ہوئے اس عار تک پہنچ گئے ہو جبل ثور میں
تھی اور اس میں دونوں صاحبان اس وقت موجود تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے
اپنی قدرت کی نشانی ہوں ظاہر کی کہ عظیوت نے غار کے مند پر اتفاد ہیز جالاتن
دیا کہ دیکھنے والے کو معلوم ہو ہا تھا کہ اس سے جوٹ کئی سال بیت پھنے
ہیں ۔ نیز دو کیور ول نے اس کے دروازے پر گھونسلہ بنادیا تھا۔ یہ چزیں
ان مجموع سے ہیں جو حواس سے محسوس کے جاسکتے ہیں۔ " (۲)
عوالم نہ کورنے بھی ان روایات کو میج سمجھا ہے اور ان سے استناد کیا ہے۔
علامہ محمد صادق ایر اہیم العرجون اپنی شخصیق تصنیف "محمد رسول اللہ " میں اس سلسلہ میں
علامہ محمد صادق ایر اہیم العرجون اپنی شخصیق تصنیف "محمد رسول اللہ " میں اس سلسلہ میں

رقطراد إلى ان كى عبارت معد ترجمهمية قارئين ہے۔ هندا التَّعْلِيْتُ مِنْ هٰذَا الْإِمَامِ النَّاقِ الْعَلِيْمِ الَّذِيْ مَجْمَعُ عَنْ الْعِلْمِ الْمُصَغَّى وَ الْإِيَّانِ الزَّكِيُّ هُوَمَا يَجِبُ اَنْ يَقِفَ عِنْ لَهُ التَّاظِرُوْنَ فَ الْيَاتِ اللَّهِ وَاعَاجِيْمِ النِّيْ يَجْدِيْهَا عَلَى يَدِ شَيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّ مَا يَتْبُتُ مِنْهَا عِلَى يَدِ شَيْعِيْمِ الْوَحْسَنِ يَجِبُ الْإِيْمَانُ بِهِ وَلَا يُودُ وَكَنَّ مَا يَتْبُتُ مِنْهَا بِسَنَدٍ صَعِيْمِ اوْحَسَنِ يَجِبُ الْإِيْمَانُ بِهِ وَلَا يُودُ وَلَا يُودُ وَلَا يُودُ وَلَا يُودُ وَلَا يُودُ وَلَا يُؤْمِنُ مَا اَوْمَيُكُنْ لَمْ يَتْبُتُ كُذُ اللّهُ يُودُقَفُ وَيْهِ وَلَا يُودُ وَلَا يُؤْمِنُ مَا لَوْمَكُنْ مَا لَوْمَكُنْ

مَرُوِيًّا عَنْ كَنَّابٍ يَضَعُ الْاَحْادِيْثَ وَيَخْتَرُعُ الرِّوَايَاتِ وَ

هلْدَا يَجِبُ رَدُّهُ ۚ وَيَهْمِ جَتُهُ وَ إِلْهُمَا دُنِ يَفِهِ -

"علامہ ابن کیر جیسے الم ، نقاق اور عالم جوساف و پاک علم اور پا کیزہ ایمان کی صفات سے متصف ہیں۔ ان کی یہ تعلیق ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آ یات اور اس کی قدرت کی نشانیاں جواس کے نبی کے دست مبارک پر ظاہر ہوتی ہیں ان کے ساسلہ میں قاریمین یہاں رک جا یا کریں۔ پس ہروہ روایت جوسند سجے یا سند حسن سے مروی ہو۔ اس پر ایمان لا تا اور اس پر اعتقادر کھناواجب ہوجانا ہے۔ اور جواس طرح علیت نہ ہو۔ وہاں سکوت اختیار کرنا پر آ ہے نہ اس کو روایت میں کوئی راوی کذاب یا وضاع رو کرے نہ تبول۔ اور اگر اس روایت میں کوئی راوی کذاب یا وضاع وضاع کے دور کرے نہ تبول۔ اور اگر اس روایت میں کوئی راوی کذاب یا وضاع

(جمعونی حدیثیں گھڑنے والاہو) تو پھرایسی روایات کو مسترد کر دیاجا آہا ہے اور اس کے عیب کو آشکاراکیا جاتا ہے۔ "

جب کفاری ٹولیل کے بعد دیگرے عارتے دروازہ پر پہنچین تواہیے محبوب مکرم کویوں خطرہ بیں دیکھ کر حضرت صدیق ہے توار ہوجائے۔ عرض کرتے یار سول اللہ !اگر ان لوگوں نے جسک کر اندر جھا نکاتوں ہمیں دیکھ لیس کے۔ حبیب کبریافرماتے ہیں۔ لا تحفیز آئی اِن الله مَعَدَا اے ابر بکر! حزن وطال مت کر واللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ ایک بار پھرائے ہی صورت پیدا ہوگئے۔ تو معفرت ابو بکر صدیق سخت ہے جین ہوگئے اور عرض کی۔

لَوْاَنَّ اَحَدَاهُمْ نَظُرَ إِلَىٰ قَدَامَيْهِ لَوَانَا فَقَالَ لِى دَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ مَاظَنُّكَ مِا ثَنَاقِهِ اللهُ ثَالِبَهُمَّا " يارسول الله! أكر انسول نے جِمَل كر اپنے قدموں كى طرف ويكھا تو وہ

ہمیں دیکھلیں ہے۔ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو بکر!ان دو کے بارے میں تہدارا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تبیرا اللہ تعالی ہو۔ "

نی کی قوت یقین ملاحظہ ہو۔ یہ ہے تو کل علی اللہ کا وہ مقام جو شان رسالت کے شایاں ہے اس وقت اللہ تعالی نے اظمینان و تسکین کی ایک مخصوص کیفیت اپنے عبیب کرم پر نازل فرمائی اور حضور کے صدقے ابو بحر پر بھی اس کاورو و ہوا۔ جس سے ان کی ہر طرح کی پریشانی دور ہوگئی۔ حضور تین دان تک وہاں قیام فرمار ہے۔ حضرت اساء حضرت صدیق کی بردی صاجزادی آکر کھانا پنچا جاتیں۔ آپ کے صاجزادے ہردوزکی نئی خبریں دے جاتے اور آپ کاچروا ہا عامرین فہیرہ درات کوریوڑ لے کر آ تا اور آزہ دود دھ پیش کر آ۔ حضرت صدیق کے کئیہ کا ہر فرد بلکہ غلام تک استے مخلص اور قابل اعتباد شعے کہ کسی نے راز کو افشاء نہ کیا اور گراں قدر انعام کا لا لی ان کے غلام کے دل کو بھی نہ لی اسکا۔ کفار کمہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کو شہید کرنے جو مسازش کی تھی اس طرح تاکام ہوئی اور اللہ کی بات جو بیٹ بلندر ہی جاس موقع پر بھی بلند ہوگئی۔

سطور بالا کے مطالعہ کے بعد اس آیت کی تشریح کے لئے مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ایک طالب حق کے لئے مان مسلم کی عظمت و نہیں۔ ایک طالب حق کے لئے اس آیت کا ہر کلمہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کا آئینہ دار ہے اور حضور کے بار غار کے لازوال صدق اور بے مثال وفا کا شاہد عادل ہے۔ لیکن سنتیاناس ہو تعصب اور ہے دھری کا کہ بیدول سے خلوص، عقل سے فہم ، زبان سے

اعتراف حق اور قلم سے اظہار صدافت کی جرات سلب کرلتی ہے اور انسان علم و دانش کے بلند بانگ ، عووں کے باوجود ایسی بہتی باتیں کرنے لگتا ہے کہ بننے والے مارے شرم کے بائی بائی ہوجاتے ہیں۔ اس آ بیت کی تفسیر بلکہ تحریف کرتے ہوئے بعض شیعہ علماء نے جو بچھ لکھا ہو وہ اس کی آئیک ور د تاک مثال ہے مناسب توبیہ تھا کہ ضیاء النبی کے صفحات ایسے ہمعنی مباحث سے پاک رہے لیکن مجت اہل بیت کی آڑ میں قصراسلام کو منہ مرنے کی جو تا پاک کوشیں ہور ہی ہیں ان کا تقاضا ہے کہ ان باتوں کو بھی زیر بحث لا یا جائے آکہ ساوہ لوح عوام کسی غلط فنمی کا شکار ہو کر متاع ایمان کو گم نہ کر جیٹھیں۔ واللہ وئی التونیق۔

بعض شیعہ مصنفین نے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی شخصیت کو داغدار کرنے کے جنون میں آیت طیبہ پراس طرح طبع آزمائی کی ہے کہ دل لرزافعتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق کی فضیلت کو طبت کرنے ہوکہ آپ آیت طیبہ کو پیش کرتے ہواور کہتے ہوکہ آپ کو سفر چرت میں رفاقت کی سعادت حاصل ہوئی لیکن تمہارا بیہ قول ہے بنیاد ہے۔ اگر اللہ تعالی کے تھم سے ابو بکر نے رفاقت کی ہوتی تواسے دجہ شرف کما جاسکتا۔ لیکن بیہ تواز خود ساتھ ہو گئے سے شیس رو کا کہ مباداوہ کفار کو مطلع کریں اور اس طرح کر فار کر اویل۔

رسول خداکواور شیرخداکو عمل اعتاد ہے۔ اس کے ان کواس راز سے آگاہ بھی کیا کیااور شریک سفر ہونے کی سعادت بھی ارزانی فرمائی گئی۔ جب حضرت صدیق کے ایمان کی گواہی علیم بذات الصدور خدائے دی اور نبی کریم نے دی اور علی مرتضی نے تصدیق کی۔ اگر آج کا بے عمل مسلمان صدیق اکبرر زبان طعن دراز کرنے کی جزأت کر آہے تووہ اپنائی پھے بگاڑ آہے، صدیق اکبرکی شان میں کی شیس ہو سکتی۔ خوداس فرقہ کے علماء نے ان کے اس زعم باطل کی تردید کی سے ہوئے۔ ۔

علامه فتخالله كاشانی این تغییر منبیج الصادقین میں اس آیت کی تفییر کرتے ہوئے د قسطراز ہیں۔ پس پیغیر صلی الله تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم شب پیج شنبہ در شر کمہ امیرالمؤمنین رابر جائے خود میخوابانید، و خود از خانہ ابو بکر در رفاقت اوپیرون آمدہ بدال غار توجہ نمود۔

"رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیج شنبہ کی رات مکہ مکر مہ میں امیرالمؤمنین کو اپنی جگہ تر تشریف امیرالمؤمنین کو اپنی جگہ پر سونے کا حکم دیا اور خود ابو بکر کے گھر تشریف نے کے اور انسیں ہمراہ لے کر باہر آئے اور اس غار کا قصد فرمایا۔"

اس سے واضح ہوا کہ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم خود صدیق رصنی اللہ تعالیٰ عنہ اکبر کوسفر ہجرت میں اپنے ہمراہ لے مسے۔

مصنف حملہ حیدری، علامہ باذل نے واقعہ ہجرت کے بارے میں جو لکھاہے وہ درج ذیل ہے۔ شایدان دوستوں کے لئے سرمہ چیٹم بھیرت کا کام دے۔

> چنیں گفت راوی کہ سلار دیں چوں سالم بحفظ جماں آفریں زنزدیک آل قوم پر مکررفت بسوۓ سراۓ ابوبکر رفت

راوی کمتاہے کہ دین کے سالار اللہ تعالیٰ کی تفاظت میں اس مکار قوم کے محاصرے سے اہر نظے اور حضرت ابو بکر کے کھر کی طرف تشریف لے محتے۔

ہے جمرت اونیز آمادہ بُود کو د مسابق رشولش خبر ڈادہ بُود مسازہ حضور نے انہیں پہلے ہی سفر ہجرت کی خبر دے دی تھی اس لئے وہ سازہ سالان کے ساتھ تیار بیٹھے تھے۔
سامان کے ساتھ تیار بیٹھے تھے۔

ہی بردرخانہ اش چوں رسید گوشش ندائے سفر درکشید نبی کریم جبان کے گھر کے دروازے پر پہنچے توانہوں نے سفر کرنے ک نداستی۔

چوں ہو بکر زاں حال آگاہ شد زخانہ برون رفت ہمراہ شد حضرت ابو بکر جب اس حال سے خبر دار ہوئے تواہیے گھر سے روانہ ہو کر حضور کے ہمراہ ہوگئے۔

ان دونوں حوالوں سے بید داضح ہو کمیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حضرت صدیق کواہیے ہجرت کے ارادہ سے آگاہ کر دیاتھا۔ اور انہیں بھی تھم ہوا تھا کہ وہ بھی اس سفر میں ہمر کاب ہونے کے لئے تیار رہیں۔ حضور کفار کے محاصرہ سے بخیرہت نکل کر سیدھے حضرت صدیق کے گھر آئے اور انہیں ہمراہ لے کر مکہ سے مدینہ طبیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مخرت صدیق حضرت امام حسن عسکری کی روایت پیش خدمت ہے امیدہ ہوئے۔ آپ کے اس ارشاد سے اس تاویل باطل کا طلعم ٹوٹ کر رہ جائے گا۔

تفیر حسن عُسَری میں مروی ہے کہ جب کفار نے حضور کو قتل کرنے کامنصوبہ بنایا توجر کیل عاضر خدمت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کاسلام پہنچایا۔ کفار کی ریشہ دوانیوں کی اطلاع دی اور یہ ریفام التی ہمی کوش مخزار کیا دَامَوَكَ آنْ مَنْتَقَدُّ تَتَ اَبْاَبِكُمْ الله تعالیٰ نے آپ کو تھم دیا ہے کہ اس پر خطر سفر میں ابو بکر کوائے ہمراہ لے جائیں۔

کیااب آپ قامنی نورا اللہ شوستری کی بات مائیں سے یا کمیار ہویں امام معصوم حضرت حسن عسکری کے ارشاد کو تسلیم کریں ہے۔

معرضین کی سے اوائی کے کرشے اسی پر ختم نہیں ہوتے بلکہ ایک قدم آ مے بردھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بان لیا ابو بکر کو حضور ساتھ لے مجھے تھے اور انہوں نے راستے کی صعوبتیں بھی بر داشت کیس لیکن ہمارے پاس کوئی الی ولیل نہیں جس سے یہ طابت ہو کہ ان کی نہیت بھی خالص تھی اور جب تک خلوص نہیت نہ ہو کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی مقبول نہیں ہوتا اس لئے حضرت ابو بکر کا سخر ہجرت میں ہمر کاب ہوتا ان کے لئے ہر گز باعث فضیلت نہیں۔ یا سجان اللہ اس ندرمت فکر کی بلائیں لینے کوئی جانتا ہے۔

دويسرك وقت أكر كوئي فخض طلوع آفابكي وليل طلب كرے تواس مي اتا اچنجانيس جتنا مارے ان دوستوں کے اس ارشاد میں ہے۔ وہ مخض جو ایک کامیاب تاجر ہے جس کے یاس مال و ثروت کی فراوانی ہے جے ہر حم کی عزت و آسائش میسر ہے۔ بچے ہیں پچیا ال ہیں وہ ان سب چزوں کو محکراکر ایک ایسی ہتی کاساتھ ویتاہے جس کوشہید کرنے کے منصوبے بن ع بیں۔ عرب کا بچہ بچہ اس کے خون کا پیاسا ہے، خطرات کے میب بادل ہر طرف سے ردھتے چلے آرہے ہیں جو محض ان علمین حالات میں جان ہھیلی پرر کا کر اللہ تعالیٰ کے محبوب کی علت اختیار کر تاہے اس کے خلوص نیت پر شک کرنے سے انسان کو شرم آنی جاہے۔ مزید برأل غار میں تمن چار روز قیام رہتا ہے۔ اس عرصہ میں حضرت ابو بکر کا بیٹا عبداللہ ہر روز سرشام حاضر ہوتا ہے اور اہل مکہ کے ارادوں سے آگاہ کرتا ہے۔ ان کی صاجزادی اساء ہرروز کھاتا لے کر آتی ہیں ان کاغلام عامرین قبیرہ دن بحرریوز چرا آ ہے۔ شام کے وقت اے ہانگاہواغارے قریب آکر ڈیرا جماناہے دورہ دوہتاہاے کرم کر تاہ اور خدمت اقدس میں پیش کرتا ہے۔ ابو بکر کاسارا خانوارہ اس جان ناری اور خدمت گزاری کامظاہرہ اس وقت كررها ب جب مك والول في حضور كوزنده مكر كرلاف يا شهيد كردي ك لي ايك سوسرخ اونٹول کے انعام کااعلان کر دیا ہے۔ عرب کے کی طالع آز ماشہسوار اس انعام کے لا لج میں اپنے سبک و فقار محدوروں پر سوار ہو کر حضور کی تلاش میں اس علاقہ کے چید چید کو چھان رے ہیں۔ او حربہ خاندان ہے جس کاصرف ایک فرد نہیں بلکہ تمام افراد یجے، پچیا ں، حق کہ زر خرید غلام سب کے دل میں ایک ہی سودا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حبیب اور ان کا محبوب پخیرو عافیت منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ انسانیت اور اس کے اخلاقی قدروں پر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوسکتاہے کہا ہے مخص کی حسن نیت پر شک کیاجائے اور شک کرتے والے ایے لوگ ہوں جنہیں راہ حق میں بھی کانٹا تک چینے کی سعادت بھی نصیب نہ ہوئی ہو۔ پر کہتے ہیں کہ لغت عرب میں صاحب کامعیٰ ہے ساتھی، رفیق، ہم نشین۔ اس لفظ میں شرف وفضیلت کی کوئی وجہ نہیں۔ ایک کافرایک مومن کا،ایک فاسق ایک پار سا کاساتھی اور ہم نشین ہوسکتاہے جیسے اس آیت میں ہے۔

قَالَ لَهُ مَا حِبُهُ وَهُو يُعَاوِدُهُ الْكُفَّ آَثَ بِالَّذِي خَلَقَكَ هِنْ تُكَايِ-"يعنى جباس نے اپنے صاحب (ساتھی) کو کماجب وہ اس سے گفتگو كر ربا تفاكيا تم اس خدا كا الكركرت بوجس في تحقيم ملى سے پيداكيا۔ "

اس آیت بیں صاحب کالفظ ہے اور اس سے مراد کافرہے۔ سورہ یوسف میں پیفسکا جو بھی الیتہ تجین اے قید خلنہ کے دوساتھیو۔ " (۱۲ ؛ ۲۲ ) اور وہ دونوں بھی کافر تھے بلکہ اہل عرب تو حیوان کو بھی انسان کاصاحب ( ساتھی ) کمہ دیا کرتے۔

إِنَّ الْحِمَارَمَعَ الْحِمَارِمَطِيَّةٌ وَاذَاخَاوَتَ بِم فَيِثُلَ الصَّاحِبُ

آگران دوستوں کی بیہ بات تسلیم کر لی جائے تو پھر صرف "صاحب" کالفظ بی نہیں بلکہ بست سے الفاظ اپنی عظمت و شرف سے محروم ہوجائیں ہے۔ ایمان کے لفظ کو بی لیجئاس کا معنی تصدیق کرتا ہے یہ تصدیق اللہ تعالی کی توحید کی بھی ہو سکتی ہے اور طاغوت وجبت کی بھی آیت ملاحظہ ہو۔

ٱلْهُرَّتُواكَ الَّذِيْنَ أُوْتُوَا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتْبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاعُوْت -

"کیانس دیکھاتم نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے (وہ اب) ایمان لائے ہیں جبت اور طاغوت پر۔ " (س ا۵)

ای طرح ہجرت کالفوی معنی ہے کسی شرکوچھوڑ کر دوسرے شہریں چلے جاتا ہے ترک وطن اللہ تعالی اور اس کے محبوب کی رضائے لئے بھی ہو سکتا ہے اور کسی دنیوی منفعت کے لئے ، کسی عورت سے شادی رچانے کے لئے بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی ہو سکتی ہے اور معبود ان باطل کی بھی۔

دَيَهُبُاوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفُعُهُمْ

" وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود وں کی ہو جاکرتے ہیں جونہ ضرر پہنچا کتے ہیں اور نہ نفع۔ "

آگر نفظ صاحب، اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے باعث شرف شیں تو پھر ایمان، ہجرت، عبادت اور دیگر اسلامی مصطلحات بھی شرف وفضیلت سے بے ہمرہ ہوں گے اور کسی کو مومن، مهاجر، عابد کہنے سے اس کی قطعاً عزت افزائی شیں ہوگ ۔ در حقیقت ان الفاظ میں عزت و شرف ان کے لغوی معنول کے اعتبار سے نہیں بلکہ ان کے متعلقات سے ہے۔ ایمان عزت و شرف ان کے متعلقات سے ہے۔ ایمان

ازراہ انصاف آپ عی ہتاہے کہ کیا اللہ تعلل کے محبوب کی صحبت و معیت اور ایک کافروفاس کی صحبت و معیت اور ایک کافروفاس کی صحبت و معیت کے سال ہے؟ کوئی صاحب ایمان ایسا کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ نیز حضرت صدیق کی اس سنگت اور رفافت کو جس انداز سے بیان کیا گیا ہے وہ بھی اپنے اندر ایک خصوصی شمان رکھتی ہے۔

طانی النین کے دولفظوں میں خور قربائے۔ اس فتم کے عدد کاذکر لفت عرب میں دوطرح

ے کیاجاتا ہے۔ کہتے ہیں طانی اثنین، طالت طابق، رابع اربعہ وغیرہ ہا، یعنی دومیں ہے دوسرا،
ثین میں سے تیسرا، چار میں سے چوتھا، اس صورت میں پہلا عدد دوسرے عدد کا جزواور حصہ
ہوتا ہے اور اس میں داخل ہوتا ہے۔ دوسری صورت میں یہ ہے کہ طالت اثنین، رابع طابق،
مامس اربعہ۔ یعنی دوکو تین بنانے واللہ تین کو چار اور چار کو پانچ بنانے واللہ اس صورت میں
مید عدد پہلے عدد میں داخل میں ہوتا۔ اب اس اس میں داخل کیا جارہا ہے پہلے صرف وو
سے عدد پہلے عدد میں داخل میں ہوتا۔ اب اس اس میں داخل کیا جارہا ہے پہلے صرف وو
سے اس عدد کے اضافہ ہے اب وہ تین ہوگئے، پہلے صرف تین ہے۔ بعد میں اضافہ ہوا، اب
دہ تھے۔ اس عدد کے اضافہ ہے اب وہ تین ہوگئے، پہلے صرف تین ہے۔ وہ مین چار بن گئے۔ اللہ تعالی نے یہاں طائی اثنین فرمایا یعنی پہلے جو دوموجود تھے ان دونوں میں
سے دوسرا۔ یہ یکا تھت، یہ رفافت، یہ صحب خداشلہ ہے حضرت صدیق اکبر کائی حصہ ہے۔
ان کلمات کے مغموم کو خود زبان ر سائت نے یوں بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد شاکد کی

ای فرقہ کے ایک فاصل علامہ فتح اللہ کاشانی اپنی تغییر منبیج الصادقین میں اس آیت کے ضمن میں کھتے ہیں ۔

"چون ابو بكر درغار كفار را بديد، معتطرب شدوبسيار خانف محشت و كفت يارسول الله! أكر كے از مشركان درزير قدم خود كله كند بر آئينه ماراببيند - حضرت صلى الله تعالى عليه و آله وسلم فرمود - مَاظَنُكُ بِإِثْنَايِنَ اللّهُ ثَالِتُهُمُّا "

"جبابو بكر نفار ميں سے كفار كو ديكھانوانسيں بردااضطراب لاحق بوا
اور انديشہ پيدا ہوا۔ عرض كى يارسول اللہ اگر مشركيين ميں سے كسى نے
اپول كى جگہ كو ديكھا تو وہ جميں دكھے لے گا۔ حضور عليہ العسلوة
والسلام نے فرما يا اے ابو بكر! ان دو كے بارے ميں تيراكيا خيال ہے جن
كے ساتھ تيرااللہ تعالى ہو۔ "

اس سے بڑی عزت افزائی کانصور تک نمیں کیا جاسکتا۔ یہ نصیب اللہ اکبر کوئے کی جائے ہے

جارے سے کرم فرما ' لاَ تَعَوْنَ ' کے لفظ سے حضرت صدیق پر الزامات و مطاعن کی یو چھاڑ شروع کر دیتے ہیں۔ آپ بھی شنے اور ان <mark>کی روش بیداد کی داد دیجئے۔</mark>

کتے ہیں کہ " میہ حزن جس سے حضرت ابو بھر کو منع کیا جارہا ہے میہ طاعت تھا یا معصیت، طاعت تو ہو نہیں سکتا۔ ورنہ اس سے منع نہ کیا جاتا۔ اللہ اور اس کار سول نیک کاموں سے نہیں رو کا کرتے۔ لازمآمیہ حزن معصیت ہو گا۔ اس آیت سے ابو بھر کا عاصی اور گنگار ہوتا ثابت ہے نہ کہ آپ کی فضیلت۔

جواباً عرض ہے کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء ورسل کوحزن اور خوف سے رو کا ہے۔ موکی علیہ السلام کو فرمایا۔

لَا تَخَفُّ إِنَّكَ ٱلْتَ ٱلْآعْلَى

"اے موی خوف نہ کروتم بی سر بلند ہوگے۔"

حضرت لوط کو فرشتوں نے کہا۔

لَا تَعْزَنَ إِنَّا مُنْعَبُّولِكَ وَ آهْلَكَ (٣٣.٢٩)

"اب لوط! حزن نه كرو جم حمهي اور تيرب الل وعيال كو نجات دي

واليس- "

لَا يَحْدُنْكَ قَوْلُهُدُ اللهِ مَعْدِينَ وَحَرَينَ وَحَمَلِينَ نَهُ كُرِينَ وَ عَمَلِينَ نَهُ كُرِينَ وَعَمَلِينَ فَهُ كُونَ مَنْ كُرِينَ وَعَمَلِينَ نَهُ كُرِينَ وَعَمَلِينَ نَهُ كُرِينَ وَعَمَلِينَ فَهُ كُونَ مِنْ عَلَيْ فَالْمُنَانِ عَلَيْنَ فَهُ كُونَ مِنْ فَالْمُنْ عَلَيْنَ فَالْمُنَالِقُونَ عَلَيْنَ فَالْمُنْ عَلَيْنَ عَلَيْنَ فَالْمُنْ كُونَ مِنْ مِنْ عَلَيْنِ فَلَاكُمُ عَلَيْنَ فَي مِنْ فَالْمُنْ كُلِينَ عَمِينَ فَالْمُنَانِ عَلَيْنِ فَلِينَ عَلَيْنَ فَالِكُنِينَ فَالْمُنَانِ عَالِينَ عَلَيْنَ فَالْمُنَانِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ فَي مِنْ عَلَيْنَ عَمِينَ فَي مِنْ عَلَيْنَ عَمِينَ عَلَيْنَ عَمِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَمِينَ عَلَيْنَ عَلِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِينَ عَلِينَ عَلَيْنَ عَلِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِينَا عَلِينَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِينَاكِمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِينَاكِمِينَ عَلَيْنَ عَلِينَاكُمُ كُلِينَاكِمِ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلْكُونُ كُلِينَ كُلِي عَلْمُ كُلِينَاكُمِ عَلَيْنَ عَلِينَاكِمُ كُلِي عَلَيْنَ عَلِينَ عَلِينَاكِ عَلْمُ كُلِي عَلِي عَلَيْنَ عَلِينَ عَلَيْنِ عَلِي عَلِيلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْكُونُ كُلِي عَلِي عَلْمِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْنِ عَلِي عَل

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَكُوزُنُكَ الَّذِي كَي يَقُولُونَ - الذية (٣٠:١)

"اے حبیب! ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو کفار کی ہاتیں غمزدہ کر دیج ہیں۔"

کیا ہم ان محققین سے بید دریافت کر سکتے ہیں کدان آیات کی روشن میں انبیاء بلکہ سید الانبياء والرسل عليه و عليم الصلوة والسلام كي بارے ميں ان كا فتوىٰ كيا ہے۔ يه خوف اور حزن جس سے انبیاء کورو کا جارہا ہے طاعت تھا یا معصیت، طاعت تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعلل نیکی سے نہیں روکتا اور یہاں خوف و حرین سے رو کا جارہا ہے لازما معصیت ہوگا۔ اب فرمائے انبیاء کرام کیارے میں آپکی کیارائے ہے۔ حقیقت تویہ ہے کہ حزن اور خوف امور طبعیریں سے ہیں۔ بوے سے بوا آدی بھی ان سے دوچار ہو آرہتا ب- الله تعالى اين مقبول بندول كى ولجوئى لَا يَعْفَفُ اور الا يَعْفَرُنَ كمد كر فرما ما ب- نيز حضرت صدیق کو حزن وطال اپنی ذات کے لئے ہر کزند تھا۔ اگر انسیں اپنی جان بیاری ہوتی اور ابنا آرام عزیز ہو تا تودہ اس يُر خطر سفريس سنگلت عين كرتے انسيس اكر كوئي غم تھا ياكوئي حزن تھا، ا كركوئي انديشہ تفاتوفظ يدكه ان كے بادى ومرشد محدر سول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كو مبادا کوئی گزند پنچے ورنہ میہ برم عالم درہم برہم ہوجائے گی۔ محشن ہتی میں خاک اڑنے لگے گی، عروس کیتی کاسماگ لٹ جائے گا۔ ارض و سائی بیر رونفیس، بیر روشنیاں ، بیہ بہاری بیشہ کے لئے تابید ہوجائیں گی۔ اپنے محبوب کو خطرے میں گھراد کھے کر صدیق کے حزن وطال کی حد نہ رہی۔ حضور پُرِنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے میرے یار باوقا! غمنه كرب شك الله تعالى بهم دونول كے ساتھ ہے۔ جب بمارے ساتھ جارا خدا ہے تو به كفار مارا كي شيس بكار سكته-

کھ زین میں ہے، کوئی تین آ دمی مشورہ کرنے والے نہیں ہوتے جب کہ وہ ان کاچوتھانہ ہواور نہ پانچ مشورہ کرنے والے ہوتے ہیں جب کہ وہ

ان کاچھٹانہ ہواور نہ اس تعداد سے کم ہوتے ہیں نہ زیادہ، وہ ہر صورت میں ان کے ساتھ ہو تاہے خواہ وہ کہیں بھی مشورہ کر رہے ہول۔ " میں ان کے ساتھ ہو تاہے خواہ وہ کہیں بھی مشورہ کر رہے ہول۔ "

اس آیت سے معلوم ہواکہ اللہ تعالی ہر فخص کے ساتھ ہوتا ہے ایس معیت میں کوئی فضیلت نہیں بلکداس میں تمدید اور سرزنش ہے۔ خبر دار آگر تم نے نافر مانی کی توہماری گرفت سے تم نظ ضیں سکتے۔ معیت اللی کی دوسری فتم وہ ہے جو متقین اور محسنین کو حاصل ہوتی ہے ارشاد بلری ہے۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ الَّقَوَّا وَالَّذِينَ هُمْ فَعُسِنُونَ (١٢٨٠١١)

" بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور ان کے ساتھ ہے جو میکو کار ہیں۔ "

اس معیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نوفش سے ان کی دھیمری کر تار ہتا ہے اور اپنے لطف سے ان کونواز تار ہتا ہے۔

معیت النی تیسری منم وہ ہے جو انبیاء ورسل کومیسر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہردشمن کے مقابلہ میں ان کی تائید ونفرت فرماتہ ہے۔ ہرمیدان میں وہ کامیاب وسر فراز ہوتے ہیں اور کفرو باطل کے سرغے ذکیل ورسوا ہوتے ہیں اور ان تمام اقسام سے اعلیٰ وار فع معیت النی کی وہ منم ہے جو سیدالانبیاء والرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے۔ حضور علیہ العساؤة والسلام نے اپنے یار وفادار کو اِن اللّه مَعَنَا فرماکر اس خصوصی معیت میں شرکت کی سعادت ارزانی فرمائی۔

نِدَاكَ إِنْ وَأَقِيْ يَارَسُوْلَ اللهِ مَا أَكْرَمَكَ وَمَا أَجُرَدَكَ جَزَاكَ اللهُ عَثَا وَعَنْ سَائِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ يَا أَيَّا لِبُكْرِمَا أَوْفَاكَ وَمَا اللهَ مَدَ حَظَكَ -

ایک روزنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاعر دربار نبوت حضرت حسان سے ہوچھا کہ اے حسان! کیا تم نے شان صدیق میں بھی بچھ اشعار کے ہیں؟ انہوں نے عرض کی ہاں مارسول اللہ! میں نے آپ کے مار غار کی مدحت سرائی بھی کی ہے۔ فرما یا سناؤ میں سنتا چاہتا ہوں۔ حسان نے عرض کیا۔

دَتَانِيَ اثْنَيْنِ فِي أَنْعَالِالْمُنْيْفِ وَقَلْ طَافَ الْعَدُونِ إِذْ صَعِمَ الْجَبَلَا

" آپ دویس سے دوسرے تھاس بایر کت عاریس اور دشمن نے اس کے ارد کر دچکر لگایا جبوہ مہاڑ پرچڑھا۔ "

دَكَانَ مِعَنَّ مُوْلِ اللهِ قَدْ عَلَا أَوْ مِنَ الْمَرِيَّةِ لَهُ يَعْدِلُ بِدِالتَّحُلَا "ابو برالله تعالى كرسول كم محبوب تصاور لوكوں كواس بات كاعلم تفاكم حضور عليه الصلوة والسلام سارى تلوق ميں سے كسى كو آپ كاہم بله شيس مجھے۔ "

حسان کے بیہ شعر من کر حضور ہنس پڑے۔ فرمایا اے حسان تم نے بچے کہا ہے۔ ابو بکر ایسے بی ہیں۔ (این عساکر ، ابن زہری عن انس)

الله تعالی راه حق پر چلنے کی توفق عطافر مائے اور عقیع جمال مصطفوی کے پرواٹوں کی عزت و احترام اور پیروی کی سعادت سے بسرہ اندوز کر<mark>ے۔ آجن بجاہ ط</mark>رولیں صلی الله تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم۔ (اقتباس از ضیاء القرآن سورۃ ٹوبہ صفحات ۲۰۶ آسا ۲ جلد دوم)

کمہ سے تخرالا نبیاء علیہ التنحینوالشاء کے دوانہ ہونے کے بعد بال مکہ کی سرگر میاں

رات بحر کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والوں کو طلوع سے کے بعد جب معلوم ہوا کہ حضور
تشریف لے گئے ہیں توان پر کوہ الم ٹوٹ پڑا۔ مایوی اور محروی کے باعث ان کے اوسان خطا

ہوگئے دوسرے روساء قریش کو جب اس کاعلم ہوا توان کی پریشانی کی کوئی حدنہ رہی۔ انہوں
نے اعلان عام کر دیا کہ جو مختص انہیں ذعرہ یا سردہ پکڑ کرلے آئے گااے سواونٹ بطور انعام
دیئے جائیں گے۔ مشرکین کمہ تو پہلے ہی حضور کے خون کے بیاے متصاب جب اس گراں
قدر انعام کا اعلان ساتو دیوانہ وار اپنے برق رفار گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر ہر طرف

تھیل گئے۔

آس انناء میں رؤساء قریش کالیک کروہ و ندنا آبوا حضرت صدیق کے کھر پہنچاہو جہل اس کروہ کی قیادت کر رہاتھا۔ وہاں پہنچ تو دروازہ بند پایابوے زورے اے کھٹکھٹایا۔ حضرت اساء باہر تشریف لائیں انہوں نے دریافت کیا۔ اے ابو بکر کی بٹی! تیما باپ کمال ہے۔ حضرت اساء نے جواب ویا جھے کیا خبر کہ وہ کمال ہیں۔ ابو جمل فعمہ سے بے قابو ہو کیااور بوے ذورے طمانچہ آپ کے چرے پر سید کیاجس سے آپ کے دخیار مرخ ہوگے۔ اوران کے کان کا آویزہ ٹوٹ کر نیچ کر بڑا۔ بکھ دیر کے بعد ایک اور واقعہ ہیں آیااس واقعہ کے

راوی حضرت بیخیا بن عباد بین جواین والد عباد ہے روایت کرتے بیں کہ انہیں ان کی دادی حضرت اساء بنت الی بکرنے بتایا۔

کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرت کر کے تشریف لے صحے۔ تو حضرت ابو بکر بھی حضور کے ساتھ سے لیے۔ یو حضرت ابو بکر بھی حضور کے ساتھ تھے گھر سے جاتے ہوئے گھر بیس جو نفتدی تھی ہے ساتھ لے لیے۔ بید پانچ یا جید بزار در ہم تھے۔ علامہ بلاذری انساب الاشراف بیس کھتے ہیں۔

آکہ جس روز حضرت صدیق آگر مشرف باسلام ہوئے اس وفت ان کے پاس چالیس ہزار نفز درہم تھے جس دن مدینہ طیب کی طرف اپنے محبوب کی معیت میں سفر جمرت پر روانہ ہوئے اس وفت ان کے پاس صرف چار پانچ ہزار درہم تھے اپنے عبداللہ کو بھیجا کہ دہ رقم بھی گھر سے لے آئے چنانچہ حضرت عبداللہ نے یہ نفذی بھی غار ٹور میں آپ کو پہنچاوی۔ (۱)

سے ہے اسے چیا چیہ تعرف حبر اللہ سے بید تقدی ہی عام تورین اپ وہ چوی۔ (۱)
حضرت اساء کہتی ہیں کہ میرے داداابو قافہ جن کی بینائی جاتی رہی تھی ہمارے پاس آ ئے اور
کما چھے یوں معلوم ہو تا ہے کہ تہمارے باپ نے تنہیں ہے آسراچھوڈ کر ازحد تکلیف پہنچائی
ہے اور ساتھ ہی اپنا سربایہ بھی ساتھ لے کیا ہے اور تنہیں غربت وافلاس کے حوالے کر کمیا ہے
میں نے انہیں تسلی دینے کیلئے کھا۔

र्वेदेशीर्द्धाविक्रेरिके विक्रिक्षेत्री विक्रिक्षेत्री

"اباجان! ايهابر كزنسي ده تواهار ك لئة خير كثير جعو رضح بي-"

آپ فرماتی ہیں کہ دیوار ہیں جو مخزن تھاجمال آپ نفتری دکھاکرتے تھے وہاں ہیں نے پھرد کھ
ویے اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ پھر ہیں اپنے دادا کے ہاتھ کو پکڑ کر لے مخی اور کمااباجان!
میمال دکھا ہوا ہے اس پرہاتھ رکھ کر آپ ٹول کیئے۔ انہوں نے اس کپڑے پرہاتھ دکھ کر ٹولا
اور مطمئن ہو کر کہنے گئے کوئی حرج نہیں۔ اگر اس نے انتامال تممارے لئے پیچے چھوڑا ہے
اس نے بہت اچھاکیا ہے۔ میں توصرف پے داداکو مطمئن کرناچا ہی تھی ورنہ میرے والدماجد
اک درہم تک بھی کھر چھوڑ کر نہیں مجے تھے۔ (۲)

۱ - انساب الماشراف، جلدا، ص ۲۶۱ ۲ - میرست این بشام، جلد۲، صفحه ۱۰۴

# غار میں قیام

تین روز غار ہیں قیام رہا حضرت عبداللہ بن اپی بکرر ضی اللہ عنماون بھر کہ ہیں رہتے قریش کے باہی مشوروں اور پردگر اموں کے بارے ہیں معلومات حاصل کرتے۔ شام کے بعد غار ہیں حاضر خدمت ہو کر کہ اور اہل کہ کے حالات کوش گزار کرتے۔ عامر بن قہیرہ ون بھر ریوڑ چراتے اور شام کے وقت بکریاں ہانک کر غار کے قریب لاتے پھر عامراور حضرت صدیق بکریوں کو دوجے دودھ کرم کرتے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت ہیں پیش کرتے۔ حضرت عبداللہ رات وہاں بر کرنے کے بعد منہ اند جیرے بی کہ واپس پہنچ جاتے مامر بھی اپنی بکریوں کو دوجے دودھ کرم کرتے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت ہیں پیش عامر بھی اپنی بکریوں چرانے کے لئے انسیں لے کر جنگل میں چلے جاتے۔ جمال جمال حضرت عبداللہ کے بات کے جمال جمال حضرت عبداللہ کے بات کے بعد کفار کی دوڑ عبداللہ کے بات نام رہ گئی ان شانوں کے ذریعہ حضور کا سراغ نہ لگالے تین دن گزرنے کے بعد کفار کی دوڑ دھوپ پر اسے نام رہ گئی ان تین دنوں میں انہوں نے اس سارے علاقہ کی خاک جمان ماری ۔ دھوپ پر اسے نام رہ گئی ان تین دنوں میں انہوں نے اس سارے علاقہ کی خاک جمان ماری ۔ کوئی راستہ کوئی جنگل اور کوئی غار الی نہ چھوڑی جس کوانچی طرح انہوں نے کھنگال نہ لیا ہو۔ دو پی بیسیم ناکامیوں کے باعث ان کی ترک آزیوں میں دہ وم خم نہ رہا۔ مسلس بایو سیوں نے اپنی تیسیم ناکامیوں کو باعث ان کی ترک آزیوں میں دہ وم خم نہ رہا۔ مسلس بایو سیوں نے ان کے دلولوں کو مرد کر دیا۔

تیرے روز حسب وعدہ عبداللہ بن آرنبط جے راہبری کیلئے مقرر کیا گیا تھا۔ اونٹیال لے کر پہنچ کیا۔ حضرت اساء بھی کھاٹا پکا کر لئے آئیں۔ لیکن توشہ دان باندھنے کیلئے کوئی ڈوری ساتھ لانا بحول کئیں۔ جب توشہ دان کو اونٹ کے کجلوہ کے ساتھ باندھنے لگیں توری ندار د اس وقت آپ نے اپنا کر بند کھولا بھاڑ کر اے دو حصول میں تقیم کیا لیک حصہ کو اپنا کمر بندول وائی اور دو سرے حصہ سے توشہ دان کو باندھا۔ ای وجہوہ ذات التطاقین (دو کمر بندول وائی) کے لقب سے مضہور ہو کئیں۔ (1)

حضور علیہ الصلوّة والسلام یرب کی طرف روانہ ہونے کیلئے غارے باہر تشریف لے آئے ان دواو نفیوں میں سے جو بمترین او نفی تھی۔ حضرت ابو بکرنے حضور کی خدمت میں چیش کی اور عرض کی۔ اِذْکَبُ دِندَ الْکَ اَیْکَ وَاُجِیْ کَیْا دَسُوْلَ اللّٰہِ میرے مال باپ حضور پر قربان ہول

ال ميرت ابن بشام ، جلد ٢ . صفي ٩٩

سواری فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اِنِیْ لَا اَدْکَبُ بَعِیْرًا لَیْسَ بِیْ

یعنی میں اس ادنٹ پر سوار نہیں ہوں گاجو میرانہ ہو۔

آپ نے عرض کی۔

رھی لَک یَادَسُولَ اللهِ بِاَنِیْ اَنْتُ دَائِیْ اِنْتُ وَاللهِ بِاَنِیْ اَنْتَ دَائِیْ اِنْتُ وَاللهِ بِاللهِ اِنْتُیْ مِنَالِیْ ہوں یہ حضور کابی ہے۔

یار سول اللہ! میرے ماں باپ آپ پُر قربان ہوں یہ حضور کابی ہے۔
حضور نے فرمایا نہیں۔ پہلے بتاؤ تم نے اس کی کتی قیمت اداکی ہے۔

مضور نے فرمایا نہیں۔ پہلے بتاؤ تم نے اس کی کتی قیمت اداکی ہے۔

آپ نے عرض کیا۔ میں نے اسکا استے در ہم اداکی جیں۔

فرمایا اس قیمت کے عوض میں یہ اونٹنی فرید تا ہوں۔ چنا نچہ حضور اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔

ادر جھزرت صدیق دوسری اونٹنی پر سوار ہوئے۔

ادر جھزرت صدیق دوسری اونٹنی پر سوار ہوئے۔

انہوں نے حضرت عامرین قبیرہ کواپتے <mark>بیجے بٹھا یاان کواس لئے ہمراہ لیا آگہ اثنائے سفردہ</mark> حضور کی خدمت بحالا سکیں۔ (1)

حضور جس او بنی پر سوار ہوئے اس کا نام الجدعاء تھا۔ اس کے علادہ حضور کی ایک او بنی تھی جس کا نام العضباء تھا۔ اس دو سری او بنی کا ذکر اس صدیث بیں ہے جس بیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صالح علیہ السلام کی او بنی کا ذکر فرما یا اور بتا یا کہ قیامت کے روز اسے بھی زندہ کیا جائے گا۔ حضرت صالح اس پر سوار ہوں ہے۔ ایک آ دمی نے عرض کی یا رسول اللہ ! کیا حضور بھی اس روز اپنی ناقہ العضیاء پر سوار ہوں کے فرما یا نہیں عضیاء پر میری الحق جبری کیا جائے گا۔ وہاں قریب بی حضرت بلال کو رہے ہوئے میری سواری کیلئے اس روز بر ال چیش کیا جائے گا۔ وہاں قریب بی حضرت بلال کو رہے ہوئے تھے ان کی طرف اشارہ کرکے فرما یا۔

دَيَعِشُهُ هٰذَاعَلَى كَاتَةٍ مِنْ نُوْتِ الْجُنَّةِ

اورب مخص اس روز جنت کی او نشیوں میں سے ایک اونٹنی پر سوار ہوگا۔ (۲)

یہ بابر کت قافلہ چارافراد پر مشتمل تھا۔ سرور عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام، حضرت صدیق اکبر، عامرین فہیرہ (چرواہا) رضی اللہ عنما۔ عبداللہ بن آرافیظ جے بطور راحبر مقرر کیا گیاتھا۔ راستہ میں آگر کوئی آ دمی ملٹالور حضرت صدیق اکبرے حضور کے بارے میں پوچھتا کہ سے کون

> ۱ - میرت این بشام، جلد ۲، صفحه ۱۰۰ ۲ - الروش الانف، جلد ۲، صفحه ۲۳۰ - ۲۳۱



صاحب بي آپ جواب من فراف- رَجْلُ يَهْدِينِي الطَّلِونِيَّ يد جُصر استه بتا فوالي بي

#### شاہراہ ہجرت

مكه اور يثرب كے مكينوں كى ايك دوسرے كے بال أ مدور فت عام تھى باہمى رشته داريال بھی تھیں تجارتی تعلقات بھی تصامل مکہ بیڑب کی بمترین مجوریں خریدنے کیلیے عام طور پروہاں جایا کرتے اور اہل یٹرب مراسم ج اوا کرنے کے لئے مکہ آیا کرتے۔ اس لئے ایسے رائے معروف تنے جو دونوں شہوں کو ملاتے تھے لیکن اس مبارک کارواں کیلئے ان راستوں میں ے کسی کوافتیار کرناخطرہ سے خالی نہ تھا۔ کیونکہ قوی اندیشہ تھا کہ مشر کین ان کے تعاقب میں ضرور تکلیں مے اس لئے ماہر راهبر عبداللہ بن اُرافقط نے اس یُر خطر سفر کیلئے ایک غیر معروف راسته اختیار کیا جس راسته سے رحمت عالم صل<mark>ی الله ت</mark>عالیٰ علیه وسلم کووه لے حمیااس کی تغصیل علامہ ابن ہشام نے علامہ ابن اسحاق سے اپنی کتاب سیرت میں نقل کی ہے انسیں کی عبارت کا ترجمه بدید ناظرین ہے۔ این بشام کہتے ہیں کہ علامدابن اسحاق نے بتایا۔ کہ حضوراور حضور کے بارغار کاراحبر عبداللہ انہیں لے کر جب غارے جلاتو يملي مكه كے نشيى علاقہ سے كزر كر ساحل سندر كارخ كيا۔ اورعسفان کے نیچ سے گزرتے ہوئے عموی راستہ یر آھیا۔ وہاں سے اُنج گاؤں کے نیچے سے گزرا پھر قدیدے گزر آ ہواعام راستہ بر آگیا۔ وہاں سے علتے ملتے خرار وہاں سے المرة كے موڑ ير پنچاوہاں سے لفت آيا۔ وہاں ے چل کرمن کیے فقف پنچا۔ ان ان سے کرر آ ہوا مالی مجان، محروبال ے مرت مجاج پروہاں سے مرجحہ ذی العُضُوین پنجا۔ وہاں سے ذی کشر وہاں سے جداجدے گزر آ ہوااجرد آیا پھرذاسلم سے ہوتے ہوئے مدلجہ تعبن اورومال سے عبابید پنجا۔

اے عبابیب بھی کما گیاہے وہاں سے فاجہ پہنچاوہاں سے بینچاڑ کر عرج
آیا۔ یماں پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی اسلم کے
ایک آدی جس کانام اوس بن جمرفقا کو ایک اونٹ پر سوار کیا اور مدینہ کی
طرف بھیجا اور اس کے ساتھ ایک غلام جس کانام مسعود بن ہمنیدہ تھا
روانہ کیا آکہ یہ لوگ الل بیڑب کو سرور عالم کی آعرکی اطلاع دیں۔

عرج سے وہ عائر کے موڑ تک پہنچااور رکوبہ کے موڑی دائیں طرف سے گزر آہوار نم کی وادی میں اترا۔ اور یمال سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبرکو لے کر قبابہنچا جمال حضور کے غلام حضور کے لئے چٹم براہ تھے۔

یہ سفربارہ ون میں طے ہوا۔ روج الاول کی بارہ تاریج تھی اور سوموار کاون تھا۔ حضور اس وقت پنچ جب سورج وُصلنے کے بالکل قریب تھااور وھوپ بڑی شدت سے چک رہی تھی۔

# تشريحات

اس مبارک سفر بیل جن جن مقامات سے گزر ہواان کے نام سیرت ابن ہشام سے نقل کر کے پیش کر دیئے گئے ہیں یہ گاؤں، یہ پڑاؤ، یہ موڑ بہت غیر معروف ہیں۔ اگر اختصار کو طحوظ رکھتے ہوئے عرب جغرافیہ دانوں نے ا<mark>ن کے بارے ہیں جو پچھ لکھا ہے اس کو ذکر کر دیا</mark> جائے تو قار کین کیلئے خالی از فائدہ نہ ہوگا۔

عُسفاً ن ، - بید کمدے دومنزل کے فاصلے پرہاور بخف اور کمد کے درمیان بارشی پانی کی گزرگاہ کے کنارے پربیابتی آباد ہے۔ یاقوت حوی نے کہاہے کہ بخففہ کمدے تین منزل کے فاصلے پرہے۔

اُ مُجَّى - ابو منذر كہتے ہيں كداُ مُجَ اور ہران دووادياں ہيں جو بى سليم كے حرہ سے تكلتی ہيں اور سندر ميں آكر كرتی ہيں - قالم الياقوت -

میر کیر : - مکہ اور مدینہ کے در میان یہ ایک موضع ہے جمال پانی کا ایک چشمہ ہے یا توت کہتے میں کہ یہ موضع مکہ سے قریب ہے۔ این انکلبی کا قول ہے کہ جب تیج باد شاہ الل مدینہ کے ساتھ لڑائی کرنے کے بعد سال پہنچا تو سال آکر خیمہ ذن ہوا یمال سخت آند ھی چلی جس نے اس کے ہمراہیوں کے خیموں کوالٹ دیا۔ اسی وجہ سے یہ موضع فکرید کے نام سے مشہور ہے۔

الفُرآر : - یہ جکہ جازیں محقفہ کے قریب ہاور میدی وادیوں میں سے لیک وادی ہے۔

ثنية المرء: - سيل كيتي بي كداس كاراء پر شد شيس-

لُقُفًا؛ - این اسحال فے اسے لقفا کما ہے اور ابن بشام نے اسے لَفْتَا کما ہے۔ مکہ اور مدینہ کے در میان میر کالیام ہے۔ در میان میر کالیک موڑ کالمام ہے۔

مدلجه مجاج - ایک گاؤں کانام ہے۔

قِی کشر: - ایک گاؤں کانام ہےجو مکداور مدینہ کے در میان ہے۔

جَدَاْجِدُ - به جمع باس كاواحدُ جَدُ جَدُ بُرائِ كَنُوسَى كُوسَتِ بِي ياقوت كَيْتِ بِين كريمال پرائے زمانے كے بہت سے كؤئيں تقے اور انہيں جُداجِد كها جا آتھا۔

اَجُرُونُ - بدایک بہاڑ کانام ہے جمال ہو جُہدنہ قبیلہ آباد تھا۔ بدیدیند اور شام کے در میان واقع ہے۔

رتعبہن - بدایک چشمہ کانام ہے۔ یہاں جو شہر آباد ہوا وہ بھی اس نام سے معروف ہوا ہے۔ انسقیہ سے تین میل کے فاصلہ پرہا در مکہ اور مدینہ کے در میان ہے۔

اُلْعُهَا بِئيدِ ، - اے العبابيب بھی پڑھا کيا ہے۔ القاحہ ، - اے الفاجہ بھی پڑھا کيا ہے۔ يہ مرينہ طيبہ سے سفيہ کی ست میں تين منزل پرواقع ہے۔ بعض نے کما ہے کہ بيدا کي بہاڑ کانام ہے۔ جس میں وو کنویں ہیں جن کا پانی بہت پیشھا اور بکٹرت ہے۔

الْعَرج: - بيكداور مدين ك درميان الك كعائى باور حاجيول كراسة يرواقع ب-

شُنیتة العائر: - به بھی لیک بہاڑی موڑ کانام ہے۔

رُ گُوبَہ : - مکداور دین کے در میان العرج کے قریب ایک بھاڑی کھائی کانام ہے۔

رِيم : - مديد طيب سے چار منزل كى مسافت يراكك موضع كانام ہے-

قباب ایک مضور بہتی ہے جس کے بارے میں کسی مزید د ضاحت کی ضرورت نہیں۔ طریق انجرۃ کانقشہ اطلس ہاریخ اسلام کے صفحہ ۲۳ کے نقشہ سے لیاجائے ) نوٹ : ۔ یہ تمام تنصیلات سیرت ابن ہشام جلد دوم کے حاشیہ سے منقول ہیں جو صفحہ ۵۰ آ آ ۱۰۸ پر درج ہیں۔

### اثنائے سفرواقعات

به بابر کت قافله لق و وق رمیمتانوں ، تنفن بپاڑی راستوں ، وشوار گزار وادیوں کو عبور كرتابواايي منزل كي طرف بوحتاجلا جار ہاتھا۔ بغير آرام كھوہ يورا دن آنےوالي يوري رات اور دوسمرے دن دوپہر تک بیر ناقہ سوار کمیں نہ رے۔ مسلسل سفری تھکاوٹ، رات کی بے خوانی ، سنگلاخ وادیال اور ریکستان طے کرنے کے باوجود سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تعکاوٹ اور در ماندگی کااظہار کیانہ رات بھر جامتے رہنے کا فٹکوہ کیابوی ہمت وعزیمت کے ساتھ حضور نے یہ پر خطر سفر جاری ر کھا۔ دوسرے دن جب دوپسر ہو گئی تیز د حوب ، کرم لو اور تیتی ہوئی زمین کے باعث حضرت ابو بمر صدیق نے بیا ہے کیا کہ اپنے آ قاملی اللہ علیہ وسلم كے لئے آرام فرمانے كى كوئى جكہ علاش كريں۔ آپ نے چاروں طرف نظردو ژائى ماكہ كميس كوئى سليه دار درخت نظر آجائے۔ تاكداس كے فيچے رحمت عالم مىلى الله عليه وسلم كچه دير استراحت فرمالیں۔ دور دور تک درخت تو کوئی نظرند آ یاالبت ایک چنان د کھائی دی جس کا پھی سامیہ عین دوپہر کے وقت بھی موجو د تھا۔ آپ وہاں گئے جھا ژود یا پھر ملی چٹانوں کے نوک دار کونوں کوہموار کیا۔ ان پر چادر بچھادی۔ پھرعرض کی میرے آتا! تشریف لائے اور تھوڑی دیر آرام فرائے۔ حضور تشریف لاے اور آرام کرنے کے لیے لیٹ محے۔ حضرت ابو بمراہے آ قاکو شلا کر پسرے کافریشداد اکرنے کے لئے چٹان پرچڑھ مھے اور دور دور تک نگاہ دوڑائے لگے یہ دیکھنے کے لئے کہ کوئی تعاقب کرنے والا جمارے پیچھے توشیس آ رہا۔ آپ نے دیکھاکہ ایک چرواہائے ربوڑ کو لے کراس چٹان کی طرف آرہا ہے۔ اور شائد

اس کے سائے میں خور بھی آرام کر ناچاہتا ہے۔ اور اپنی بحریوں کو بھی اس چلجاتی و حوب سے

کچھ دیر کے لئے محفوظ کر ناچاہتا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھاکہ تم کون ہواور میر بوڑ کس کا ب
جس کو تم چرار ہے ہو۔ اس نے اپنانام بھی بتا یا اور اپنے مالک کانام بھی۔ آپ اس کے مالک کو
پہلے سے جانے تھے آپ نے بری نربی سے اس چروا ہے کو کما کہ کوئی بکری دوہ دو۔ جبوہ
دور دور دو ہے لگاتو آپ نے فرما یا پہلے بکری کے تھی صاف کر لو۔ پھراپنے ہاتھ جھا زلوما کہ گر دو
غبار اتر جائے۔ اس نے ایسانی کیا آپ نے اسے ایک برتن دیا اور اس برتن کے مند پرایک کپڑا
دود دور چھن کر اس برتن میں جائے۔ دود دولے کر اسے پائی میں رکھا آکہ دوہ محتذلا
ہو جائے پھر اس محتذب دود دوکو کے کر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں
حاضر ہوئے۔ حضور اس وفت تک بیدار ہو چکے تھے۔ عرض کی یار سول اللہ حضور کے لئے میں
خازہ دود دو محتذلا کر کے لایا ہوں۔ نوش فرمالیس۔ رسول آکر م صلی اللہ عظیہ وسلم نے نوش
خرمایا یساں تک کہ حضرت صدیق خوش ہو گئے۔ پھر دونوں رفیق اللہ کی حفاظت میں اپنی منزل
کی طرف روانہ ہو گئے۔ (۱)

أممعيد

جنان کے ساتے میں دو پر گزار نے کے بعد پھر دونوں روانہ ہو گئے۔ انتا کے سفر راستہ میں ایک فیمہ کے پاس سے گزر ہوا۔ خیمہ کے باہر ایک باو قار خاتون بیٹی ہوئی تھی اس کا تعلق بن خزاعہ کے قبیلہ سے تھااس کا نام عاتکہ بتت خلف بن معبدین ربعیہ تھااورام معبدی کنیت سے مشہور تھی۔ صدیق اکبر نے اس نے کما کو گائی بیٹ کا گاؤی 
دودھ کمال۔ حضور نے فرمایا کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ بیس اس کو دوہ اول اس
نے کمااگر اس میں کوئی دودھ ہے تو ہوئی خوش سے دوہ لیجئے۔ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اللہ کانام لے کر اس پر ہاتھ پھیرااور اس کی تھیری کو اپنے ہاتھوں سے مس کیا۔ فورا اس
میں دودھ انر آیا۔ حضور نے فرمایا ہوا ہر شن لے آؤ۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کو دوہ ناشروع کیا اس میں جھا گ اٹھنے گئی یہاں تک کہ دہ ہر تن پھر گیا۔ حضور نے باصرار
پہلے ام معبد کو دودھ پلایا پھر اپنے ساتھیوں کو دودھ پلایا جب سب نے خوب سیر ہو کر پی لیا تو
آخر میں اس ساتی کو رہ نے خود دودھ نوش فرمایا اور فرمایا 'ستاری الفقور اُنے دُوہ ہم کو
پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ حضور پڑنور نے ایک بار پھر اس بکری کو دوہ ناشروع کیا
یہاں تک کہ دہ ہر تن پھر بھر گیا اور اسے ام معبد کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد حضور اپنے سفر
پر دوانہ ہو گئے۔

تھوڑی دیر بعداس بوڑھی کا خلوندابو معبدا پی لاغرد بلی تبتی بحریوں کوہا تھتے ہوئے گھر لے
آیا۔ جولاغری کی وجہ سے جھول رہی تھیں اور ان کی ہڑیوں جس کو دہ تک بھی خشک ہو کہا تھا۔
اس نے جب دودھ کا بھرا ہوا ہر تن دیکھا تو جیران ہو کر پوچھنے لگا ہے ام معبد! ہے دودھ کی نہر
کمال سے جاری ہو گئی گھر جی تو کوئی شیر دار جانور نہیں تھااور جو بحری تھی اس کے تو تھنوں جس
دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔

ام معبدنے کما۔ ایسانسیں، بخداہمارے پاس سے ایک مبارک آ دی گزراہے اور پھراس نے سارا ماجرا کمہ سنایاس کے شوہرنے کمااس کا حلیہ توبیان کرو۔ خداکی تشم جھے توبوں محسوس ہو تاہے کہ بیہ وی شخص ہے جس کی تلاش میں قریشی مارے مارے پھررہے ہیں۔

اس وقت ام معبد نے اس پیکر نور کی جو دل آویز تصویر کشی کی آپ بھی اس کامطالعہ فرمائیے اور لطف اٹھائیے اور دیکھئے کہ عرب کی اس بادہ نشین خاتون کو اللہ تعالیٰ نے کیسی حقیقت شناس آگھہ اور کیسی حقیقت تر جمان زبان عطافر مائی تھی۔

فَقَالَتْ "ام معبر كَنَّ كُلُّ - " وَآيَتُ كَتَّ لَكُ الْكَاهِ الْوَصَلَّ أَوَّ حَسَنَ الْخُلُقِ " مِن فِي الكِ اليام و و يكها جس كا حس المايان تها - " مَلِيْنَ مَ الْوَجَهِ الْوَجَةِ الْوَجَهِ الْمُنْ الْمُعِلَى الْمُعَلِينَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْوَالِ الْمُنْ الْ

لَهُ تَعِبْهُ تُجُلَّةً وَلَهُ ثُرِيْ بِهِ صَعْلَةً

قسنووسنو

فِي عَيْنَيْهِ وَعَجُّ وَفِي أَشْفَارِمٌ وَطَفَّ دَفِيْ مَنْوَتِهِ مَعَلَّ أَخُولُ - أَكُمُلُ اَزَحُ - اَقُرَنَ وَفِي عُنْقِهِ سَطَعُ أثمث لحيتيه ككائة إذَا صَمَتَ فَعَلَيْرِ الْوَقَادُ

> عُلُوًّا الْمَنْطِق تَصَلُّ لَا نَزْنُ وَلَاهَنَارُ

وَإِذَا تُكُلِّمُ سَمَا وَعَلَاثُمُ الْبِهَاءُ

كَأَنَّ مَنْطِقَةُ خَرَبَاتُ نَظْمٍ يَتَّحَدَّدُنَ

آبْهَى التَّاسِ وَأَجْمَلَهُ وَنْ بَعِيْدٍ

وَأَحْسَنَهُ مِنْ قَرِيْبٍ

لَا تَشْتُأُ وَعَيْنُ مِنْ كُلُولِ لَا تَقْتَحِمُهُ عَيْنٌ مِنْ قِصَي

" نہ بوعی ہوئی تونداہے معیوب بنارہی تھی، نه بلی کرون اور چھوٹاسر اس میں تعص پیدا

" براهين, بت خويرو- "

" آنگھیں سیاہ اور بری، اور بلکیں لائی۔ "

"اس کی آواز کونج دار تھی۔ "

"ساه چشم، سرتمين-"

" دونول ابروباريك اور في بوئ "

"كرون چىكدارىقى- "

"ريش مبارك محمى تقى \_ "

"جبوه خاموش موتے توپرو قار ہوتے۔

" جب مفتكو فرماتے تو چمرہ يُر لور اور بارونق

يويا\_ \*\*

"شيرس گفتار - "

د معنظو داهنج هوتی نه به فائده موتی اور نه

" مختلوموتوں کی الری ہوتی جس ہے موتی " - Zyc 1/2.

" دورے ویکھنے پر سب سے زیادہ بار عب اور

جميل نظر آتے۔ "

"اور قریب سے دیکھا جائے توسب سے

زياده خورواور حسين و كمالى دية- " " قدور میانه تھا

ندانناطویل که آمکموں کوبرا لکے۔ "

"نه انالهت كه آتكيس حقير بجھنے لكيں۔ "

غُصْنُ بَيْنَ عُصْنَيْن فَهُوَ انْضَرُ الثَّلَاثَةِ " آپ دوشاخول كور ميان ايك شاخ كى ماند تصبوب عذياده سر ميزد شاداب ופרפת ופר אפב "

"ان کے ایسے ساتھی تھے جوان کے کر د حلقہ " \_ # 2 n2 to

"أكر آپ انہيں کھے کہتے توفورانس کی تقبیل

"أكر آپ انسيل تھم ديے تودہ فور أاس كو " \_Z\_الاح

"ب كى تغدوم، سبك محرم "

" نہ وہ ترش رو تھے نہ ان کے فرمان کی مخالفت ي حاتي تعي- " (1)

مَنْظُرًا وَآخِينَهُمْ قَلْالًا

لَهُ رُفَقًاءُ يَعُفُونَ بِهِ

إِذَا كَالَ إِسْتَمَعُوا لِقَوْلِهِ

وَإِنْ آمُرَتُنَا ذَرُوا الْيَ آمْرِي

عفود ميدود غفود ميدود

لَاعَابِسُ وَلَامُفَتِّنُ

ابومعبدت بنى زوجهام معبد سے جب سروز خوبال شاہ حسیناں صلى الله تعالى عليه وسلم كا یہ دکش اور دل آویز حلیہ سناتووہ کہنے لگا۔ بخدایہ وہی مخف ہے جس کی جینو میں قریش مارے مارے پھر رہے ہیں آگر مجھے زیارت کی سعادت نصیب ہوتی تو میں یقینا حضور کی ہمرائ کا شرف حاصل کرتا۔ کچھ عرصہ بعد دونوں میاں بیوی تعمت ایمان سے مشرف ہوئے۔ دونوں اپنی صحرائی خیمہ گاہ سے جرت کر کے مدینہ طبیبہ پنیجے۔ اور پھروہیں رہائش یذم Zn.

فَيَلَغَنِي ٓ أَنَّ ٱبَّامَعْهَ بِي ٱسْلَوَ وَهَاجَرَ إِلَى النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

" مجھے یہ خریجی ہے کہ ابو معبد نے اسلام قبول کیااور بجرت کر کے نی كريم صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كي خدمت من پينج محية - " (1) تَالَ عَبْدُ الْمُلِكِ بَلَغَيْنَ أَنَّ أُمَّ مَعْبَى هَاجَرَتْ وَأَسْلَمَتْ وَلَيْقَتْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

> ا - بيرت اين كثير، جلد ٢، صفحه ٢١١ ۱ - سرت این کثیر، جلد ۲، صفحه ۲۹۲

" عبدالملک کہتے ہیں کہ بچھے روایت پہنی ہے کہ ام معبد نے بھی ہجرت کی اسلام قبول کیااور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوگئی۔ " ( 1 ) ابن سعد طبقات میں اور ابو تھیم نے دلائل النبوۃ میں ام معبد نے کورہ سے روایت کی ہے آپ فرماتی ہیں۔

وہ مجری جسے رحمت عالمیان نے اپنے وست مبارک سے چھوا تھا اور اس کی خنگ کھیری سے دودھ کی تدیاں بہنے گئی تھیں وہ مجری عام رمادہ ۱۸ھ تک ہمارے پاس رہی۔ خنگ سالی کے اس زمانہ جس بھی ہم اسے صبح و شام دوبار دوبا کرتے تھے حالا تکہ اس علاقہ کی دوسری مجربوں جس دودھ کا قطرہ تک نہ تھا۔

ہشام بن تجیش کتے جیں کہ جیں نے اس بکری کو دیکھا اس چشمہ کے قرب بیں ام معبد کے ساتھ جتنے لوگ سکونت پذیر ہتے سارے اس کے دودھ سے کھانا کھاتے تھے۔ (۲)
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کات کو جب پہلی دفعہ ام معبد نے دیکھا تو وہ حضور کو مبارک کے نام سے یاد کرتی تھی اللہ تعالی نے اس کے دیوڑ جیں بڑی ہر کت دی۔ اس کی چند ضعیف وزار بکریاں بہت بڑے دیوڑ جی تبدیل ہو گئیں۔ ایک مرتبہ ام معبدا ہے ہے سیت ضعیف وزار بکریاں بہت بڑے دیوڑ جی تبدیل ہو گئیں۔ ایک مرتبہ ام معبدا ہے ہے سیت اپنے دیوڑ کو ہانک کر مدینہ طبیبہ آئی اس کے پاس سے حضرت ابو بکر کا گزر ہوا۔ اس کے لڑکے اپنے دیوڑ کو ہانگ کر مدینہ طبیبہ آئی اس کے پاس سے حضرت ابو بکر کا گزر ہوا۔ اس کے لڑک

ینا اُمّدہ اِن هذا الرّجُل الَّذِی گان مَعَ الْمُبَادَكِ "ماں یہ وہ فض ہے جواس دن مبارک کے ساتھ تھا۔" وہ اٹھ کر آپ کی طرف لیکی اور پہنچا اے اللہ کے بندے! وہ ہستی کون تھی جواس روز تمہارے ساتھ تھی آپ نے پہنچا کیا تم انہیں نہیں جانتی۔ بولی نہیں۔ آپ نے فرما یاوہ نجی اللہ ہیں۔ اس نے عرض کی جھے آپ کی خدمت میں لے جائیں۔ حضرت صدیق اسے لے کرنی رصت کی بارگاہ میں پہنچ حضور سرور عالم اس کے ساتھ کمال شفقت اور مریانی سے پیش آئے۔ اسے کھاتا کھلایا۔ انعام واکرام سے نواز الورنیالیاس پسنایا۔ (۳)

۱ - ایننا، جلد۲، مسلح ۲۲۳ ۲ - سیل البدی، جلد۳، مستحد ۳۳۷ ۳ - ایننا، جلد۳، مسنح ۳۵۰

#### حديث مراقه

کفار کھدنے ان دونفوس ذکیہ کی جہتجو ہیں ناکائی کے بعد اعلان عام کر دیا کہ جو فض ان دو ہیں ہے کی ایک ہو فض ان دو ہیں ہے کہ بالک کو زندہ یا مردہ حالت ہیں ہمارے مائے چیش کرے گا اے فی کس آیک ہو اونٹنیال بطور انعام دی جائیں گی۔ عرب کے افلاس زدہ او گوں کے لئے یہ بہت بردا افعام تھا۔ کی طالع آزمائس افعام کے لائج ہیں برق رفار گھوڑ دل پر زین کس کر اور او نٹیوں پر پالان جما کر حضور اکر م صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار عام کی حمال ہی میں ہر طرف بھوڑ گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان دو صاحبان کے ساتھ محافظوں کا کوئی دستہ نہیں اور نہ ان کے پاس کوئی دستہ نہیں اور نہ ان کے پاس کوئی خطرناک اسلیہ ہے۔ انہیں اطمینان تھا کہ دہ بیزی آسانی ہے ان کوا ہے قابو ہیں لا سکتے ہیں اس خطرناک اسلیہ ہے۔ انہیں اطمینان تھا کہ دہ بیزی آسانی ہوائی جو ہوئی کی جائے ہیں ہو گئے ہوئی ہوئی کی جو ہوئی کی جو ہوئی کی داستان اس کو بیان موقع سے فائدہ افعات نے لئے بہت ہے باب تھا۔ انہیں اپنی معم جوئی کی داستان اس بھی اس موقع سے فائدہ افعات نے لئے بہت ہے باب تھا۔ انہیں اپنی معم جوئی کی داستان اس بھی اس موقع سے فائدہ افعات نے لئے بہت ہے باب تھا۔ انہیں اپنی معم جوئی کی داستان اس بھی اس موقع سے فائدہ افعات نے لئے بہت ہے باب تھا۔ انہیں اپنی معم جوئی کی داستان اس بھی اس موقع سے فائدہ افعات نے لئے بہت ہے باب تھا۔ انہیں اپنی معم جوئی کی داستان اس بھی اس موقع سے فائدہ افعات نے لئے بہت ہوئی ہوئی کی داستان اس بھی اس موقع سے فائدہ افعات نے کے لئے بہت ہوئیں گئی ہوئی کی داستان اس بھی دیا ہوئی کی دائر افعات نے کہ بھی اس موقع سے فائدہ افعات نے کہا تھی دیا ہوئی کی دائوں گئی تھیں۔

مراقه بن ملک جعشمی کمتاہے۔۔

ہمارے پاس بھی قریش مکہ کے قاصد ہے پیغام لے کر آئے کہ جو محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بحرکو قتل کرے گا۔ یا انہیں زعرہ کر فقار کر کے لیے آئے گا۔ اسے ٹی س آیک سو اونٹنیاں بطور افعام دی جائیں گی۔ بی اپنی قوم کی آیک مجلس بیں موجود تھا جمال ہے اعلان سٹایا گیا۔ اسی آئی میں آئی آدی آیا اور جھے کئے لگائے سراقہ! بیں نے ابھی ابھی تین شر سوار دل کی گیا۔ اسی آئی آئی آئی میں جو ساحل سمندر کی طرف جارہ تھے۔ جھے بقین ہے کہ یہ پرتھائیں انہیں لوگوں کی ہیں۔ سراقہ کتے ہیں بی جان گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں بی نے اسے گن آئیوں سے اشارہ کیا کہ خاصوش ہو جاؤ۔ وہ چپ ہو گیا پھر میں نے کہ تہمیں غلط فنی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ شیں بلکہ قلال فلاں فخص ہیں اور ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے میرے سامنے سے روانہ ہوئے۔ شیں بلکہ قلال فلاں فخص ہیں اور ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے میرے سامنے سے روانہ ہوئے۔ شی شایدان کا کوئی اونٹ کم ہو گیا ہے۔ وہ اس کو ڈھو نڈنے کے لئے گھر دل سے نگلے ہیں۔ میں گیجھ دیر وہاں بے تعلق ہو کر بیشارہا۔ یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ جھے ان کو پکڑنے سے کوئی دیے ہیں نہیں۔ پھر آہستہ وہال سے اٹھا۔ اپنے گھر آیا اور اپنی کنیز کو کھا میرا گھوڑا لے کر دیجی نہیں۔ پھر آہستہ وہال سے اٹھا۔ اپنے گھر آیا اور اپنی کنیز کو کھا میرا گھوڑا لے کر دیجی نہیں۔ پھر آہستہ وہال سے اٹھا۔ اپنے گھر آیا اور اپنی کنیز کو کھا میرا گھوڑا لے کر دیجی نہیں۔ پھر آہستہ وہال سے اٹھا۔ اپنے گھر آیا اور اپنی کنیز کو کھا میرا گھوڑا لے کر دیے ہوئی کینیں۔ پھر آہستہ وہال سے اٹھا۔ اپنے گھر آیا اور اپنی کنیز کو کھا میرا گھوڑا لے کر دیجی نہیں۔ پھر آہستہ وہال سے اٹھا۔ اپنے گھر آیا اور اپنی کنیز کو کھا میرا گھوڑا لے کر

اس نیلے کے پیچھے جاکر کھڑی ہوجائے۔ اور میراانظار کرے میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے اپنا نیزہ اٹھا یا اور گھر کے عقبی دروازہ سے باہر نکل گیا۔ وہاں گھوڑا موجود تھا۔ میں اس پر سوار ہو کربڑی تیزر فقری سے اس سمت میں روانہ ہو گیا۔ بہت جلد جھے حضور کی پرچھائیں نظر آنے گئیس۔ میری خوشی کی کوئی حدنہ رہی۔ جھے یقین ہو گیا کہ میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔

> "مرانی کر کے جھے پر نظر کرم کرو بخدا! میں تہیں کوئی تکلیف نہیں پنچاؤں گاورنہ میری طرف سے تم کوئی ایسی بات سنو مے جسے آپ لوگ پند نہیں کرتے۔"

زمانہ جمالت میں ان کا دستور تھا کہ جب وہ کوئی اہم کام کرنے لگتے سفر، شادی، تجارت وغیرہ تودہ اپنے تھیلے میں رکھے ہوئے تیروں سے فال تکالتے اور اس کے مطابق عمل کرتے اور ایک تیم پر لکھا ہو آ 'اَمَرَفْ دَیِقَ ' (میرے رب نے جھے تھم دیا ہے) دوسرے پر لکھا ہو آ مُنَّافِنْ ذَیْنَ (میرے رب نے جھے منع کیا ہے) ان کے علاوہ خالی تیم ہوتے آگر پہلا تیم لکا تو وہ کام کرتے دوسرالک تورک جاتے تیسری متم کالکا تا تھراز سرنوفال نکالتے یہاں تک کر پہلا یادوسراتیر لکا۔ (۱)

صفور تر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت صدیق کو فرمایا اس سے پوچھو وہ کیا جاہتا ہے۔

سراقہ کہتے ہیں ہیں نے عرض کی آپ کی قوم نے آپ کو گر فقار کرنے کے لئے پرداافعام مقرر کیا

ہے۔ اور آپ کے بارے ہیں ان کے ادادے بڑے خطرناک ہیں آپ کو طویل سفر در پیش

ہے۔ اس کے لئے ہیں ذاو راہ اور سواری کے جانور پیش کر تا ہوں۔ از راہ نوازش قبول فرما

لیس۔ لیکن ان دونوں حضرات نے میری اس پیشکش کو شمکرا دیا صرف انتافرمایا 'الحقیف عَنَا''

میل اراز فاش نہ کرنا۔ پھر ہیں نے عرض کی جھے ایک نوازش نامہ لکھ دیجے جس میں تحریر ہوکہ حضور نے اس مجرم کا تصور معاف کر دیا ہے۔ اور اس کو امان دے دی ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کو امان نامہ لکھ کر دینے کا تھم دیا۔ آپ نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے چڑے کے آبک گلاے پر لکھ کر دے دیا پھر رحمت عالم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوگئے۔

موسلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کو امان نامہ لکھ کر دے دیا پھر رحمت عالم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوگئے۔

علامداين اشرالكامل من رقطرازين-

فَلَمَّا اَلَادَ اَنَّ يَعُوْدُ كَعَنْهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّوْ كَنْفَ بِلِكَ يَاسُمَّا قَةُ إِذَا شُوْرُتَ بِسَوَالْى كِسُرَى؟ قَالَ كِسْلَى إِبْنُ هَرْمَزْ - قَالَ نَعَمُ

"جب سراقہ نے لوٹے کاارادہ کیاتورسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اے فرمایا اے سراقہ !اس وقت تنہاری کیاشان ہوگی جب کسریٰ کے کنگن تھے پہنائے جائیں گے۔ اس نے سرایا چیرت ہو کر عرض کی کسریٰ ابن ہُر حُرے کنگن حضور نے فرمایا ہاں!۔"

سراقد کتے ہیں میں واپس آجمیالین اس واقعہ کاکسی سے تذکرہ نہ کیا۔ یہاں تک کہ آٹھ ہجری میں، مکہ مکرمہ میں حضور فاتحانہ جاہ و جلال کے ساتھ داخل ہوئے بیت اللہ شریف کو اصنام واوٹان کی نجاستوں سے پاک کیاتقریباسب الل مکہ مشرف باسلام ہوگئے۔ اس کے بعد حنین اور طائف کے معرکے سرجوئے اس وقت جھے خیال آیا۔ بیس نے بہت دیر کر دی اب مجھے فوراً خدمت اقدی میں حاضر ہونا جا ہے میں وہ کرای نامہ لے کر حضور کی خدمت میں اس

ار سل البدى حاشيه، جلد ٣، معني ٣٥٢

وقت عاضر ہوا جب حضور علیہ الصاؤة والسلام جعرانہ کے مقام پر تشریف قرما تھے۔ بی انصار کے شاہ سواروں کے وہتے کے در میان سے گزر رہا تھا۔ مجھے اجنبی سجھتے ہوئے انصاری سواروں نے نیزوں کی انیوں سے مجھے کچو کے دینے شروع کئے۔ مجھے کہتے دور ہٹو۔ دور ہٹو۔ یہاں تک کہ بی نور مجسم ویکرر ہمت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ حضور اپنی ناقہ پر سوار تھے پنڈلی مبارک سے چادر ہٹی ہوئی تھی بی نے ہاتھ بی نوازش نامہ پکڑ کر ہاتھ باند کیا عرض کی یارسول اللہ! حضور کا یہ گرای نامہ میرے یاس ہے۔ میں سراقہ بن مالک ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصاؤة والسلام نے قرمایا۔

يَوْمَرُ وَفَايِهِ وَمِنِيَّ أَذْنَهُ " آج وعده پوراكرنے اور احسان كرنے كادن ہاس كوميرے نزويك

آتے رو۔

میں قریب ہوااور طلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ پھر میں نے سوچاکداس بابر کمت گھڑی میں جھے بچھ فیض ماصل کرناچاہئے بہت سوچا۔ کیاعرض کروں۔ پچھ نہ سوجھا۔ صرف اتنا یوچھ سکا۔ یا رسول اللہ! میں اپنے اونٹوں کو پائی پلانے کے لئے حوض بھر ناہوں کئی گمشدہ اونٹ پائی پینے کے لئے دوس بھر ناہوں کئی گمشدہ اونٹ پائی پینے کے لئے دہاں آ جاتے ہیں اگر میں ایسے اونٹوں کو اپنے حوض سے پائی پینے دوں تواس کا پچھ اجر جھے بھی ملے گا۔ سرکار دوعالم نے ارشاد فرمایا۔

نَعُدُ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِيا حَرِيّ أَجُرٌ " ہرزندہ جانور کو جس کاجگر تر ہو پانی پلاناباعث اجرہے۔ " (1) یہ واقعہ میں نے حضرت سراقہ کی زبانی سایا ہے۔ اب یمی واقعہ رفیق نبوت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان حق تر جمان ہے بھی ساعت فرمائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ سراقہ نے ہمارا تعاقب شروع کیااس وقت ہم پھر لمی زمین میں سفر کر دہے تھے۔ میں نے

سراقہ نے ہمارا تعاقب شروع کیا اس وقت ہم پھر کی زمین میں سفر کر رہے تھے۔ میں نے عرض کی یار سول اللہ! ہمارا تعاقب کرنے والا اب بالکل ہمارے نز دیک پہنچ کیا ہے سر کار نے فرمایا۔

لَا تَعْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا

ا - سبل المبدئ، جلد ٣، صغير ٢٥٣

"غم نه كروالله تعالى مارك ساتھ ب-

پھروہ حرید ہدرے زویک ہو گیا۔ اب ہمارے ورمیان اوراس کے درمیان صرف آیک دونیزوں کافاصلہ رہ کیا تھا ہیں نے پھروہی عرض کی اور بھے پر کریے طاری ہو گیا۔ حضور نے پوچھا ابو بھر! کیوں روتے ہو۔ بیس نے عرض کی۔ خداو ند ذوالجال کی تتم! بیس اپنے لئے نہیں رو رہا۔ بلکہ حضور کے لئے یہ کریے طاری ہے اللہ کے بیارے رسول نے اپنے رب کے حضور عرض کی۔

اَللَّهُ هَاكَفِنَا كُونِهَا شِنْكَ "اے اللہ! جس طرح تیری مثبیت ہواس طرح اس دیشن کے شرے ہمیں بچا۔ "

حضور کے وست مبارک وعائے اٹھنے کی دیر تھی کہ اس پھر بلی زیمن بیں گھوڑے کے
پاؤں دھنس گئے۔ چھا تک لگا کرنے آگیا۔ عرض کرنے لگا یا تھر آپ کی دجہ سے بیسب پھی ہوا
ہے۔ اللہ سے عرض کریں کہ وہ جھے معاف کر دے جی صلفیہ وعدہ کر آ ہوں کہ آپ کے
تعاقب میں آنے والا جو تھن جھے ملاجی اس کو لوٹادوں گا۔ یہ میرائز کش ہاس میں سے
آپ بھی تیز لے لیں راستہ میں میری جا گیرے آپ کا گزر ہو گاہ ہاں میرے اونٹ اور ریوڑ چ
رہے ہوں گے۔ میرے یہ تیز میرے کارندوں کود کھا کر آپ جو بھی لینا چا ہیں مے وہ ہیش کر
دیں ہے۔ اس تی اور غنی رسول نے ارشاہ فرمایا۔

لَاحَاجَةُ لِنَافِيُ إِبْلِكَ وَغَنْمِكَ

"کہ جھے نہ تہمارے اونوں کی ضرورت ہے اور نہ بھیڑ بکریوں کی اور اس کو دعائیں دے کر واپس جانے کی اجازت دے دی۔" (۱) سراقہ، پچھے عرصہ خاموش رہا۔ جب قرایش کی کوششیں نامرادی کے آغوش میں دم توڑ شمیں توسراقہ نے سفر میں چیش آنے والے محیرا لعقول واقعات او گوں کو بتانے شروع کئے ہیا جی مجیل شمیں رؤساء قرایش کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ ان باتوں سے متاثر ہو کر لوگ اسلام کو ہی نہ قبول کرلیں۔ چنا نچہ ابو جسل نے سراقہ کے قبیلہ کو آیک خط لکھا جس میں سے شعر تحریر کئے۔ بینی مُدیج اِن جھے تہمارے احق سراقہ کی باتوں سے بہت اندیشہ ہے۔ "اے بی مدیج ! جھے تہمارے احق سراقہ کی باتوں سے بہت اندیشہ ہے۔ كەدەلوگوں كومحمر (صلى الله عليه و آله وسلم) كى اعانت بربرا تكيخية نه

عَلَيْكُمْ بِهِ ٱلَّا يُفَرِّينَ جَمْعَكُمْ فَيُصْبِحِ شَقِّي بَعْدَ عِزْدَ سُؤْدَهِ " تم اس پر قابو یالو۔ تاکہ وہ تمہارے انتحاد کو یارہ یارہ نہ کر دے اور اس انتراق سے تم لوگ عزت وسیادت کے بعد منتشر نہ ہو جاؤ۔ " سراقہ نے جب ابوجہل کے بیر شعرہے تواس نے جواب میں بید اشعار لکھ کر ابوجہل کی طرف روانه کئے۔

> آبَاحَكُم وَاللهِ لَوْكُنْتَ شَاهِمًا لِاكْمِرِجَوَادِي إِذْ سَوْحُ قَوَاعُهُ "اے ابوالکم! بخدااگر تم اس دفت موجود ہوتے جب میرے گھوڑے کے پاؤں اس پھر ملی زمین میں دھن<mark>ں ر</mark>ے تھے۔ "

عَجِبْتَ وَلَثُمْ يَكُلُكُ بِأَنَّ فُحَيَّا الْمُتُولُ وَبُرْهَانُ فَكُنَّ ذَايْقَادِهُ }

" بیہ و کھے کرتم حیرت زوہ ہو جاتے اور اس بارے میں تنہیں کوئی شک نہ ر ہتا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اس کی ولیل ہیں ان کا کون مقابلہ کر

عَلَيْكَ كُلُفَّ الْقُوْمَ عَنْهُ فَإِنَّيْنَ لَخَالُ لِنَا يُؤَمَّا سَتَبُدُ وْمَعَالِمُ " تجھے پرلازم ہے کہ تواپنی قوم کواس کامقابلہ کرنے ہے روکے کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ ون جلد آتے والا ہے جب ان کی عزت و کامیابی کے نشانات بلند ہوجائیں گے۔ " (1)

علامه ابوالقاسم الهيلي رحمته الله عليه "الروض الانف" من تحرير فرماتے بيں -جم نے اس کتاب میں جمال کری کا ذکر کیا ہے وہاں لکھا ہے کہ حضرت فاروق

اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مسریٰ کا تاج، اس کے سونے کے محلن، اس کا مرضع كريند پيش كيا حميا- تو آپ نے سراقه كو ياد فرمايا- اور اے كسرى شاہ ايران کے بیہ زیورات عمایت فرمائے اور اے حکم دیا کہ وہ اپنے ہاتھ بلند کرے اور ان کلمات ہے

اہے خداوند قدری حمدوثاکرے۔

ٱلْحَمْدُ يِثْمِهِ الَّذِي صَلَبَ هٰذَاكِتُمْ يَالْتَمْلِكِ الَّذِي كَانَ يُزْخُمُ

ا - سیرت این کثیر جلد ۲ منجه ۲۴۹

علامہ سیلی کہتے ہیں کہ حضرت عمررضی اللہ عندنے بید زیوراس کے سراقہ کو پہنائے تھے کہ سراقہ ، جب مسلمان ہوا تھاتو حضور نے اس کوبیہ فوشخبری دی تھی۔ اوراس کوبتا یا تھاکہ اللہ تعالی فارس کا ملک ان کے لئے فتح کرے گا۔ اور سمری یادشاہ کے بید زیورات اور آئج انسیں بطور تنیمت ملیس مے۔

سراقہ کو یہ ارشاد عجیب و غریب معلوم ہوا وہ کہنے لگا کسریٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے آپ اس کاذکر کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا اس کسریٰ کی بات ہے حضور کے اس وعدہ کو پورا کرنے کے لئے امیرالمؤمنین حضوت عمرفے اسے میہ کنگن پہنا ہے۔ علامہ سمبلی لکھتے ہیں۔ علامہ سمبلی لکھتے ہیں۔

دَانُ كَانَ اعْرَابِيَّا بِوَالَّا عَلَى عَقِبَيْهِ وَلَاِنَ اللهُ يُعِدِدُ وَاللهُ اللهُ يُعِدِدُ وَاللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَلَاَنَ اللهُ يُعِدِدُ اللهُ يُعَلِيهِ عَلَى عُنَهَ وَالْمَتَ اللهُ وَقَصَلَهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عُنَهُ اللهُ ال

ا - الروش الانف، جلد ۲، مسفحه ۲۳۳ ۲ - السيرة التبوييرز في دحلان، جلد ۱، مسفحه ۳:۹

اس کے مقنوں میں کوئی دودھ نمیں رہا۔

نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا اے لے آؤوہ لے آیا حضور نے اس کی ٹاگوں
کو باندھا۔ اس کی کھیری پر ہاتھ بچیرا اور دعافر ملگ ۔ اس کی کھیری دودھ سے بھر گئی۔ حضرت
ابو بھر ایک پر تن لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اے
دوہا۔ پہلے حضرت ابو بھر کو پلایا۔ بھر دوہا۔ اور چرواہ کو پلایا۔ تیسری مرتبہ بھر دوہا اور خود
نوش فرمایا۔ چرواہا یہ کرشمہ دیکھ کر تصویر چرت بن گیا کھنے لگا خدار ابتا ہے! آپ کون جس بخدا
آج تک جس نے آپ جیساکوئی نہیں دیکھانی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم
ملرے دانہ کو فاش نہیں کر و سے اس نے کہا ہاں۔ حضور نے فرمایا۔ فیارٹی ٹھنگ ڈسول اللہ وسلم میں قریش یہ خیال
جس محمد بوں اللہ کارسول ہوں۔ چرواہا کسنے لگا آپ وہی ہیں جن کے بارے جس قریش یہ خیال
کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا آبلی و بین ترک کر دیا ہے ہاں وہ ایسا کہتے ہیں چرواہا بول اٹھا۔

وَاشْهَا اللَّكَ نَبِي كَانَ مَا حِلْتَ بِهِ حَقَّ "مِن كواس رتابول كه آپ تج ني بي اورجودين لے كر آپ آك بين و حق ہے۔"

کیونکہ جو آپ نے کیا ہے ٹی کے بغیراور کوئی نہیں کر سکتامیں آپ کافرمائیرداراوراطاعت مزار ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابھی صبر کروموجودہ حالات میں تم ان چیزوں کو ہرداشت نہیں کر سکتے۔ جب تنہیں یہ اطلاع ملے کہ اللہ تعلق نے جھے غلبہ اور فتح عطافر مائی ہے تواس وقت ہمارے یاس جلے آنا۔

الله كامحبوب في، استفرب كريم كى به يايال رحمتون اوربر كتون كے فرائے لاتا ہوا خفتہ بختون كو بيداركر آ ہوا مرده ولوں كو زندگى جلوبد عطاكر آ ہوا ہوہ ود من كوالوار التى سے رفتك طور بنا آ ہوا ہو اجو مانا ہے اپنی نظر كرم سے اس كے كندے ول كو پاك كر آ ہوا۔ نفوس المره كو نفوس مطابعة كي مطابعة كي الله كو الله كا الله كو الله كو الله كر آ ہوا فرالل فوس مطابعة كى زمرہ بيس شامل كر آ ہوا، اجاز اور سنسان صحراؤں كو آباد كر آ ہوا فرالل فرالد سنسان محراؤں كو آباد كر آ ہوا فرالل فرالد سنسان محراؤں كو آباد كر آ ہوا فرالل

کمد کرمہ سے مسلمانوں کالیک قافلہ حضرت زہرر منی اللہ عند کی تیادت میں تجارتی سفر رکیا ہوا تھا۔ شام سے والہی پر ان کی ملا قات رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سے ہوئی۔ حضرت زہیر نے سفیدر تک کالیک جوڑا بار گاہ اقدس میں پیش کیا۔ جسے حضور نے تبول فرہا یا اور زیب تن کیا۔ اسی سفر میں اہل اسلام کا آیک دوسرا تجارتی کارواں کمہ واپس جاتے ہوئے ملا۔ اس کی سربرای حضرت طلحہ بن عبیداللہ تعالی رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی پارچات کے دوجوڑے پیش خدمت کئے۔ آیک سرور عالم کے لئے اور دوسرا حضرت صدیق آکبر کے لئے۔ حضور علیہ الصلاق والسلام نے اس ارمغان خلوص و محبت کو بھی شرف تبویت سے نوازا۔ (۱)

عفرت بريده بن تحصيب الاسلمي ايناقصه سناتے ہيں۔

کہ جب میں نے سناکہ قرایش نے حضور کو گر فرار کرنے کے لئے لیک سواو نول کے افعام کا اعلان کیا ہے تواجع بین روانہ ہوا میرے اعلان کیا ہے تواجع بین روانہ ہوا میرے مائے میری قوم بی سم کے 20 شمسوار بھی تنے انقاق سے میری ملاقات حضور سے ہوگئی۔ حضور نے ہو جھا میں آئٹ ؟ " تم کون ہو۔ "

میں نے عرض کیا، میرانام تریدہ ہے۔

بيس كر حضور، حضرت الويكركي طرف متوجه موسة اور فرمايا بَرْدَ أَمَّدُكا وَصَدَّة ماري مهم كي

تېش فصندى مو كن اور حالات درست مو كئے إيں۔ "

عربوجها مِمَنَّنَ أَنْتُ "تَم س فاندان ع تعلق ر كت مو-"

میں نے عرض کی میں اسلم قبیلہ کافرو ہوں۔

ي من كر فرمايا سيلمنا ومهم محفوظ موسكا- "

پريوچها رهتن "نى اسلم كى كون ى شلخ- "

حضور فابو بكر كوفرها يا خَدَجَ سَهْمُكَ يَا أَيَّا يَكُو "اعابو بمر اليراليركل آياب-"

يريده كيتي بي- على في فيها مَنْ أَنْتُ ؟ " آب كون بي- "

حضور نے قرمایا (اتا محمدین عبدالله رسول الله) "ميس محمدين عبدالله بول اور الله كارسول

مول- "

اس پکرنور کی آیک بھلک دیکھتے ہی تریدہ کی آتھ میں روشن ہو گئیں سارے نقاب حقیقت کے روئے زیبا سے اٹھ مگئے بیتانی سے جواب ویا (اشد ان لا الد الا الله وان محد أاعبرہ ورسولہ) بریدہ اور اس کے ہمرای تمام کے تمام مشرف باسلام ہو گئے دست اقدس پر اسلام قبول

ا- سل البدئ، جلد ا. منحه ٣٥١

کرنے کے بعد پریدہ نے اپنے جذباتِ تشکر واختان کابول اظہار کیا۔
اَلْحَمَّ لَٰ بِلَٰہِ الَّذِی اَسْلَم بَنُوْ اَمْ طَائِعِیْنَ غَیْرَهُ کُوهِیْنَ
اس الله کے لئے ساری تعریفی ہیں جس کی مربانی سے بنوسم قبیلہ کے
اوگ اپنی خوشی سے اسلام لے آئے کسی مجبوری سے شمیں۔ "
درات گزری اور ضبح ہوئی تو حضرت پریدہ نے عرض کی۔
درات گزری اور ضبح ہوئی تو حضرت پریدہ نے عرض کی۔
درات گزری اور مجہوئی تو حضرت پریدہ نے عرض کی۔
درات گزری اور مجہوئی تو حضرت پریدہ نے عرض کی۔
درات گزری اور مجہوئی تو حضرت پریدہ نے عرض کی۔
درات گزری اور مجہوئی تو حضرت پریدہ نے عرض کی۔
درات گزری اور مجہوئی تو حضرت پریدہ نے مرض کی۔
درات گزری اور مجہوئی تو حضرت پریدہ نے اور ایک ہوئے میں قدم درنجہ فرمائے۔ "

انہوں نے اپتا عمامہ کھولا۔ اور نیزے کی اُتی کے اوپر اسے باندھا۔ اور یوں جھنڈ الراتے ہوئے حضور کے آگے آگے جارہ بھے۔ ج<mark>ب ک</mark>سمین طبیبہ کے درود یوار اور اس کی فضائیں ایسے معزز مہمان اور بلند اقبال قائد اور یرحق ٹی کے راہ میں اپنے دیدہ و ول فرش راہ کئے ہوئے تھے۔ (افرجہ البیمق) (۱)

علمه ابن كثير لكصة بي-

فائد، جو عبادل کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس نے بتایا کہ بیں، ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن سعد کی معیت بیں سفر رفکا جب ہم عرق کے مقام پر پنچ توسعد کے بیٹے عبدالرحمٰن بھی پنچ گئے یہ سعد، دہ فض ہے جس نے سفر ہجرت بیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو رکوبہ کاراستہ بنایاتھا۔ ابراہیم نے عبدالرحمٰن سے پوچھا کہ آپ کے والد نے آپ کو کیا واقعہ بتایا تھا بن سعد نے مامیر سے والد سعد نے جھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم حضرت ابو بکر کی معیت میں ان کے پاس آئے حضرت ابو بکر کی ایک بٹی رضاعت کے لئے ہم اپنے پاس لے آئے تھے۔ میں ان کے پاس آئے حضرت ابو بکر کی ایک بٹی رضاعت کے لئے ہم اپنے پاس لے آئے تھے۔ اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے مدینہ کی طرف مختص راستہ سے سفر کرنے کا ارادہ ظاہر کیا سعد نے عرض کی۔ ھذکہ الفقائم روح ڈو گؤر کہنؤ '' آپ رکوبہ سے عامر کے راستہ سے ظاہر کیا سعد نے عرض کی۔ ھذکہ الفقائم قبیلہ کے دوچور رہجے ہیں جنہیں انمہا نان کہا جا آ اللہ علیہ تشریف لے جائیں۔ '' لیکن وہاں بنی اسلم قبیلہ کے دوچور رہجے ہیں جنہیں انمہا نان کہا جا آ اللہ علیہ بھر کی مرضی ہو تو ہم ان کے پاس سے حضور کو لے چلیں گئے ہی کریم صلی اللہ علیہ بہ اگر حضور کی مرضی ہو تو ہم ان کے پاس سے حضور کو لے چلیں گئے ہی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرایا شک پائی ہو دونوں چور راستہ میں کھڑے تھے ایک نے حضور کی طرف اشارہ و آلہ وسلم نے فرایا شکرت تو تو تو وہ دونوں چور راستہ میں کھڑے تھے ایک نے حضور کی طرف اشارہ و تھا تھر دی خور دونوں چور راستہ میں کھڑے تھے ایک نے حضور کی طرف اشارہ

ا معدر سول الله ، جلد ٢ ، صفحه ٥ ٥ ٥ و ديم كتب سيرت

کرتے ہوئے دوسرے کو کہا۔ ھاڈاالیہ آنی (بید پھائی ہیں۔) رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان کو اینے پاس بلایا اور ان پر اسلام پیش کیا۔ ان کی جُڑی ہوئی تقدیر کو بنانے والا تشریف نے آیا تھا۔ انہوں نے بغیر کسی حیل و جمت کے اسلام قبول کر لیا حضور نے ان سے بوچھا تمہارے نام کیا ہیں انہوں نے کہا (فَنَیُ الْمُهُا کَانِن) "مہان کا نغوی معنی ذلیل ہے۔ بعنی ہم دونوں ذلیل ہیں۔ فَقَالَ بَلْ اَنْدُیما اللّٰهُ کُرُهَانِیں" حضور نے فرایا اسلام لانے کے بعد اب تم ذلیل نمیں رہے بلکہ تم عزت و شرف کے الک میں گئے ہو۔ اور تم دونوں محترم و محرم ہو اب تم ذلیل نمیں رہے بلکہ تم عزت و شرف کے الک میں گئے ہو۔ اور تم دونوں محترم و محرم ہو

حضور نے انہیں تھم دیا کہ وہ اس قافلے کے آھے آھے چلیں اور ہمیں مدینہ تک چھوڑ آئیں۔ (۱)

سرور عالم صلى الله عليه و آله وسلم كي قبامين تشريف آوري اہل مدینہ کو جب سے حضور آکر م صلی انٹدعلیہ و آلہ وسلم کی مکہ ہے روانگی کی اطلاع ملی۔ اس ون سے ان کی آتش شوق بعرک انتھی۔ انتظار کے بیالحات انسیں قیامت سے زیادہ طویل نظر آئے لکے کم مرمدے مدین طبیب کافاصلہ عام طور بربارہ دنوں میں طے ہو جاتا ہے۔ بدبارہ ون توانہوں نے بے قرار دلول کو تسلی دیتے ہوئے گزار گئے۔ لیکن اب ان کے صبر کا پیلنہ لبريز ہو چكاتھاوہ اجماعي شكل ميں اپنے آتا كے استقبال كے لئے مدينہ طيبہ سے باہر ايك پتحريلے میدان میں جمع ہو جاتے اور سورج کے ڈھلنے تک انتظار کرتے پھر مایوس ہو کر گھرول کولوث جاتے دن کے وقت کیونکہ سورج کی تیش ناقاتل برداشت ہوتی ہے۔ گرم اُو،جسم کو جلائے دی ہے اس لئے اہل عرب صحراؤں کو عبور کرنے کئے راتوں کو سفر کرتے ہیں باکہ جاشت کے وقت تک اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اگر ایبانہ ہوسکے تو پھر دو پسرے پہلے کسی سابیہ دار درخت کے نیچے دن گزارتے ہیں۔ پھرجب رات آتی ہے توسفر شروع کرتے ہیں انصار عدید کاید معمول تھا کہ صبح سورے استقبال کے لئے جمع ہوجاتے اور چاشت کے وقت تک انظار كرتيجب حضوري تشريف آوري كامتوقع وقت كزر جاناتو كحرول كولوث آتانظار كا پہلاون کرب میں اور آنے والی رات پہلو بدلتے بے چینی کی تذر ہو جاتی۔ دوسرے دن علی انصبح وہ پھراہیے محبوب کریم کے دیدار کے شوق میں نے عزم کے ساتھ

ار ميرت ابن كثير، جلد ٢، منحه ٢٧٥

سرا پاشوق بن کر استقبال کے لئے اس پھر پلے میدان میں جمع ہو گئے جوق در جوق، گروہ در گروہ فرز ندان اسلام وہاں انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ موسم گرما کے آفاب نے وحوب میں ٹھمرنا محال بناد یالور انہیں مجبور اواپس آنا پڑا ہیم ور جاکی اس کیفیت میں دودن گزر گئے۔ لیکن وہ حبیب دلرباابھی تک تشریف نہ لایا تھا۔ (۱)

تیسرے دن پھروہ میں کے وقت اپنے آقای راہ میں دل و نگاہ کو فرش راہ بنانے کے لئے
اس میدان میں انظار کرنے لئے سورج ڈھنے کے قریب ہو گیا دیواروں کے سائے بھی سٹ
کر ختم ہو گئے اسیں یفین ہو گیا کہ اس ماہ مبین کے طلوع ہونے کا بظاہراب کوئی امکان نہیں رہاتو
وہ آہت آہت گھروں کو لوٹے لئے یہاں تک کہ وہ میدان خالی ہو گیا عین اس وقت ایک
مخضر قافلہ او هر آرہا تھار حمت الی اور عنایت رہانی اس پر سایہ قلن تھی نقد س کا نور انی ہالہ ان
کے کر و علقہ ذن تھالطف خداو ندی کی رم جھم پر س ربی تھی۔ اس وقت ایک یہودی اپنے کی
کام کے سلسلہ میں ایک اونے فیلے پر کھڑا تھا۔ اس نے اس نور افشان کارواں کو دیکھا تو پچان
کیا۔ جھٹ اس نے بلند آوازے تعرہ لگایا۔ جس سے بیڑب کی سفری وادیاں گو دیکھا تو پچان
اور فضایس خوشی و سرت کی آیک لرووڑ گئی۔ اس نے بلند آواز سے کہا۔

اور فضایس خوشی و سرت کی آیک لرووڑ گئی۔ اس نے بلند آواز سے کہا۔

یکا بیزی قید گئے۔ ھان ایک گئے قد سے آئی

"اے قیلہ کے فرزندو! میہ ہم تمہاد ابخت بیدار ، دیکھو یہ تمہارے ہاں آ کیاہے۔ "

(قیلہ انصاری ایک وادی کانام تھا) جس کسی کے کان میں یہ آواز پنجی وہ اپنے آ قاکے دیدار اور استقبال کے لئے بھاگا ہوا چلا آر ہاتھا اس اٹناء میں حضور سرور کائنات اور حضرت صدیق مجور کے ایک در شت کے سائے میں پنج گئے۔ اپنی او تنتیوں کو بٹھا یا اور ان سے اتر کر اس مجور کے سائے میں پنج گئے۔ اپنی او تنتیوں کو بٹھا یا اور ان سے اتر کر اس مجور کے سائے میں تشریف فرما ہو گئے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضور کی آمد کے موقع پر انصار وفاشعار کی مسرت و شادمانی کابایں الفاظ ذکر کرتے ہیں۔

یمودی گفت ایک مقصد و مقصود شادر رسید مسلمانال ملاح بائے خودرا بر داشته باستقیال اجلال آل سرور بر آمدند و بالائے حرہ ملاقات کردند و مبارک باد گفتند و شادیمانمودند وجوانال و کودکال و زنال و مرداں خوردد پررگ میگفتند جاء رسول اللہ جاء نبی اللہ
"جب ٹیلہ پر کھڑے ہوکر یہودی نے اعلان کیا اے مسلمانو! تہمارا مقصد
و مقصور تشریف لے آیا ہے مسلمانوں میں سرت و شاد مانی کی آیک امرد و ژ
و مقصور تشریف لے آیا ہے مسلمانوں میں سرت و شاد مانی کی آیک امرد و ژ
مئی اپنے ہتھیاروں کو لئے ہوئے، سرور کائنات کے استقبال کے لئے
ہوئے آرہے تھے جرّہ کے میدان میں ملاقات کا شرف نصیب ہوا۔
ایک دو سرے کو مبارک بادیں دے رہے تھے طرح طرح سورے خوشیوں
کا اظہار کر رہے تھے جوان اور بنے عور تیں اور مرد چھوٹے اور بڑے
سب نعرہ لگارہے تھے جوان اور بنے عور تیں اور مرد چھوٹے اور بڑے
سب نعرہ لگارہے تھے جاآء دَسُول الله جَآءَ بَنِی اللہ کے اللہ کے رسول
تشریف لے آئے ہیں اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں۔ " (1)
تشریف لے آئے ہیں اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں۔ " (1)
رت انس فرماتے ہیں میری عمراس وقت آٹھ نو سال کی تھی۔ یوں معلوم ،

حضرت انس فرماتے ہیں میری عمراس وقت آٹھ نو سال کی تھی۔ یوں معلوم ہو آتھا کہ

ہمارے در دو دیوار حضور کی طلعتِ زیبا کے انوارے چک رہے ہیں گویا کہ سورج طلوع ہو گیا۔
حضرت ابو بکر حضور کر ہم کے ہم عمر تھے بہت کم فرق تھالٹل مدینہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے
اکثر نے حضور کو پہلے دیکھا نہ تھا۔ اس لئے پچانے میں وقت ہو رہی تھی۔ چند لمحول میں
زائرین کی بھیٹر لگ عنی حضرت ابو بکر نے لوگوں کی اس پریشانی کو بھانپ لیاانہوں نے اٹھ کر
حضور سرور کو نمین علیہ الصافرة والسلام پر اپنی چادر آن کر سایہ کر دیا۔ اس سے سب کو معلوم
ہو گیا کہ مخدوم کون ہے اور خادم کون۔ آقاکون ہے اور غلام کون۔ (۲)

جس بہتی میں حضور نے نزولِ اجلال فرمایا اس کا نام قباتھا۔ بدینہ طیبہ کے قریب ایک چھوٹی ہی آبادی تھی جن کو اندکی وف کا قبیلہ آباد تھا ہی وہ خوش بخت لوگ تھے جن کو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کی میزبانی کا شرف نصیب ہوا تھا۔ ہی وہ بلند اقبال قبیلہ تھا۔ جسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے سنز ہجرت کی طویل اور پر خطر مسافت طیے کرنے کے بعد اسر احت فرمانے کے لئے منتخب فرمایا تھا بل بھر میں پانچے سوکے قریب جان طے کرنے کے بعد اسر احت فرمانے کے لئے منتخب فرمایا تھا بل بھر میں پانچے سوکے قریب جان شار انصار کا ہجوم اکٹھا ہو گئیا۔ سب نے عرض کی۔ اِنْطَلِقَا اُمِنَیْنِ مُکَاعَیْنِ" این او نسٹیوں پر سوار ہوجائے۔ بردے اطمینان سے ہمارے ہاں تشریف لے جگئے۔ " آپ یمال اس وامان میں ہوں مے ہم سب غلام آپ کے ہر تھم کے سامنے سر تناہی شم کرتے رہیں گے۔ (س)

ا بدارج النبوة ، جلد دوم سخد ۲۳ ۲ به سبل البدي ، جلد ۳ ، صفحه ۳۷۷

٣ ـ سيرة ابن كثير، جلد ٢ ، منحد ٢٦٩

قبای رحمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کاثوم بن ہدم جو قبیلہ عمروین عوف کالیک سردار تھا، کے گھر میں قیام فرما یا بعض مور خین نے لکھا ہے کہ قبامیں حضور کا میزبان سعد بن خیشہ ہتے۔ لیکن صحیح بات ہیہ ہوجاتے تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کاثوم کے مکان سے نکل کر حضرت سعد کی حوالی میں تشریف لے جاتے وہ کھلی حوالی تھی نیز حضرت سعد کے بیوی نکل کر حضرت سعد کی حوالی میں تشریف لے جاتے وہ کھلی حوالی تھی نیز حضرت سعد کے بیوی سے بھی اس کر حضرت سعد کے بیوی سے بیان کے بھی نہ تھے یہاں ہے تکلفی اور آسانی سے سب زائرین سے ملاقات ہو سکتی تھی پہلے بیان کیا جاچا چاہے کہ وہ مہاج بن جن کے ساتھ ان کے اہل وعیال نہیں ہوتے تھے وہ سب انہیں سعد کے مہمان بناکرتے ای دجہ ہے ان کا گھر بیکٹ آلفتوا ہے وہ مرد جس کے ساتھ اس کی بیوی نہ ہو رعزاب یا عزاب جمع ہے اس کا واحد عز ب ہے وہ مرد جس کے ساتھ اس کی بیوی نہ ہو اس کور جل عزب ہے تھے ہیں وہ عورت جس کے ساتھ اس کی بیوی نہ ہو اس کور جل عزب ہے تھے ہیں وہ عورت جس کے ساتھ اس کی بیوی نہ ہو اس کور جل عزب ہے تھے ہیں وہ عورت جس کے ساتھ اس کی اطافہ ندنہ ہواس کوام آغرب ہے تھیں اس کور جل عزب ہو تھے ہیں وہ عورت جس کے ساتھ اس کی بیوی نہ ہو سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خبیب بین اساف کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے ۔ (۲) یہ خبیب بن اساف کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے۔ (۲) یہ خاندان سے تھے ان کی سکونت قباکی آیک نواحی بہتی اُنٹو علی تھی ہیں تھی۔ (۳)

این ہشام کے حاشیہ میں مرقوم ہے الشّنہ اِخْدَٰی عَمَالِ الْمَدِّ بِيَّنَةِ مِينَدَ طبيبہ کے محلوں میں سے ایک کانام النّح ہے۔ " (۴)

نی صادق وامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بیارے بھائی سیدناعلی مرتفئی کرم اللہ وجہہ کو کہ میں چھوڑ آئے تھے ان کو دو ذمہ داریاں سپر دکی مئی تھیں اس رات کو انہوں نے حضور کی جادر اوڑھ کر حضور کے بستر پر سونا تھا آگہ کا شانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے مشرک نوجوانوں کو یہ گمان رہے کہ حضور ابھی اپنے بستر پر آرام فرماہیں ابھی جا گیں ہے۔ بھر باہر آئیں گے۔ اس وقت وہ اپنی اس سازش کو عملی جامہ پستائیں سے جس کے بارے میں دارالندوہ کی خصوصی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا تھا۔

دوسراتھم حضرت علی نے بیہ بجالاتا تھا کہ جن لوگوں کی فیمتی امانتیں اللہ کے حبیب کے پاس

۱- سیرت این کیپر، جلد ۲. صفحه ۲۷۰ ۲- سیرت این کیپر، جلد ۲، صفحه ۲۷ ۳- سیرت این کیپر، جلد ۲، صفحه ۲۵ ۲- سیرت این بشام، جلد ۲، صفحه ۲۱۰

تھیں انہیں ان کے مالکوں تک بحفاظت پنچادیں۔ اس تھم کی تغییل میں آپ کے تین دن لگ سے آپ کابیہ معمول تفاکہ کھلی وادی میں کھڑے ہوکر اعلان فرماتے۔

مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيِهِيَّةٌ فَلْيَأْتِ لُوَدِي إِلَيْهِ إِمَانَتَهُ .

" لوگو! سن لو۔ جس کی خے اپنی کوئی امانت رسول کریم صلی اللہ علیہ
و آلہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی وہ آئے اور اپن امانت لے جائے۔"
اس حکم کی تقبیل ہے فراغت پانے کے بعد سیدناعلی مرتضی کہ ہے روانہ ہوئے آپ رات کو سفر کرتے تھاور دن کے وقت چھپ کر کہیں وقت گزارتے تھے۔ آپ نے یہ سفر پیدل طے سفر کیا یہاں تک کہ آپ کے پاؤس مبارک بھول سکتان میں آ بلے پڑ کھاور آبلوں سے خون بنے لگاجب آپ قباپنچے۔ تو بی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو آپ کی آمد کا علم ہواتو حضور نے انہیں ایک بیاس بلہ بھیجاعرض کی بارسول اللہ وہ چلنے ہے معذور بیں ان کے پاؤل سوج ہوئے ہیں اور ان سے خون رس رہا ہے۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم خود حضرت علی کے اور ان سے خون رس رہا ہے۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم خود حضور کی چشم اور ان سے خون رس رہا ہے۔ چانی سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم خود حضور کی چشم مبارک ہاتھوں پر اپنالعاب و ہن ڈالا۔ پھر اپنی مبارک ہاتھوں پر اپنالعاب و ہن ڈالا۔ پھر اپنی ہاتھوں کوان کے ذخوں پر پھیرد یاس کی ہیر کت ہوئی کہ اس کے بعد پھر شیادت تک بھی آپ ہاتھوں کوان کے ذخوں پر پھیرد یاس کی ہیر کت ہوئی کہ اس کے بعد پھر شیادت تک بھی آپ

علامہ ابن ہشام لکھتے ہیں۔ کہ سیدناعلی مرتضٰی قبامیں بارگاہ رسالت میں عاضر ہو گئے اور حضور کے ساتھ ہی کلٹوم بن ہدم کے مکان پراقامت کریں ہوئے۔ جمہور علاء سیرت کا ہی حضور کے ساتھ ہی کلٹوم بن ہدم کے مکان پراقامت کریں ہوئے۔ جمہور علاء سیرت کا ہی قول ہے کہ سیدناعلی مرتضٰی مکہ کرمہ بی تین دن رہاس اثناء میں آپ نے امائتیں ان کے مالکوں تک پہنچائیں۔ پھرپیدل چل کر قبامی پنچ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ کلٹوم بن ہدم کے مکان پرقیام پذیر ہوئے۔ (۲)

ا - ميرت ابن اثير، جلد ٢. منحه ١٠١

۲ - ابن خلدون، جلد ۳، صفحه ۷۳ - ابن کثیر، جلد ۴، صفحه ۲۷۰ سیل الریدی، جلد ۳، صفحه ۳۷۹. ابن اشیر، جلد ۳، صفحه ۲۰۱، مدارج النبوق، جلد ۳، صفحهٔ ۳۳، ابن بشام، جلد ۳، صفحه ۱۱۱. انساب الاشراف، جلد ۱، صفحه ۳۶۵



قبامیں قیام

رحت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جب تک قبامیں تشریف قرمارہ، ملاقات کرنے والوں، زیارت کرنے والوں اور وعوت حق سننے والوں کا آنتا بندھا رہا۔ سعادت مند روصی اس چشمہ صافی ہے اپنے دلوں کی بیاس کو بجمائی رہیں۔ چندروز قیام کے بعد سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بیڑب کی بیاس سرز مین کو سیراب کرنے کے لئے روانہ ہوئے حضور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بیڑب کی بیاس سرز مین کو سیراب کرنے کے لئے روانہ ہوئے حضور نے کتنے دن قبامی قیام فرمایا اس کے بارے میں علاء سیرت کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض کی رائے ہے کہ حضور سوموار کو بعد از دو ہر قبام پنچے منگل بدھ جعرات یماں قیام فرمایا اور جعہ کے روز چاشت کے وقت مدید طبیہ روانہ ہوئے۔

امام بخاری نے اپنی سیح بخاری میں روایت کیا۔

م معری ہے جہری ہیں روہ ہے ہیا۔ اِنَّا اَنْزَلَ فِیْ بَنِیْ عَنْمَ وَہِنِ عَوْفٍ بِقُبُا وَاقَا مَدْفِیْمِ بِشَعَةَ عَشَّمَ ثَا لَیْکَةً وَاَسَّسَ صَنْجِی قُبُا فِیْ تِلْکَ الْاَیَّامِ " حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بی عمروین عوف کے قبیلہ میں نزول اجلال فرمایا اور وس ون اور چندروز وہاں مقیم رہے اور اسی اٹھاء میں مجہ

قباکی تغییر فرمائی۔ "

اور ابن عقبہ سے روایت ہے۔ کہ حضور باکیس ون قباض تشریف فرمار ہے۔
صحیح مسلم عمل ہے دَاکھُ اُدَلَاکھ ہُنّا عَشِی یوها یعنی آپ نے چودہ دن قیام فرمایا۔ "
امام بخلری، اور مسلم دونوں کی روایتیں قریب المعنی ہیں۔
حضرت شموس بنت نعمان رضی اللہ عنمام ہو قباکی نقیر کاچشم دید حال بیان کرتی ہیں۔
عمل نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی
زیارت کی۔ جب حضور قبایس تشریف لائے یہاں اقامت فرمائی اور مسجد تقیر کی۔ جب مسجد
قبالات کی۔ جب حضور قبایس تشریف لائے یہاں اقامت فرمائی اور مسجد تقیر کی۔ جب مسجد

فَرَائِيتُهُ يَأْخُذُ الْحَبْرَ أَدِ الصَّخْرَةَ حَتَّى يَهْصُرَهُ الْحَبْرُ وَانْظُرُ إلى بِيَاضِ التَّرَابِ عَلى بَطْنِهِ فَيَأْتِي الرَّجُلُ مِنَ اَصْحَابِهِ وَ يَعُوْلُ يَارَسُوْلَ اللهِ إِيَّانِ آمَنَ وَأَقِى اعْطِفِ ٱلْمِنْيَ كَ فَيَعَوْلُ لَا مُخُذُومِثُلَهُ حَتَّى السَّيَةُ وَالْحِلْفِ ٱلْمُنْيَدِةَ " توجی نے حضور کو دیکھا کہ حضور پھر خوداٹھاتے تھے۔ اوراس پھر سے محضور کی حضور کی جنور کی محل مبارک پر پڑتی تھی۔ حضور کی خدمت میں کوئی صحابی حاضر ہو آا در عرض کر آیار سول اللہ میرے مال باپ حضور پر قربان ہوں سے پھر مجھے عطافرہائے کہ میں آپ کی طرف سے اٹھا کر لے جاؤں۔ تو حضور فرماتے "لا خذمشلہ" "اسے رہنے دو تم اس جیسا کوئی اور پھر اٹھا کر لے جاؤ۔ " یمال تک کہ وہ مسجد پایئے تھیل اس جیسا کوئی اور پھر اٹھا کر لے جاؤ۔ " یمال تک کہ وہ مسجد پایئے تھیل اس جیسا کوئی اور پھر اٹھا کر لے جاؤ۔ " یمال تک کہ وہ مسجد پایئے تھیل سے کہ بینے میں اس جیسے کے دو تا ہم کے کہ وہ مسجد پایئے تھیل اس جیسا کوئی اور پھر اٹھا کر لے جاؤ۔ " یمال تک کہ وہ مسجد پایئے تھیل اس جیسا کوئی اور پھر اٹھا کر الے جاؤ۔ " یمال تک کہ وہ مسجد پایئے تھیل سے کہنے۔ "

یہ مجدالک آیسے میدان میں تقمیری گئی جہاں پہلے تھجوریں خٹک کی جاتی تھیں اور یہ کلثوم بن ہرم، حضور کے میزمان کی ملکیت تھی۔ انہوں نے زمین کابیہ کلزامبجد تقمیر کرنے کے لئے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ (1)

یہ پہلی مبجد تھی جسے ہجرت کے بعد سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعمیر کیااور اس میں بھاری بھر کم پھراٹھا کر لے آئے اور اس کی تغمیر میں شریک ہوئے۔ یمی وہ مبجد ہے جس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔

لَمَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى الثَّقُوٰى مِنْ آوَلِ يَوْمِ آحَقُ آنَ تَقُوْمَ وِنْيْدِ فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ آنَ يَكَظَمَّ وُا وَاللَّهُ يُعِبُّ لَمُظَمِّرِينَ

"البته وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس بیں،اس بیں ایسے لوگ ہیں جو پیند کرتے ہیں صاف ستھرار ہے کواور اللہ تعالی محبت کرتاہے پاک صاف لوموں ہے۔ "

اس آیت کا یہ مقصد نہیں کہ صرف ہید معجد بی ایسی ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی محتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی معجد نہیں جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی محتی ہو۔ بلکہ اس معجد کی خصوصیت ہید ہے کہ بیہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی ہے۔ شہر معجد یں جو اس کے بعد تغییر ہوئیں اور ان کی بنیاد بھی تقویٰ پر رکھی گئی تھی جیسے معجد نبوی اور دیگر مساجد۔

احادیت میں مسجد قباکی بوی شان ندکور ہے حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہر بفتہ کے روز

پیل یاسوار ہو کر تشریف لے آیا کرتے۔ حضور نے فرمایا۔ مَنْ تَوَصَّاً وَاسْبَعَ الْوَضُوءَ ثَمَّةَ جَآءَ مَسْعِد قُبَا فَصَلَّى فِيْهِ۔

كَانَ لَهُ ٱجْرَعُمْ إِ

"جو فخص وضو کر آہے۔ اور وضو بڑی عمدگی ہے کر آہے پھر پاوضو ہو کر آ مجد قبایش آ آ ہے اور اس میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو عمرہ کا ثواب ملاہے۔"

الم ترفدى اور عامم فيدروايت نقل كى باوراس كى هيج بعى كى ب-

عَنْ أُسَيْدِ بُنِ حُضَيْرِ عَنِ النَّيِّيَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَواتَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَواتَهُ ا قَالَ صَلُولًا فِي مَنْ عِبِ قُبُاكُ فُهُمْ يَقِ

حضرت التيدين حفيررض الله عنه في كريم صلى الله عليه و آله وسلم في روايت كيا حفيورف فرمايا - «معجد قباي نماز كاثواب عمره ك ثواب كيرابر ب- "

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیہ معمول تھا کہ آپ سوموار اور جھرات کو مبجد قبامیں منرور تشریف لاتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث ہیں جن سے اس مبجد کی عظمت کا پہت چلنا ہے۔

رحمت عالم صلی الله تعالی علیه وسلم ریخ الاول شریف کی باره تاریخ کو بروز دوشنبه اس وقت تشریف فرما هوئے جب سورج نصف النهار پرچک رہاتھا۔

سوموار کے دن کوسر کار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ذات پاک اور حیات طیبہ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے۔ ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے۔

> قَالَ ابْنُ عَبَابِي رَخِيَ اللهُ عَنْهُ وُلِدَ النَّبِيُّ مَثَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَاسْتُبْنَى يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَرَفَعَ الْحَجَرَ الْاَسُودَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَهَاجَرَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَقَبِضَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ -

" حضرت ابن عباس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ و آلد وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کو ہوئی تاج نبوت بھی سوموار کے روز پسایا میا۔ خانہ کعبد کی دیوار کے کونہ میں حضور نے حجراسود بھی

سوموار کے روز رکھا۔ جہرت بھی سوموار کے روز ہوئی اور سوموار کے روز ہوئی اس عالم خانی ہے عالم بقائی طرف رحلت فرائی۔ " (۱)

یہ امر توجہ طلب ہے کہ نبی کر بم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عالم رنگ و یو جمی تشریف آوری ہے پہلے بھی کئی مینے اور کئی دن خصوصی شان اور عظمت کے ملک تنے ۔ سارے عرب جی اشراح م کی عزت کی جاتی تنی ۔ ہفتہ کا دن بمود کے نز دیک اور اتوار کا دن نصالی کے نز دیک بہت محتزم تھا۔ محرم کی دسویں آرج کو ہوے ہوے واقعات رویڈی ہوئے تنے جن نز دیک بہت محتزم تھا۔ محرم کی دسویں آرج کو ہوے ہوے واقعات رویڈی ہوئے تنے جن کے ذریعہ حق کابول بالا ہوا تھا اور باطل کو دائی ذلت ور سوائی کاسامناکر تا ہڑا تھا لیکن اللہ تعالیٰ میں میں کہ کے لئے نہ ان متبرک نے دیا ہے دسلم کی ولادت باسعادت کے لئے نہ ان متبرک میں سے کہی دن کا استخاب فرما یا بلکہ مینوں سے کوئی ممینہ متنے کیا اور نہ ان عظیم الشان دنوں جس سے کسی دن کا استخاب فرما یا بلکہ میں عوصیت اور ایمیت نہ تھی غور طلب بات ہیں ہے کہ ایسا کوئی کیا گیا۔

عماء اسلام فی یہ عمت بیان کی ہے کہ اگر کسی حتیرک ممینہ میں یابایر کت دن میں حضور کی ولادت ہوتی توکوئی کر سکتا تھا کہ عبداللہ کا یہ فرزی کیو کر مصدر پر کات و سعادات نہ ہوتا جب کہ یہ فلال ہر کت والے مینے میں قلال ہر کت والے دن میں پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو یہ کوار انہ ہوا کہ اس کے محبوب کے کسی کمال کو کسی زمان و مکان کا کر شمہ سمجھا جائے۔ بلکہ یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ زمانہ کی جس ساعت کو، مکان کے جس خطہ کو جو عزت و سرفرازی اور پر کت و سعود کافیضان ہے اس کو صرف بر کست و سعادت نصیب ہوئی ہے یہ میرے محبوب کے وجود مسعود کافیضان ہے اس کو صرف میں نے جو اس کا خالق اور رب ہول ۔ یہ عربے محبوب کے وجود مسعود کافیضان ہے اس کو صرف میں نے جو اس کا خالق اور رب ہول ۔ یہ عربے میرے محبوب کے وجود مسعود کافیضان ہے اس کو صرف میں نے جو اس کا خالق اور رب ہول ۔ یہ عربے میں اور سرفرازیاں ارزانی فرمائی جی ۔

قباء ميں مدت قيام

سرور کوئین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے روز قبایس قیام فرمایا۔ اس کے بارے جس علماء سیرت و حدیث کے چار اقوال ہیں۔

۔۔ اولین سیرت نگل امام ابن اسحاق فرماتے ہیں۔ کہ سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سوموار کے دن دوپسر کے فور اُبعد قبایش تشریف فرما ہوئے۔ منگل، بدھ، جعرات کو

ا - ابن اثيروغيره من كتب الحديث والسيق جلد ٢، صلحه ٢٠١٠

یمال قیام فرمایااورچو تصروز جمعہ کے دن چاشت کے دقت یمال سے عازم بیڑب ہوئے۔ ۲- موئی بن عقبہ نے قبامیں مدت قیام بائیس شب بتائی ہے۔

٣- واقدى كنزديك يه عرصد وده روز ب-

۳۔ لیکن سید المحدثین امام محمد بن اساعیل ابتخاری نے اس کے بارے میں اپنی سیجے میں امام زہری اور حضرت عروہ کے واسطہ سے میہ روایت نقل کی ہے۔ اَقَامَرِ فِیْرِهِ هُومِ بِضَعَمَ عَشَمُ کَا لَیْلَکُا اَوَاکْسَسَ مَسَیِّجِدَ وَبُهَا فِیْ بِلْكَا اَلْاَتَنَاهِ ،

> '' بیعنی سرور انبیاء علیہ العسلوٰۃ والسلام نے دس شب سے چندروز زیادہ سمال قیام فرمایا اور انسیں ایام میں مسجد قباکی تقبیر پایئے محکیل تک سینچہ '' در پر

مندرجہ بالاروا یات بی سے سند کے اعتبار سے بھی روایت زیادہ قاتل اعتاد ہے حالات اور واقعات بھی اس کی آئید کرتے ہیں مجد تغییر کرنے کے لئے جگہ کالعین، عمارت کے لئے چھروں کی فراہمی، پھراس کی تغییر کی تخییل ۔ ان تمام کاموں کو پایئے پخیل تک پنچانے کے لئے استے ونوں کاصرف ہوتا آفٹریٹ اِلْی الفَتوابِ معلوم ہوتا ہے۔ دَادِلَاہُ تَعَالَیٰ اَعْلَمُو

تباہےروائگی

نور دیدہ عافقتاں، راحت قلوب مشاقال، حبیب الرحمٰن، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بصنے روز بھی قبائیں قیام فرمارے بیڑب کے فرز ندان اسلام صبح و شام، ہر وقت عمع بحال مصطفوی پر پروانوں کی طرح تقدق ہوتے رہے تھے۔ اللہ کے مجبوب کے دیدار کا شوق کشاں کشاں انسیس بہاں لا با۔ بقرار دل اور بے چین آنکھیں اس جمال جمال آراء کی زیارت ہی ہمہ وقت محور بیس بیہ سب لوگ اس لیسی انظار ہیں ماتی ہے آب کی طرح ترویا کرتے جبان کا بادی وراہبراہے ور دومسعود سے ان کے گلبہائے احران کو منور فرمائے گا۔ ان کے مضطرب دلوں اور بے چین روحوں کی جمولیوں کو تجی اور ابدی مسرقوں سے معمور کرے گا۔ مرف دلوں اور بے چین روحوں کی جمولیوں کو تجی اور ابدی مسرقوں سے معمور کرے گا۔ مرف انسادی اس ساعت ہمایوں کے لئے مضطرب نہ تنے بلکہ بیڑب کے مکانوں کے در و دیوار اس دوسے انسانوں کی بلند قامت مجبور میں جموم جموم کر اس شاہ والا تبلا کی لئے ہے چین تھے۔ طیب کے نظستانوں کی بلند قامت مجبور میں جموم جموم کر اس شاہ والا تبلا کی لئے ہے چین تھے۔ طیب کے نظستانوں کی بلند قامت مجبور میں جموم جموم کر اس شاہ والا تبلا کی

بلائيس لےربی تعین-

آخر جمعة المبارك كي وه صبح صادق طلوع بهوئي برطرف نور بي نور تجيل رباتها، برطرف اجالا يى اجالاانسانىيت كى شب باركوروزروش من بدل رماتها، اندهرون كاطلسم نوث رباتها، ظلمتول کے دیزردے چاک ہورہے تھے، اس نیراعظم کی نورانی شعاعوں کی بیبت سے ہرنوع کی تاریکیوں پر ارزہ طاری تھا۔ ویسے تو ہررات کے بعد بیشہ می طلوع ہوتی ہے۔ اور ہر میح کی روشنی زمین کے کوشہ کوشہ کو منور کرتی رہتی ہے لیکن آج کی میج نرالی میج تھی اس کے اجالوں میں اتنی شوخی اور آبانی تھی کہ کوئی تاب سیس لاسکتا تھا۔

عَنْ آلَيْنِ رَفِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّهُ قَالَ الثَّاكَانَ ٱلْبُؤُمُ

الَّذِي ْ كَخَلَ فِنْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَ سَلَّوَ الْمَدِينَةَ أَصَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

" حصرت انس رضی الله عنه <mark>فرماتے ہیں جس روز رسول اکرم صلی الله</mark> تعالى عليه وسلم في عديد طيب جي نزول اجلال فرما يا عديد كى مرش تحكم كان

وَرُوَى إِنْ اَلِي خَيْثُمَ وَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ، شَهِدُتُ يَوْمَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّمَ ٱلْمَدِينِينَةَ فَلَمُ الرِّكُومًا آخْسَنَ مِنْهُ وَلَا أَضُواً

'' حضرت ابو خثیمیہ کے فرزند فرماتے ہیں کہ میں اس روز وہاں موجو د تھا جس روز رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في شهر عديد من قدم رنجه فرمایا۔ میں نے آج تک کوئی ایسادن نہیں دیکھاجواس روز سعیدے زیادہ

حيين ہويازيادہ روش ہو۔ " (۱)

چند روز قباکی بستی کو بقعہ نور بنائے رکھنے کے بعد تیمن وسعادت کا پیکر ہمایوں، خیرات و يركلت كاتاسم كريم ، نوع انساني كابخت بيدار ، كائتات كى بارات كامن مومنااور بجيلادولها، آج اس سرزمین کوعرش پاید بنانے کے لئے روانہ ہور ہاتھاجس کی خاک کے ذرے، ازل سے اس كے پائے تازكويو سے وينے كے ترب رہے تھے۔ جس كی تيم سحر كے جھو تھے ،اس كى ذلف عنرين كوچومنے كے لئے ديوانہ وار سركر دال رہاكرتے تھے۔

ان کیچے مکانوں، تھجوروں کی شاخوں سے بنے ہوئے چھپروں، جن کو آج تک غربت و

ارسل البدئ، جلد ٣، متحد ٢٨١

افلاس سے جنم لینے والی محرومیوں نے اپنا تھر بنایا ہوا تھا۔ وہ تخردود و آوم آج اشیں ایسی رونقیں بخشنے کے لئے تشریف لارہا تھاجن پر شاوار ان کا قعرِ ابین، اور قیصر روم کے مرمریں محلّات سوجان سے فدا ہونے والے تھے۔ چاشت کا وقت ہو گیاہے عرب کا سورج اپنی جملہ تمازتوں کے ساتھ جلوہ فشال ہے۔ بیڑب کے سارے کلمہ کواینے آتا، اپنے ہادی اور اپنے نبی كواسيخ بمراہ اپنى بستى ميں لے جانے كے لئے جمع بور ہے ہيں۔ جشن استقبال ميں شركت كرنے والے تمام حضرات نے بمترين لباس زيب تن كئے ہوئے ہيں۔ ہتھيار اين جمم ير ا جائے ہوئے ہیں۔ خارہ شکاف شمشیروں کی چک سے سورج شرمار ہا ہے اور نیزوں کی سائیں آسان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں ان کی چک اور تیزی سے اہل باطل کے جگر گداز ہورہے ہیں۔ حبشہ کے سیاہ رنگ حبشی بھی اظمار مرت میں کسی سے پیچے نہ تھے۔ وہ اپنے آ قاکے جلو میں سرخوش و سرشار ہو کراہے ہتھیاروں ہے جنگی کرتب د کھارہے تھے آج وہ کیونکرخوش نہ ہوتے آج وہ تشریف لارہا ہے۔ جس کے قدموں کی خاک نے ان کی کالی ر تلت کووہ الاحتیں بخش دی تھیں۔ جن پر فردوس بریں کی حوریں بھی سوجان سے قرمان ہونے کلی تھیں۔ اب انہیں کوئی ان کی سیاہ روئی کاطعندنہ دے سکے گا۔ ان کے موٹے ہونوں اور چھوٹے تاکوں كے باعث كوئى انہيں حقيراور ذليل نہ سمجھ سكے گا۔ بلكه امت مسلمہ كااميرالمؤمنين حضرت عمر فاروق انسیں سیدنا باال کر کر بکارے گا۔ جب کمد فتح ہو گا، جب بیت الله شریف بنول کی نجاستوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ اس روز کعب کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی توحید كبريائى اوراس كے محبوب بندے كى رسالت اور شان مصطفائى كااعلان كرنے كے لئے كسى عرب کو، کسی قریش کو کسی ہاشی کو ختخب شیں کیاجائے گلبلکہ اہل جیش کے ایک فرد کو تکاہر سالت ختف فرمائے گی۔ اور اے تھم دے گی اے بلال! چڑھ جاکعبہ کی چھت پر اور اذان دے۔ عَنْ آئِي رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَنَا قَيِمَ مَ سُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَسَلَّمُ الْمَدِينَةَ لَعِبَتِ الْحَيْشَةُ عِيزَامِهَا فَرُحًا بِقُنُ دُمِهِ (رَوَاهُ الْإِمَامِ آخْمِن وَ آبُودَاؤُد) « حصرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں جس روز رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مدينه تشريف لائے اس روز حضور كى يمال آمدير مسرت و شاد مانی کا ظمار کرتے ہوئے عبشیوں نے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ جنگی كرتب وكهائه. "

میداء نیاض نے بڑی فیاض سے اہل بیڑب کو حسن و جمال کی تعمت ارزانی فرمائی ہے لیکن آج توان کے شباب اور ان کی رعنائیوں کارنگ ہی نرالا ہے۔ چاند، ان کی طلعت زیبا کود کھے کر مائد پڑ کیا ہے اور شکفتہ پھول، ان کے رخساروں کی رحمت کے سامنے شرمسار ہور ہے ہیں۔ وہ خوش نصیب آج اللہ تعالٰی شان تخلیق کے شاہ کار کے صن کے جلووں کے مشاہدہ میں مستخرق بیں داوں کے جام اس ناز نین ازلی محبت کے شراب طہور سے لبالب بحرے ہیں۔ انہوں بیں داوں کے جام اس ناز نین ازلی محبت کے شراب طہور سے لبالب بحرے ہیں۔ انہوں کے اپنے سینوں کو ہرفتم کی آلائشوں اور آلود کیوں سے پاک کر دیا ہے تاکہ ان کے کریم آقا کے دل آویز انوار کی جلوہ گاہ بن سکیں۔

آخر کار وہ سعید لیحہ آباہے۔ جس کے انتظار میں عرصہ سے وہ دیدہ و دل فرش راہ کئے ہوئے ہیں قسویٰ نامی ناقہ پیش کی جاتی ہے جس پر ایک سادہ سا پالان کسا ہوا ہے مرکب کون و مکان کا یکنا شہوار، رکاب میں قدم مبارک رکھ کر اس پالان پر جلوہ فرماہے۔ گلشن بستی پر بہار آجاتی ہے ہر طرف عید کاساں ہے، نبض بستی کو نئی جولانیاں بخش دی گئی ہیں۔ سیم رحمت کے جھونے دلوں کے غیوں کو قلفتہ پھول بنارہ ہیں۔ اپنے آقاکو ہوں سوار دیکھ کر دل و جال نار کرنے والے غلاموں پر کیف و مستی کا ایک جیب سال طاری ہو جاتا ہے اچانک نعرے بلند ہونے گئے ہیں۔

ٱللهُ ٱلْجُرُقَدْ جَاءَرُسُوْلُ اللهِ آللهُ ٱلْكَبُرُ جَاءَ هُحَدَّنَّ اللهُ ٱلْكِرُ جَاءَ مُحَمَّنَّ اَللهُ ٱلْكُرُجَاءَ رَسُولُ اللهِ

ان پرچوش نعروں سے ساری فضا کونے اٹھتی ہے باطل وطاغوت کے پرستاروں کے ول پھٹنے لکتے ہیں اصنام واوٹان کے پہلایوں کے گھروں ہیں صف اتم بچھے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے محبوب نبی کی رسالت کے نعروں سے حق کا پرچم بلند ہوجا آہے۔ جال نثاروں کا بے پناہ بچوم ہے۔ گلیوں ہیں آل و هرنے کی جگہ نہیں۔ اردگر دے مکان اور ان کی چھتیں شوقی دیدار ہیں بے خود اور بے قابو ہونے والوں سے بھری ہوئی ہیں۔ ہیے، بوان ، بوڑھے ، کمن پچیا ں اور پردہ دار خواتین کے ٹھٹ کے ٹھٹ گلے ہوئے ہیں۔ معصوم بچیا ں اور اوس و خزرج کی عفت شعار دوشیز آئیں، دفیس بجابجا کر دل وجان سے محبوب تراور بچیا ں اور اوس و خوش آ مدید کسر بی ہیں۔

طَلَعَ الْبَنْدُ عَلَيْتُ مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاجِ

وَجَبُ السَّنُ كُوعَكِيْنَ مَا هَا هَا وَالْهِ وَالْمَعَ السَّنُ كُوعَكِيْنَ مَا هَا هَا وَالْمَعَ الْمَعْلَمَ الْمَعْلَمَ الْمَعْلَمَ الْمَعْلَمَ الْمَعْلَمُ وَلِي الْمَعْلَمُ وَلِي الْمَعْلَمُ وَلِي اللّهُ مَعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

علامہ ابن تیم کی رائے ہے ہے کہ یہ اشعار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے موقع پر نہیں پڑھے گئے تھے۔ کیونکہ ان میں مخیات الوواع کاذکر ہے یہ ٹیلہ ہے اس بہاڑی راستہ پر واقع ہے جہاں اہل مدینہ، شام کی طرف سفر کر نے والے دوستوں اور عزیزوں کوالوداع کماکر تے تھے کیونکہ حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے اور اس راہ پر کوئی ایسائیلہ نہیں جو تخیینۃ الوداع کے نام سے مشہور ہو۔ ابن تیم کا خیال ہے کہ حضور جب غروہ تبوک سے مراجعت فرمائے مدینہ طیبہ ہوئے تھے اس وقت مدینہ کی بچوں سے نان اشعار سے حضور کا استقبال کیاتھا۔

علامہ ابن قیم کابیہ خیل درست معلوم نہیں ہوتا۔ معروف جغرافیہ دان علامہ یاتوت الحموی نے اپنی مضمور کتاب «مجم البلدان " میں اس غلط فنمی کا ازالہ کر دیا ہے وہ ختیات الوداع کی تشریح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

بِفَتْ وَالْوَادِ - هُوَ السَّوَّةِ يَعَلَقُهَا مَنَ يُوبِيْ الرَّحِيْلِ وَهِي ثَيْنَةٌ المَّوْدِيْلِ وَهِي ثَيْنَةً الْمَكَةَ ... وَقِيْلَ مُشَمِّرٌ فَةٌ عَلَى الْمَكِينِ يَنَوْ يَطَوُّهَا مَنَ يُوبِيْكُ مَكَةً ... وَقِيْلَ الْمَكَةَ يَعْلَقُهُما مَنَ يُوبِيْكُ مَكَةً ... وَقِيْلُ الْمَكَةَ يَعْلَمُ الْمَكِينَةِ إِلَى مَكَةً ... وَقِيْلُ الْمَكَةَ وَالْمَكَةُ وَالْمَكَةُ وَالْمَكِينَةِ إِلَى مَكَةً ... وَقِيلُ الْمَكِنَةُ الْمُكَةَ الْمُكَةَ وَالْمَكَةُ وَالْمَكَةُ وَالْمَكُونِ وَالْمَكَةُ وَالْمَكِ الْمُكَةُ وَالْمَكَةُ وَالْمَكَةُ وَالْمَكُونِ وَالْمَكَةُ وَالْمَلِيمُ وَالْمَكُونِ وَالْمَكُونِ وَالْمَكَةُ وَالْمَكُونِ وَالْمَلِيمُ وَالْمَكُونِ وَالْمَكُونَ وَالْمَكَةُ وَالْمَكُونِ وَالْمَلِيمُ وَالْمَكُونِ وَالْمَكُونِ وَالْمَكُونَ وَالْمَكُونِ وَالْمَلِيمُ وَالْمَلُونِ وَالْمَلُونَ وَالْمَلُونِ وَالْمَلُونِ وَالْمَلُونَ وَالْمَلُونِ وَلَا مَعْمَى الْمَلُونِ وَلَامِ مَعْلَى مَنْ وَالْمَلُونِ وَالْمَلُونِ وَلَا مُنْ وَالْمَلُونِ وَلَامِ مَنْ وَالْمَلُونَ وَالْمَلُونِ وَلَامُ وَالْمَلُونِ وَلَالَمُ وَالْمَلُونِ وَلَا مَا مَنْ وَالْمَلُونِ وَلَالَمُ وَالْمَلُونِ وَلَامِ وَالْمُونِ وَلَالَمُ وَالْمُ مَنْ وَالْمُ مِنْ الْمُولِ وَلْمُ وَالْمُونِ وَلَا مُنْ وَالْمُلُونِ وَالْمُلُونِ وَالْمُولِ وَالْمُلُونِ وَالْمُلُونِ وَالْمُلُونِ وَلَا لَامُونُ وَالْمُلُولِ وَالْمُلُونِ وَالْمُلُونِ وَالْمُلُونِ وَالْمُلُونِ وَلَالْمُونِ وَلَالْمُونُ وَالْمُلُونِ وَالْمُلُونِ وَالْمُلُونِ وَلَالْمُونِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ

شخیّات الوداع مشہور ہو گیا۔ " (۱) علامہ مجدالدین فیروز آبادی نے بھی مندرجہ بالارائے سے انفاق کیاہے۔ مزید وضاحت کے لئے سیل الہدی والرشا لامام محمدین یوسف الصالحی کی تیسری جلد کے صفحات ۳۹۲ تا ۳۹۸ ملاحظہ فرمائیے۔

ہر لحظہ جوم برهتا چلا جارہا ہے۔ قصویٰ کے لئے چلنا دشوار ہو رہا ہے گویا اس کے کانوں میں کوئی یہ کمہ رہاہے۔

> قدم اے رابرو آہستہ تر نہ چُوا ہر ذرہ او درد مند است

اس مؤکب ہمایونی کو حرکت میں آئے کانی وقت گزر کیاہے لیکن بشکل چند فرانگ کافاصلہ طے ہواایل صدق وصفا، ارباب عشق دوفا، کاب قافلداے مرشدور اہبر،ای محبوب ودلبرصلی الله عليه وآله وسلم كى قيادت ميں بن سالم بن عمروبن عوف كے محله ميں جب پہنچا۔ توسورج وصل مما تعااور نماز جعدادا كرت كاونت بوحمياتها- وبي أيك كط ميدان من نماز جعدادا کرنے کا حکم صادر ہوا چند لحوں میں صحابہ کرام نے اپنی صفیں درست کرلیں اور بعد اِدب اور بنزار خضوع اینے رب قدیر و کریم کی بار گاہ صدیت میں نماز جمعداد آکرنے کے لئے بیٹھ مجئے اتھے العرب والبخم معلى الله عليه وآله وسلم نے خطبہ جمعه ارشاد فرمایا۔ اس کی فصاحت و بلاغت نے سامعین بروجدو تحویت کی ایک مجیب کیفیت طاری کر دی میچے موتیوں سے زیادہ آبدار کلمات میں معانی و معارف کے جو سمندر موجزن تھے۔ انہوں نے دلول کی دنیا بدل کرر کھ دی۔ از ہان کی سوچیں بدل مینی ۔ سودوزیاں ، فناوبھا کے نظمعیاروں کی نقاب کشائی کر دی مئی ۔ یہ پہلی نماز جمعہ تھی جو تمام انبیاء ورسل کے امام کی قیادت میں اوس و فزرج کے الل ایمان اور جمله مهاجرين كواذاكر نے كى سعادت نصيب موئى بيرجمعه كاپهلاخطبه تقاجو يثرب كے آزاد ماحول میں محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کوبادیة مثلالت سے نکال کرراہ راست پر گامزن کرنے اور انہیں منزل مقصود تک پنچانے کے لئے ارشاد فرمایا تھا۔ ہم اس خطبہ کامتن اور اس کا ترجمہ قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ٱلْحَمْدُ يِلْهِ آحْدُنُ فَا وَاسْتَعِيدُهُ ، وَاسْتَغْفِلُ فَ وَاسْتَهْدِ إِيْرُ وَ

مَنْ يُعِلِمِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَنَّ رَشَكَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَنَّ اللهِ عَنْ اللهِ وَفَرَطُ وَمَنَلَ مَنْ الْاَبْعِيدًا وَادْصِيْكُو بَعْقَوى اللهِ فَإِنْ هُ فَيْرُمَا اَوْطَى بِهِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ النَّهُ عَيْرُمَا اَوْطَى بِهِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُعْدَمُ مَنَ اللهِ عَلَى وَكَا أَفْصَلَ مِنْ وَلِكَ نَصِيْعَةً وَلَا اَفْصَلَ مِنْ وَلِكَ نَصِيْعَةً وَلَا الْمُعْلَى مِنْ وَلِكَ فَعْلَى وَكِلِكَ مَنْ وَكَلَ وَهُولِ فَي اللهِ مِنْ اللهُ وَكُولُ مِنْ اللهِ وَلَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ وَلَا فَي مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَكُولُ اللهُ وَكُولُ اللهُ وَكُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَكُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ 
كَانَّقُوْ الله فَى عَاجِلِ الْمُوكُورُ وَاجِلِه فِي التِوْ وَالْعِلَانِيَةِ
فَإِنَّهُ مَنْ يَتُولُوا الله فَكُورُ مَنْ مُسَيَاتِه وَيُعُظِمُ لَهُ الجُرَّا،
وَمَنْ يَتَنِي الله فَقَدْ فَازَ فَوْنَ الْعَظِيمًا، وَإِنَّ تَقُوى اللهِ
ثُورَ فِي مُقْتَهُ وَثُورَ فَي عُقُوبَتَهُ، وَثُورَ فِي سُخْطَهُ، وَإِنَّ تَقُوى اللهِ
اللهِ تَبَيْضُ الْوَجْ، وَتُرْفِى الذّبَ وَتُرْفَعُ الدَّرَةِ وَتَرْفَعُ الدَّرَةِ وَتَرْفَعُ الدَّرَةِ وَتَرْفَعُ الدَّهِ وَتَرْفَعُ اللهُ وَمَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الدَّارَةِ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اللهُ ٱلْكُرُ وَلَا قُوْقًا إِلَّا بِاللَّهِ الْعَيْلِيِّ الْعَظِيْمِ

"سب تعریفی اللہ تعالیٰ کے کے ہیں۔ بین ای حمد کر تاہوں۔ اورای سے ہدایت کا سوال کر تاہوں اورای سے ہدایت کا سوال کر تاہوں اوراس کے ساتھ کفر منیں کر تا، جواس کے ساتھ کفر کر تاہے، بین اس کا دخمن ہوں اور جس کو ابی منیں کر تا، جواس کے ساتھ کفر کر تاہے، بین اس کا دخمن ہوں اور جس کو ابی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ وحدہ کے۔ جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بیشک محمد، (علیہ الصلوٰۃ والسلام) اس کے بندے اور رسول ہیں بینجا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت، دین حق، تور اور موطفت کے ساتھ اس وقت جب کافی مت سے رسولوں کی آ مہ کاسلسلہ معقطع ہوچکا تھا۔ جب کہ علم بہت قبیل ہو گیا تھا۔ اور لوگ مراہ ہور ہے متھے۔ اور اس وقت زمانہ ختم ہونے والا ہے قیامت قریب آ مئی ہے اور موت کا وقت نزدیک پہنچ میں ہوئے۔

جواطاعت کر بہ ہاللہ تعالی اور اس کے رسول کی، تووی ہدایت یافتہ ہے اور جو نافرمانی کر تا ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ وہی تمراہ ہوا، وہی حد سے برد صااور وہی تمراہی میں دور تکل کیا۔

اور میں وصیت کرتا ہوں حمیس کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ بھترین وصیت، جوالیک مسلمان دوسرے مسلمان کو کر سکتاہے، بیہ ہے کہ وہ اسے اپنی آخرت بھتر کرنے کے لئے برانگیخت کرے اور اسے اللہ ے ڈرنے کا تھم دے۔ ڈرتے رہو، چیسے ڈرایا تہس اللہ تعالی نے اپنے غضب ہے، اس سے افضل کوئی تقیحت شیں، اور اس سے بھتر کوئی یاد دہائی سیس، کی تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اور خوفزدہ ہو كرنيك عمل كرياب اوريي مجي مدوب اس چزر جس كي تم خواهش ر كھتے ہو۔ قیامت کے دن کے لئے اور جو مخص اصلاح کر ماہے اپنے باطنی اور ظاہری حالات کی، جو اس کے در میان اور اللہ تعلق کے در میان ہیں، اور وہ نسیں ارا دہ کر تااس ہے بجزاللہ تعالیٰ کی رضا کے توبیہ بات اس دنیا میں اس کے ذکر کو بلند کر دے گی اور موت کے بعد اس کے لئے سرمایہ ہوگی جب انسان مختاج ہو گاان اعمالِ حسنه کی طرف جواس نے پہلے بھیج ہیں اور الله تعالى كے سوا جو كچھ ہے وہ اس روز دوست رکھ كاكم اس كے در میان اور ان چیزوں کے در میان بہت لسافاصلہ ہواور ڈرا آیاہے حمہیں الله تعالى الى ذات سے اور الله تعالی بهت مهرمان ہے اینے بندوں کے ساتھ، جس مخض نے اپنی بات کو سچاکر و کھا یااور اپنے وعدہ کو بور اکیاتواس کے لئے اللہ تعالی اینے وعدے کو بور اکرے گا۔ کیونک وہ فرماتا ہے میرے نز دیک میرا قول نہیں بدلتا اور میں اپنے بندوں کے ساتھ ظلم كرية والاشين ہوں۔

اور ڈرتے رہا کر واللہ تعالیٰ ہے، اپنان کاموں کے بارے ہیں ہوا بہو رہے ہیں اور ان کاموں ہیں جو بعد میں ہوں گے پوشیدہ اور علانہ ۔
کیونکہ جو ڈر آ ہے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن اس کو اجر عظیم عطافر مائے گا۔ اور جو ڈر آ رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہے، وہی عظیم کامیابی عاصل کرے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے، وہی عظیم کامیابی عاصل کرے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے اور بچاآ ہے اس کے عضب سے اور بچاآ ہے اس کے عزاب ہے، اور بچاآ ہے اس کی تاراضگی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کاخوف چرے کو روشن کر آ ہے اور اللہ تعالیٰ کوراضی اور اس کے در جوں کو بلند کر آ ہے۔ اپنا حصہ لے اور اللہ تعالیٰ کوراضی اور اس کے در جوں کو بلند کر آ ہے۔ اپنا حصہ لے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کو آئی نہ کر واللہ تعالیٰ نے سکھا دی ہے جہیں اپنی کتاب اور واضح کر دیا ہے تمہارے لئے اپنا راستہ آ کہ دی ہے جہیں اپنی کتاب اور واضح کر دیا ہے تمہارے لئے اپنا راستہ آ کہ

وہ جان لے ان لوگوں کو جو ہے ہیں اور جان لے جھوٹوں کو اور تم بھی ہملائی کرو۔ جس طرح اللہ تعالی نے تہمارے لئے احسان فرمایا ہے اور اس کے وشنوں کے ساتھ وشنی رکھو، اور اللہ کی راہ جس جماد کرنے کا حق اور اللہ کی راہ جس جماد کرنے کا حق اور اللہ کی راہ جس سلم کے لقب سے موسوم کیا ہے تاکہ ہلاک ہو جس نے ہلاک ہونا ہے دلیل سے اور زندہ ہو جس نے زندہ رہنا ہے دلیل سے اور زندہ ہو جس نے زندہ رہنا ہے دلیل سے اور کوئی قوت نہیں اللہ کی دو کے بغیر۔ بس کڑت سے اللہ کا ذکر کمیا کرو۔ اور موت کے بعد زندگی کیا عمل کیا کرو۔ اور موت کے بعد زندگی کیا عمل کیا در سے کر لیتا ہے اللہ تعالی اس کے در میان اور اللہ تعالی کے در میان معاملہ ورست کر لیتا ہے اللہ تعالی اس کے در میان اور اوگوں کے در میان خود ورست کر لیتا ہے اللہ تعالی اس کے در میان اور لوگوں کے در میان خود اور لوگ اس پر ای مرضی تافذ نہیں کر کتے وہ لوگوں کے تمام احوال کا اور لوگ اس کے مالک نہیں بن کتے۔ اللہ بہت بڑا ہے اور کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ تعالی کی مدد کے جو بہت اعلیٰ اور بردی عظمت والا کا قوت نہیں ہے سوائے اللہ تعالی کی مدد کے جو بہت اعلیٰ اور بردی عظمت والا کا قوت نہیں ہے سوائے اللہ تعالی کی مدد کے جو بہت اعلیٰ اور بردی عظمت والا کا قوت نہیں ہے سوائے اللہ تعالی کی مدد کے جو بہت اعلیٰ اور بردی عظمت والا میں سے میں سے سوائے اللہ تعالی کی مدد کے جو بہت اعلیٰ اور بردی عظمت والا

علامدابن کیرنے بیر وایت امام ابن جربر طبری ہے نقل کی ہے۔ اگر چہ بعض کتب میں دو
اور خطبے بھی مذکور بیں جن کے بارے میں کما گیا ہے کہ حضور نے مدینہ طیب میں پہلے جعد کے
موقع پر ارشاد فرمائے لیکن درست قول بیہ ہے کہ یکی وہ انھان افروز اور روح پرور خطاب کر بم
ہے جو رحمت دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنے قدوم میسنت لزوم کے
موقع پر نماز جعداد اکر نے سے پہلے ارشاد فرمایا۔

دوسرے جو خطبے بعض کتب میں درج ہیں اور انہیں اولین خطبے کما کیاہے ہیہ وہ خطبے ہیں جو مجد نبوی کی تغییر کے بعد حضور نے ابتدا میں آیک پر انی تھجور کے شدھ کے ساتھ ٹیک لگا کر ارشاد فرمائے تتھے۔

> علامه محرالصادق ابراتيم العربون اس كي تحقيق كرت موت تكفة بير-إِنَّ هَا مَيْنِ الْخُطْبَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكُرُهُمَ البُنُ المَّنَاقَ ثُمَّ البَهْ فَقَى إِسَنَدِم عَنْ شَيْخِهِ إِنِّ عَبْدِ اللهِ الْحَكَو كَانْتَا فِي مَنْ مِيلًا اللهِ الْحَكَو كَانْتَا فِي مَنْ عِيدِ أَسُوْلِ

ا - سيرت ابن كثير. جلد ٢ . صفحه " ٢٩٩ - ٣٠٠ - ٣٠١ "

الله وسكن الله تعالى عليه وسكو بالمدينة والأن مستهدد فبي وفي بون سين ساله ويون عوب والن الخطبة المون وفي رواها والن بحرير وهي الأولى من الخطب الشكون في كتابينا كانت في المنظبة التي خطبها تشكون الشاه تعالى عكيه و في المنظبة التي خطبها تشول الله وسكن الله تعالى عكيه و مسكون منه في مناوري والوي والوثان الله وسكن الله تعالى عكيه و المستنى مسيح في عليه و عن المناه و المناه

" یہ دو خطبے جنہیں ابن اسحال نے ذکر کیا تھا اور پھرامام بیستی نے اپنی سند

کے ساتھ اپنے شخ ابو عبداللہ الحاکم سے روایت کیا ہے یہ وہ خطبے ہیں جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی مسجد میں پہلے ارشاد
فرمائے۔ نہ کہ بنی سالم بن عوف کی مسجد عبیب میں، وہ خطبہ جو ابن جریر
نے روایت کیا ہے ان تین خطبوں میں سے وہی اولین خطبہ ہے جو وادی
رانوناء میں بنی سالم بن عوف کے محلہ میں اس مسجد میں ارشاد فرمایا جو مسجد
عبیب کے نام سے معروف ہے حقیقتا مطلق اولیت اسی خطبہ کو حاصل
عبیب کے نام سے معروف ہے حقیقتا مطلق اولیت اسی خطبہ کو حاصل
عبیب کے نام سے معروف ہے حقیقتا مطلق اولیت اسی خطبہ کو حاصل
عبیب کے نام سے معروف ہے حقیقتا مطلق اولیت اسی خطبہ کو حاصل
عبیب کے نام سے معروف ہے حقیقتا مطلق اولیت اسی خطبہ کو حاصل
سے پہلے یہ خطبہ دیئے میں۔ " (1)

جس علاقد بیس بن سالم کامخلہ تھا۔ اس کانام وادی رانوناتھا۔ یہاں کھلے میدان بیس حضور سرور کائنات علیہ اطیب الصلوات وازی التسلیمات نے پہلی نماز جعداداک ۔ وہاں بعدیس مجد تغییر ہوئی وہ معجد " عنبیب" کے نام سے مشہور ہوئی۔ نماز جعدسے فراغت کے بعد نبی اکر م صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ناقہ قصواء پر سوار ہوئے تو قبیلہ بی سالم کے چند حضرات خدمت اقدس میں حاضر ہوئے جن کی قیادت ان کے دو سردار حضرت عتبان بن مالک اور عباس بن

نعتلہ کر رہے تھے۔ (رضی اللہ عنما) اور آکر گزارش کی۔

یَارَسُولَ اللہ اَقِتَمُ عِنْ کَا فِی الْعَکَدِ وَالْعُکَدَةِ وَالْمُنْعَةِ

" یارسول اللہ! ہمارے ہاں تیام فرمائیے ہمارے فہیلہ کی تعداد بھی کافی
ہے۔ سازوسامان اور اسلی بھی وافر مقدار میں ہے اور ہم حضور کے دفاع
کی بھی پوری طاقت رکھتے ہیں۔ "
حضور نے ارشاد فرمایا۔

خَلُوْ اسْمِيْلُهَا فَإِنَّهَا مَامُوْرَةً

"میری او منتی کاراسته خالی کر دو۔ الله تعالی کی طرف سے اسے تھم مل چکا

ہے۔ یہ سم الی کے مطابق تھرے گی۔"

اپنے آ قاکار شادس کر دلوں میں خلوص و محبت کے جو طوفان اٹھ رہے تھے ،سم محے کسی کو حرید اصرار کی ہمت نہ ہوسکی ۔ سب نے سرتسلیم خم کر دیااور او نٹنی کے لئے راستہ صاف کر دیا وہ خوش بخت او نٹنی کے لئے راستہ صاف کر دیا وہ خوش بخت او نٹنی ، شمسوار میدان نبوت و رسالت کو اپنے اوپر اٹھائے خراماں خراماں اس منزل کی طرف روانہ ہوئی جس کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندے کی مستقل قیام گاہ بننے کے لئے چنا تھا۔

" یارسول الله! ہمارے ہاں تشریف رکھئے۔ ہمارے قبیلہ کی تعداد بھی کافی ہے جنگی سازوسامان بھی وافر مقدار میں ہواور ہم حضور کے وفاع کی بھی پوری طاقت رکھتے ہیں۔ "

سركار دوعالم صلى الله عليه و آلدو تعلم في النبيل بهي يمي ارشاد فرمايا-خَلُوُّا سَيِمِيْكُهَا خَيانَهَا مَاهُوُرَيَّةً "اس کاراسته خالی کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اے تھم مل چکا ہے ہیہ تھم النی کے مطابق قیام کرے گی۔ "

یہ لوگ بھی فرمان نبوت کے سامنے سرجھکا دیتے ہیں اور او نثنی کے سامنے ہے ہٹ جاتے ہیں، اس کے بعد بیہ جلوس دار بنی ساعدہ کے پاس پنچتا ہے قبیلہ بنوساعدہ کے دور کیس سعدین عبادہ اور منذرین عمروچند ہمراہیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں۔ يَارَسُوْلَ اللهِ هَلُمُ إِلَيْنَا إِلَى الْعَلَادِ وَالْعُثَاةِ وَالْمَنْعَةِ قَالْمَنْعَةِ قَالَ

خَلُوْاسِيئِكُهَا فَإِنَّهَا مَامُوْرَةٌ

" يارسول الله! مارے ياس تشريف ركھے۔ مارے قبيله كے افراد كى تعداد بھی کانی ہے جنگی سازو سامان بھی بکٹرت ہے اور ہم حضور کا وفاع كرنے كى بھى صلاحيت ركھتے ہيں۔"

نی اکرم نے ان کو بھی دہی جواب و باکہ میری اونٹنی کاراستہ خالی کر دووہ اللہ کے تھم کے مطابق تھرے گی۔

وہ بھی سامنے ہے ہٹ مھے اور اونٹنی نے چلنا شروع کیا۔

جب حضور بنو حارث بن خزرج کے علاقہ میں پنیچے توسعد بن دیجے، خار جدین زید، عبداللہ ین رواحہ رضی اللہ عنهم بنو حارث کے دیگر افراد کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی۔ يَارَسُولَ اللهِ هَلُمَ إِلَيْنَا إِلَى الْعَنَادِ وَالْعُثَاةِ وَالْمَنْعَةِ

حضور عليه السلام نے اپنا پہلاجواب دہرایا۔ خَلُوْا سَبِيلَهَا فَإِنَّهَامَاهُوْرَةً

انہوں نے بھی اسیے عقیدت وعبت کے شدید تقاضوں کو تھم رسالت پر قربان کر دیااور راستہ خلل كرويا\_

یہ قافلہ چلتے چلتے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کے نشال کے محلّہ دار بنی عدی بن تجاريس پنچاجمال بنوعدى بن نجار سكونت يذريخ يضد حضور كے جدامجد حضرت عبد المطلب كي والدہ ماجدہ سلمی بنت عمروای خانوادہ کی خانون تھیں۔ ان کی شادی حضرت ہاشم کے ساتھ ہوئی تقى انهيں كے شكم طاہرے حضرت عبدالمطلب كى ولادت ہوئى تقى نبى أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم یمال پنچے تو سلیط بن قیس اور اُسکِرہ بن ابی خارجہ، اپنی قوم کے افراد کے ساتھ حاضر خدمت ہو کر عرض پر داز ہوئے۔

يَارَسُوْلَ اللهِ هَكُمَّ إِلَىٰ آخُوالِكَ إِلَى الْعَدَادِ وَالْعَدَّةِ وَالْمُنْعَةِ الْمِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 

خَلْوًا سَبِينَ لَهَا فَيَانَّهُمَا مَا مُوْرَةً \* "اس كاراسته چھوڑ دوبيالله كى طرف سے مامور ہے۔"

وہ راستہ ہے ہے گئے تاقد آ مے رواں ہوئی۔ جب نبی مالک بن نجار کے محلّہ میں پنجی اتو وہ اوختی اس جکہ بیٹے مئی جہاں اب معجد نبوی ہے اس وقت وہ کھلا میدان تھا۔ جہاں اوگ اپنی کھجوریں وھوپ میں ختک کیا کرتے تھے ہیہ میدان بنی نجار کے دو تیموں سمل اور سیل فرز ندان عمرو کی ملکیت تھا جب او نمٹنی یہاں بیٹھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیچے نہیں انرے اس کے اوپر بی بیٹھے رہے۔ تھوڑی ویر کے بعداو نمٹنی پھر کھڑی ہوگئی اور آ مے چل دی۔ حضور نے اس کی مہاراس کی کرون پر ڈالی ہوئی تھی حضور اسے کسی طرف موڑتے نہیں تھے چند قدم آ کے چل کر اون نبی خود بخود واپس مڑی اور جہاں پہلے بیٹھی تھی وہاں آ کر بیٹھ کئی۔ قدم آ کے چل کر اون نبی خود بخود واپس مڑی اور جہاں پہلے بیٹھی تھی وہاں آ کر بیٹھ کئی۔

 فَرَجَعَتُ إِلَى مَثِرُكِهَا ٱذَلَ مَرَّةٍ فَبَرَكَتُ نِيْهِ ثُمَّرَ فَيُو ثُقَرِ فَكُلْمَلَتُ وَ

وَزَمَتُ وَوَضَعَتْ جِرَانَهَا

" پیراس نے جھرجھری لی، درماندہ ہو کر بیٹھ گئی اور گر دن زمین پر ڈالی دی۔ " (1)

یل بھر میں بنو نجار کی بچیا ں دفیں لئے ہوئے یہ شعر گاتی ہوئی اپنے محبوب ہی اور جلیل القدر معمان کو مرحبااور خوش آ مدید کہنے کے لئے اکٹھی ہو گئیں -

هَنِّنُ جَوَارُ بَينِي النَّجَادِ يَاحَبَّ نَا مُحَبَّدُ الْمُحَبَّدُ مِنْ جَادٍ "ہم بونجاری پچیاں ہیں۔ یامحہ (فداک ای وابی) آپ کتے بمترین

يروى بيل- "

رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ان بچیوں کامیہ محینت آگیں شعرین کران سے پوچھا؟ اَنْتُونْدُنْدَةُ مُ

"كياواقعي تم جھے فيست كرتى ہو-"

ا۔ میرت ابن ہشام، جلد ۲، منجہ ۱۱۲۔ ۱۱۴

قُلْنَ نَعَدَد " بال بينك يارسول الله! بهم مجمعت كرتى بين - " تورحت عالم في ارشاد فرمايا -

وَاکَا وَاللّٰهِ أَحِدُكُنَّ وَاکَا وَاللّٰهِ أَحِدُكُنَّ - وَاکَا وَاللّٰهِ أَحِدُكُنَّ - وَاکَا وَاللّٰهِ أَحِدُكُنَّ اللّٰهِ أَحِدُكُنَّ اللّٰهِ أَحِدُكُنَّ اللّٰهِ أَحِدُكُنَّ اللّٰهِ أَحِدُكُنَّ اللّٰهِ أَحِدُكُمُ اللّٰهِ أَحِدُكُمُ اللّٰهِ أَحِدُ اللّٰهِ اللّٰهِ أَحْدُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

وَ قُلُ دَبِ ٱلْذِلْنِیُ مُنْزَلًا مُبْرُكًا وَأَنْتَ خَیْرُالْمُنْزِلِیْنَ "اوریه بھی عرض کرنااے میرے ر<mark>ب!</mark> آباد مجھے بایر کت منزل پراور تو بی سب سے بھڑا بار نے والا ہے۔"

اس وقت حضور پرنزول و تی کی کیفیت طلای ہوئی پکھے دیرے بعدید کیفیت فتم ہو گئی حضور نے فرمایا۔ " بیر ہماری قیام گاہ ہے۔ انشاء اللہ

یمال سب سے قریب حضرت ابوابیب انصاری کا گھر نقا۔ وہ آئے اور نبی کرم علیہ الصافرۃ والسلام کا سمال اٹھاکر اپنے گھر لے صحے۔ حضور نے اپنی رہائش کے لئے ان کے گھر کوئی پہند فرما بیاس طرح ارض و ساکے خالق و مالک کا حبیب و محبوب۔ احریجتبی محر مصطفیٰ علیہ التحیت والنتیار سے بڑے محلات، کشادہ حویلیوں اور شاندار مکانات سے صرف نظر کر تاہوا، اپنے التحیت والنتیار سے مشرف و کرم فرما تاہے۔ ایک درویش صفت غلام کے گھر کو اپنے قیام سے مشرف و کرم فرما تاہے۔

مبادک منزلے کال خانہ را ماہے چنیں باشد بمایول کشورے کال عرصہ راشا ہے چنین باشد

مختلف قبائل کے علاقوں سے گزرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر عبداللہ بن انی بن سلول کے مکان کے پاس سے ہوا۔ وہ کیونکہ قبیلہ خزرج کاسردار تھا۔ حضور نے اس کے پاس اتر نے کاارادہ ظاہر فرمایالیکن اس کی بدیختی نے اسے اجازت نہ دی کہ وہ اس ابدی سعادت سے اپنے آپ کو بسرہ ور کر سکے۔ اس بدنصیب نے کما۔

إِذْهَبُ إِنَّ الَّذِينَ وَعُوْكَ وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ

"ان کے پاس جائے جنہوں نے آپ کو بلا بھیجا ہے اور ان کے ہال قیام سیجے۔ "

اس کے اس جواب سے حضور کو بہت تکلیف ہوئی تو سعد بن عبادہ نے عرض کی یارسول اللہ ایس کی بلت سے حضور غمزدہ نہ ہوں اس کی آیک خاص وجہ ہے کہ ہم نے اسے اپنا بادشاہ بنانے کا پروگرام بنایا تھا زر کر کے پاس اس کے لئے سنمری تاج بن رہا تھا۔ اچانک ان پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرما یا اور حضور نے بہاں نزول اجلال فرما یا اس کی سلری امیدیں خاک میں مل تعالیٰ نے احسان فرما یا اور حضور نے بہاں نزول اجلال فرما یا اس کی سلری امیدیں خاک میں مل محسور سے بچی و تاب کھار ہا ہے اور ایس تازیباً تفتگواس کی زبان سے صادر ہورہی ہے۔ (۱)

جمال تصواء ناقد آکرری تھی اور پھر بیٹے گئی تھی وہ ایک کھلاقطعہ زمین تھا۔ جے مربد کہتے تھے اہل بیڑب بیاں اپنی کھبوریں وحوب بیں ڈال دیتے یہاں تک کہ وہ خنگ ہو جاتیں اس طرح انہیں ذخیرہ کرنا آسان ہو جاتا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کویہ قطعہ زمین پہند آسمیا پوچھااس کا مالک کون ہے معاذبن عفراء نے عرض کی اے جان عالم! بیہ سل اور سمیل کی ملکیت ہے ہیں وونوں بیتم ہے جیں ان کامیں کفیل ہوں، میں ان کو مناسب معلوضہ دے کر راضی کر لوں گا۔ چنانچہ ہیہ جگہ خرید کر مجد نہوی کی تقمیر کے لئے مخصوص کر دی گئی۔

## انتخاب دار ابی ابوب انصاری کی وجه

محبوب رب العالمين صلى الله تعالى عليه و آله وسلم نے اپنے قيام كے لئے حضرت ابوابوب الصارى رمنى الله عند كے مكان كو كيوں پند فرمايا۔ اس كے بارے جمل اولين سيرت نگار ابن اسحاق نے اپنى آلار في آليف "المبتدا" جي اور الم ابن بشام نے "التيجان" جي اور ابن عساكر نے اپنى آلار في مشق بيں اور ديكر متعدد علاء نے اس كى وجہ بيان كرتے ہوئے آيك واقعہ نقل كيا ہوں۔ ہيں بار بي ابن عساكر كے حوالہ سے اس كا خلاصہ قارئين كى خدمت جي چيش كر آبوں۔ تيج ، كمه كرمہ جي خانہ كعبہ شريف كى زيادت كرنے كے بعد اور اسے غلاف پسانے كے بعد اپنے لئكر جرار سميت بيترب كى طرف روانہ ہوا۔ اس وقت بيترب ايك پانى كے جشمے كا تام النے النگر جرار سميت بيترب كى طرف روانہ ہوا۔ اس وقت بيترب ايك پانى كے جشمے كا تام خانہ جمال علاء و النہ جمال كار كے تقار جواس نے مخلف علاقوں سے جمن جن كر اکتھے كئے تھے۔ بيترب عمام كا بھي آيك جم غفير تھا۔ جواس نے مخلف علاقوں سے جمن جن كر اکتھے كئے تھے۔ بيترب اسابرة اليلي، جلدا، صفح ہے اس

پنج کر اس نے دہاں قیام کیا۔ ایک روز چار سوعلاء باد شاہ کے دروازہ پر آ کھڑے ہوئے اور مخزارش کی کہ ہم اپنے شہروں کو چھوڑ کر ایک طویل عرصہ تک جمال پناہ کے ساتھ سفر کرتے ر ہے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم یمال سکونت افتیاد کریں۔ یمال تک کہ ہمیں موت آ جائے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور کما۔ کہ ان کے علات میں غور کرے اور وہ وجہ معلوم كرے جس كے باعث ان لوگوں نے ميرے ساتھ چلنے كاعزم ترك كر ويا ہے۔ حالاتك جھے ان کی سخت ضرورت ہے۔ وزیر ان کے پاس حمیاان سب کوایک جگہ جمع کیااور بادشاہ نےاہے جو كما تفا۔ اس سے انسيں آگاہ كياانهوں فےوزير كوكما۔ كه تمہيس معلوم ہونا جائے كه كعبركى عزت اور اس شر کاشرف اس بستی کی وجہ سے ہے جو یمال ظبور پذیر ہوگی ان کانام نای " محمد " ہو گاوہ حق کے امام ہول مے وہ صاحب قرآن، صاحب قبلہ اور صاحب لواء و منبر ہول مے۔ وہ بیاعلان کریں مے لاالہ الااللہ ان کی پیدائش مکہ میں ہوگ ۔ ان کی بجرت گاہ یہ شہر بے گا۔ پس خوشخری ہے اس کے لئے جوان کو پالے گاور ان برایان لے آئے گا۔ جاری بے آرزو ہے کہ ہم ان کی زیارت سے مشرف ہول یا جاری آئے والی نسلوں میں سے جارا کوئی بچہ ان كن مان كو بالعاوران برايمان لے آئے۔ وزير فيجب بيات سي تواس كےول من بھي یمال رہائش پذیر ہونے کاشوق پیدا ہوا۔ جب بادشاہ نے کوچ کرنے کاار اوہ کیاتوان سب نے يك زبان ہوكر كما۔ كه بم يمال سے ہر كزنسيں جائيں ہے۔ ہم فےاس كى دجہ آپ كے وزير كو تغصیل سے بتا دی ہے۔ باوشاہ نے وزیر کو بلا کر دریافت کیااس نے سارا ماجرا کہ سنایا۔ بادشاه سوج میں بر محیااس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک سال حضوری آمدی انتظار میں یہاں محصرے كاباد شاه نے علم دياكدان چار سوعلاء كے لئے چار سور بائشى مكانات تغير كئے جائيں اس نے چار سوكنيري خريدين، انسيس آزاد كيا- پهران كا تكاح أيك أيك عالم الم ريانسين زر كثير بخشا تاكدوه يهال كے اخراجات آساني سے برداشت كر عيس ايك خط لكعا جے سونے كے ساتھ سر بمبركر ديااوران علاء ميں سے جو سب سے برداعالم تقانس كے سپرد كيااور اس سے التماس كى كداكر اس كو حضور كى زيارت نصيب بيوتوبير عريضه ده خود حضور كى بارگاه بين پيش كرے ورشه این اولاد در اولاد کووصیت کر ما جائے کہ جس کووہ عمد سعید دیکھنانصیب ہواور رحمت عالم کی زیارت کاشرف میسر آئے تووہ اس کاعریضہ بار گاہ رسالت میں پیش کرے۔ اس کے عریف كے چنداہم فقرے يوں بيان كے محت بيں۔

آمَابَعْدُ يَا فَحَمَّدُ إِنَّ امَنْتُ بِكَ وَرِكِمَا بِكَ الَّذِي تَرْكَهَ

اللهُ عَلَيْكَ وَآنَا عَلَى دِيْنِكَ وَامَنْتُ بِرَيْكَ وَرَبِ كُلِ اللهُ وَإِنْ آذُرَكُتُ رِيْهَا وَلَعِمْتُ وَإِنْ لَكُو ادْرِكُكَ فَاشْفَعْ لِث يَوْمَ الْقِيّامَةِ اللهِ

یوه (لفیاهی استان الله الله الله الله کرسول (محمه) می آپ راور

"اپ کی کتاب را بمان لا یا ہوں جو اللہ تعالی آپ رٹازل فرمائے گا۔ "

"میں نے حضور کارین قبول کیا ہے اور آپ کی سنت رحمل کروں گا آپ

کرب راور کائنات کے رور دگار را بمان لا یا ہوں اور جواحکام شریعت

آپ اللہ کی طرف سے لے آئیں سے ان رختام یقین رکھتا ہوں آگر جھے
حضور کی زیارت نصیب ہوجائے تو یہ میری انتائی خوش بخش ہوگی اور آگر میں

زیارت کی سعادت سے ہمرہ ور نہ ہوسکوں توقیامت کے روز میری شفاعت

زیارت کی سعادت سے ہمرہ ور نہ ہوسکوں توقیامت کے روز میری شفاعت

فرمائے اور مجھے فراموش نہ سے بہر مصور کان فرمان پر دار اور اطاعت گزار

امتیوں سے ہوں جو حضور کی آ ہر سے پہلے حضور پر ایمان لائے تھے۔ "

نیج کی وقات کے بعد پورے آیک ہزار سال گزر مجھے تو حضور کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ور علیہ العسلاۃ والسلام نے جب کمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی اور اہل بیڑپ کوچہ چلا توانہوں ور علیہ العسلاۃ والسلام نے جب کمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی اور اہل بیڑپ کوچہ چلا توانہوں

تنج کی وفات کے بعد پورے ایک ہزار سال گزر کھتے تو حضور کی ولادت باسعادت ہوئی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کمہ سے برینہ طیبہ جرت کی اور الل بیڑب کویہ چا توانہوں
نے مشورہ کیا کہ اس خط کو حضور کی خدمت ہیں گیے بہنچا یاجائے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف،
جو کمہ سے ہجرت کر کے بیڑب پہنچ گئے شے انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ ایک قابل اعتبار فض کا
استخاب کر ہیں اور یہ خط دے کر حضور کی خدمت اقد س ہیں روانہ کر ہیں۔ چنانچ انہوں نے
ایک زیرک آ دمی جس کانام ابو لیلی تھا اور انصار کے قبیلہ میں سے تھا۔ اس یہ خط دے کر بھیجا
اسے پر دور آگیدگی کہ اس خط کو بزی حفاظت سے رکھے اور حضور کی خدمت ہیں پیش کرے۔
اسے پر دور آگیدگی کہ اس خط کو بزی حفاظت سے رکھے اور حضور کی خدمت ہیں پیش کرے۔
اسے پر دور آگیدگی کہ اس خط کو بزی حفاظت سے رکھے اور حضور کی خدمت ہیں پیش کرے۔
اس نے مرحلی کی بیٹر سند میں پیش کو سلم قبیلہ سلیم کے ایک فضص کے پاس ایل فرمایا۔ اور سمار پاچرت بن کر بوچھنے لگا۔
ایا۔ فرمایا۔ آڈٹ آ آبڈ آئیس ہے وہ یہ سن کر مششد رہو گیا۔ اور سمار پاچرت بن کر بوچھنے لگا۔
شاہ یمن کاخط تعمارے پاس ہو وہ یہ سن کر مششد رہو گیا۔ اور سمار پاچرت بن کر بوچھنے لگا۔
آپ کون ہیں، آپ جادو گر تو نہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں پاکہ ہیں محمد ہوں (صلی انشاعلیہ و آلہ و سلم) مقایت الکیکتاب وہ خطوشی کر رکھا ہوا تھا۔ اس کو حضور کی خدمت ہیں چیش کیا حضرت ابو بکر نے یہ خط پڑھ کر سنایا حضور کو رہ کی بادوا تھا۔ اس کو حضور کی خدمت ہیں چیش کیا حضرت ابو بکر نے یہ خط پڑھ کر کر دور کر سنایا حضور کے کہور کی دور کر سنایا حضور کو کر کر سنایا حضور کے کہو کہوں اور کر کے یہ خط پڑھ کر کر کے یہ خط پڑھ کر کے یہ خط پڑھ کر کے یہ خط پڑھ کر کر سنایا حضور کو کو کھور کی کہوں کو کھور کی کو کھور کر کے یہ خط پڑھ کر کر میں کر سنایا حضور کے کہور کر کے یہ خط پڑھ کر کر دور کر سنایا حضور کے کہور کو کھور کی کھور کر کے یہ خط پڑھ کر کر کے کور کر سنایا حضور کے کہور کور کر سنایا حضور کے کہور کے کہور کر سنایا حضور کے کہور کر سنایا حضور کے کہور کر کر کے کھور کی کر کے یہ خط پڑھ کر کے کہور کر سنایا حضور کے کہور کی کور کور کر سنایا حضور کے کہور کی کور کر سنایا حضور کے کہور کر سنایا حضور کور کور کور کر سنایا حضور کے کہور کی کور کر سنایا حضور کے کہور کی کور کی کور کر سنایا حضور کے کہور کور کور کر کر سنایا حضور کے کور کور کے کر

عليه السلوة والسلام في اس كاخط من كر تين بار فرمايا - مَدْيَحَبَّا بِالْآئِرِ الصَّلَالِيمِ "كريس اليّ نيك بعائي كومر حباكمتا بول - "

پھر حضور نے ابولیلی کو تھم دیا کہ وہ واپس بیڑب چلا جائے اور وہاں کے لوگوں کو حضور کی آمد کے بارے میں آگاہ کرے۔ " (1)

امام محربن بوسف الصالحی نے سبل الردی ہیں اس واقعہ کو متعدد حوالوں سے نقل کیا ہے اور وہ اشعار بھی لکھیے ہیں جو اس نے اپنے عریضہ میں تحریر کئے تتھے۔

تَنِهِ مَنْ عَلَىٰ اَحْمَدُ النَّهُ مَنَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

سینہ میں جو فکرواندیشہ ہو گاس کو دور کروں گا۔ " علامہ احمد بن زنی د حلان نے بھی اسپوالنہویہ میں بعینہ سے واقعہ لکھاہے۔ (۲)

#### حضرت أبوابوب كاكاشانه معادت

امام مسلم نے میچے میں حضرت ابو ابوب انصاری سے بیر روایت نقل کی ہے آپ نے کہا۔
جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں قیام پذیر ہوئے تو حضور نے بیچے
والے حصہ میں رہائش اختیار کی۔ میں اور میری ذوجہ ام ابوب بالا خانے میں تھے میں نے عرض
کی ۔ بانجی اللہ۔ میراباپ اور میری مال آپ پر قربان ہوں۔ مجھے بیبات از حد تا کوار ہے کہ میں
آپ کے اوپروالے مکان میں رہوں اور حضور بینچے والے مکان میں مربانی فرماکر آپ بالا خانے

۱ - التنذيب نارخ دمثق الكبيرلاين عساكر . جلد ۳ ، صفحه ۳۳۵ - ۳۳۵ ۲ - سيل الهيدي . جلد ۳ ، صفحه ۳۹۰ - ۳۹۱ ، سيرت نبوي زي دحلان ، جلد ۱ . صفحه ۳۲۷ - ۳۲۷ میں تشریف لے جائے ہم نیچے والے حصد میں آ جائیں مے۔ حضور نے فرمایا۔

اَنْ اَرْفَقْ بِنَا وَبِمَنْ يَغْشَاكَا اَنْ تَكُونَ فِي سِفْلِ الْبَيْتِ

"ميرے لئے اور ملاقات كے لئے آ فيوالوں كے لئے بيام آرام دہ ب

ك بم في والے حصد على رہيں-

چنا نچ تصور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ینچ والے حصہ میں سکونت پذیر رہاور ہم اوپر والی مزل میں ایک وفعہ ہمارا پانی کا گھڑا توٹ کیا۔ میں اور ام ایوب ایک لحاف لے کراس پانی کو اس کے ساتھ جذب کرنے گئے مبادا یہ پانی ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر شیکے اور حضور کو تکلیف پنچ ہمارے پاس اس لحاف کے بغیر اور کوئی لحاف نہ تھا۔ حضرت ایوب بار بار بعد مجرد نیاز عرض کرتے رہے یار سول اللہ! حضور بالا خانے میں تشریف لے جائیں ہمارا دل محمد اوپر ہوں اور حضور بنج ہوں۔ چنا نچہ ان کے شدید امرار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اوپر والے حصہ میں خطل ہو گئے اور حضرت ابوابوب اپنے کنیہ کے ساتھ نیچ تشریف لے آگے۔ (۱)

### حضور کی میزبانیاں

حضرت ابو ابوب بتاتے ہیں کہ ہم رات کا کھاٹاتیار کر کے ہی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں ہیں ہیں گرتے۔ جب حضور کاپس خور دہ ہمارے پاس پنچاتو ہم حصول تیرک کے لئے حضور کی مبارک الگلیوں کے نشانات تلاش کرتے اور جہاں ہمیں وہ نشان معلوم ہوتے ہم وہاں سے کھاتے ایک روز ہم نے رات کا کھاٹا پکا کر ہیں ہاس میں بیاز یالسن تھا۔ حضور نے اسے ہماری طرف لوٹا و یا ہم نے دیکھا کہ حضور کی مبارک الگلیوں کا کہیں نشان نہ تھا۔ میں گھرایا ہوا حاضر خدمت ہوا عرض کی یارسول اللہ! میرے مال باپ آپ پر تھد ق ہوں۔ حضور نے ہمارا کھاٹا واپس کر دیا۔ میں نے کہیں حضور کے دست مبارک کے نشان ہوں۔ حضور نے ہمارا کھاٹا واپس کر دیا۔ میں نے کہیں حضور کے دست مبارک کے نشان ہوں۔ حضور نے ہمارا کھاٹا واپس کر دیا۔ میں نے کہیں حضور کے دست مبارک کے نشان ہوں۔ حضور نے فرمایا ہمجھاس کھانے میں اس بوٹی کی ہو آئی تھی۔ اور میں وہ محض ہوں ہوا ہوا ہے۔ حضور نے مراس کر آ ہے لیکن تم اسے کھاؤ تمہارے لئے جائز ہے۔ حضرت

ابوابوب کتے ہیں اس دوز کے بعد ہم نے بھی کھانے ہیں بیاذ یالسن استعال نہیں کیا۔
حضرت زید بن طبت رضی اللہ عند روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ
وسلم نے جب کاشانہ ابوابوب کورونق بخشی توسب سے پہلا بخفہ ہیں لے کر حضور کی خدمت
میں حاضر ہوا۔ یہ آیک بیالہ تھاجس میں ٹرید تھی جو گندم کے آئے، تھی اور دودہ سے تیار کی می میں منظر ہوا۔ یہ آیک بیالہ تھاجس میں ٹرید تھی جو گندم کے آئے، تھی اور دودہ سے تیار کی می میں منظر ہوا۔ یہ بیالہ حضور کی خدمت میں چیش کیا اور عرض کی بارسول اللہ ایہ ٹرید کا بیالہ میری ماں نے حضور کی خدمت میں بھیجا ہے۔ حضور نے فرما یا بارک اللہ گار ان تھالی اس میں برکت عطافر مائے۔ حضور نے اپنے اصحاب کو بلا یاسب نے مل کر اسے کھایا۔

میں ابھی واپس دروازہ تک پنچاتھا کہ سعدین عبادہ کی طرف ہے ان کالیک غلام بھراہوا ا پیالہ سرپراٹھائے ہوئے آپنچا بیریالہ کپڑے سے ڈھکا ہواتھا۔ بیں اسے دیکھ کر دروازہ پررک سمیااور وہ کپڑااٹھا کر دیکھا تو مجھے اس بیں بھی ٹرید نظر آئی۔ جس کے اوپر گوشت والی ہڈیاں رکھی تھیں حضرت سعد کاغلام اس بیالہ کولے کر حضور کی خدمت بیں پہنچ کیا۔ حضرت زید کتے ہیں کہ ہم بنی مالک بن نجار کے محلّہ بیں تھے۔ ہررات نین چار آ دمی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے گھر کی ڈیوڑھی پر کھانا اٹھائے ہوئے حاضر ہو جائے۔ ان او کوں نے بلریاں مقرر کی ہوئی تھیں ہر آ دمی اپنی بلری پر کھانا پکواکر لے آٹا۔ یمان بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سات ماہ بعدا ہے تو تقیر شدہ حجوں بیں خطل ہو گئے۔

یماں بھی سعد بن عبادہ کی طرف ہے آیک بڑا بیالہ دن کے وقت اور اسعد بن زرارہ کی طرف ہے آیک بڑا بیالہ ہررات کو بھیجا جاتا۔ (۱)

صفرت ام ایوب ہے کسی نے پوچھا کہ رحمت عالم مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو کون سا کھانا 
زیادہ پہند تھا تہیں اس کا بخوبی علم ہو گا کیونکہ حضور کانی عرصہ تمہارے ہاں قیام پذیر رہے ہیں 
حضرت ام ابوب نے جواب دیا کہ ہیں نے بھی نہیں دیکھا کہ حضور نے کوئی خاص کھانا پکانے کا 
عظم دیا ہوا ورنہ بھی ہیں نے یہ دیکھا کہ جو کھانا حضور کی خدمت ہیں پیش کیا گیاس ہیں حضور نے 
حسمی کوئی عیب فکال ہوا ابت میرے شوہر حضرت ابو ابوب نے جھے بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ 
و آلہ وسلم نے ایک رات اس بوے پیالے ہے رات کا کھانا تکول فرمایا جو سعد بن عبادہ نے 
بھیجا تھا۔ اور جس ہیں شور باتھا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے 
بھیجا تھا۔ اور جس ہیں شور باتھا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے 
بھیجا تھا۔ اور جس ہیں شور باتھا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے 
بھیجا تھا۔ اور جس ہیں شور باتھا۔ میں لئے ہم حضور کے لئے ای حتم کا شور ہے والا سالن تیا ر

ا - اين كثير، جلد ٢ . مني ٢٥٨ وسيل الندي. جلد ٣ . مني ٣٩٢ - ٣٩٣

کرتے۔ ہم حضور کے لئے ہر دیہ بھی تیار کرتے ( یہ کھانا جس میں گندم کے دانوں کو کوٹ کر انہیں تیمہ میں طاکر پکایا جاتا ہے) حضور اس کو بھی پند فرماتے۔ حضور جب رات کو کھانا تناول فرماتے تو کھانے کی مقدار کم ہویا زیادہ ہر حالت میں پانچ سے سولہ افراد تک اس کھانے میں شریک ہوتے۔
شریک ہوتے۔

شوق دید کے لئے بجرت

رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم جب کہ ہے ہجرت کر کے دید طیب چلے آئے توباق ماندہ صحابہ کے لئے وہاں فضا آلریک ہو گئی اور جینا مشکل ہو گیاوہ بھی ہجرت کر کے اپنے آقا کے قدموں میں حاضر ہونے گئے۔ اپنے ہادی و مرشد کے قدموں میں حاضر ہونے کے شوق کی یہ کیفیت تھی کہ وہ جال بلب مریض جن کے زندہ رہنے کی بظاہر کوئی امید نہ ہوتی تھی وہ بھی اپنے بیوں کو کہتے کہ ہماری چار پائی اٹھا کر مدینہ کی طرف لے چلوہمیں موت بھی آئے تومنزل جاناں کی راہ جی آگے۔

حضور کے ایک صحابی جن کا نام جند ع بن ضمرہ تھا۔ دہاں کہ میں رہ سے وہیں بیار ہو گئے انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کما جھے یہاں سے اکال کر لے جاؤ۔ بچوں نے پوچھا إلیٰ آبئی ہو " لیعنی ہم اس حالت میں آپ کو کمال لے جائیں گا ڈھٹا ہیں ہو نے قال کر اللہ بن ہے آبئی ہو انہوں نے انہوں سے مدینہ کی طرف اشارہ کیا۔ " سعادت مند بیٹوں نے تو بولئے کی سکت نہ تھی اپنے ہاتھوں سے مدینہ کی طرف اشارہ کیا۔ " سعادت مند بیٹوں نے اپنے بیار باپی اٹھائی ابھی وہ نی غفار کے آلاب تک پنچے تھے جو مکہ سے صرف وس اپنے بیار باپ کی چار پائی اٹھائی ابھی وہ نی غفار کے آلاب تک پنچے تھے جو مکہ سے صرف وس میل کی مسافت پر ہے تو طائز روح تفس عضری سے پرواز کر گیا۔ اللہ تعالی کواسے محبوب کے اس جان نثار کی ہے اوالی پیند آئی کہ ہے آ بیت نازل کر کے اس کے جذبہ عشق و محبت کی لاج رکھ لی۔ جرئیل اجین سے فرمان النی لے کر مدینہ میں حاضر ہوئے۔

مَنْ يَخْرُبُهُ مِنْ بَيْتِم مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُقَرَيْهُ رِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللهِ (٣٠٠)

" لیعنی جو شخص این گھرے لکتا ہے آگہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اجرت کر کے جائے پھر آلے اس کو (راستہ میں) موت، تواس کا جراللہ تعالیٰ پرواجب ہوجاتا ہے۔ " (۱)

اس طرح ایک دوسرے محابی جو قبیلہ بوخراعہ کے ایک فرد تھے جن کانام صرہ بن عیص یا

ا - انسلب الانثراف، جلدا، صفحه ١٥

العیص بن حضرہ بن زنباع بتایا گیاہے جب ہی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا توانہوں نے اپنے گھر والوں کو کما کہ چلر پائی پر بستر بچھاؤاور جھے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ انہوں نے ایسانی کیا۔ جب یہ مریض در دمجت ہمنیم کے مقام پر پہنچاہو کہ سے صرف تین چار میل کے فاصلہ پر ہے تواس نے مریض در دمجت ہمنیم کے مقام پر پہنچاہو کہ سے صرف تین چار میل کے فاصلہ پر ہے تواس نے جان دے دی۔ دی۔ دیوی اللہ کے فاصلہ پر ہے تواس نے جان دے دی۔ دیوی اللہ کے فاصلہ پر ہے تواس نے جان دے دی۔

## مهاجرين كى متروكه جائيدا دير كفار مكه كاقبضه

مرور کائنات عَلَیْہِ وَعَلَی اللهِ اَفْضَلُ الصَّلَوٰتِ وَاَظَیْبُ النِّیْبَاتِ جب اجرت کر کے بغض نفیس مدینہ طیبہ آگے۔ تو بچ کچے مسلمان بھی اپنے گھریار اور مال و منال کو دہیں چھوڑ کر جبرت کر کے مدینہ طیبہ کینچنے گئے۔ صرف وہ لوگ باتی رہ مجے جنبوں نے اپنے رشتہ واروں اور تو م کے مرداروں کی انگیجنت اور تشدد کے باعث اپنے وین کو ترک کر دیاتھا یاوہ جو مجبور شخصہ بڑے وین کو ترک کر دیاتھا یاوہ جو مجبور شخصہ بڑے وین کو ترک کر دیاتھا یاوہ جو مجبور مظعون بن تن اور بوج بحش بن راب جو بنوامیہ کے حلیف شخصہ بنی سعدین لیٹ کا قبیلہ بنو بکیر مظعون بن تن کوب کے حلیف شخصہ بنی اپنا سب کچھ چھوڑ کر یمال چھے آئے تھے۔ بنو کا قبیلہ بنو بکیر مطلون بن کتھ اور وسیع و عربیش حویلیوں کو تقل مظعون بن کتب کے حلیف شخصہ بنو بیاتھ فرو قت کر دیا۔ اور اس کی تیمت لوسفیان نے جفتہ کرنے بعد اس کو عمروین علقم کے ہاتھ فرو قت کر دیا۔ اور اس کی تیمت ابنا قرضہ اندارا۔ حضرت عبداللہ بن جمش کو اس کا علم ہوا تو انہیں بہت صدمہ بنیا۔ بطور شکایت بار گاہ رسالت میں بید واقعہ بیان کیا اللہ تعالی کے اس کریم رسول نے اپنے جان شکر کی در ایک کے اس کریم رسول نے اپنے جان شکر کی در ایک کے اس کریم رسول نے اپنے جان شکر کی در ایک کے اس کریم رسول نے اپنے جان شکر کی در ایک کے اس کریم رسول نے اپنے جان شکر کی دور کے کار شار فرمایا۔

ٱلَاتَّرُّضُى يَاعَبْدَاللهِ آنَ يُعْطِيكَ اللهُ بِهَا دَارًا خَنْرًا مِنْهَا فِي الْجُنَّةِ قَالَ بَلِي - وَقَالَ فَنْ إِلَكَ اللهُ عِنَالَ اللهُ الْجُنَّةِ قَالَ بَلْ - وَقَالَ فَنْ إِلَكَ الكَ

"اے عبداللہ کیا تھے ہے بات پند نہیں کہ اس مکان کے بدلے اللہ تعالی تخصے جنت میں اس سے بمتر مکان عطافرمائے عرض کی بیٹک، حضور نے فرمایا تووہ مکان جنت میں تجھے دے دیا گیا۔ "

جب کمد فتح ہوا تواس خاندان کے آیک فرد ابواحمہ نے اپنے مکان کی واپسی کے لئے حضور کی

ا - انساب الاشراف، جلدا، صفي ٢٦٥

خدمت میں درخواست کی۔ حضور علیہ العساؤة والسلام نے سکوت القتیار فرمایا۔ جب انتظار فرمایا المحیوات الوں کے انہوں نے المعیں مشورہ دیا کے طول کھیٹھات ابول نے المعیں مشورہ دیا کہ اے ابااحد! رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اس بات کوناپسند کرتے ہیں کہ وہ اموال جو اللہ کی راہ میں تم ہے چھین لئے مجھے پھر تم ان کی طرف رجوع کرو۔ اس کے بعد کسی مماجر نے اپنی جائیداد کی والیس کا مطالبہ نہیں کیا۔ البتد ابو احمد نے ابوسفیان کو خطاب کرتے ہوئے یہ اشعار کے۔

آئِينُهُ آئِاسُفْيَانَ عَنْ آمْرِعَوَاتِئُهُ نَكَ أَمَّهُ وَاللَّهُ الْمُأْمَةُ دَارُائِنِ عَيِّلَكَ إِنْعَتَهَا تَقْفِىٰ إِنْهَا عَنْكَ الْغَلَامَةُ إِنْهُ الْمُؤْتَى الْمُعَامَةَ الْمُؤْتَى الْمُعَامَةَ الْمُعَامِعَةُ الْمُعَامِعَةُ الْمُعَامِعَةُ الْمُعَامِعَةُ الْمُعَامِعَةُ الْمُعَامِعَةُ الْمُعَامِعَةُ الْمُعَامِعَةُ الْمُعَامِعُةُ الْمُعَامِعُونُ الْمُعَامِعُةُ الْمُعَامِعُةُ الْمُعَامِعُونُ الْمُعَامِعُونُ الْمُعَامِعُةُ الْمُعْمِعُونُ الْمُعَامِعُونُ الْمُعَلِقُ الْمُعَامِعُونُ الْمُعَامِعُةُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُوعُ الْمُعْمُوعُ الْمُعْمُوعُ الْمُعُمِعُ الْمُعْمِعُ ُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُوعُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِع

"اس بات كے بارے میں ابوسفیان كو پیغام پہنچاد و جس كا نجام ندامت ہے تونے اپنے چھازا و بھائى كامكان فروخت كر ديا اور اس كى قيمت سے اپنا قرض اواكيا ہے تولے جااس مكان كو، تولے جااس مكان كو۔ يہ تمهارى كر دن میں حلقہ بناكر ڈال ديا كيا ہے جس طرح كيونزى كى كر دن میں حلقہ ہوتا ہے۔ " (1)

شهر شاوخوبال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

یٹرب کامحل وقدع ،اس کانفشہ ،اس کی آبادی کی ابتدا ،اوس و خزرج بہاں ، کمال سے آئے کب آئے اور کیونکر آئے۔ یہودی قبائل یمال کس طرح پنچے اور آباد ہوئے۔ ان امور کا تغمیلی بیان آپ پہلے پڑھ مچھے ہیں۔

اب یہ عرض کرنا ہے کہ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی یمال تشریف آوری ہے اس شہر کو کیا عظمتیں بخشی گئیں۔ اس کی آب وہوا میں کیا تغیرر ونماہوا، اس کے معاشی حالات میں کن ہر کات کا ظہور ہوا۔ محبوب رب العالمین نے اس خطہ زمین کو کن وعلق سے ٹواز الور ان وعلق کے صدقے مدینہ کو کیا شہرت دوام نصیب ہوئی۔ اللہ تعالی کے حبیب کی قیام گلواور آخری آرام گلو بنے کے باعث اس کے در جات میں کیا بلندی ہوئی، کس حبیب کی قیام گلواور آخری آرام گلو بنے کے باعث اس کے در جات میں کیا بلندی ہوئی، کس طرح اس سرز مین کی خاک، جس کو مظر جمال وجلال اللی کے قدم ناز کو ہوسہ و سے کی سعادت

میسر آئی عشاق بامغائی آگھوں کا سرمہ بی گلتان مدینہ سے گزر کر جانے والا باد نیم کا ہر جو تکا، کس طرح مردہ دلوں کو حیات نو، پرمردہ روحوں کو آزگی اور نشاط بانٹا چلا گیا۔
علاء کرام نے مدینہ طیب کی عظمت و شان کی تغییات بیان کرنے کے لئے مسوط کہا ہی تغییف کی ہیں جن میں ان کلی کوچوں، بازاروں اور تجارتی منڈیوں، جمال سے سرکار وو عالم کررا کرتے تھے وہ باغات اور تخلیات، جمال حضور تشریف لے جایا کرتے تھے، وہ کوئی اور چھے، جن سے نی کرم پائی نوش فرمایا کرتے تھے۔ وہ محلے اور بستیاں جمال حضور، اپنے جال شکروں کی دلجوئی اور عزت افزائی کے لئے قدم رنجہ فرمایا کرتے تھے، وہ وادیاں اور آئی گزر گلیں جمال سے حضور کا گزر ہوا کر آتھا۔ ایک ایک چیز کاؤ کر ہوے محبت آگیں انداز میں کیا گلیں جمال سے حضور کا گزر ہوا کر آتھا۔ ایک ایک چیز کاؤ کر ہوے محبت آگیں انداز میں کیا گلیں جاتے تو یہ تھا کہ محبوب کر یم کے اس مقدس شہرکی تغییات بیان کی جاتیں۔ لیکن اس تقدیل کے موضوع کے پچھ اپنے تقاضے ہیں جن کی پابندی ضروری ہے۔ اختصار کو یہ نظرر کھتے ہوئے چنداہم امور کے ذکر پر اکتفار کی اور سے خواہم امور کے ذکر پر اکتفار کی بوئے چنداہم امور کے ذکر پر اکتفار کی ہوئے چنداہم امور کے ذکر پر اکتفار کی بوئے چنداہم امور کے ذکر پر اکتفار کی بوئے چنداہم امور کے ذکر پر اکتفار کی باوں۔

#### مدینہ منورہ کے اساء

> حفرت براء بن عازب رض الله عنه فرماتے ہیں۔ قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ مَنَ سَتَّى الْهَرِيْنَةَ بِيَثْرِبَ فَلْيَسَتَغْفِمِ اللهُ وَيَ طَابَهُ هِي طَابَهُ هِي طَابَهُ هِي طَابَهُ هِي طَابَهُ ،

(دُوَاكُ الْمَامِ أَحْمَد)

"جوفخص مينه كويترب كے اسے جاہئے كدوہ الني اس غلطى پر اللہ تعالى \_\_\_\_\_\_ " سے مغفرت طلب كرے - بياتو طابہ ہے بياتو طابہ ہے بياتو طابہ ہے - " (طابہ كامعنى پاكيزہ) (١)

علاء محققین نے اس کے پچانوے نام بتائے ہیں۔ ان میں سے چند نام جو نسبتازیادہ مشہور ہیں، لکھے جاتے ہیں۔

ٱلْحَبِيْبَةُ ، عَرَمُ رَسُولِ اللهِ ، قُبَّةُ الْإِسْلَامِ ، الشَّافِيَّةُ ، طَابَهُ طَلِيْبُ ، طَلِيْبُ ، الْعَامِمَةُ ، الْفَزَاءَ ، الْمُبَازَكَةُ ، الْمُحَبِّدُ ، الْمُحَبِّبَ ، الْمَحْبُوْبَةُ ، الْمَدِيْنَةَ - (٢)

بے پایاں محبت

سرور کائنات فخرموجودات صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کواس شہرے ہے یا یال محبت تھی جب سفرے واپس تشریف لاتے اور مدینہ کے مکانات کی دیواریں و کھائی دینیں تو حضور اپنی سواری کو تیز کر دینے اور بول دعاما تکتے ہوئے اس میں داخل ہوتے۔

اَللَّهُ وَاجْعَلْ لَنَا بِهَا قَرَارًا وَ رِنْ قَاحَسَنًا ( دَوَاهُ الشَّيْعَانِ) "اے اللہ! اس شرکو ہمارے لئے قرار گاہ بنادے اور ہمیں خوبصورت

رزق عطافرما۔ "

حضرت ام المؤمنين عائشہ صديقة رضى الله عنمات مروى ہے آپ فرماتى ہيں۔ كه حضور كى يمال تشريف آورى ہے پہلے يہ شہر مختلف دبائى بياريوں كى آ ماجگاہ تھا۔ اس كا پائى بد مزہ اور بديو دار تھاجس ہے صحابہ كرام مختلف بياريوں بيس جتلا ہو گئے۔ آپ كہتی ہيں كه حضرت ابو بكر، عامر بن فہيرہ اور بلال ايك بى مكان بيس تھے، توانسيں بخار آن لگا۔ بيس نے سول الله صلى الله عامر بن فہيرہ اور بلال ايك بى مكان بيس تھے، توانسيں بخار آن لگا۔ بيس نے سول الله صلى الله عندہ مندور نے اجازت طلب كى۔ حضور نے اجازت فرمائی بيس ان كى عيادت كے لئے اجازت طلب كى۔ حضور نے اجازت فرمائی بيس ان كى عيادت كے لئے اجازت بيل من حضرت ابو بحر كے پاس كا ہے۔ ) ميں نے ديكھا كہ وہ شديد حتم كے بخار ميں جتال ہيں پہلے ميں حضرت ابو بحر كے پاس كا ہے۔ ) ميں نے ديكھا كہ وہ شديد حتم كے بخار ميں جتال ہيں پہلے ميں حضرت ابو بحر كے پاس كا ہے۔ ) ميں نے ديكھا كہ وہ شديد حتم كے بخار ميں جتال ہيں پہلے ميں حضرت ابو بحر كے پاس

۱ - سیل الردی، جلد۳، صفحه ۳۲۷ ۲ - سیل الردی، جلد۳، صفحه ۳۱۳ تا ۳۲۲ میں نے پوچھااباجان! آپ کاکیاحال ہے؟ آپ نے فرمایا۔
کُلُ اُمْدِيُّ مُصَّبِعِ فِيُ اَهْدِم وَالْمَوْتُ اَدْ فَى مِنْ شِرَاكِ نَقْلِهِ

"ہر آ دی اپنال خانہ کے پاس صبح کر آ ہے اور اس کی جوتی کے تسمہ
سے زیادہ موت اس کے قریب ہے۔ "
سے من کر میں نے کما کہ والد ماجد پر غشی کی حالت طاری ہو گئی۔ پھر میں عامرین قہیرہ کے قریب گئی میں نے ہو تی اس کے قریب کے انہوں نے کما۔
قریب گئی میں نے ہو چھا۔ عامر کیاحال ہے ؟ انہوں نے کما۔

لَقَنُّ وَجَدْتُ الْمُؤْتَ مِّلْكُ ذُوْقِم إِنَّ الْجُبَانَ حَثُفُ وَمِنْ فَوْقِمِ كُلُّ امْرِيُ مُجَاهِدٌ بِطَوْقِهِ كَالثَّوْرِ يَعْمِي جِلْدَ كَا بِرَدُقِهِ

" میں نے موت محصنے پہلے ہی موت کو پالیا۔ برزول کی موت اس کے اوپرے آتی ہے۔

ہر آ دی اپنی طاقت کے مطابق کوشش کر آ ہے اور بھل اپنے سینگ ہے اپنے جلد کی حفاظت کر آ ہے۔ "

میں نے کما، عامر بھی ہے ہوشی میں بول رہے ہیں۔

آپ کہتی ہیں حضرت بلال کا بخار جب اثر آنووہ مکان کے صحن میں آکر لیٹ جاتے پھر بلند آواز سے بیہ شعر پڑھتے۔

> ٱلاَّلَيْتَ شَعْرِيْ مَلْ إَنِيْتَ لَيْلَةٌ بِوَادٍ وَحَوْلِي الْحَجْرُو جَرِلَيْكُ وَهَلُ آرِدَنْ يَوْمًا مِيَامًا فِينَةٍ هَلْ يَبُنُهُ فَ لِيُ شَامَةٌ وَكُلْفَيْكُ

''اے کاش بھی وہ وقت بھی آئے کہ میں وادی میں رات بسر کروں گااور میرے ار دگر واذخراور جلیل کے خوشبودار کھاس ہوں گے۔ کیا بھی ابیاہو گاکہ میں مجند کے جشتے پر وار دہوں گاکیا میں ایس جگہ اتروں گاجہاں شامہ اور طفیل کی بہاڑیاں نظر آرہی ہوں گی۔ '' المؤمنین کہتی ہیں کہ میں نے سارا ماجرا بارگاہ رسالت میں عرض کیا حضور نے وعا

آم المؤسنین تمتی ہیں کہ میں نے سارا ماجرا بار گاہ رسالت میں عرض کیا حضور نے دعا مانگی۔

ٱللَّهُ مَّحِيِّبُ إِلَيْنَا الْمَدِينَ ثَكَمَا حَبَّبُتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ اَوْ أَشَدَّ وَصَحِمْهُ اَوْ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُرِّهَا ثُمَّ الْقُلُونَاءَهَا إِلَّى مَهْ يَعَةٍ وَهِيَ الْجُمُعَةُ أَ "اے اللہ! بدید کو ہمارے لئے اس طرح مجبوب بنا دے جس طرح تو فی کہ کو ہمارے لئے اس طرح مجبوب بنا دے جس طرح تو میں کہ کو ہمارے لئے محبوب بنایا تھابلکہ اس سے بھی زیادہ اور اس کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے اور ہمیں اس کے پیانوں اور وزنوں میں برکت عطا فرما۔ اور اس کی ویا کو جحفہ کی طرف خطل کر دے۔ " عطا فرما۔ اور اس کی ویا کو جحفہ کی طرف خطل کر دے۔ " معبوبین ) (۱)

للم بخلى - تنقى اور نسائل في صفرت ابن عمر رضى الله عنما سے بدروایت نقل کی ہے۔ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مِسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْيَثُ الْمُواَءَةُ مَّوْدَاءَ ثَالِثُونَةُ التَّالِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةَ حَتَّى نَزَلَتْ مَعِيمَةً مَّ فَا وَلَهُ مُعَالِقَ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نَعِلَ إِلَى مَعِيمَةً وَ

"رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم في فرما يا بين في آيك سياه رسمت والى عورت كود يكها بس كالكرمعيه عورت كود يكها بس كال كرمعيه بين جاكر الرى - كالرفرما يا بين في اس خواب كي بيه آويل كي ب كه مديد كي وباء عقد بين خطل كردى من - "

المام بخلرى اور المام مسلم نے حضرت انس سے سدروایت تقل كى ہے۔ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْهِ الْم

ضِعْفَىٰ مَاجَعَلْتَ بِمَثَّلَّةُ مِنَ الْبُرُّكَةِ-

"اے اللہ! جو برکت تونے کمہ کو دی اس سے دھی برکت مینہ کو عطا فرا۔" حضرت عبداللہ بن زیدر ضی اللہ عنہ سے مردی ہے۔

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ إِنَّ إِبْرَاهِمُ مَكُمَّ مَا مَكَمَّةً فَا أِنْ حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ وَدَعَوْثُ لَهَا فِي مُنِهِ مَا وَصَاوِعًا مِثْلُ مَا دَعَا إِبْرُهِ يُمْ لِمَكَمَّةً .

"ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا۔ بیس مدینے کو حرم بنا آہوں اور اس کے بیانوں اور دنوں کے لئے بر کت کی دعاکر آ ہوں جس طرح معزت ابراہیم نے کھر کے لئے دعافر مائی۔ "
حضرت ابراہیم نے کمہ کے لئے دعافر مائی۔ "
عَنْ عَبِلِيّ ابْنِ آبِيْ طَالِبٍ دَعِنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْدُ إِنَّ دَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْ لَكَ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ 
ا - سل الردى، جلد ٣، صفحه ٢٢٩ - ٢٧٩

دَعَالِاَهْلِ مَكُنَةً بِالْبُرْكَةِ وَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُوُلِكَ قَرَسُوُلِكَ فَكَا الْمُحَمَّدُ عَبَدُكَ وَرَسُوُلِكَ قَرَالُهُ وَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَمَناعِهِ وَ الْفَادَ فَعَالِمَ الْمُحَدِّقِ الْمُحْدَدِ الْمُحْدِقِ الْمُحْدَدِ اللَّهُ الرَّرْمِينِ فَي وَصَحَتَمَهُ )

"اے اللہ! تیرے بندے اور تیر نظیل ابر اہیم نے الل کمہ کے لئے بر کت کی دعائی تقی اور جس تیرا بندہ اور تیرار سول محر اہل مدینہ کے لئے دعاکر تاہوں کہ توان کے پیانوں اور وزنوں جس پر کت عطافرہا۔ جس قدر پر کت تو نے اہل کمہ کو عطافرہائی اور اس بر کت کے ساتھ وو مزید پر کتوں کا اضافہ فرہا۔ " (1)

امام مسلم اپنی مجیح میں حضرت ابو ہریرہ سے ر<mark>دایت</mark> کرتے ہیں۔ الل مدینہ کابیہ معمول تفاکہ جبان کے باغوں میں پہلاپھل پکاٹوا سے لے کرنبی کریم مسلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے حضور مسلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اس پھل کو لے کرائی مبارک آتھوں پررکھتے اور یوں دعاکرتے۔

> اللهُ مَ بَارِكَ لِنَا فِي ثَنَمَ نَا وَبَارِكَ لِنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكَ مَنَا فِي مَنَاعِنَا وَبَارِكَ لِنَا فِي مُرْدَنَا، اللهُ مَّانَ إِبْلَامِيةً عَبْدُلِكَ وَخَلِيْلُكَ وَنَبِينُكَ وَانَّهُ وَعَاكَ لِمَكَّةً وَعَلَيْ لِمَكَّلَةً وَالْحِيةِ مَنْ فَوْكَ لِلْمَرِينَةِ بِمِثْلِي مَا وَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ عَالَ ثُورَ يَنْ عُوْ اَصْغَرَ وَلِيْهِ وَيُعْطِيْرُ ذَٰ لِكَ الثَّمَ وَالطِّلْرُونِ وَيُعْطِيْرُ ذَٰ لِكَ الثَّمَةَ وَالطِّلْرُونَى وَالطِّلْرُونَى

"اے اللہ! ہمارے پھلوں ہی ہمی کرکت دے اور ہمارے مدینہ ہی ہمی برکت دے۔ ہمارے صاعوں ہی ہمی برکت دے اور ہمارے کہ ہی ہمی برکت دے اے اللہ! بیک ابراہیم تیما بندہ، تیما ظلیل اور تیما نی تھا۔ اور اس نے مکہ کے لئے دعاکی تھی اور میں مدینہ کے لئے تیمی بارگاہ میں التجاکر تا ہوں جس طرح ابراہیم نے مکہ کے لئے دعاکی تھی اور اس کی مش اس کے ساتھ اور۔ " حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر حضور سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے اور وہ پھل اس بچے کو عطافرہاتے۔

# دَ خِال اور طاعون ہے اس شہر کی حفاظت

عَنَ آئِي هُرَنْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ مَلَائِكَةً عَدُرُسُونَهَا لَا يَلْ خُلُهَا الطّاعُونُ وَلَا النَّجَالُ-يَحُرُسُونَهَا لَا يَلْ خُلُهَا الطّاعُونُ وَلَا النَّجَالُ-رَزَوَا هُ الشَّيْخَانِ)

" رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم نے فرما يا بدينه يس واخل ہونے والے راستوں پر الله تعالی نے فرشتے مقرر کر دیئے ہیں جوان کی جمسانی کرتے ہیں نہ اس میں طاعون واخل ہوگی اور نہ دُجّال۔ "

## مدينه مين اقامت كي فضيلت

ر حمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے لوگوں کو مدینہ طعیبہ میں سکونت پذیر ہونے کی رخمت دان گئے ہو گا دیکر رغمت دلائی حضور نے اپنے متعدد ارشادات میں فرمایا کہ یمن ہو گا۔ عراق ہنے ہو گا دیکر ممالک فتح ہوں سے لوگ بکٹرت ان مفتوحہ علاقوں میں جاکر آباد ہوں سے لیکن در حقیقت ان کا مدینہ میں قیام ان کے لئے بمتر ہوگا۔

سرور عالم صلى الله عليه و آله وسلم كى ايك محابيه صُمَة يَتَ اللَّيْةِيَّةَ كَتَى إِيلَ عَلَيهِ عَمَهُ يَتَ اللَّيْةِيَّةَ كَتَى إِيلَ عَلَيهِ وَآله وسلم كويه فرات موت ساء كه من فرات مول الله صلى الله عليه و آله وسلم كويه فرات موت ساء مَنِ السُّتَظَاعَ مِنْ كُوْ أَنْ لَا يَهُ وْتَ اللّهِ بِالْمَكِينَةَ وَلَيْمَتُ بِهِمَا فَإِنَّ مَنْ يَهُمُتُ يُتَفْفَعُ أَدْ يُنْهُمُ مَنْ لَا يَهُمُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

"جس کے لئے ممکن ہو کہ وہ مدینہ کے سواکسی جگدنہ مرے تواسے ایساکر نا چاہئے کہ کیونکہ جو محض مدینہ بی وفات پائے گااس کی شفاعت کی جائے گی اور اس کے ایمان کی گواہی دی جائے گی۔ " ( ۱ )

حضرت ابن عمرر منی الله عنماے مروی ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مَنِ السَّطَاعَ أَنَّ يَمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُثُ بِهَا فَإِنِّى ٱلشَّفَعُ لِمَنْ يَمُوْتُ مِهَا -يَمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُثُ بِهَا فَإِنِّى ٱلشَّفَعُ لِمَنْ يَمُوْتُ مِهَا -

"جس فخص کے لئے ممکن ہو کہ وہ مدینہ میں مرے تواہے مدینہ میں مرتا چاہئے کیونکہ جو فخص مدینہ میں وفات پائے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔"

حضرت فلروق اعظم رضي الله عندا كثربيه دعاما تكاكرتے تھے۔

ٱللَّهُ مَّرَازُنُ قُنِيُّ قِتَالَا فِي سَبِيْلِكَ وَاجْعَلُ مَوْقِيُّ فِي بَلَدِ رَسُوْلِكَ . (دَوَاهُ الْبُخَادِي)

" یااللہ! مجھ کو اپنے راستہ جس <mark>شمادت</mark> عطا فرما اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں کر۔ "

اہل مدینہ کواذیت پہنچانے والوں کے لئے بد دعا

حفرت سائب بن خلادے مروی ہے۔

عَالَ رَمُونُ اللَّهِ مَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ اخَافَ المَسَلَّةُ مَنَ اخَافَ المَسْلَ الْمَدِينَةَ وَظُلْمًا الْخَافَةُ اللهُ عَزَّدَ جَلَّ وَعَلَيْهِ لَغَنَةُ اللهِ وَ الْمَكَدِيْكَةِ وَالنَّاسِ الْجَمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ يُؤَمَ الْفِيعَةِ عَمُرَفًا وَلَا عَنَالًا وَ رَدَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْدُنُ)

" جس نے اہل مدینہ کوازراہ ظلم خوفز دہ کیااللہ تعالیٰ اس کو خوفز دہ کرے گا، اس پراللہ کی فرشتوں اور سب لوگوں کی پیشکار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس مخص سے قیامت کے دن نہ عذاب پھیرے گااور نہ کوئی معاوضہ قبول کرے گا۔ "

مَعْقُلُ بن بيار روايت كرتے ہيں۔

عَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهِ يَنَتُ مُهَاجَرِيْ وَفِيهُا مَضْجَعِيْ وَمِنْهَا مَبْعَرَى - حَقِيْقَ عَلى المَّزِيْ حِفْظ جِنْهَا فِيْ مَا اجْمَنِبُوا الْكَبَائِرُ وَمَنْ حَفِظَهُ وَكُنْتُ لَدُنتُهِ يَكُا وَشَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنَ لَمْ يَخْفَظُهُمُ سُقِيَ مِنْ طِيْنَةِ الْخَيَالِ -

" حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا مدینہ میری ہجرت گاہ
ہے ای میں میرا مزار ہو گالیمیں سے میں قیامت کے روزا نموں گا۔ میری
امت پر لازم ہے کہ وہ میرے پڑوسیوں کی حفاظت کریں جب تک وہ
کبیرہ محناہوں کے مرتکب نہ ہوں۔ جو قض ان کی حفاظت کرے گا
قیامت کے دن میں اس کا کواہ اور شفیح ہوں گااور جوان کی حفاظت نہیں
کرے گا اس کو دوز خیوں کی پیپ اور خون بلایا جائے گا۔ " (۱)
قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب " ترتیب الدارک " میں بیان کیا ہے۔

کہ محمدین مسلمہ نے کما۔

کہ محمدین مسلمہ نے کما۔

فَقَالَ أَوْصِيْكَ بِتَقُوى اللهِ وَعَنَاهُ وَالْعَطْفِ عَلَى آهُلِ بَلَفِ اللهِ وَعَنَاهُ وَالْعَطْفِ عَلَى آهُلِ بَلَفِ اللهِ وَعَنَاهُ وَالْعَطْفِ عَلَى آهُلِ بَلَفَنَا آتَ وَمُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَيْرانِه فَإِنَّهُ بُلَفَنَا آتَ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيْنِينَةُ مُهَا جِرِي وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيْنِينَةُ مُهَا جِرِي وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيْنِينَةُ مُهَا جِرِي وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَنْ وَمَعْنَا اللهُ مِنْ عَلَيْهُ وَقَالُهُمْ وَقَالُهُمْ وَقَالُهُمْ وَقَالُهُمْ فَي كُنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَنَالَ اللهُ مِنْ طَيْنَةً الْخَبَالِ وَسَيَعِنَا وَالْمُعَلِينَ اللهُ مِنْ طَيْنَةً الْخَبَالِ وَسَيَعَا اللهُ مِنْ طَيْنَةً الْخَبَالِ وَسَيَعَا اللهُ وَمِنْ طَيْنَةً الْخَبَالِ وَسَيَعَا اللهُ وَمِنْ اللهُ مِنْ طَيْنَةً الْخَبَالِ وَسَيَعَا اللهُ مِنْ طَيْنَةً الْخَبَالِ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ طَيْنَةً الْخَبَالِ وَاللّهُ مِنْ طَيْنَةً الْخَبَالِ وَاللّهُ مِنْ طَيْنَةً الْخَبَالِ وَاللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ طَيْنَةً الْخَبَالِ وَاللّهُ مُنْ اللهُ وَسَلَّمُ اللهُ مِنْ طَيْنَةً الْخَبَالِ وَاللّهُ اللهُ مِنْ طَلِينَا مُنْ اللهُ وَاللّهُ مِنْ طَيْنَا اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ طَيْنَا اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ طَيْنَا اللهُ مِنْ طَيْنَا اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ طَيْنَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ طَيْنَا اللهُ مِنْ طَلْمُ اللهُ مِنْ عَلَيْهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ طَلْمُ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ طَلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُو

" میں نے مدی کو کما۔ میں تجھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت
کر تا ہوں اور اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے شمرکے
باشندوں، حضور کے پڑوسیوں کے ساتھ لطف و عنایت سے پیش آؤ
کیو تکہ ہمیں یہ روایت پنجی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے
فرایا عدید میری ہجرت گاہ ہے قیامت کے دوزیمیں سے میں اٹھایا جاؤں

گا۔ یمال بی میری قبر ہوگی۔ اس کے باشندے میرے پڑوی ہیں اور میری امت پر لازم ہے کہ وہ میرے پڑوسیوں کی حفاظت کرے جومیری وجہ سے ان کی حفاظت کرے جومیری وجہ سے ان کی حفاظت کرے گامیں قیامت کے روز اس کا شفیج اور گواہ ہوں گااور جو میرے پڑوسیوں کے بارے میں میری وصیت کی حفاظت میں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے دوز خیوں کانچوڑ پلائے گا۔ "مصعب روایت کرتے ہیں۔

کہ جب خلیفہ مہدی مدینہ طیبہ آیاتو صفرت امام ملک اور دوسرے اشراف نے کئی میل باہر جاکر اس کا استقبال کیا خلیفہ نے جب امام ملک کو دیکھا تو وہ او گول سے ہٹ کر امام مالک کی طرف متوجہ موااور آپ کو محلے لگایا ورسلام عرض کیا ور پھی دریر آپ کے ساتھ چلنار ہا مام مالک اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔

يَا آمِيْ الْمُوْمِنِيْنَ إِنْكَ مَنْ حُلُ الْانَ الْمُويْنَ وَالْكُوْمِ الْمُواْمِرِيْنَ وَالْكُوْمُولِهِ عَنْ يَمِينُوكَ وَيَسَاوِكَ وَهُمُ آوْلَادُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْكُوْمِ الْمُواْمِرِيْنَ وَالْكُوْمَادِ مَسَلِمُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ مَا عَلَى وَجُوالْلَافِي فَوْمُ خَيْرُقِينَ آهُلِ الْمَدِيْنَةِ وَلَا خَيْرُونَ الْمَدِينَيْنَ وَعَالَ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ وَاكَ يَالْبَاعَنِي اللهِ وَقَالَ لِاَتَّهُ لَا يُعْمَقُ قَبْرُنَيْنِ الْيُوْمُ عَلَيْ وَمَنَ كَانَ فَهُمُ الْاَيْنِ عَيْرِهُمْ فَيْرَقَهُم مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ قَبْرُ عَلَيْمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لِاَتُهُ لَا يُعْمَقُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ قَبْرُ عُمْ مَنْ عَيْرِهِمْ وَفَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْ مَا أَمْرَةُ بِهِ .

"اے امیر المومنین! اب آپ مین طیب میں داخل ہونے الے ہیں آپ گزریں سے اور آپ کے دائیں بائیں وہ لوگ ہوں سے جو مہاجرین اور انسار کی اولاد ہیں ہیں آپ ان سب کوسلام عرض کریں کیونکہ روئے زین پر الل مدینہ سے بہتر کوئی اور شہر شیں۔ پرائل مدینہ سے بہتر کوئی اور شہر شیں۔ مبدی نے کہا سے اباعبد اللہ! آپ کے اس قول کی دلیل کیا ہے آپ نے فرمایا کہ روئے زمین پر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی مزار پر اتوار کے فرمایا کہ روئے زمین پر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی مزار پر اتوار کے علاوہ کمی نبی کی قبر معلوم شیں ہے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے علاوہ کمی نبی کی قبر معلوم شیں ہے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے در میان محمد عربی کا مزار شریف ہے تو بہیں چاہئے کہ ہم ان کی فشیلت در میان محمد عربی کا مزار شریف ہے تو بہیں چاہئے کہ ہم ان کی فشیلت

شان کااقرار کریں۔ " چنانچہ فلیفہ میدی نے آپ کے تھم کی تعمیل کی۔ (۱)

لمدينه طيبه كى فضيلت

وہ کعبہ نے افضل ہے۔ " ابو محمد عبداللہ بن الی عمر البشکری نے اس کی توثیق کی ہے وہ اپنے تصیدہ میں لکھتے ہیں۔ جَوْمَ الجَمِینِعُ بِأَنَّ خَیْرَالْاَرْضِ عَا مَ مَنْ حَاظَا ذَاتَ الْمُصْطَلَّعُ وَحَوَاهَا

"سب علماء نے اس بات کی تقدیق کی ہے کہ زمین کاوہ حصہ سب سے افضل ہے جو ذات پاک مصطفیٰ علیہ گہتے والٹرا کا حاطہ کئے ہوئے ہے۔ "

وَنَعَمْ لَقَدُ صَدَ تُوَالِمَ أَكُمْ الْمَاكُنْ الْمَالُونِ عِلَى الْمُلْفِي حِيْنَ ذَكَتْ كَالْمَا وَالْمَا " يِعَلَى اليابَى ہے۔ اور ان لوگوں نے بچ کما ہے اپنے سکونت کرنے والے ہے ہی اس قطعہ زمین کا درجہ بلند ہوا ہے جس طرح نفس جب پاکیزہ ہو آہے تواس کامسکن بھی پاکیزہ ہو آہے۔ " علامہ الصالحی الثنامی لکھتے ہیں۔

بَلْ نَقَلَ الْقَافِي تَاجُ الرَيْنِ التَّبْكِي عَنِ ابْنِ عَقِيْلِ فَتَبْلِيُ اَنَّهَا اَفْضَلُ مِنَ الْعَرْشِ وَجَزَمَ بِلْ إِلْكَ اَبُوعَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ أَنْ رَبْنِي الْبُحَيْرِي الشَّافِعِي احْدَالتَا وَقِ الْعُكْمَاءِ الْاَدْلِيَ الْعَلَمَاءِ الْاَدْلِيَ الْعَالَمَاء فَقَالَ فِي تَصِيْدَتِهِ - " بلکہ آج الدین السبکی نے ابن عقبل الحنبلی سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سے جگہ مرش سے بھی افضل ہے۔ ابو عبد اللہ محمد بن رزین البحیری الشافعی نے اس کی آئیدو توثیق کی ہے۔ بید ابو عبد اللہ زمرہ علماء اور اولیاء کے سرداروں میں سے تھے۔

وَلَا فَكَ أَنَّ الْقَابُرَ الشَّرَفُ مَوْفِيم مِنَ الْرَهُفِي وَالنَّبُو التَّمُوتِ عُلَرَةُ وَلَا فَكُونِ وَالنَّبُو التَّمُوتِ عُلَرَةً وَلَا فَكُونِ وَالنَّبُو النَّمُ الْمُلِلْفِينَةَ وَالنَّرُونُ مَقَالِى فِلْا فَيْ عِنْدَا الْمُلِلْفِينَةَ وَالنَّرُ وَلَا فَيْ عِنْدَا الْمُلِلْفِينَةً وَالنَّامُ وَلَا فَيْ عَنْدًا الْمُلِلْفِينَةً وَالنَّامُ وَلَا فَيْ عَنْدًا اللَّهُ الْمُلِلْفِينَةً وَالنَّامُ وَلَا النَّامُ اللَّهُ الْمُلْفِقِينَةً وَالنَّامُ وَلَا اللَّهُ اللْ

"اس میں کوئی شک نمیں کہ قبر مبارک کی جگہ ساری زمین اور سات آسانوں سے اشرف ہے بلکہ مالک الملک کے عرش سے بھی یہ جگہ افضل ہے اور جو میں نے کماہے آمیں الل حقیقت کا کوئی اختلاف نمیں "

بعض صحابہ کرام جب جج کیلئے مکہ مکر مہ جاتے تھے تو پہلے مدینہ طیبہ میں حاضری دیتے تھے۔ پھر وہاں سے احرام باندھ کر جمال سے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احرام باند حافریضہ جج کی ادائیگی کیلئے روانہ ہوتے تھے۔

> وَعَنِ الْعَبْدِي مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْمَثْمَى لِإِيَادَةٍ قَبْرِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوا فَضَلُ مِنَ الْكَعْبَةِ وَسَيَأْ فِي اَنَّ مَنْ تَذَدَ ذِيَادَةً قَبْرِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ لَرْمَهُ الْوَقَاءُ قُولاً وَاحِدًا.

"علاء مالكيم كاليك عالم العبرى فرمات بين ني اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم ك حزار پر انوارى زيارت كيلئے پيدل چل كر جانا افضل ہے كعبرى زيارت كيلئے پيدل چل كر جانا افضل ہے كعبرى زيارت كيلئے پيدل چل كر جانا افضل ہے كعبرى زيارت كروں گا۔ جو فخض نذر مانتا ہے كہ بين ني رحمت كے مرقد نميذكى زيارت كروں گا۔ اس پراس نذر كو پوراكر ناواجب ہوجاتا ہے۔ اور اس مسئلہ پر سارے علاء متنق بين، كوئى دوسرا قول نميں۔ " (1)

# س ہجری کا تعین

واقعہ بچرت کے بعدر حمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی حیات طعیبہ کے حالات اور روپذیر ہونے والے واقعات کے بیان کیلئے ضروری ہے کہ انہیں ان سالول کی ترتیب سے بیان کیا جائے جن میں وہ وقوع پذیر ہوئے آگہ ان کے تسلسل میں جو ربط و صبط ہے اس پر بھی نظرر ہے۔ اور ان کو ذھن نشین کرنابھی آسان ہو جائے۔

اسلام سے پہلے مختلف اتوام نے آپ تاریخی واقعات اور کاروباری امور وغیرہ کے سرانجام دیے کیلے مختلف تنم کے کیلنڈر مقرر کرر کھے تھے۔ الل ایران، ہرباد شاہ کی تخت نشینی کی تاریخ سے اپنی کئی جنری کا آغاز کیا کرتے تھے رومیوں نے سکندر مقدونی کی تخت نشینی کے سال سے اپنا کیلنڈر بنایا ہواتھا۔ حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد اپنے سنین کا شار حضرت طیل اللہ علیہ السلام کو آتش کدہ نمر ور میں چھنکے جانے کے واقعہ سے کرتی تھی۔ پھر تعمیر کعبہ کی سالوں کا آغاز کرتے تھے بعدازاں کعب بن لوی کی وفات سے اپنے سالوں کا شار کرتے تھے بعدازاں کعب بن لوی کی وفات سے اپنے سالوں کا شار کرتے البیل کے ذریعہ ان پر سنگ باری کرتے انہیں تس نمس کر دیا۔ اس وقت سے اہل عرب نے اس واقعہ خاس واقعہ سے اہل عرب نے اس واقعہ خاس واقعہ سے اسلوں کا شار کرنا شروع کیا۔

مسلمانوں نے ابتداء میں کوئی مخصوص نظام اختیار نہیں کیاتھا۔ یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مند خلافت پر متمکن ہوئے۔ ججرت کا سولیواں آ ستر حوال سال تھا کہ امیر المئومنین عمر کی خدمت میں ایک رسید پیش کی تجی جس میں لکھا تھا۔ کہ فلاں مخض اہ شعبان میں فلال مخض کو اس کے ذمہ واجب الادار قم واپس کرے گا۔ حضرت عمر نے اس رسید کو پڑھا اور در یافت کیا کہ کون ساشعبان ، اس سال میں آنے والا شعبان یا گزشتہ سال کا شعبان یا اکندہ سال کا شعبان یا گزشتہ سال کا شعبان یا اکندہ سال کا شعبان یا اکندہ سال کا شعبان یا کر شتہ سال کا شعبان یا کر شتہ سال کا شعبان یا کہ مسلم المی سے اس سمتھی آئے کہ کر وہار میں اور لین وین میں طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہوتے رہیں ہے۔ اس سمتھی کو سلمھانے کیلئے آپ نے اپنی مجلس مشاورت کا جلاس طلب کیا۔ فرمایا کہ جم سے اس سمتھر کر ناچاہئے۔ اس سمتھر کر ناچاہئے آپ کے مطابق کین وین وغیرہ کے سلملہ میں حتی آریخوں کا تعین کیا جاسکے۔ اس کے بلا نظر سے کیلنڈر کو اپنی کے بلاے میں بنا مشورہ دو۔ ایک صاحب نے مشورہ ویا کہ ہم اہل فلاس کے کیلنڈر کو اپنی ملک میں بنا مشورہ دو۔ ایک صاحب نے مشورہ ویا کہ ہم اہل فلاس کے کیلنڈر کو اپنی ملک میں بنا فذکر دیں۔ حضرت فاردق اعظم کو میں رائے پندند تائی۔ سم اہل فلاس کے کیلنڈر کو اپنی مسلم میں بنا فذکر دیں۔ حضرت فاردق اعظم کو میں رائے پندند تائی۔ سم اہل فلاس کے کیلنڈر کو اپنی مسلم میں بنا فذکر دیں۔ حضرت فاردق اعظم کو میں رائے پندند تائی۔ سم اہل فلاس کے کیلنڈر کو دیں۔

رومیوں کے کیلنڈر کواپنانے کی تجویز پیش کی آپ نے اس تجویز کو بھی مسترد کر دیا۔ کسی صاحب فے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بوم ولادت کو اپنی تاریخ کے آغاز کیلئے افقیار کرنے کا مشورہ دیا۔ مشورہ دیا۔ کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے سال کو اور کسی نے حضور کے سال وفات کو، کسی صاحب نے واقعہ بجرت ہے، اسلامی سن کی ابتدامقرر کرنے کامشورہ دیا۔ امیرالمؤمنین فلروق اعظم رضی اللہ عنہ کو واقعہ بجرت سے اسلامی سن کی ابتدا کرنے کی تجویز پہند آئی۔ کیونکہ واقعہ بجرت سے اسلامی سن کی ابتدا کرنے کی تجویز پہند آئی۔ کیونکہ واقعہ بجرت سے ہی سر کار ووعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شوکت اور دین اسلام کی ترقی و سربلندی کے عمد کا آغاز ہوا تمام حاضرین نے اتفاق رائے ہے اس تجویز کو منظور کر لیا۔

قَالَ الْبُخَادِيُ فِي صَعِيْمٍ ، اَلتَّادِيْخُ وَمَثَى اتَّخُوا التَّادِيْخُ . حَدَّ ثَنَاعَبُدُ اللَّهِ بْنَ مُسْلِم حَدَ<mark>ّ ثَنَا</mark>عَبُدُ الْعَنِ يُنزِعَنَ آبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْيِ قَالَ مَاعَدُّ وَامِنْ مَبْعَثِ النَّهِي صَلَّى الله عَلَيْرِ وَسَلَّمُ وَلَامِنْ وَفَاتِم ، مَاعَثُ وَاللَّامِنْ مَقْدَهِمِ

الْمَدِينَةَ.

"امام بخلری، سمل بن سعدے روایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے نہ حضور کی بعثت کے سال سے اور نہ وفات کے سال سے اپنے سن کا آغاز کیا بلکہ حضور کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے اپنے سن کا آغاز کیا۔ " (۱)

کیونکہ اہل عرب سال کا آغاز ماہ محرم ہے کیا کرتے تھے۔ اس لئے بجری سال کا آغاز بھی کم محرم الحرام سے طے پایاعلامہ ابن کثیر لکھتے ہیں۔

وَذَلِكَ لِاَنَّ اَوْلَ شَهُوْرِ الْعَرْبُ الْمُحَدَّمُ وَجَعَلُوا السَّنَةَ الْمُحَدَّمُ وَجَعَلُوا السَّنَةَ الْمُحَدِّمَ وَجَعَلُوا اَوْلَهَا الْمُحَرَّمَ كَمَا هُوَ الْمُحَدَّمَ وَلَهُ الْمُحَدَّمَ وَكَمَا الْمُحَدَّمَ وَكَمَا الْمُحَدَّمَ وَاللَّهُ اَعْلَمُ الْمُحَدَّمَ وَلَا الْمُحَدَّمُ وَلَا اللَّهُ اَعْلَمُ اللَّهُ اَعْلَمُ اللَّهُ اَعْلَمُ اللَّهُ الْمُحَدِّمُ عَلَم موتا تقاس "الله عرب كے نزديك ميول عن سے پہلامينہ محرم عمر موتا تقاس

الل عرب مے مزدیک جینوں میں سے پہلا حمید محرم مظر ہو ما تھا اس مروج کے انہوں نے بجری سال کا آغاز ماہ محرم سے کیا تاکہ ان کے ہاں مروج طریقہ کے مطابق سال کی ابتداء ہو تاکہ کار وبار اور لین دین میں کمی فتم کا خلل واقعہ نہ ہو۔ " واللہ تعالی اعلم (۲)

## سال اول ہجری کے اہم واقعات

لغمير مسجد نبوى عَمَّرَةُ اللهُ تَعَالَى إلى يَوْمِ الْقِيامَةِ

مرور کائنات علیہ وعلی آل افضل الصلوات واطیب التحیات. قصواء اونمنی پرسوار تصوه مخلف محلوں سے گزرتی ہوئی آخر کار حسب امرالی بی خوار کے محلہ میں پنجی اور آیک کھلے میدان (مربد) میں اس ناقہ نے کھنے میدان و مربد) میں اس ناقہ نے کھنے میدان و مربد) میں اس ناقہ نے کھنے میں ویک ویئے۔ نبی آکرم نے فرمایا۔ هٰذَا الْمُدَنُونُ إِنْ شَاءً الله مَنْ الله مشیت الی کے مطابق میں ہماری منزل ہے۔ جب حضور اتر نے کھے تو یہ آیت ورد زبان اقدس تھی۔

رَبِّ ٱنْزِلْنِي مُنْزَلَامُهَارَكُا وَآنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ (٢٩٠٢٢)

"اے میرے رب! مجھے باہر کت منزل میں آثار، اور توہی بمترین منزل میں آثار نے والا ہے۔"

سے مرید، (کھلامیدان) جمال لوگ مجودی خشک کرنے کے لئے دھوپ میں بچھایا کرتے ہے دو بیتم بچوں کی ملکیت تھا۔ جن کے تام سل اور سیل تھے۔ ان کے والد کانام رافع بن ابی عمروین عائز تھاجو فوت ہو چکا تھا۔ اب وہ دونوں اسعدین زرارہ کی کھالت میں تھے۔ کیونکہ یہ دونوں سعدین زرارہ کی کھالت میں تھے۔ کیونکہ یہ دونوں نئچ بھر تجار کے قبلہ سے تھے۔ اس لئے رحمت عالم نے بی نجار کو بلا یا اور انہیں فرہا یا کہ بینی تھیا کہ تھائی تھائی ہوئی کے انہوں نے عرض کی دانتھ کو کہ تھائی ہوئی کے انہوں نے عرض کی دانتھ کو کہ تھائی ہوئی کہ دونوں نے عرض کی دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے ان دونوں بیتم بچوں کو بلا بھیجا اور ان سے بیہ جگہ فرید نے کے لئے کھنگو فرمائی ان دونوں نے عرض کے۔ بیل نہیں کہ کہ کہ کہ کہ دونوں نیتم بچوں کو بلا بھیجا اور ان سے بیہ جگہ فرید نے کے لئے کھنگو فرمائی ان دونوں نے عرض کی۔ بیل نہیں کہ کہ کہ کہ کہ کہ دونوں نیتم بھی المور نذرانہ پیش کر تے ہیں۔ صدیق اکبر نے یہ قبل کر نے سے انکلا کر دیا چنانچہ دس مشقال تی میں ہوں۔ صدیق اکبر نے یہ قبلہ تھیت ہیں۔ صدیق اکبر نے یہ قبلہ تھیت ہیں۔ دیدہ مشقال آ درائی میں دی میں اللہ کہ کہ درد دیت بجرت ہمراہ ہردہ ہود دیدہ مشقال آ درائی کیں دیں مشقال کے عوض خریدا کیا ہی تھیت اس مال سے اداکی وقت اسے ہمراہ ہردہ ہود سے میں جو حضرت ابو بکر صدیق جرت کرتے وقت اسے ہمراہ ہود گئی جو حضرت ابو بکر صدیق بجرت کرتے وقت اسے ہمراہ لائے میں میں جو حضرت ابو بکر صدیق بجرت کرتے وقت اسے ہمراہ لائے میں میں میں جو حضرت ابو بکر صدیق بجرت کرتے وقت اسے ہمراہ لائے میں میں میں جو حضرت ابو بکر صدیق بجرت کرتے وقت اسے ہمراہ لائے

تھے۔ " ( ۱ ) صاحب سل الہدی، اس کے بارے میں لکھتے ہیں۔

اَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ الثَّنَّ وَالْهُ عِنْ يَنِى عَفْرًاءِ بِعَشَّرَةٍ وَ مَنْ يَنِى عَفْرًاءِ بِعَشَّرَةٍ وَمَنْ يَنِي عَفْرًا اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ا

كَتَا ٱزَادَصَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاءَ الْمُسْجِدِ الشَّيِ يُفِ قَالَ، يَا بَنِي النَّبَادِ فَامِنُوْنِي مِعَانِطِكُمُ آئِ بُسْتَا بِنَكُمْ إِنِّ الْأَرُوالِيُ تَمْنَ لَا شَتَهَ إِلَّا شَنْتَهُ مِنْكُمُ قَالُوا لا نَظْلُبُ ثَمْنَ الْآولِ اللهِ فَأَنِى ذَلِكَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْتَاعَ ذَلِكَ مِنْهُمُ يِعَشَّرُ الْآولِ اللهِ فَأَنِيْ اَدَاهَا مِنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْتَاعَ ذَلِكَ مِنْهُمُ يِعَشَّرُ الْآورَ اللهِ المَّالِيَةِ

" جب رحمت عالم صلی الله علّیه وسلّم نے معجد شریف تغییر کرنے کاارادہ
کیاتو فرہا یا اے بی نجار ! میرے ساتھ اس قطعہ زمین کاسود اگر ولینی اس کی
قیمت بتاؤ باکہ میں اس کے عوض تم سے خرید لوں انہوں نے عرض کی ہم
اس کی قیمت صرف الله تعالی سے لینا جائے ہیں نبی اگر م نے بلا معاوضہ یہ
زمین لینے سے افکار کر دیا اور دس دینار کے عوض اسے خرید ااور یہ دس
دینار ابو بحر صدیق رضی الله عنہ کے مال سے ادا فرمائے۔ " (۲)

اس جگہ کو خرید نے کے بعد یہاں معجد کی تقییر کا کام شروع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ بیں آ مدسے پہلے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عند، مسلمانوں کے امام تھے اور اس میدان کے ایک حصہ میں سب مسلمان مل کر با جماعت نماز اواکیا کرتے تھے۔ میدان کے ایک حصہ میں سب مسلمان مل کر با جماعت نماز اواکیا کرتے تھے۔ اس میدان کی حالت یہ تھی کہ کہیں گڑھے تھے جمال بلرش وغیرہ کا پانی کھڑ ار جتا تھا کہیں اس میدان کی حالت یہ تھی کہ کہیں گڑھے تھے جمال بلرش وغیرہ کا پانی کھڑ ار جتا تھا کہیں

١- دارج النبوة . من ٨٨

۲- سیل المدی، جلد۳، صلی ۱۵۰۱

٣ - البية النيوياززي وطالن. جلدا. مني ٣٢٩ \_ ٣٣٠

پرانے مکانات کے کھنڈرات تھاس کے ایک حصہ میں مشرکین کی قبریں تھیں اور کہیں تھجور کے ورخت تھے۔ پہنے کرخوں کو بھر ویا کیا کھنڈرات ہموار کر دیئے تھے۔ پنانچہ کڑھوں کو بھر ویا کیا کھنڈرات ہموار کر دیئے تھے تھے۔ پنانچہ کڑھوں کو گراویا گیا اور ان کی ہٹریوں کو آیک اور ان کو ہموار کی ہٹریوں کو آیک گڑھے میں پھینک ویا گیا اور ان ہر مٹی ڈال دی گئی۔ جب اس میدان کو ہموار کرنے کا کام پائے ہمیل کو پہنچا۔ توسلطان عرب وجم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

آبنُو اِنْ عَدِیْتُ اَکْمَ اِنْیْنَ مُوْسَی کہ میرے لئے موکی علیہ المسلام کے چھیری طرح آیک چھیر تھیر کر وو عرض کی گئی۔ وہ چھیر کیسا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حسن سے پوچھا منا تعرفی ٹیس کہ میں نے حسن سے پوچھا منا تعرفی ٹیس گروہ میں انہوں نے کہا۔ کہ حضرت موکی جب اپنا می باتھ بلند کرتے تو وہ اس چھیرکو چھو جاتا۔ (1)

من حضرت عبادہ ہے مروی ہے کہ کچھ عرصہ بعد انصار نے مال جمع کیااور اسے لے کرنی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یار سول اللہ! حضور مسجدینا ہے اور اس کو حزین و آراستہ فرمائے ہم کب تک تھجور کی شہنیوں کے بینچے تماز پڑھتے رہیں محے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَا إِنْ رَغُبَ عُنَّ آخِيْ مُوْسَى ۔ عَدِنْ اَنْ گَرِ آئِيْ مُوْسَى ۔ عَدِنْ اَنْ گَرِ آئِيْ مُوسَى کُر ناچاہتا ایساچھپر اسلام کے چھپر کی مائند ہو۔ " (۲)

کانی ہے جو مو کی علیہ السلام کے چھپر کی مائند ہو۔ " (۲)

بسب اس جلیل الشان مسجد کی تغییر شروع ہوئی تواللہ تعالی کے محبوب کریم بنفس نغیس اس کی تغییر میں اپنے صحابہ کے ساتھ شریک کار رہے۔
تغییر میں اپنے صحابہ کے ساتھ شریک کار رہے۔
محیح بخاری میں ہے کہ صحابہ کر ام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اینٹیں اٹھا کر محیح بخاری میں ہے کہ صحابہ کر ام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اینٹیں اٹھا کر ماتے تھے مسجد کی تغییر کے لئے بچھ اینٹیں بیٹے کی جانب ایک جگہ ہے مثی کھود کر بنائی می تھیں۔ علامہ نور الدین السمہودی وفاء الوفاء میں کہتے ہیں۔ علامہ نور الدین السمہودی وفاء الوفاء میں کہتے ہیں۔

جمال سے مٹی کے کر کچی اینٹیں بنائی گئیں اس جکہ کانام بقیع النبغنبہ تھااور یہ جکہ حضرت ابوابوب انصاری کے کنویں کے ایک جانب تھی۔ (۳)

> ا به دفاء الوفاء، جلد الصفحه ۳۲۸ تا ۳۲۸ م

۲ - میرت این کثیر، جلد ۲، منخه ۳۰۲ ۳ ۳ - وفاوالوفای جلدا، منخه ۳۳۳ جب معجد کی تغییر کا کام شروع تھا۔ تو حضرموت کا ایک شخص طلق بن علی وہاں آیاوہ مٹی محوند ہے اور گارابنانے کے فن میں بڑا ماہر تھا۔ حضور اس کی کار کر دگی پر بہت خوش ہوئے۔ فرمایا آیجے قاملتا آرا میڈا آئے سکن حکمہ تھا تھا تھائی اس شخص پر رحم کرے جو جس کام کو کر آ ہے بڑی حسن و خوبی سے کر آ ہے۔

پھراسے فرمایا کہ تم یمی کام کیا کر و کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اسے بردے حسن وخوبی سے کرتے ہوطلق کمتا ہے کہ میں نے کسی پکڑلی اور میں گارا بنانے میں مصروف ہوگیا۔ حضور میرے کام کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے فرمایا۔

دَعُواالْحَنْفِيَّةَ وَالقِلْيُنَ فَإِنَّهُ مِنْ آصْنَعِكُمْ لِلظِّلْيْنِ

"اس حفی کو گارایتائے پر ہی رہنے دو کیونکہ بیداس کام کو تم سب سے زیادہ عمر گی ہے کررہاہے۔ " ( ا )

پہلے ابنٹیں پھراکیک جگہ جمع کئے تھے جب سامان فراہم ہو گیاسر کار دوعالم اٹھے اور اپنی چادر مبارک آبار کر رکھ دی اور خود ابنٹیں اٹھانے گئے۔ مهاجزین اور انصار نے جب اپنے آقا کو اس حال میں دیکھا توسب اٹھ کھڑے ہوئے اپنی چادریں آبار کر رکھ دیں اور سامان اٹھا کر لانے گئے وہ ابنٹیں اور گارابھی اٹھا ٹھاکر لارہے تھے اور ساتھ ہی ہیہ شعر گڑگارہے تھے۔

لَيْنَ تَعَنَّمَا وَالنَّبِيُّ يَعْلَلُ لَنَ الظَّمِثَا الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ "أكر بهم بيشےرين اور تي كريم كام كرتے رہيں تو ہمارا سے فعل ايك مراہ كن فعل ہوگا۔"

سر کار دوعالم اینٹیں پھر اٹھا اٹھا کر لار ہے تھے ان کی کر د سے شکم مبارک پر مٹی کی ہے جم مئی تھی صحابہ کرام پر وجد و کیف کی عجیب حالت طاری تھی۔ سب مل کر خوش آوازی ہے یہ رجز پڑھتے۔۔

لَا عَيْشَ إِلَا عَيْشُ الْدُخِرَةِ اللهُ عَالَىٰ الْدُخِرَةِ اللهُ عَالَدُ فَعَالَا فَصَالُو الْهَالَجِرَةِ ا "كوئى زندگى شيس ب محر آخرت كى زندگى - اے اللہ! انصار يربحى رحم فرما اور مماجرين پربھى - " ان كے يرجوش اور ير خلوص رجز كو من كر رحمت عالم بھى جواب بيس فرماتے - لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْأَخِرَةِ اللَّهُمَّ الْفُرِيرُ اللَّهُمَّ الْفُرِيرُ الْمُعَالِمُونَةِ اللَّهُمَّ الْمُعَالِمُونَةِ اللَّهُمَّ الْمُعَالِمُ اللَّهُمَّ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ الللْمُعُلِمُ اللْمُ

پس اے اللہ! رحم فرماانصار پر اور مهاجرین پر۔

اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ آیک وقعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آیک پھراٹھا کر لارہے بھے کہ راستہ میں اسید بن حفیرر صنی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آھئے عرض کی یار سول اللہ! یہ بھاری پھر مجھے دے دیجئے۔ فرمایا

يَا إِنْ سُمَيَّةً لَيْسُوْا بِالِّنِيْنَ يَقْتُلُوْنَكَ - تَقْتُلُكَ الْفِحَةُ الْبَاغِيَةُ -

"اے سمیہ کے فرزند! یہ لوگ تھے قتل سیس کریں سے تھے ایک باغی مروہ قتل کرے گا۔ " دوسری روایت میں ہے۔ حضور نے فرمایا ؽٵٳۺؘٛۺؙؠۜؾۜڎٙڸڵڟڛٲۼٛڒۘۏڵڬٲۼۯٳڹۦۘۉٵڿٷڒۯٳۅڬۺٞۯۘڹؖ ڡؚڽٛڴؠۜڽ۪ۘٷػڠٞٮؙڷڬٵڵڣؚڞؘڎ۫ٵڵؠٵۼؽڎ

"اب پسرسمید الوگوں کو ایک اجر ملے گااور خمیس دواجر ملیں کے اور
اخری مرتبہ دودہ ہو کے اور ایک باغی گروہ خمیس قبل کرے گا۔

عبد الرزاق نے صفرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے آپ فرماتی ہیں۔
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے اصحابہ مجد کی تغییر کرر ہے تھے تو صحابہ
کر ام ایک ایک اینٹ اٹھا کر لار ہے تھے اور حضرت عملہ دودواینٹیں، ایک اینٹ اپنے حصہ کی اور
دوسری اینٹ نبی کریم کے لئے۔ حضور نے دیکھاتواز راہ شفقت ان کی پشت پرہاتھ پھیرااور فرمایا۔
دوسری اینٹ نبی کریم کے لئے۔ حضور نے دیکھاتواز راہ شفقت ان کی پشت پرہاتھ پھیرااور فرمایا۔
وسری اینٹ نبی کریم کے لئے۔ حضور نے دیکھاتواز راہ شفقت ان کی پشت پرہاتھ پھیرااور فرمایا۔
وسری اینٹ نبی کریم کے لئے۔ حضور نے دیکھاتواز راہ شفقت ان کی پشت پرہاتھ پھیرااور فرمایا۔
وسری اینٹ نبی کریم کے لئے۔ حضور نے دیکھاتواز کراہ شفقت ان کی پشت پرہاتھ پھیرااور فرمایا۔
وسری اللّبین و تَقْمُنْلُونَ الْفِیْنَةُ الْسِبَاغِیْنَہُ وَ هٰذَا السّتَادُ عَسَانی

شَمْطِ الصَّحِيْحَيْنِ -

"پرسمید الوگوں کولیک اجر ملے گااور تہیں دواجر ملیں سے اور تہاری آخری زاد دودھ ہوگا اور حہیں لیک باغی مروہ ممل کرے گا۔ "(1)

حفرت نافع حفرت ابن عمرے روایت کرتے ہیں کہ عمد رسالت ہیں مسجد کی دیواریں کچی اینوں سے بنائی گئی تھیں اس کے ستون کھوروں کے تنوں کے بتھے اور کھورکی شاخوں سے چھت بنائی مئی تھی جب یہ عمارت بوسیدہ ہو گئی تو حفرت صدیق اکبرنے اس طرح اپنے ذائد خلافت میں بن محمد کی جب یہ عمارت بنادی۔ مسجد کا رقبہ بھی اتنائی رکھا اور عمارت بھی ویسے ہی سادہ سی بنائی حضرت فاروق اعظم نے اپنے عمد خلافت میں اس کے رقبہ میں اضافہ کیا۔ لیکن عمارت میں اضافہ کیا۔ لیکن عمارت میں مورکی شاخوں کی چھت کے لئے وہی ساز و سلمان استعمال کیا۔ کچی اینیٹی کھور کے ستون ۔ کھورکی شاخوں کی چھت لیکن عمد عثانی میں جب مسجد کی تعمیر از سرنوکی گئی۔ قورقبہ بھی کانی بوھا دیا گیا۔ دیواریں کچی اینیٹوں کے بجائے پھروں کی جن پر خوبصورت بیل ہوئے بنائے گئے شے اور دیواریں اینیٹوں کے بجائے پھروں کی بجائے چونہ استعمال کیا گیاستون پھرسے تراشے گئے اور اس پر خوبصورت بیل ہوئے ساتھ اور اس پر خوبصورت بیل ہوئے سے اور اس پر خوبصورت بیل ہوئے سے اور اس کے گئے اور اس کی بجائے چونہ استعمال کیا گیاستون پھرسے تراشے گئے اور اس پر خوبصورت بیل ہوئے سے اور اس کی بھرے گئے اور اس کی بھرے کے اور اس کی بھر سے تراشے گئے اور اس کی بھر وہ نگارے کی جائے چونہ استعمال کیا گیاستون پھرسے تراشے گئے اور اس کی بھر وہ نگار کے گئے اور چست ساگوان کی بنائی گئی۔ (۲)

۱ - میرت ابن کثیر، جلد ۳، منحد ۲۰ ۲ - ابن کثیر، جلد ۳، منحه ۳۰۵

طبرانی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قطعہ زمین کے مالک کو فرمایا کہ بیہ قطعہ زمین مجد میں اضافہ کے لئے ویدو۔ لکتی بھا بیٹے فی الجنٹ ہے اس کے بدلے جنت میں ایک محل تم لے لو۔ اس نے غربت اور عیال دار ہونے کی وجہ سے معذرت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پہنہ چلاتو آپ نے اس سے وہ قطعہ زمین وس بزار در ہم دے کر خرید لیا۔ پھر حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی بارسول اللہ!

اِشْتَرِعِنِی الْبُقْعَةَ الَّتِی اِشْتَرَیْنَهُامِنَ الْاَنْصَادِی ۔
" یارسول اللہ! وہ قطعہ زمین جو میں نے انصاری سے خرید اے حضور وہ مجھ سے خرید اے حضور وہ مجھ سے خرید لیں۔ چنا نچہ سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں محل کے بدلے حضرت عثمان کے ساتھ اس زمین کا سودا کرلیا۔ " ( ۱)

مىجد نبوى بيس سيدالرسل عليه الصلوة والسلام كايبلا خطاب علامه ابن مشام تعيية بين-

وَكَانَتُ اَوَّلُ خُطْبَةٍ خُطْبَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا بَلَغَيْ عَنْ آبِى سَلَمْ مَنِي عَبْسِ الرَّعْلَيْ . نَعُودُ بِاللهِ آنَ نَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ الْفَلَهُ مَا لَمُّ يَقُلُ . إِنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَهِي اللهِ عَلَيْهِ مَا تَفْقَى عَلَيْهِ مَا هُو الْفَلَهُ فَقَا قَالَ آيُهَا النَّاسُ ، فَقَيْ مَوْ الإِنْفُسِكُوْ - تَعْلَمُنَ وَاللهِ لَيُصْعَقَّنَ اَحَدُكُو ثُمُ النَّهُ النَّاسُ ، فَقَيْمَ مُوْ الإِنْفُسِكُوْ - تَعْلَمُنَ وَاللهِ لَيُصْعَقَّنَ وَلَيْسَ لَهُ تَرْجُمَانُ وَلاحَاجِ ثُنَيْ يَعْلَى وَالْمَانَ وَلاحَاجِ ثُنَّ يَعْبُهُ دُونَهُ النَّهُ يَأْتُولَنَ لَهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ لَهُ تَرْجُمَانُ وَلاحَاجِ ثُنَّ يَعْبُهُ دُونَهُ النَّهِ يَا يُعْمَلُونَ وَلَيْسَ لَهُ فَلَا يَرْجُمَانُ وَلاحَاجِ ثُلِي يَعْبُهُ دُونَهُ النَّوْ يَالْمَانَ وَلاحَاجِ ثُولَا يَعْلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا مِنَ النَّادِ وَلَوْ بِشِقِ مِنْ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ لَهُ تَجِدَةُ فَيِكُلِمَةٍ طَيِّمَةٍ فَإِنَّ بِهَا تُجُزَى الْمَسَنَةُ عَشَمَ الْمُقَالِهَا إلى سَبْعَ النَّةِ ضِعْفِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَعَلَى رَسُولِ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرُكَاتُهُ -

'' پہلے آپ نے اللہ جل شانہ کی حمد و ٹاکی ایسی حمد و ٹناجس کاوہ الل ہے اس کے بعد فرمایا۔

لوگو! مرنے سے پہلے سلمان سفر تیار کرلو۔ اللہ کی قسم! آیک روز تم پر موت کی ہے ہوشی ضرور طاری ہوگی اور پھر تم اپنی بھیٹروں کو بغیر کسی تلمبان کے چھوڑ کر چلے جاؤ ہے پھر اللہ سوال کرے گا۔ وہ اللہ جس کونہ کسی تر جمان کی ضرورت ہے اور نہ کسی دربان کی حاجت ہے۔ کہ کیا تمہارے پاس میرارسول شیس آیا تھاجس نے میراپیغام جہیں پہنچا یا اور کیا جس نے تم کو طال و دولت سے شیس نوازاتھا؟ پس اب تم بناؤ کہ تم نے میں نے قائدہ کے لئے کیا کچو کیا ہے؟ اس وقت انسان جیران و پریشان وائیں بائیں دیکھے گالیکن اسے پچھ بھی بھائی نہ دے گا پھروہ سامنے کی طرف نظر ورژائے گاتوا سے دوڑائے گاتوا سے دوڑائے گاتوا سے دوڑائے گاتوا سے بیٹا چاہتا ہے اور وہ آیک تھجور کا کلؤا دینے گاتھاں کہ کو رکھتا ہے تو وہ تھجور کا کلؤا دینے گاتھاں نے سوا پچھ بھی نظر شیس آئے گاجان رکھتا ہے تو وہ تھجور کا کلؤا انشری راہ میں دے کر اپنے آپ کو بچالے اور جو اس کی گنجائش نہ رکھتا ہو تو وہ لوگوں سے اٹھی بات ( نیکی کی بات ) کہ کر اسے آپ کو تھائے گا۔ " ( ا )

آیک دو سرا نطبه حضور نی رحمت صلی الله علیه وسلم فی ارشاد فرمایا 
آلتحمد الله محمد الله محمد فی محمد و الله محمد فی محمد الله محمد فی محمد الله محمد فی محمد فی محمد فی محمد فی محمد فی محمد و الله محمد فی 
مَنْ رَبَيْنَهُ اللهُ فِي قَلْيِهِ وَآدَ خَلَهُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْنَ الْكُفْرِةِ الْحَتَارَةُ عَلَى مَا مِوَاكُونَ آحَادِيْنِ النَّاسِ النَّهُ اَحْسَنُ الْحُيرِيْنِ وَآبَلَعُهُ آجِبُوا مَا آحَتِ اللهُ آجِبُوا اللهُ مِنْ كُلِ اللهُ مِنْ كُلِ مَلْكُوبُكُمْ وَلَا تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُمْ فَلُوبِكُمْ وَلَا تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُمْ فَلُوبِكُمْ وَلَا تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُمْ فَلَا يَعْنَى اللهُ يُخْتَارُونَ فِي طَلْقُ فَنَ سَمَّا كُاللهُ وَمُصْطَفًا وُ مِنَ الْجَبَادِ وَالصَّلِمُونَ الْجَبَيْنَ اللهُ يُغْتَارُونَ فِي الْغَيْقُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمُصَلِّمُ اللهُ وَمُصَلِّمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمُصَلِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمُن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ 
معتمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں ہیں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس ہے مدد چاہتا ہوں اپنے نفس کی شرار توں اور اپنے برے اعمال ہے اللہ کی پناہ ما تکتابوں جے اللہ بدایت دے اے کوئی عمراہ نسیں کر سکتااور جے اللہ راستہ سے بھٹکا دے اے کوئی سیدھی راہ د کھانے والانسیں بیس گوائی دیتا ہوں اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے جس کے ول میں اللہ نے اس کتاب کو اتار ا وہ اس کے ذہن نشین ہو گئی اور جس کو اللہ نے کفر کے بعد دین اسلام میں داخل کردیااور جس نے اس کتاب کولوگوں کی (بیبودہ) باتیں چھوڑ کر (اینارابنما) قرار دیاوه فخص ضرور کامیاب دبامراد اور نجلت یافته هو کمیا الله كى كتاب بمترين اور بليغ كتاب ب عم ان چيزوں كواينا محبوب بناؤجن كو الله نيسند كياتم ول سے الله كى محبت اعتبار كرواللہ كے كلام اور اس كى ياد سے تھکو مت اور اپنے ولوں کو ( محول اور غفلت میں بڑ کر ) سیاہ نہ كراو- كيونكدالله نے سب چيزوں سے جواس نے پيداكى ہيں اور پسندكى ہيں نیک باتوں یا حلال و حرام یا اور بهترین عباد توں میں سب سے احجما اور بر مربده اور نیک اعمال میں سب سے افضل ایناذ کر قرار ویا ( دیکھو) الله

کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھمراؤ اور جمال تک ہو

سکے اس سے ڈرتے رہواور جو آچھی بات منہ سے تکالو وہ اللہ کے سامنے
پوری کر دکھاؤ۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے باہم آیک دوسرے کے
دوست اور مدد گارین جاؤ اللہ اس سے بہت ناراض ہو تا ہے جو اپنے وعدہ
کو پورا نہ کرے تم سب پر (اللہ کی طرف سے) امن اور سلامتی
ہو۔ " (۱)

## تقمير حجرات

الله تعالیٰ کے گھری تغیرے فراغت ہوئی تو ہی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی از واج

کے لئے جروں کی تغیر کی جانب توجہ فرمائی اسمات المؤمنین کے لئے جو جرے تغیر ہوئے ان کی تقداد نو تھی۔ کیس سر سب ایک ساتھ تغیر نہیں ہوئے۔ حسب ضرورت تغییر ہوتے رہا المومنین حضرت خدیجہ رضی الله عنها کی وفات حسرت آیات کے بعد حضور علیہ العساؤة والسلام نے حضرت مودہ بنت زمعہ رضی الله عنها کو اپنی زوجیت کا شرف بخشا۔ اجرت سے والسلام نے حضرت مودہ بنت زمعہ رضی الله عنها کو اپنی زوجیت کا شرف بخشا۔ اجرت سے پہلے حضرت عائشہ رضی الله عنها کے ساتھ بھی نکاح ہوگیا تھا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ پہلے حضرت عائشہ رضی الله عنها کے ساتھ بھی نکاح ہوگیا تھا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ پہلے ایک جرو تغیر ہواجی جرو تغیر ہواجی عنی حضرت عائشہ صدیقتہ کی رخصتی ہوئی۔ اس سے پہلے دو سرا جرو تھیر کے میات یا ہوا۔ یہ جرے میجد نبوی کے ار دگر د ساتھ ساتھ تغیر کئے تھے۔ ہوا۔ یہ جرے میجد نبوی کے ار دگر د ساتھ ساتھ تغیر کئے تھے۔ علامہ ابن کیر لکھتے ہیں۔

ۅۘٙؠۜڣ۬ۯۺُۅٛڵؙٵٮڷڡؚڝڬٙؽٳٮڷۿؙۼڵؿڔۅۜ؊ڷۊۘڿۛۅٚڵڞٮڿۣۑٷؚٵۺۧڔۣؽڣ ڿۘۼڒؖٳڸٮۜٞڴؙۅٝڽؘڡؘڛڒڮڽؘڵۿؘۉڸٳٚۿڸ؋ٷڰٵڹؿؙڡۜڛٵڮڹ قَڝؚێڕڰٙ ٵڵؚڽٮػٵ؞ؚڡٞڔؿڽڎٙٵڵۿؘٮٛٵ؞

"رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد كارد كرد الني اور البينا الله و عيال و عيال كان منافع الله عليه وسلم في اور وه عيال كار مائش كے لئے حجرات تقمير كئے جن كى او تولان بست كم تقى اور وه الب ملان سے تيار كئے محتے جو دير پانہ تھا۔ "(٢)

۱- سیل المدی، جلد ۳، منی ۳۹۰، سیرت این بشام، جلد ۲، صنی ۱۱۹ ۲- سیرت این کثیر، جلد ۳، صنی ۱۳۳

اب بیہ دیکھنا ہے کہ وہ مکانات جہاں اللہ تعالی کے بر کزیدہ رسول نے اور مهاجرین وانصار مے محبوب مرشد ور اہبرنے رہائش اختیار کر ناتھی ان کی شان و شوکت کا کیاعالم تھا۔ تمام مؤرّ نعین اور علاء سیرت اس بات پر متغل بین که حضور تر نور علیه انصلوٰة والسلام کی ر ہائش گاہوں کی بعض دیواریں پھروں کو ایک دوسرے کے اوپر جوڑ کر اٹھائی می تھیں۔ اور بعض تھجوری شاخوں کوجوڑ کر کھڑا کیا گیااور ان پر پچیڑے لیائی کر دی گئی تھی۔ تھجور کے تنوں کوبطور شہتے استعال کیا کیا تھا۔ ان کے ساتھ مجوری شنیاں جوڑوی مئی تھیں اور ان پر مٹی کا گارابنا کر پلستر کر دیا گیاتھا۔ یہ مکانات تھے جہاں شہنشاہ کونین، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ائی مشغول اور سرایا بر کت زندگی بسر فرمایا کرتے تھے۔ یکھ مکانات کی بیرونی دیواریں یکی اینوں کی بنی ہوئی تغییں اور پچھے مکانات کی بیرونی دیواریں بھی تھجوروں کی شاخوں کوجوڑ کر اور اویر گارے کی لیائی کر کے بنائی می تھیں۔ اندرونی جرے توسب کے سب مجوروں کی شاخوں ہے بتائے گئے تھے۔ باہر دروازے پرنہ کوئی مسلم پہرہ وار نہ چو کیدارنہ ممرول میں ایرانی قالین نه سنهری پینگ، نه زر نگار کرسیال، نه مرضع میزین - اس کاشانه اقدین مین زینت و آرائش کا سامان تو کجا، ضرورت کی اشیاء بھی ناپید تھیں۔ اکثر امہات المؤمنین اپنے اپنے خاندان کے سرداروں کی بیٹیاں تنحیں ان کا بھین اور عنفوان شباب ان شاندار محلوں اور کشادہ حویلیوں میں محزراجهال راحت و آرام کاہر سلمان بکٹرت موجود تھا۔ یمال آگر اللہ کے محبوب کی زوجیت کاجو طوق نصیب ہواان کی ساری حسرتین بوری ہو گئیں۔ اس شاہ والا کے جمال جمال آراء کے دیدارے ساری تمنائیں بر آگئیں۔ ختلیم ورضا کا پیکر ہے اللہ تعالی اور اس کے محبوب رسول کی رضاجوئی کے لئے شب وروز مصروف رہیں۔ یہ جرے بظاہرد مجھنے والوں کی نظریں توبالكل ساده تنص كيكن الله كانوار وتجليات كايهال جمه وقت نزول بهويار بهتاتها - رحمتول كا حاب كرم ان كيح كو تحول يرسوجان سے تقدق ہو آر بتاتھا۔

اس کوچہ کے طواف کے گئے حضرت جرئیل سدر ۃ المنتئی کی بلندیوں کوچھوڑ کریمال حاضر جواکرتے تھے۔ خلفاء راشدین راہبران کاروان انسانیت اس در کی خاک کواپی چیٹم بصیرت کا سرمہ بچھتے تھے۔ انہیں بچی دیواروں کے باہر کت سائے میں دعوت حق دینے والوں کی آیک ایسی فجستہ خصال جماعت تیار ہوئی۔ جنہوں نے جس طرف رخ کیا کفرو شرک کے اندھرے اسی فجستہ خصال جماعت تیار ہوئی۔ جنہوں نے جس طرف رخ کیا کفرو شرک کے اندھرے جمال قدم رنجہ فرمایا وہاں گلشن انسانیت میں بھار آگئی۔ در ندہ صفت انسانوں کو انسانی مکارم اخلاق سے حرین کر دیا۔

ایک روز مرقد اقد س اور منبر مبارک کے در میان عمران بن ابی انس کی محفل کی تھی۔ اس مبارک مجلس میں میں نے عطاء خراسانی کویہ کہتے ہوئے سنا۔ کہ میں نے نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی ازواج مطمرات کے جمرات دیکھے جیں ان کی دیواریں تھجور کی شاخوں سے منائی می تھیں دروازوں پر کالے بالوں سے بنے ہوئے پردے لئے ہوئے تھے۔ اسی اثناء میں ولیدین عبد الملک کاخط آیا اوروہ ہمیں پڑھ کرسنایا گیا۔ اس میں اس نے تھم دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمرات کو کر اویا جائے۔

فَمَا رَايَتُ يَوْمًا كَانَ ٱكْثَرَبَاكِيًّا مِنْ فَالِكَ الْيَوْمِ

" لیمنی اس دن سے زیادہ میں نے لوگوں کوروتے ہوئے اور کریے کرتے ہوئے شیں دیکھا۔ "

قَالَ عَطَاءُ فَسَمِعْتُ سَعِيْدَةِ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ يَوْمَئِنِ وَاللهِ لَوَدَدْتُ أَنَّهُ مُوْتَرَكُوهَا عَلْ عَالِهَا ، يَفْشَأُ نَارِقُ فَيْقِ آهُلِ الْمَدِيْنَةِ وَيَقْدُ مُ الْقَادِمُ مِنَ الْاَفَاقِ وَيَلْدَ مَا الْفَاقِ وَيَلْدَ مَا الْفَاقِ وَيَلْد الْمَتْفَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيْوتِهِ وَ يَكُونُ فَالِقَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيْوتِهِ وَ يَكُونُ ذَلِكَ مِمَّا يَوْهَ مُنَ النَّاسُ فِي التَّفَاخُرِ وَالتَّكُا شُوء يَكُونُ فَالتَّفَا خُرِوالتَّكُا شُوء .

"عطاء كيتے ہيں ہيں نے اس دن سعيد بن سينب كويد كيتے ہوئے سابخدا!
جھے يہ بات برى پہند تھى كدان حجروں كواس حالت پرر كھاجاتا۔ تاكہ مدينہ
طيبہ كى تو خيز نسل اور اطراف و اكناف سے آنے والے لوگ ديكھتے كداللہ
كے پيارے رسول صلى اللہ تعالىٰ عليہ وسلم نے اپنى حيات طيبہ بيس كس
قناعت سے كام ليا۔ اس طرح لوگوں كے دلوں بيس دو سروں پر اپنى
برائی جمانے اور مال كى كرت بيس باذى لے جانے كاشوق دم توڑ ويتا اور
لوگ ان چيزوں كى طرف راغب نہ ہوتے۔ " (1)

حضرت معاذین محمدالانصاری کہتے ہیں کہ جب عطاء خراسانی اپنی گفتگوے فارغ ہوئے تو عمران بن الی انس یوں کو یا ہوئے کہ

حضور کے مکانات میں چار مکانات ایسے تھے جن کی بیرونی دیواریں کچی اینوں سے اٹھائی سنی تھیں اور اندرونی کمروں کی دیواریں تھجور کی شنیوں کو جو ژکرینائی منی تھیں۔ اور پانچ مكانات ایسے تنے جن كى بيرونى ديواريں كمرے سب كے سب مجوركى شاخوں كوجو ژكرينائے گئے تنے۔ دروازوں پربالوں سے بنے ہوئے ناٹ آویزاں تنے۔ اور جس دن وليد كاخط آيا اس وقت مجد میں كئى جليل القدر صحابہ كرام كے صاجزاد كان موجود تنے۔ ان میں سے چند كے نام بيہ ہیں۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے صاحبزادے ابوسلمد۔

سل بن محنیف کے صاحبزادے ابوالمد۔

زیدین ثابت کےصاحبزادے خارجہ۔

جب ان حفزات کو ولید کے اس تھم نامے کا پید چلا جو اس نے ان بابر کت مجرات کے مندم کرنے کے سلسلہ بیں تحریر کیا بیس نے ان کو دیکھا کہ وہ ان محبوب یاد گاروں کے منائے جانے پرانتاروئے کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ جانے پرانتاروئے انتاروئے کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ ابوالمامہ نے کہا۔

> ڷؿ؆ٞۿٵؙؾ۫ڔػؖڎ۫ڬڬۄؙڗؙۿؙڵۿڔڂؿٝۑڣٞڝڵٳڵٵ؈ٛۼڹٳڸؠؾٳ؞ؚۮ ڽۘڒۉٳڝٵۯۻؽٳڵؿؙڮڶڹؠؠ؋ڞٙڲٳۺ۠ڡؙڬؽؿڔۅؘڛٙڵۄۘۅڝڟڗؠٛٷ ڂڒٳۺۣٳڶڎؙؙۺٛٳڛٙڽ؆

"کاش! ان جرات کو اپنی حالت پر چھوڑا جا آباور ان کو گرایانہ جاتا۔ آکہ لوگ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کے لئے جس کے ہاتھ میں دنیا کے خرانوں کی تنجیاں دے دی گئی تھیں کیا چڑ پہند فرمائی۔"

حضرت حسن بقری فرماتے ہیں۔

كُنْتُ وَاتَامُرَامِقُ آدُخُلُ بُيُوْتَ آذْوَاجِ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ فَأَتَنَا وَلُ سَقْفَهَا بِيَهِي عَ

" میں جب بالغ ہونے کے قریب تھاتو حضرت عثمان کے حمد خلافت میں ان جمروں میں داخل ہوا کر آ میں ہاتھ اونچا کر آ تو میری الکلیاں ان کی چھتوں کو چھونے لگتیں۔ " (۱)

علامہ سیلی لکھتے ہیں۔ جب ازواج مطہرات انقال فرما تکئیں توان کے مکانات مسجد کے ساتھ ملادیئے گئے۔ ساتھ ملادیئے گئے۔

۱- سل الدي جلد ٣، مني ۸٠٥

فَلَقَا وَرَدُكِتَا يُدُرِينُ لِكَ ضَمَّمَ آهُلُ الْمَدِينَةِ بِالْبُكَاءِ يَوْمَ وَقَالِمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ-

"جب خلیفه وقت کا حکم آیاکه ان حجرات کومندم کر دیا جائے تو مدیند کی سال کو نیا جائے تو مدیند کی سال کو نیا جائے تو مدیند کی سال کو نیا ہوئی جس طرح مناوع کی السال م کے دصال کے دن۔ "

پر لکھے ہیں۔

وَكَانَ سَوِيْرِهُ خَشَبَاتُ مَتُهُ وَدَةٌ بِاللَّيْفِ بِيْعَتْ رَمَنَ بَيْ الْكَفِ وَدُهِم قَالَدُ إِبْنُ قُتَيْبَهُ الْمَيَّةُ فَاشْرُاهَا رَجُلُ بِالْدَبَعَةِ الْاَفِ وَدُهِم قَالَدُ إِبْنُ قُتَيْبَهُ "ابن قتيب كت بي كه حضوركي ليك جار پائي تقي جس كباز ووَس كو مجور كه يول سے بني مولى رسى سائد حاكيا تھا۔ بني اميه كوزمانه بيل اسے فروقت كيا كيا اور ليك فخص في جار بزار ورجم اداكر كے فريد ليا اكر اپنے حبيب كى ياد كاركو بطور تمرك اپنے پاس محفوظ ركھے۔ " (1)

# الل بيت نبوت كى مرينه طيبه ين آمد

مرینہ طیبہ میں چندروز قیام پذیر رہنے کے بعدر جمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے اٹل ہیت کو مکہ سے لانے کے لئے حضرت زید بن حارث اور حضرت ابورافع کو مکہ بھجا حضور نے انہیں دواونٹ سواری کے لئے اور پانچ سو در ہم بطور ذاد سفر عطافر مائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عبداللہ بن الیقط کو جو سفر بھرت میں قافلہ کادلیل راہ تھا۔ دواونٹ دے کہ حضرت زیداور ابورافع حضرت زیداور ابورافع حضرت زیداور ابورافع حضرت زیداور ابورافع معیت میں بھیجا کہ آپ کے صاجزادہ عبداللہ کو پیغام دیں کہ دہ ابنی والمدہ اور ابنی بمشیر گان کو ہمراہ لے کر حدیثہ طیبہ پہنچ جائے۔ چنا نچہ حضرت زیداور ابورافع سیدہ فاطمتہ الزہراء سیدہ اس کلیوم حضور پر نور کی دونوں صاجزادیاں۔ ام المؤمنین حضرت معرد معنور کی دائی ام ایمن، جو حضرت زیدگی ذوجہ تھیں اور ان کے بیٹے اسامہ کو لے کر سخرت دلیس پینچ مجے۔ ان کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر، ابنی والمدہ ماجدہ ام رومان، معضرت صدیق کی والمدہ ماور آپ کی دوصاجزادیاں، حضرت عادشہ حضرت اسامہ رضی اللہ عشم حضرت معدیق کی والمدہ ، اور آپ کی دوصاجزادیاں، حضرت عادشہ حضرت اسامہ رضی اللہ عشم اجمعین کو لے کر پہنچ مجے۔ سرور کائنات کی تیسری صاجزادی حضرت سیدہ رقیہ، جو حضرت اسامہ و حضرت سیدہ رقیہ، جو حضرت معرف کو لے کر پہنچ مجے۔ سرور کائنات کی تیسری صاجزادی حضرت سیدہ رقیہ، جو حضرت اسامہ کو ایک ایمنے سے دھرت اسامہ کو سے کر پہنچ مجے۔ سرور کائنات کی تیسری صاجزادی حضرت سیدہ رقیہ، جو حضرت اسامہ کو سے کر پہنچ مجے۔ سرور کائنات کی تیسری صاجزادی حضرت سیدہ رقیہ، جو حضرت اسامہ کو سے کر پہنچ مجے۔ سرور کائنات کی تیسری صاجزادی حضرت سیدہ دینے ہو حضرت

عثمان کی زوجہ محترمہ تھیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ بجرت کرکے پہلے بی عبشہ چلی مجی تھیں۔
حضور کی چوتھی صاجزادی حضرت زینب، ہو عمر ہیں سب بہنوں سے بڑی تھیں جن کی شادی
ابوالعاص بن رہتے، جوان کاخالہ زاوہ تھا۔ کے ساتھ ہوئی تھی اس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا
ابوالعاص لگئر کفار کے ساتھ بنگ ہیں شریک ہوائور کر فقار ہواحضور نے اس کو آزاد کر دیا تب
ابوالعاص لگئر کفار کے ساتھ بنگ ہیں شریک ہوائور کر فقار ہواحضور نے اس کو آزاد کر دیا تب
اس نے حضرت زینب کو حضور کے پاس مدینہ طعیبہ آنے کی اجازت دی۔ (۱)
اس نے حضرت زینب کو حضور کے پاس مدینہ طعیبہ آنے کی اجازت دی۔ (۱)
طرح جبت رسول اللہ کے لقب سے یاد کیا جاتھ ایعنی اللہ کے رسول کا محبوب۔ اسم المؤمنین
طرح جبت رسول اللہ کے لقب سے یاد کیا جاتھ ایعنی اللہ کے رسول کا محبوب۔ اسم المؤمنین
خضرت صدیقہ فرماتی جی کہ آیک روز دروازہ کی دہلیز کے ساتھ اسامہ کو تھوکر گلی وہ کر پڑے
دخت سابھ اور تاک چپٹی تھی جھے گئے کر اہت سی محسوس ہوئی۔ رحمت عالم نے خود آگے بڑھ

یہ دونوں قافے لینی خانوادہ نبوت کے افراد اور خاندان صدیق اکبرے افراد اکٹھے پنچے سے دونوں قافے لینے کا فراد آکٹھے پنچے سے حضرت ابو بکرے ہاں ٹھیرے۔ ان دنوں سرکار دوعالم مسجد اور مجرے تعمیر کرار ہے سے سے ایک مکان کھیل ہو کیا تھاام المؤمنین حضرت سودہ نے اس مکان میں رہائش اختیار کی ۔ مکان میں رہائش اختیار کی ۔

## اذان کی ابتدا

نی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ جب نماز کاوقت آ باتو صحابہ کرام ازخود جمع ہوجاتے اور امام الانبیاء کی افتداء میں نماز اواکرتے اوائیکی نماز کے لئے کسی اعلان وغیرہ کاکوئی رواج نہ تھا۔ جب نمازیوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو کیا تواب کوئی الین نشانی مقرر کرنے کی ضرورت محسوس کی جانے گئی جسے من کر یاد کھے کر سارے نمازی معجد میں جمع ہوجائیں اور با جماعت نماز اواکریں۔ نی الانبیاء نے مشورہ کے لئے اپنے صحابہ کو بلا یا ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا حمیا۔ اور تمام شرکاء کو اظہار رائے کی وعوت دی گئی آئیک

۱ - البيرة كخليبه، جلدا، صنحه ۳۲۹ و ديمر كتب ۲ - البيرة الخليبه، جلدا، منحه ۲۲۸

صاحب نے تجویز بیش کی کہ نماز کے وقت ایک جعنڈ الونچاکر کے امرا یا جائے۔ سب لوگ اے و کھے کر بروقت مجد میں پہنچ جائیں۔ دوسرے نے مشورہ دیا کہ ہم بھی۔ یبودیوں کی طرح بگل بجایا کریں جے من کر لوگ نماز کے لئے جمع ہوجائیں۔ رحمت عالم نے اس رائے کو ناپیند كيا- فرمايا- هُوَمِنْ أَمْرِ الْيَهُودُول يريوديول كاطريقه كارب يعني مس يدزيب سي ديتا-ایک اور صاحب بو لے۔ تاقوس پھو تکاکریں۔ نبی مرم نے اس تجویز کومسترد کر و یافرمایا هُوَمِنْ آمْرِالنَّصَاداى ناقوس چونكنائيسائيون كامعمول ہے۔ كسى فرائے دى كه كسى اونجی جگہ پر آگ روش کر دی جائے۔ اس کے شعلوں کو دیکھ کر لوگوں کو نماز کے وقت کاعلم موجائے گا۔ حضور نے فرمایا ' ذریک لِلْمَجُوْسِ ، یہ محوسیوں کاشیوہ ہے ہمارے لئے ہے موزول نہیں۔ حضرت عمرر صنی اللہ عند میر سب تجویزیں سنتے رہے آخر میں عرض کی اَدَلاَ مَجْتُونَ رَجُلًا يُنادِي بِالصَّلَوْيِ كيابيه مناسب سيس كه تماز كاونت بوتوايك فخص بلند آواز سے اس کاعلان کردے۔ مرشد ہر حق صلی الله علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرما یا اور بلال کو حکم ويا- يَابِلَالُ تَمُ فَنَادِ بِالْفَتَلُوعِ الْ بِإِلْ إِنْصُواور لُوكُول مِن تماز كوفت كاعلان كرو-اس مجلس مشاورت میں عبداللہ بن زید بھی حاضر تھے۔ اس معاملہ کے بارے میں انہوں نے سر کار دوعالم کی بے چینی ملاحظہ کی تھی۔ یہ بھی بہت مضطرب اور بے چین ہو گئے دن بھر قلق واضطراب میں گزرارات کو بے چینی سے بستریر کروٹیس بدلتے رہے۔ آخر آ تکھ لگ مئی خواب میں کیاد مکھتے ہیں کہ ایک مخص ہے اس نے دو سبز جادریں اوڑ ھی ہوئی ہیں اور ہاتھ میں عاقوس كراهوا إنسول في الصكما يَاعَبُلِللهِ أَبَيْتِهُ هُذَالِتَاقُوسَ ال بنده خدا إكياب ناقوس عیومے۔ اس نے یوچھا۔ تم اے لے کر کیا کرو گے۔ انہوں نے کما کہ ہم اس کے ذریعہ لو گول کو نمازی وعوت ویں سے اس نے کماکیامیں حمیس اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں انہوں نے کہا۔ بڑی نوازش ہوگی اس نے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاکر عرض کرو۔ که آپلوگوں کونماز کی طرف دعوت اس طرح دیا کریں۔

> اَسْنُهُ ٱلْكِرُ، اَسْنُهُ ٱلْكِرُ، اَسْنُهُ ٱلْكِرُ، اَسْنُهُ ٱلْكِرُ اَشْهُدُ اَنْ لِلَّالِهُ إِلَّا اللهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهَ إِلَّا اللهُ اَشْهَدُ اَنَ هُخَدَّدًا رَّسُولُ اللهِ ، اَشْهَدُ اَنَ هُخَدَّدًا اَسْهُولُ اللهِ حَى عَلَى الصَّلْوةِ ، حَى عَلَى الصَّلُوةِ حَى عَلَى الْفَكْدِجِ ، حَى عَلَى الْفَكْدِجِ

اللهُ أَلْبُواللهُ أَلْبُرُ اللهُ إِلَّاللهُ

حضرت فلروق اعظم نے بھی ای رات کو ایسانی خواب دیکھاتھا۔ لیکن آ دھی رات کو حضور کو ہے آرام کرنے کی جسلات نہ کر سکے۔ سوچاہ بھی توعرض خدمت کروں گا۔ جب میج صادق طلوع ہوئی تو حضور انورعلیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ کو فرمایا کہ بلال کو ساتھ لے جاؤتم اسے اوان کے کلمات بتاتے جاؤوہ اوان کمتا جائے گا۔ حضرت بلال کی اوان جب مدینہ طبیبہ کی فضا بھی گونجی تو حضرت عمر نے بھی من لی۔ یارائے ضبط نہ رہا۔ اپنی چاور تھینے ہوئے دوڑے دوڑے۔ حاضر خدمت ہو کر عرض کیا۔

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِي يَارَسُولَ اللهِ لَقَنُ رَائِتُ مِثَلَ الَّذِي وَاللهِ مَثَلَ الَّذِي فَ

"اس ذات كى تتم جسنے آپ كوخل كے ساتھ مبعوث فرما يا ہے ش نے بھى اس دركھا ہے۔ " (۱)

اؤال

اذان کالغوی معنی اعلام ہے۔ یعنی کمی چیز کے بارے بیں لوگوں کو آگاہ کرنا۔ خبردار کرنا۔ مندر جدزیل آیت کریمہ بیں لفظ اپنے لغوی معنی بیں استعمال ہوا ہے۔ وَ اَذَانَ قِنَ اللّٰهِ وَدَيَّتُولَهُمَّ "یعنی اللّٰداور اس کے رسول کی طرف سے اس امر کا اعلان کیا جاتا ہے کہ مشرکین کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ " مشرکین کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ "

اصطلاح شریعت میں اذان کا معن ہے۔

اَلْاعْلَامُ بِوَقْتِ الصَّلُوعِ الْمَقَّ وَضَدَ بِأَلْفَافِظَ عَضُوصَةٍ "بِيعِيْ مُحْصُوصَ كُلَمات كَسَاتِهِ فَرَضَ ثَمَادَكُوفَت كَبِرَك مِن اعلان كرنا- "

ہر توم اپنے نہ ہمی اجماعات کے انعقاد کے وقت کسی نہ کسی انداز سے اعلان کرتی ہے ہاکہ
اس کے ہم نہ ہیوں کو پنہ چل جائے کہ اب ان کی نہ ہمی رسوم اداکر نے کا وقت ہوگیا ہے۔
سب لوگ پہنچ جائیں عیسائیوں نے اپنے گرجوں ہیں اونجی جگہ پر بڑی بڑی گھنٹیاں آ دیزاں کر
ر کھی ہوتی ہیں۔ اور جب ان کی نہ ہمی رسوم اداکر نے کا وقت آ آئے خصوصاً اتوار کے روز، تو
انہیں زور زور سے بجایا جاتا ہے ان کی آ واز کی گونج دور دور تک سنائی دیتی ہے۔
انہیں زور زور سے بجایا جاتا ہوا تو ماسکو ہیں کر پہلین ہیں جائے اور اس کو دیکھنے کا موقع
طا۔ وہاں زاروں کے زمانہ کا ایک کلیساد یکھا۔ جس کے باہرائیک بہت بڑا گھڑیال ٹوٹا ہوا پڑا تھا
جو ہاشیو یکوں نے توڑا تھا انہوں نے بتایا کہ اس گھڑیال کا وزن چاہیں من تھا۔
اس طرح یہودی اپنے اجماعات کے لئے ناقوس بجاتے ہیں یارس آگ جلاتے ہیں اور ہندو
اس طرح یہودی اپنے اجماعات کے لئے ناقوس بجاتے ہیں یارس آگ جلاتے ہیں اور ہندو

ای طرح یمودی این اجتماعات کے لئے ناقوس بجاتے ہیں پاری آگ جلاتے ہیں اور ہندو
ہمی محمنیاں بجاکر اعلان کرتے ہیں لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے بیٹے گانہ
ممازوں کے اوقات کے اعلان کے لئے جو طریقہ افقیار کیاوہ برداانو کھااور معنی خیز ہے۔ یہ ان
خصوصی خویوں کا حامل ہے جو اسلام کے دین حق ہونے کی گوائی دے رہا ہے۔ یہ چھوٹے
چھوٹے جملے ہیں جو معنویت سے لبریز ہیں۔ اور استے دل آویز ہیں کہ فورا دل کی محمرائیوں میں
اترتے جاتے ہیں۔

#### مطالب اذان

پہلے جملے جس بی اس روش حقیقت کا علان فرمایا جارہا ہے کہ اللہ تعالی سب سے بواہے۔
سیاس، نہ ہی اور علمی معبودان باطل بیں سے کوئی بھی شیس جو علم حکمت اور قدرت بیں اس کی
ہمسری کا دم بھر سکے۔ اس حقیقت کو چار بار دہرایا آگ سفنے والوں کی لوح ول پر یہ فتض حبت
ہوجائے۔ اس کے بعدوی اعلان کرنے والایقین وابیان سے سرشار ہو کریے گوائی دیتا ہے۔
کہ اس سب سے بڑے کے سوااور کوئی خداشیں۔ کوئی عبادت کے لائق شیں۔
کہ اس سب سے بڑے کے سوااور کوئی خداشیں۔ کوئی عبادت کے لائق شیں۔
یہ جملہ وہ دوبار دہرا آ ہے آگ کہ سفنے والوں کو اس اعلان کرنے والے کے عقیدہ کے بارے
میں کوئی شک نہ رہے۔ بعد از اس اعلان کرنے والا ایک دوسری حقیقت کی صدافت کی گوائی

دیتا ہے جس سے طرح طرح کی غلط فنمیاں کافور ہوجاتی ہیں وہ کہتا ہے۔ جس بستی نے ہمیں بیدراہ د کھائی ہے۔ جس نے ہمیں بیہ سبتی یاد کرایا ہے اور جس کانام نامی محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔

ان دو حقیقتوں کے دل آویزاعلان کے بعداب وہ مقصد بیان کیا جارہاہے جس کے لئے یہ سارااہتمام کیا گیاہے۔

آجاؤنمازي طرف ۔ آجاؤنمازي طرف۔

یعن اپنے رب کریم وقد رکی بارگاہ عالی میں سجدہ ریز ہونے کے لئے حاضر ہوجاؤ۔ کیوں ؟

اس کاجواب اس کے بعد آنے والے دوجملوں میں دیا۔

کہ یمی نماز وونوں جمانوں میں سرفراز ہ<mark>ونے</mark> کاؤربعہ ہے۔ اس حاضری میں تمہاری فلاح وارین کاراز مضمرہے۔ دنیاو آخرت میں آگر سرخرواور سرفراز ہونے کی امٹک ہے تو سارے کام چھوڑ کراپنے مولاکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوجاؤ۔

ازان کی ابتداء میں بیان کر دہ حقیقت کوایک بار پھر دہرا باجار ہاہے۔ آمَنَّهُ آگُبَرُ ، آمَنَّهُ آگُبَرُ آگہ بیر سبق از بر ہوجائے۔

آ خرمیں دین اسلام کے اعلیٰ ترین مقصد کے ذکر کے ساتھ اس اوان کو ختم کر دیا گھڑاللہ پالگہ اللّٰهُ بعنی اللّٰہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔

یہ چھوٹے چھوٹے اور بیارے بیارے جملے چودہ صدیوں سے فضایش کونج رہے ہیں اور
سننے والے ہرروز پانچ باراس کوسنتے ہیں پھر بھی طبیعت ان سے سیر شمیں ہوتی۔ ول چاہتاہے کہ
ہروفت یہ کلمات وہرائے جاتے رہیں ہم انہیں سنتے رہیں اور سن سن کر اپنے ایمان کو تقویت
پنچاتے رہیں۔ ونیا کے دوسرے غراب کے پیرو بھی اپنی پوجا پاٹ کے اعلان کے لئے مختلف
ذرائع لپنائے ہوئے ہیں لیکن وین حنیف نے اپنے ماننے والوں کو بارگاہ رہ العزت میں
حاضری کی وعوت وینے کے لئے ایک اچھو آباور ولنشین طریقہ اپنایا ہے۔ اس میں غور کرنے
ساملام کے نظام عبادت کی عظمت کا حساس ہونے لگتا ہے۔

مكداور يثرب كے حالات كانقابلي جائزه

مكه كرمه أكرچه ند بى اور كاروبارى لحاظ سے سارے جزيرہ عرب بيس مركزى حيثيت كا

حال تھا۔ لیکن یمان کی زمام افتدار قبیلہ قریش کے ہاتھ میں تھی۔ ان کے علاوہ جو قبائل مکہ میں سکونت پذیر شخصیای امور میں ان کاکوئی و خل نہ تھا۔ یمان کے باشندوں کی غالب اکثریت بہت پرست تھی۔ بت پرست تھی۔ اردگر و کاسلراعلاقہ منجراور ریکستان تھا آبیا تی کے ذرائع بالکل مفقود تھے۔ لوگ مزدوری کرتے یا تجارت کیا کرتے۔

اس کے پر عکس پڑر بسی مختلف قبائل آباد ہے ان کے غربی عقائد بھی متضار اور مختلف ہے۔ اوس اور خزرج قبیلے، اہل مکہ کی طرح بت پرست ہے۔ یہاں یہودی بھی کانی تعداد میں آباد ہے ان میں ان تین قبیلوں کوبڑی اہمیت حاصل تھی۔ بنونفیر، بنوقینقاع، اور بنو تعداد میں آباد ہے ان میں تقیمی ۔ اور اپنا آپ قبیلے میں ان کا پیشہ تجارت، اور سود خوری قبالے ، ہر قبیلہ کی الگ بستی تھی ۔ اور اپنا آپ قبلے ہے۔ ان کا پیشہ تجارت، اور سود خوری تقا۔ مالی لحاظ سے بیہ بڑے خوش حال تھے۔ ان کے علاوہ یہاں عیمانی بھی تھے، لیکن ان کی تعداد بہت قبیل تھی۔

نی اسرائیل کو اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام جیسا جلیل القدر رسول اور اور اور این کے جی کے تورات جیسی آسانی کتاب عطافر الی تھی اس قوم نے ان کی قدر نہ پچائی اور اپنی کئے جی کے باعث آپ کو پیشے پریشان کرتے رہے۔ ان کے بعد آنے والے انبیاء علیم السلام کے ساتھ بھی ان کاسلوک غیر شریفانہ اور بڑا طالمانہ رہا۔ آخر کار اللہ تعالی کا غضب بخت نصری شکل میں نمود ار ہوا جس نے ان کی مرکزی عبادت گاہ بیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجادی ۔ بشار مردوزن کو بھیر بھریوں کی طرح ذرج کر دیا گیاباتی ماندہ الا کھوں افراد کو بقتی قیدی بناگر اپنے ساتھ بلتل لے کیا۔ اس طرح بیود کی سلطنت اور سطوت کا خاتمہ ہوا۔ یہ لوگ منتشر ہوکر دنیا کے بلتل لے کیا۔ اس طرح بیود کی سلطنت اور سطوت کا خاتمہ ہوا۔ یہ لوگ منتشر ہوکر دنیا کے مختلف ممالک میں ذکت اور غربت کی زندگی بسر کرنے لگے۔ آلام و مصائب کی ان آندھیوں میں حضرت موسی علیہ السلام کا ایک ارشاد ان کے لئے امید کی لیک کرن تھا۔ جو ماہوی کے میں تعرب موسی علیہ السلام نے بھی اندھیوں میں بھی ان میں زندہ رہنے کی امنگ کو آن در کھتا تھا حضرت موسی علیہ السلام نے لئی قوم کو وعظ کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا۔

"اور خداد ندنے مجھ سے کمامیں ان کے لئے اننی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نی بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نی بر پاکروں گا۔ اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اور جو کھی میری اور جو کھی میں اسے حکم دول گاوتی وہ ان سے کے گا۔ اور جو کوئی میری ان باتول کو جن کو وہ میرانام لے کر کھے گانہ سنے تومیں ان کا حساب اس سے لول گا۔ " (1)

ا - كلب استفاء باب ١٨، آيات ١١ ١٩١

انحطاط وادبار كے اس طویل عرصہ میں جب بھی وہ ان آیات كامطالعہ كرتے توان كويقين ہوجاتا کہ ان کے رسول کی میر بیش کوئی ضرور پوری ہوگی۔ بنی اساعیل میں سے ایک نبی تشریف لائے گاجس کی برکت ہے ان کی شوکت رفتہ بحال ہوجائے گی اس نبی کی بجرت گاہ کی نشانیاں ان کے صحیقہ آسانی میں درج تھیں۔ وہ اس جرت گلو کی تلاش میں مدتوں سر کروال رہے آخر كاريبوديوں كے بير قبائل جب يهال يہنچ اور فدكور ه نشانياں ديكھيں توانسيں يفين ہو كمياك يى وه مقام ہے جواس ني مرم كى جرت كاه بنے كا۔ اس لئے انہوں نے اس اميدير يمال اس ضيے گار ويئے كہ جبوہ ني محتشم يهال تشريف لائے گاتوبيد لوگ اس كے دامن رحت سے لیٹ جائیں ہے۔ اس کی اطاعت اور غلامی کاطوق محلے میں ڈال کر کھوئی ہوئی عظمتوں سے وہ پھرے مستحق بن جائیں ہے۔ اس در میانی عرصہ میں جب بھی کفار ومشر کین سے ان کی جنگیس ہوتیں تووہ اس نبی موعود کے وسیلہ سے بار گ<mark>اہ النی میں فتح و نصرت کی دعاما تکتے ہو قبول ہوتی ۔</mark> جب رحمت عالمیان مدیند طعیب می تشریف لے آئے تو یمود نے بوی مسرت کا ظمار کیا۔ انسیں یقین ہو کیا کہ ان کے نی کی چیش کوئی پوری ہونے کاونت آگیا ہے۔ لیکن جب انسیس پت چلا کہ یہ جی توسی علیہ السلام کوراست باز محمرا آ ہے اس کی تعلیمات کی تقدیق کر آ ہے اور اپ دین کو قبول کرنے والوں کے لئے میدلازی قرار دیتا ہے کہ وہ حضرت میج کی نبوت پر بھی ایمان لے آئیں توان کے تیور بدل مجئے۔ حضور پر نور کے بارے میں عقیدت کے جوجذبات ان کے سينوں ميں متلاطم تھےوہ حسد عناد اور عداوت ميں تبديل ہو ميے۔ اس طرح عیدائیوں کے یاس جو آسانی محانف تصان میں بھی متعدد مقامات پراس نی مرم کی آمک خوشخبری درج بھی۔ اس لئے وہ بھی ایسے رسول کی آمد کے لئے سرایا انتظار بنے رجے تھے۔ مثل کے طور پر انجیل یو حناکی سے آیت الماحظہ فرمائے۔ "ليكن ميں تم سے مج كہتا ہوں كه ميرا جاتا تسارے لئے فائدہ مند ہے كه

"ليكن من تم سے بچ كتابوں كه ميرا جاتا تنهاد كے فاكدہ مند كه كه اگر مند كار مند كار مند كار مند كار من اگر من الرجاؤں كاتو الرجاؤں كاتو الرجاؤں كاتو اللہ مند كار من كاور وہ آكر دنيا كو كناہ اور راست بازى اور عدالت كے بارے من قصور وار شمرائے كا۔ "

(برحاباب۱۱، آیت ۷ - ۸)

ای باب کی ایک اور آیت ملاحظہ فرمائے۔ "لیکن جبوہ سچائی کاروح آئے گاتو تم کو تمام سچائی کی راہ و کھائے گا۔ اس کے کدوداپی طرف سے نہ کے گاجو کھے نے گادی کے گاور حمیں آئندہ کی خریں دے گا۔ " (پوختابلہ ۱۱، آعت ۱۱۳)

کیکن عیمائیوں نے دیکھاکہ اس نی پرایمان لانے اور اس کے دین کو قبول کرنے کا متیجہ تو یہ ہوگا۔ کہ وہ اپنے بنیادی عقائد سے دست کش ہوجائیں۔ حضرت میں کو اللہ کا بیٹا مانے کے بجائے اشدی وحدا نیت پرایمان لے آئیں بجائے اشدی وحدا نیت پرایمان لے آئیں کفار کے عقیدہ کو ترک کر کے حسن عمل پرائی نجات کی بنیاد رکھیں۔ وہ پوپ کو، فوق الانسان اور خداوندی اختیادات کا مالک نہ سجھیں۔

یہ عقائد آگر چدان کی آسانی کتب کے سراسر خلاف تھے۔ لیکن یادر یول کی صدیوں کی کاوشوں سے وہ ان کے قلوب واذبان میں اس طرح بیوست ہو چکے تھے۔ کہ ان سے دست تش ہوناان کے لئے ممکن نہ تھا۔ اس لئے نی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لئے وہ لوگ آمادہ نہ ہوئے۔ بہود و نصاری کے علاوہ اوس و خزرج کے قبائل بہال آباد تھے سے اوگ بت پرست تصان کاپیشہ کاشتکاری تھا۔ علم وثقافت سے بسرہ تھے۔ ان کی مالی حالت بھی میںودیوں کی طرح قابل رشک نہ تھی وہ میودی قبائل سے خوفزدہ رہے تھے۔ میود کامفاد اس میں تھا کہ وہ متحد نہ ہونے یائیں۔ وہ اپنی دسیسہ کاربوں سے ان میں فتنہ و فساد کی آگ بعر كاتے رہے تھے۔ واقعہ جرت سے چند سال تيل اوس و خزرج ميں بعاث كے مقام ير ہولناک جنگ ہوئی تھی جس میں ان کے سینکروں نوجوان مارے سے تھے۔ اس جنگ میں اكرچه خزرج كاپلژابهاري ر باتها - ليكن در حقيقت دونوں قبيلوں فاتح اور مفتوح كا كچوم نكل كيا تھا۔ کھر کھر صف ماتم بچھی تھی ہر طرف سے آہ و فغال، نالہ و بکاکی آوازیں بلند ہوتی رہتی تھیں۔ اس جابی نے دونوں تھیلوں کے برزر کول کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ کسی موزوں مخض کواپنا جائم مقرر کریں ماکہ وہ ان کے در میان امن وسلامتی کی فضا قائم کرے اور ان میں جو جھڑے سرا خائیں عدل وانصاف ہے وہ ان کاتصفیہ کرے۔ ان کی نظراً متخاب عبداللہ بن اتى يريزى - متفقد طور يرط كياكياكداكك تقريب منعقدى جائے جس مين اس كى باد شاہت كا بالاعده اعلان مواور اس كى تاج يوشى كى رسم باضابطه طور يراواكى جائے چتانچه أيك زركر كو عبدالله كے كئے سنرى آج تيار كرنے كانبوں نے تھم دے وياتھا۔

اسی اثناء میں مکہ کے افق پر اللہ تعالی کی رحمت کابادل نمودار ہوا۔ ان خاندانوں کے چند افراد نے حضور پر نور کی بیعت کاشرف حاصل کیا۔ بیژب واپس آگر ہرایک نے بوی سرگری سے اپناپ خطقدار میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اور چند میہنوں میں سارے شہر کی کا یا بلٹ
کر رکھ دی۔ ابن ائی کی تاج پوشی کی جملہ تجویزیں گلدستہ طاق نسیان بن کر رہ کئیں۔ اس
اچانک تبدیلی پر عبداللہ بہت شیٹایا۔ جب حضور کی آبد کا اے علم ہواتوا نگاروں پر لوٹے نگا۔
جب اوس و خزرج کے تقریباً تمام مرد و زن نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے لئے بھی
کوئی چارہ کارند رہا کہ وہ بظاہراسلام قبول کرلے۔ یوں ایک اور گروہ جو عبداللہ بن افی اور اس
کے حواریوں پر مضمل تھاوجو دیس آئیاجن کو قرآن کریم میں منافق کے نام سے موسوم کیا گیا
ہے۔ انہوں نے ہر موقعہ پر اسلام کی ترقی کی راہ میں رکاوٹوں کے بہاڑ کھڑے کئے اور امت
مسلمہ کو طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار کرتے رہان امور کی تفصیل اپنے اپنے موقع پر
بیان کی جائے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ

مندرجہ بالاسطور کے مطالعہ ہے آپ باسانی ان مشکلات کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو اسلام اور پیغیر سلام کی سیائی کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہیں جہ اسلام کی سیائی کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسلام ان تمام رکاوٹوں کو جو چٹانوں کی طرح مضبوط اور بیاڑوں کی طرح بلند تھیں ان سب کو خس د خاشاک کی طرح براکر لے کیا۔

#### مؤاخات (اسلاى بعائي چاره)

جیسے آپ پڑھ آئے ہیں کہ اہل مکہ میں قبائلی عصبیت کا جنون زوروں پر تھابا قاعدہ حکومتی افظام کے فقدان کی وجہ سے ہر فرو مشکل او قات میں اپنے قبیلہ کی پناہ لینے پر مجبور تھا۔ آگر کسی کا قبیلہ اس کی امداد سے دست کش ہوجا تا تو وہ مظلوم اپنی دادر سی کے لئے کسی کا دروازہ نہ کھنگھٹا سکتا۔ اپنے بیٹے ، بھائی اور باپ کے قاتل سے بھی وہ انتقام نہ لے سکتا۔ اس ساتی ضرورت نے ہر قبیلہ کے افراو میں اپنے قبیلہ کی عصبیت کے جذبہ کو نا قائل گلست بناد یا تھا۔ کیونکہ اس کے بغیروہ اس جائل معاشرہ میں باعزت زندگی گزار نے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ نیے روحیں ابنی معاشرہ میں باعزت زندگی گزار نے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ نوحیں ابنی ایک معید میں ایک ایک معید روحیں ابنیک ابنی کسی ہواکہ ان کے وجیل کر لیا۔ اس کاروعمل سے ہواکہ ان کے قبیلہ والوں نے ان لوگوں سے ہر قتم کے تعلقات منقطع کر لئے اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ نے شروع کر دیے ہے نومسلم اپنے خاندانوں سے کٹ کر تضارہ میں وہ اپنی طلم و ستم کے پہاڑ ہوگئے دیا۔ الوطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی جوے غریب الوطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی جوے غریب الوطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی جوے غریب الوطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی جوے غریب الوطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی

جال نٹار ساتھیوں کی ہے ہے بسی اور بے کسی دیکھی نہ جاسکی۔ نبوت کی دور رس تکاہوں نے ایک نئی برادری کی تفکیل کی اہمیت کومحسوس کیاجس کی بنیاداس دین توحید پراستوار ہو۔ اس میں قرشی غیر قرشی، عربی عجی، فقیراور امیر، اسود واحرے تمام المیازات منادیے گئے۔ ہروہ مخض جو الله تعالیٰ کی توحید اور محتی مرتبت صلی الله علیه و آله وسلم کی نبوت پر ایمان لے آیا وہ اس براوری بیں شامل ہوسکتا تھا چنانچہ سر کار ووعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اس اسلامی اخوت کے رشتہ میں پرونے کے لئے دو مرتبہ عملی قدم اٹھا یا ایک بار ہجرت سے پہلے

مكريس، دوسرى بار بجرت كے بعد مدينہ طيب ميں- (١)

مكه مرمه ميں جينے لوگ اسلام قبول كر يك تصان ميں سے دو دوكو آپس ميں بھائى بناديا۔ اس طرح وه شیرو شکر هو محتے باہمی محبت کا جذبہ یوں اٹد کر آیا کہ غیریت کی ساری بنیادیں مندم ہو تکئیں جو لوگ اسلام قبول کرنے کے ب<mark>اعث اپنی برا دری سے کٹ گئے تھے اور اپ</mark>ے آپ کو تنها تنهااور بے سمار امحسوس کرتے تھے۔ اب وہ اپنے آپ کوعالمی برادری کالیک معزز ر كن تصور كرنے كيے۔ ان تمام اراكين ميں اپنائيت كاوه جذب پيدا ہو كياكہ تنائى اور بے بى كا خيال پرتجعي انسيس پريشان نه كرسكا- بيه اسلام بهائي چاره ايها بعائي چاره تها جس كي بنياد، خون، رنگ، نسل و زبان اور علا قائمیت جیسی انسانی وحدت کو پاره پاره کر دینے والی عصبیتوں پر نەرىكى تىخى تىخى بلكەاس كى اساس عقىيدە توحىد تقالىك خدالىك رسول، لىك كتاب، لىك قبىلە اور آیک کلمہ، اس بھائی چارہ کے دروازے بلاامتیاز ہرانسان کے لئے ہروفت کھلے تھے جس کاجی چاہے، جس وقت جی چاہے "اشمدان لاالہ الااللہ واشدان محمد سول اللہ" ول کے یقین کے ساتھ زبان سے کے اور اس براوری میں شامل ہوجائے۔ اس میں شامل ہونے والوں سے بید نہیں یو چھاجا آگ تم کس قبیلہ کے فرد ہو۔ تم کس ملک کے باشندے ہو تمہاری مادری زبان کون ی ہے؟ تمهاری مالی حالت کیسی ہے؟ یہ سب انتیازات مصنوعی ہیں انسانیت کی عزت وشرف ى قباكو تار تاركر دين والے بين- بادى برحق نے بالاعصبيوں كى زنجيروں بين جكرى بوئى اور تزیتی ہوئی انسانیت کو دعوت دی کہ اٹھوان مصنوعی اخیازات کواینے پاؤل تلے روندتے ہوئے آ مے بوحو۔ آمَدُهُ وَحَمَّا لَا شَرِيْكَ لَا كَا وَهِ البِيت كااقرار كروجورب العالمين ب- اوراس نی مکرم کادامن پکڑلوجور حمت للعالمین ہے اور اس اسلامی پر اوری میں شامل ہوجاؤ۔ جن حعزات محابہ کو حضور نی کریم علیہ الصلؤة والتشلیم نے ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں

۱ - سبل الهدى، جلد ۳. صغه ۵۲۷ و ديگر کت سيرت

اسلامی رشتہ اخوت میں برود باان سب کے نام تو مجھے دستیاب نہیں ہوسکے جن حضرات کے اساء کرای کتب سیرت و تاریخ میں محفوظ رہ مے ہیں ان کی فہرست پیش خدمت ہے۔ ابو بھل نے صحیح سند سے عبدالرحمٰن بن صالح الاسدى كے واسطے سے زيد بن حارث سے روایت کیاہے۔

ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مندرجه ومل حضرات كو آپس يس بعالى بعالى بناديا- " (١)

حضرت زيدين حاريثه حضرت عبدالرحمن بن عوف حضرت ابن مسعود حضربت بلال

حضرت سعدين ابي و قاص حفزت سالم مولى الي حذيف حفرت طحدبن عبيرالله

حضرت عمرفاروق

خضرت حمزه بن عبدالمطلب حضرت عثمان بن عفان حضرت زبيرين العوام حفرت عبيده بن الحارث حفرت مصعب بن عمير حضرت ابو عبيده بن جراح حضرت سعيدبن اني زيد حضرت ابو پر صداق

حضرت سيدناومولانا محمدر سول الشدصلي الشدعليه وسلم محضرت على بن ابي طالب كرم الثد وجهه

رضى الله تعالى عنهم اجتعين یہ جمائی چارہ بری برکتوں کا باعث بنا۔ پہلی برکت توبیہ ہوئی کہ جن حضرات سے اسلام قبول کرنے کے باعث ان کے بھائی بندوں نے سلام و کلام تک ختم کر دیا تھااور احساس تنمائی جنہیں بار بار ڈستار ہتا تھا۔ انہیں اس سے نجات مل منی۔ وہ اب اپنے محدود خاندانوں کے بجاے اپنے آپ کوایک عظیم پاکیزہ اور ترتی پذیر برادری کارکن مجھنے لگے۔ قرشی غیر قرشی، ہاشمی، اموی، مخزدی وعدوی وغیرہ چھوٹے چھوٹے تعبیلوں میں بٹ جانے سے اس معاشرہ میں جور قابتیں پیدا ہو می تھیں جن کی جڑیں دن بدن ممری ہوتی چلی جاتی تھیں ان سب کا قلع قبع ہو گیااور ان کی جمعیت ایک سیسہ پلائی ہوئی ویوار کی مانٹر منتحکم ہو گئی جس کی ہراینٹ دوسری اینٹ کاسلراین گئی۔

ا - سبل الهدى، جلد ٣ ، مستحد ٥٢٧

# اسلامی بھائی چارہ کے قیام کے لئے دوسراعملی قدم

سرور دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیب میں ورود مسعود فرمایاتو یہاں کے خصوص ماحول کے اپنے مسائل ہے جن کا عکیمانہ اور بروقت عل ضروری تھا یہاں جن حضرات نے اسلام قبول کیاتھاوہ کی ایک قبیلہ کے افراد شیس تھان کا تعلق مختلف قبائل سے تھا۔ ایسے قبائل جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ خوزیز جنگیں لاتے چلے آئے تھے بعض کا تعلق ہو فزرج سے تھااور کھے ہواوس کے افراد تھے۔ دونوں قبائل کی دیرینہ عداوت مختاج بیان نمیں ان کے علاوہ چھوٹوگر مسلمان ہوئے تھے۔ مکہ سے بجرت مختاج بیان نمیں ان کے علاوہ چھوٹوگر مسلمان ہوئے تھے۔ مکہ سے بجرت کر جموز کر مسلمان ہوئے تھے۔ مکہ سے بجرت کر جموز کر مسلمان ہوئے تھے۔ مکہ سے بجرت کر جموز کر مسلمان ہوئے تھے۔ مکہ سے بجرت کر جموز کر مسلمان ہوئے تھے۔ مکہ سے بجرت کے جرافیم موجود تھے کی دفت بھی کوئی طالع آ ذما اسلام اللہ کا آخری دین تھا اس لئے ضروری تھا کہ اس اسلام اللہ کا آخری دین تھا اس لئے ضروری تھا کہ اس اسلام اللہ کا آخری دین تھا اس لئے خواس کے شیرازہ کو پراگندہ کر سکتے ہیں نیز ضروری تھا۔ کہ مطائرت اور منافرت کے امکانی اسباب و علل کو تھل از وقت غیر موثر بنادیا جائے تاکہ یہ است مظائرت اور منافرت کے امکانی اسباب و علل کو تھل از وقت غیر موثر بنادیا جائے تاکہ یہ است کتنے تی اشتعال انگیز ہوں یہ دری ان سے تھوٹے نہ بیائے۔

مظائرت اور منافرت کے امکانی اسباب و علل کو تھل از وقت غیر موثر بنادیا اسے تاکہ یہ است کتنے تی اشتعال انگیز ہوں یہ دری ان س

نیز لئے ہے مہاجرین کے قافلوں کی آنہ کاسلسلہ شروع ہوچکاتھا۔ ان کی آبرومندانہ آباد
کاری کے لئے ایسا ماحول تیار کر نالازی تھاجس میں انصار کوجو میزیان تھے اس ہو جھ کی گر ال
باری کا احساس نہ ہواور معمانوں کو بھی مکنہ آرام وراحت پہنچائی جاسکے ان کے علاوہ مستقبل
قریب میں ملت اسلامیہ کومتعدد شدید چیلنجوں کا سامنا کر ناتھا۔ اس کے لئے اسلامی معاشرہ جو
متعدد مختلف النوع طبقات سے عبارت تھا اس میں الیم یک رجی اور پھاتھت پیدا کر دی جائے کہ
جو طاغوتی قوت ان سے گر ائے مسلمانوں کی اتحاد کی چٹان سے کر اگر پاش پاش ہوجائے۔
جو طاغوتی قوت ان سے گر ائے مسلمانوں کی اتحاد کی چٹان سے کر اگر پاش پاش ہوجائے۔
ایک اہم اور فوری وجہ یہ بھی تھی کہ مہاجرین اسپنہ وطن اپنے اٹل وعیال، اپنے طقہ احباب
اور اپنے اموال واسباب سب چھوڑ کر سال آگ تھے۔ یہاں کے رہنے والوں سے ان کی کوئی
جان پھیان نہ تھی سوائے چند ایک کے ان میں ہائی مرشتہ دار یاں بھی نہ تھیں وہ یہاں آکر اپنے
جان پھیان نہ تھی سوائے چند ایک کے ان میں ہائی مرشتہ دار یاں بھی نہ تھیں وہ یہاں آکر اپنے
آپ کو بے یارو مدد گار خیال کرتے تھے وطن کی جدائی اہل وعیل کافراق اس پر بے یارو مدد گار

ہونے کا احساس ان کے لئے برداروح قرساتھا۔
ان تمام مقاصد کے حصول کے لئے نبی رؤف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے مساجرین اور
انصار کے در میان اسلامی موافعات ( بھائی چارہ ) کانظام قائم کیاعلامہ سیلی لکھتے ہیں۔
لیڈیڈ جب عَنْہ ہُدُ دَحُشْنَہ الْمُنْ بَدِّ دَیْوَانِہ بَہُ ہُدُومِنَ شَفَادَتُ ہُو الْمُنْ اللهُ وَالْمُعْنِدُ وَدَوَ دَیْشُنْ الْمُنْ بَدِّ دَیْوَانِہ بَہُ ہُومِنَ شَفَادَتُ ہُو الْمُنْ اللهُ مِنْ اللهُ 
اب ہم ان انصار و مهاجرین کے اساء گرامی درج کرتے ہیں جو متند کتب سیرت میں تحریر کئے گئے ہیں۔ علامہ ابن ہشام اولین سیرت نگار ابن اسحاق سے روایت کرتے ہیں جس کا ار دو ترجمہ پیش خدمت ہے۔

سیدنار سول الله صلی الله علیه وسلم نے مهاجرین وانصار کے در میان بھائی چارہ قائم کیاوہ کتے ہیں کہ ہمیں یوں پہنچاہے اور ہم الله تعالیٰ کی بناہ ما تکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی طرف السی بات منسوب کریں جو حضور نے ارشاد نہیں فرمائی۔

تَاحَوُافِ اللهِ اَخَوَيْنِ اَخُونِي ثُنَةَ اَخَنَا بِينِ عَلِي بْنِ آنِ طَالِبٍ وَقَالَ هٰذَا الْحِيْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَيِّدَ الْمُ سَلِيْنَ وَإِمَا مَ الْمُتَّقِيْنَ وَرَسُولَ رَبِ الْعَالَمِيْنَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ خَطِيْرٌ وَلَا نَظِيْرُهُ فَ الْمِيادِ وَعَلِيُ الْمُنَافِينَ كَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخُونِينَ

" نبی کریم نے فرمایا دو دو آپس میں بھائی بھائی ہوجاؤ۔ پھر سر کار دوعالم نے سیدناعلی ابن ابی طالب کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ میرا بھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار، تمام متقبوں کے امام، اور رب العالمین کے رسول شخص بندول میں نہ حضور کا کوئی ٹیمل تھا اور نہ نظیر۔ حضور نے سیدناعلی کو اپنا بھائی تجویز فرمایا۔ "

ا- حمزه بن عبدالمطلب زيدين حارية (جوالله تعلل اوراس كرسول ك شير تقاور حضورك آزاد كرده غلام تق حفرر کے تھاتھ) ان دونوں میں سابقہ اخوت کو ہر قرار ر کھا اساء مداجرين اسك انصار ٢ - جعفر بن الي طالب معناذين جبل ٣- ابو بكر الصديق خارجه ين زيد س- عمرين العطاب عتبان بن ملك ۵- ابوعبيده بن عبدالله بن جراح سعدين معاذبه قبل ابي طلحه زيدين سل ٢- عيدالرحن بن عوف معدين ريح ٤- زيربن العوام سلمدين مملامه ۸۔ عثمان بن عفان اوس بن تابت بن المنذر ٩- طلح بن عبيدالله كعب بن ملك ١٠ - معيد بن زير بن عمرو بن تغيل اتى بن كعب اا-مصعب بن عمير ابوابوب خالدين زبد ۱۲ - أبو حذيف بن عتب بن ربيعه عَبَّأُوين بِشرين وُقَصْ ١٣- عمارين ياسر مذيفدين يملن اور بعض نے عمار بن یاسر البت بن قيس بن شأس ١٦٠ - ايوذر الغفاري المنذرين عمرالمعينق 10- عاطب بن الى بلتغم عويم بن سلنده ١٦- سلمان القارسي الوالدرواء 14 - بلال (موذن رسول الله) ابورُوي عبدالله بن عبدالرحن الخثمي (١) ١٨- سعدين الي وقاص محدين مسلمه ١٩ - عيداللدين مسعود سل بن حنيف (۲)

> ا - بیرت این بشام، جلد۳، صفحه ۱۳۳۰ با ۱۳۹۱ ۲ - سیل المدی، جلد۳، صفحه ۵۳۰

عاصم بن طبت ۲۰ ـ عبدالله بن بخش عمير بن أمام ۲۱ - عبيده بن حارث بن مطلب سفيان بن نسر ٢٢ ـ طقيل بن حارث اخي عبيده عبداللدين جتير ٢٣ ـ حقين بن حارث عباس بن عباده بن نصله ۲۴ ـ عثان بن مطعون معلؤبن ماعض ۲۵ - عتبدین غروان دافع بن معلی ٢٦ \_ صفوال بن وجب عبداللدين رواحه ٢٤ ـ مقداد بن عمرو ۲۸ - ذی انشالین يزيدين عارث ٢٩\_ ابوسلمستن عبدالاسد معدين نحيثمه خبيب بن عدى ٣٠ - عامرين الي و قاص اسا \_ عبدالله بن مطعول حنظله بن الي عامر ٣٠ ـ شاس بن عثان ٣٣ \_ ارتم بن الى الارقم طخدين زيدالانصاري س ۳- زيدين الخطاب معن بمن عدى سعدين زيدالاشملى ٢٥- عمروين سراقه مبثرتن عبدالمنذر ٣٧ - عاقل بن بكير فروه بن عمروالبياضي ٣٥ - عيداللدين مخرمه منذراين محمه ۳۸\_ بخييس ابن خداف عباده بن خشخاش ٣٩- الي سروين الياريم زيدين المخرمين ٥٧٠ \_معطى بن أعلث اسم- ابي مرثد الغنوي عباده بن صامت ٣٢ - مُكافَّد بن مُكنَّن المجزرتين زياو

پہلے سترہ اساء سیرت این ہشام سے نقل کے مجھے ہیں بیدا ساء دیگر کتب سیرت بھی جمی موجود ہیں۔ بقیہ اساء سیل الردی والر شاد کے جلد سوم صفحات ۵۲۹ تا ۵۳۳ سے نقل کئے گئے ہیں۔ سیل الردی کے مصنف نے ان کتب کے حوالے دیے ہیں جن سے انہوں نے بید اساء اخذ کئے ہیں۔ حارث بن مِمثّته مراقه بن عمرو بن عطیه (۱) ۳۳ - عامرین قهّیره ۳۳ - رنهجَچَ عقد مؤاخات کی تاریخ

باہمی مواخات کے نظام پر عمل کا آغاز کب ہوا۔ اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔

(۱) جرت کے پانچ لا بعد۔

(٢) جرت كے توماہ بعد۔

(٣) جرت كے ليك سال بعد-

(٣) اجرت کے تین ماہ بعد۔

(۵) جب حضور نبي كريم صلى الله عليه وسلم مسجد نبوى لقير فرمار بي تقر

تھی۔ اُن اقوال میں اضح قول کیے معلوم ہو آہے کہ مہاہرین اور اُنصار میں مؤاخات اس وقت قائم کی گئی جب کہ مسجد نبوی کی تغییر ہور ہی تھی کیونکہ اس اہم کام کاطویل عدت تک التواحکمت نبوت سے مناسب معلوم نہیں ہوتا۔

### شبهات اوران كاازاليه

يهال دوامور محقيق طلب بي-

حافظ ابن تیمید نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
سیدناعلی مرتضیٰ کو اپنا بھائی بنا یا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مؤاخلت کامقصد سے تفاکہ دونوں آیک
دوسرے کی مدد کر سکیں اور مشکلات ہیں ہاتھ بناسکیں آکہ دلوں ہیں حزیدالفت پیدا ہویہ مقصد
اس مؤاخلت سے حاصل نہیں ہو آکیونکہ حضور کی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی مہاجر تھے
اور مالی لحاظ ہے بھی ان کی حالت قابل رفتک نہ تھی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت
علی کو اپنا بھائی قرار دینا اس لحاظ ہے قطعاً مفید نہ تھا۔

کی کین حافظ ابن حجر عسقلانی رحمته الله علیہ نے ابن تیمیہ کے اس قول کی تردید کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں۔

هٰذَادَدُ لِلنَّصِ بِالْقِيَاسِ أَيك جِيرِ ونص على على المدابن تيميداس كواب قياس

ےرو کردے ہیں اور بدورست سیں-

آپ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن تیمییہ کایہ کمناکہ اس مواخات سے وہ مقصد نہیں یا یاجا آجس مقصد کے حصول کے لئے یہ مواخات کانظام قائم کیا گیاتھا یہ درست نمیں۔ انہوں نے خود

اس تھت کونظرانداز کر دیاہے فرماتے ہیں۔

وَاغْفَالٌ عَنْ حِكْمَةِ الْمُؤَاخَاةِ لِلاَنَّ بَعْضَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ آقُوى مِنْ بَعْضِ بِالْمَالِ وَالْعَشِيْرَةِ وَالْقُوَّةِ فَوَاخَى بَيْنَ الْدَعْلِ وَالْدَدْنَى لِيَرْتَفِقَ الْدَدْنَى بِالْدَعْلِ وَيَسْتَعِينَ الْاَعْلَى بِالْاَدُنْ وَبِهٰذَا تَظْهُرُ حِكْمَةُ مُوَّاخَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلاَتَّهُ هُوَالَّذِي كَانَ يَقُوْمُ بِعَلِي مِنْ عَهْدِ الصَّبَا وَقَبُلَ الْبِعْثَةِ وَاسْتُمَّزُّوكَ ذَٰلِكَ مُؤَاخَاةُ كُمْنَ كَا بْنِ عَبْنِ الْمُظّلِبُ وَزَيْدِ بْنِ حَالِثَةَ لِلاَثَ زَيْدًا مَوْلاَ هُوْ وَقُدْ ثَبْتُكَ أَخُونَهُمَا وَهُمَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ

" نیزانہوں نے اس حکمت کو فراموش کر دیا جو دو مماجروں میں اخوت قائم كرنے ميں تقى كيونكه سارے مهاجر مال قبيله اور قوت ميں يكسال نه تھے بعض کی مالی حالت دوسرے مساجرین سے بمتر تھی ان کے قبیلے کی کافی تعداد جرت كرك معمى تقى وه دوسرك مهاجرون سے زياده بالثراور بارسوخ عقے اس لئے نسبیۃ غریب، کمزور اور بے سارا مماجر کی اخوت کارشتہ ایسے مهاجرے قائم کر دیا گیاجواس سے فائق تھااس طرح وہ اپنے بھائی کی مالی ایدا و کے ساتھ ساجی تعاون کر کے اس کے لئے باعث تقویت بن سکتا تھا حصرت علی کے ساتھ مواخلت قائم کرنے کی حكمت يہ ہے كہ حضور بجين سے بى آپكى مريرستى فرمار بے تھے جوباجى انس تھااس کے باعث حضور نے ان کواپنا بھائی بنایا اور حضرت علی کواپنا بھائی بنانے سے جو تفویت نصیب ہوئی آگر کسی بڑے سے بڑے انصاری کے ساتھ برشتہ مواخات قائم کیا جاتا تووہ انہیں نصیب نہ ہوتا۔ اس لئے یہ اعتراض کوئی و تعت نہیں رکھتا۔ نیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے حضرت حمزہ اور حضرت زید بن حاریثہ کے در میان بھائی چارہ قائم کیا تھا حلا نکہ وہ دونوں مماجر تھے۔ " (۱) کم بخاری میں سے کہ عمر قالقصنا کے موقع ہر حضرت زید نے کہا یات آمنیا کہ تھائھ آنڈ کھائے آخانی کیہ

صیح بخاری میں ہے کہ عمرة القصناک موقع پر حضرت زیدنے کما اِلنَّ اِلْنَدَّ مَعْزَةَ اِلْنَدُّ اَخِيْ کہ حضرت دیدے کما اِلنَّ اِلْنَدُ مَعْزَةَ اِلْنَدُّ اَخِيْ کہ حضرت حمزه کی بیٹی میرے بھائی کی بیٹی بعضجی ہے۔

اس لئے ابن تیمید کے اس اعتراض کی کوئی حیثیت نسیں۔

دوسری بات جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری مجھتا ہوں وہ بہ ہے کہ چندا ساء پر واقدی
نے اعتراض کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ججرت کے فوراً بعد قائم کی گئی اس فرست میں
بعض ایسے سحابہ کے نام بھی ہیں جو کانی عرصہ بعد بجرت کر کے مدینہ طیبہ پنچے یا مشرف باسلام
ہوئے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بجرت کے وقت جبشہ میں تشریف فرما تھے۔ غروہ خیبر کے
وقت تشریف لائے اس لئے اس وقت قائم کئے جانے والے بھائی چارہ میں ان کا شامل ہونا
درست معلوم نمیں ہوتا۔ ای طرح حضرت سلمان فاری، غرورہ احد کے بعد مشرف باسلام
ہوئے اور سب سے پہلے انہوں نے غرورہ خندت میں شرکت کی اس طرح حضرت ابوذر غفاری،
ہورے اور احد کے غروات کے بعد ابھرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔
ہدر اور احد کے غروات کے بعد ابھرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔

ان حفرات كامتواخاة من شريك بونادرست معلوم شين بوتا\_

واقدی کے اس شہر کا جواب حافظ ابن مجر عسقلانی نے یہ دیاہے کہ اس مؤاخات کاسلیلہ اگرچہ ہجرت کے فور آبعد شروع ہو گیا تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جولوگ اس وقت ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے تھے ان کی اخوت کارشتہ تو کسی انصاری کے ساتھ قائم کر دیا گیا لیکن بعد میں حاضر ہونے والے مماجرین کے لئے اس نظام مؤاخات کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، ایسانہ میں حاضر ہونے والے مماجرین کے لئے اس نظام مؤاخات کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، ایسانہ میں ہے بلکہ یہ سلسلہ جاری رہاجب بھی کوئی مماجر ہجرت کرکے آ باتوا کی انصاری کے ساتھ اس کارشتہ اخوت قائم کر دیا جاتا۔

چنانچه حافظ ابن جر لکھتے ہیں۔

بِأَنَّ التَّارِثُ الْمَنْ كُوْرَهُ وَلِلْا خُوْةِ الثَّانِيةِ وَهُوَ إِبْتِ مَا أَءُ الْاَخُوَّةِ وَاسْتَمَرَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ يُجَبِّدُهُ هَا بِحَسْبِ مَنْ يَبْ خُلُ فِي الْإِسْلَامِ وَيَحْضُمُ وَلِي الْمَدِينَة وَ وَلَيْسَ بِاللَّا نِمِ آنَ تَكُوْنَ الْمُؤَلِفَا ثُا وَقَعَتْ وَقُعَةٌ وَاحِدَةً (1) "بي تَارِخ ووسرے بعلق جارے کے لئے ہواور اس تاریخ ہے اس بعائی چارے کی ابتدا ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا یا ہجرت کر کے مدینہ طبیبہ میں حاضر ہو آاس کی اخوت کارشتہ کسی انصاری ہے معظم فرمادیتے۔ اور بیہ بھی ضروری نہیں کہ مؤاخات کاعمل صرف آیک دن میں بحیل پذیر ہوا ہوا وراس کے بعداس کا سلسلہ ختم ہوگیا ہو بلکہ اس کاسلسلہ کافی عرصہ تک جاری رہا۔

نظام مؤاخات کے خوش کن نتائج

اس تحیمانہ حکمت عملی ہے مسلم جماعت جو مختلف عناصر اور احزاب کاجموعہ تھی جن میں تفرقہ اور انتظار کے بیسوں عوائل موجو دیتھے۔ موافات کے اس نظام نے ان سب کو ایک امت میں تبدیل کر دیا جن کا نفع اور نقصان ، عزت و ذلت ، فنج و فکست کو ایک کر دیا گیا۔ اور محبت و بیار کے ایسے رشتہ میں پرود یا کہ ان میں مفائزت کا کوئی جر تومہ تک باتی نہ رہا اس نظام کی محبت و بیار کے ایسے رشتہ میں پرود یا کہ ان میں وانصار میں حائل تھیں وہ پوند فاک ہو تکئیں اور بید برکت سے اجنبیت کی جو دیوار میں مماجر مین وانصار میں حائل تھیں وہ پوند فاک ہو تکئیں اور بید مرب یوں بھیان ہو گئے کہ انصار اپنے خوتی رشتہ داروں اور سکے بھائیوں سے بھی زیادہ اپنے مماجر بھائیوں ہو گئے ایشار و قربانی کی المی مثالیں قائم مماجر بھائیوں پر اپناسب کچھ نار کرنے کے لئے بے چین ہو گئے ایشار و قربانی کی المی مثالیں قائم مماجر بھائیوں پر اپناسب کچھ نار کرنے کے لئے بے چین ہو گئے ایشار و قربانی کی المی مثالیں قائم

امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحیین میں اور امام احمد نے اپنی مند میں مندرجہ ذیل روایت نقل کی ہے۔ جس کائر جمہ پیش خدمت ہے۔

حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف جب جرت کر کے مدینہ پنچے تو حضور علیہ العسلوٰۃ والسلام نے ان کو اور سعد بن الربیج انصاری کو بھائی بھائی بنادیا۔

بن کمیا چندروز بعدبارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ ان کے کیڑوں پر
زعفران کے رنگ کے چینئے پڑے ہوئے ہیں۔ حضور نے پوچھا ' مَهْ بَیْقُ ' بعنی بیر رنگ کیے
چھڑ کا ہے عرض کی یارسول اللہ! میں نے ایک خاتون سے شادی کی ہے۔ حضور نے در یافت
کیا۔ اس کو مرکیا دیا ہے عرض کی مجور کی محظمل کے برابر سونا دیا ہے۔ رحمت عالم نے ارشاد
فرمایا کہ دلیمہ کروخواہ ایک بھیڑے۔ (1)

امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک دوسری روایت نقل فرمائی ہے جس سے انصار کے جذبہ ایٹار کا پید چاتا ہے۔

ایک روز انصار نے بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی یار سول اللہ ہمارے تخلستانوں کو ہمارے در میان اور ہمارے مهاجر بھائیوں کے در میان برابر بانٹ و یجے مرشد پر حق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ گزارش قبول نہ فربائی بلکہ جواب دیا وہ بھل میں تمہارے ساتھ حصہ دار ہوں گے۔ ملکیت میں شیس۔ انصار نے عرض کی سیمھنکا و کا طفید تا ہم نے صفور کے فربان کو سا۔ ہم اس کے سامنے سرتسلیم خم کرتے ہیں۔ (۲) انصار کاول چاہتا تھا کہ اپنی منقولہ اور غیر منقولہ ہر جائیداد میں اپنے مهاجر ہیں کو حصہ دار بناویں کیون مہاجرین کی عزیت نفس انہیں اجازت شیس و بی تھی کہ وہ ان مخلصانہ پیش کشوں کو قبول کریں۔ انصار اپنے ممانوں کی روز مرہ کی ضرور تول کو جس خوشی اور فراضد کی سے دار بناویں کو جس خوشی اور فراضد کی سے مہاجرین کی عزیت نفس انہوں نے ان کی رہائش کا بندواست کر دیا تھا۔ ای کو مہاجرین ایپ انصار بھائیوں کا بڑا احسان تجھتے تھے اور اس سے ذیا وہ ان کو تکلیف دینا ان کی فطری غیرت کو گوار انہ تھا۔ نیز اپنے بادی پر حق کے جمال جماں آراء کی عنایت کی ہوئی سیر فطری غیرت کو گوار انہ تھا۔ نیز اپنے بادی پر حق کے جمال جماں آراء کی عنایت کی ہوئی سیر چشی اس پر زضامند نہ تھی۔ اپنے انصار بھائیوں نے نبی عرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کی خدمت میں اظہار کرتے ہوئے ایک روز انہوں نے نبی عرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کی خدمت میں گزارش کی۔

يَارَسُوْلَ اللهِ مَارَايُنَامِثُلَ قَوْمِ قَدِمُ مَنَاعَلَيْهِ مُ اَحْسَنَ مُوَّاسًاةً فِي ظِيْلِ وَلَا اَحْسَنَ بَنُّ لَا مِنْ كَيْثُرِلَقَنْ كَفُوْنَا الْمَوُّنَةَ وَاَنْتُرَكُوْنَا فِي الْمَهْنَأِحَتَى لَقَنَّ خَشِيْنَا اَنْ يَنْ هَبُوا

ا - خاتم البيين ، جلد ۲، منحه ۵۵۹ ۲ - خاتم البيين ، جلد ۲، منحه ۵۵۹

بِالْاَجْرِكُلِّهِ قَالَ عَلَيْرالصَّلُولَا وَالتَكَلَّامُ لَامَا اَثَّنَيْتُهُ عَلَيْرِمُ وَدَعَوْتُهُ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ -

" یار سول الله! بیہ قوم جن کے مہمان بننے کا ہمیں موقع ملاہے چھوٹی اور ہماری ہوئی ضرور یات کو پورا چھوٹی یاتوں میں ہماری دلجوئی کرتے ہیں اور ہماری ہوئی ضرور یات کو پورا کرنے کے لئے اپنے اموال فیامنی سے خرچ کرتے ہیں ہم نے ان جیسی کوئی قوم نہیں دیکھی۔ ہمیں کسی حم کی مشقت بھی نہیں کرتے دیتے اور اپنی آ مدنی سے ہمیں پوراحصہ دیتے ہیں اب قہمیں یہ کھکالگ رہاہے کہ کمیں سلاے کاسلر ااجر والواب می نہ لوث لیس اور (ہم خالی رہ جائیں) حضور نے فرما یا ایسانسی ہو گاجب تک تم ان کی اس فیاضی اور ایکر پران کی ستائش کرتے رہو گے اور ان کے لئے بار گاہ رب العزب میں دعا کرتے رہو گے۔ " (۱)

انصارے اپنیان اور مزروعہ زمینیں اپنے مماجر بھائیوں کو دینے کی گئی بار پیش کشی۔
لیکن نی کریم جانئے تھے کہ مماجرین تجارت پیٹے لوگ ہیں فن ذراعت سے انہیں برائے نام
واقفیت ہے اس لئے مماجرین کی طرف ہے اس پیکٹش کو قبول کرنے ہے اٹکار فرما دیا
کرتے۔ انصار نے عرض کی یارسول اللہ! ہم یا خیانی اور کا شکاری کے سارے فرائض خود
انجام دیں گے۔ اس سے جو پھل اور اٹاج حاصل ہواس کو حضور بھارے ور میان اور ہمارے
مماجر بھائیوں کے در میان نصف نصف بائٹ دیا تھے۔

جب بنی تضیر کو جلاوطن کر دیا محیاتوان کی مزروعہ زمینیں حضور کے قبضہ میں آئیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار کو فرمایا کہ تہمارے مہاجر بھائیوں کے لئے کوئی مال ضیں ہے آگر تم چاہوتو میں بنی تضیر کی زمینوں کو اور تنمارے اموال کو تہمارے در میان اور ان کے در میان اور ان کے در میان اور ان کے در میان اور اگر تم چاہوتو تمہارے اموال تنہیں دائیں کر دیئے جائیں اور بیہ مفتوحہ زمین صرف مهاجرین میں تقیم کر دی جائے۔

ان سرفردشان اسلام نے اپنے آقاک بار کاہ بیں بعد خلوص بہ عرض کی۔ بَلُ قَسِّمَةُ هٰذِ ﴾ فِيْهِ هَ وَ أَقُوسَهُ لَهُ هُوَّةٍ فَى آمُوَ النَّامَ الشَّمَّةَ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْ يَادَسُوْلَ اللَّهِ " یارسول الله! بید بنونفیری مزروعد زمینی او حضور سب کی سب ہمارے مهاجر بھائیوں بی تفقیم فرائیں اور ہماری زمینوں کو بھی ان کے در میان اور ہماری زمینوں کو بھی ان کے در میان اور ہماری دمینوں بانث دیں۔ "
اور ہمارے در میان جس طرح حضور چاہیں بانث دیں۔ "
اس وقت بید آ بہت مبار کہ نازل ہوئی۔ دینوں تا بہت مبارکہ نازل ہوئی۔

"اور ترجیح دیے ہیں اسیں اپ آپ پراگر چدخود اسیں اس چزی شدید عاجت ہو۔ "

ان پیشکشوں کاسلسلہ جاری رہا۔ لیکن مہاجرین نے اپنے افسار بھائیوں پر اپنا ہو جہ ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور ہر ایک نے اپنے ذوق کے مطابق کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عبدالر حمٰن بن عوف کے بارے بی ہم آپ کو پہلے بتا آ ئے ہیں کہ انہوں نے اپنے افسار بھائی سے بازار کا راستہ در یافت کیا اور وہاں خرید و فردخت شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعلائل کی برکت سے آپ کو اتنی ترتی ہوئی کہ بچھ عرصہ بعد جب ان کے قافے سلمان تجارت سے لدے ہوئے میں نہ اللہ عنما کھر بیٹھی ہوئی تھیں کہ اچھ عرصہ بعد جب ان کے قافے سلمان تجارت سے لدے ہوئے میں کہ اچانک شور وشغب سنائی دیا آپ نے پوچھا یہ کیماشور ہے بتایا گیا کہ معنما کھر بیٹھی ہوئی تھیں کہ اچانک شور وشغب سنائی دیا آپ نے پوچھا یہ کیماشور ہے بتایا گیا کہ حضرت عبدالر حمٰن بن عوف کے پانچ سواونٹ سلمان تجارت سے لدے ہوئے میں حضرت عبدالر حمٰن بن عوف کے پانچ سواونٹ سلمان تجارت سے لدے ہوئے میں حضرت عبدالر حمٰن بن عوف کے پانچ سواونٹ سلمان تجارت کے لئے بھائے چلے جارہ ہیں حضرت عبدالر حمٰن بن عوف کے پانچ سامان تجارت کے لئے بھائے چلے جارہ ہیں حضرت عبدالر حمٰن بینے ہیں۔ اور لوگ سامان تجارت کے لئے بھائے چلے جارہ ہیں حضرت عبدالر حمٰن نے اس سارے سامان تجارت کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔

بنی نضیر قبیلسکی مترو که اراضی سے جو قطعہ ذمین حصہ میں آپ کو ملاوہ آپ نے چالیس ہزار وینلر میں فرد خت کیااور سے ساری رقم ازواج مطهرات میں تقسیم کر دی۔ (۱) اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجبوروں کی خرید و فرد خت کا کاروبار شروع کیا۔

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُتُمَانَ دَفِي اللهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُتُمَانَ دَفِي اللهُ عَنْهُ يَغُطُبُ عَلَى الْمِنْ بَرِ وَهُو يَقُولُ كُنْتُ اَبْتُاعُ التَّمَرُونَ بَعْنَ يُعْلَى مِنْ الْمُعَنَّ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ وَقَالَ يَاعُمُّانُ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ وَقَالَ يَاعُمُّانُ لِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَقَ وَقَالَ يَاعُمُّانُ لِهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ وَقَالَ يَاعُمُّانُ لِهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ وَقَالَ يَاعُمُّانُ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ وَقَالَ يَاعُمُّانُ لِهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ وَقَالَ يَاعُمُّانُ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ وَقَالَ يَاعُمُّانُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ وَقَالَ يَاعُمُّانُ لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ وَقَالَ يَاعُمُّانُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

" حضرت سعیدین مستب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو منبر پر خطبہ ديتي موئ سناآب فرمار بست كمين يهوديول كالك قبيله بوقيقاع ے تھجوریں خرید کیا کر تا تھا اور نفع پر اے چے دیا کر تا تھا حضور علیہ السلوة والسلام كوجب بيه خريجي توجيح فرمايا اے عثان ! جب مجوري خريده اپ كر خريد اكر داور جب يوتوماپ كر دياكرو- " ( ١) اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عند تھجوروں کی خرید و فروخت کیا

225

حضرت سيدناابو بمرصديق رضى الله عندمدينه طيبهكي نواحى بستى منظ بيس اقامت يذير موع آب دہاں کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔

مينه طبيبه كابيه معاشره جس كوسر كار دوع<mark>الم صلى الثد تعالى عليه وسلم نے اپني حكيمانه حكست</mark> عملی ہے وجود بخشا۔ دوعناصر برمشمل تھا۔ ایک طرف انصار تصیحوسرا یا خلوص وایٹار تھے۔ ائی منقولہ اور غیر منقولہ جائدادیں اپنے مہاجر بھائیوں میں نصف تعنیم کرنے کی صدق دل سے پیشکشیں کررہے تھے۔ دوسری طرف جسور وغیور مهاجر تھے۔ جواپنے کریم النفس میزبانوں پر ہوجھ بننا پیند شیں کرتے تھے۔ خودا بی ہت مردانہ اور محنت شاقہ سے اپنے لئے رزق طال تلاش كرناچا ج تنے۔ يه دونوں طبقے الى ابني جكه عديم الشال تے اور يه سب نكاه مصطغوی کافیض تھا جس نے انہیں شیرو شکر کردیا تھا۔ اجنبیت اور مفائزت کے سارے عوامل کی بی کئی کر کے رکھ دی تھی۔

صَلَّى اللهُ تَكَالَى عَلَى حَبِيِّيهِ وَصَفِيْهِ وَتَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اله وَصَعْبِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَادِ

#### اسلامي قوميت كي محمدي بنياد

حضور نبى رحت صلى الله تعالى عليه وسلم كاس انقلابي اقدام سے پہلے بے شار توميں كره ارض پر آباد تھیں لیکن ان سے سابی اور معاشرتی التحاد کی اساس، زبان، رتک، نسل یا وطن تھی۔ ان جلہ بنیادوں میں انسانی معاشرہ کی بربادی کے جو عوامل مضمر تھے۔ ان کی حشر سامانیوں کے تلخ تجرب بار ہاہو بھے تھے۔ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے اسلای

ارمندلام احر، جلدا، صفح ۲۲

معاشرہ کی تفکیل کے لئے ان بنیادوں میں سے کمی بنیاد کو استعال ضیں کیا ہلکہ رتک، نسل،
زبان، اور وطن کے تمام انتیازات اور ان سے پیدا ہونے والی ہر لوع کی عصبیتوں کو باطل قرار
دے دیااور اپنی است کے اتحاد کی بنیاد فقظ دین اور عقیدہ کو قرار دیا۔ ہروہ فخص جو دین اسلام
کو قبول کر آئے وہ عربی ہویائیمی، شرق ہویاغربی، اسود ہویا احمر، امیر ہویا فقیر، کوئی زبان ہولا ہووہ
اس معاشرہ کا فرد بن سکتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعلق نے سرور عالم صلی اللہ
تعلق علیہ وسلم کو کسی ایک خطہ کسی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعلق نے سرور عالم صلی اللہ
تعلق علیہ وسلم کو کسی ایک خطہ کسی ایک قوم، کسی ایک ذمانہ کے لئے راہنم اپنا کر نمیس بھیجا تھا بلکہ
سارے جمانوں کے لئے تاقیام قیامت سرایار حمت بناکر مبعوث فرمایا تھا۔ حضور ایک عالمیہ
بیغام کے علمبر دار نتھے۔ حضور کا مقعمد، تمام اخیازات کو بلاے طاق رکھ کر فوع انسانی کو آیک
رشتہ میں پرونا، انہیں ایک امت بنانا اور آئیس اور تنسی نمسلک کرنا تھا۔ مواضات کے اس
علی سے اس مقصد کی تحمیل ہوئی۔ اور تمام مختلف النوع عناصر میں دین اسلام کی بنیاد پر بھائی
علی سے اس مقصد کی تحمیل ہوئی۔ اور تمام مختلف النوع عناصر میں دین اسلام کی بنیاد پر بھائی
علی سے اس مقصد کی تحمیل ہوئی۔ اور تمام مختلف النوع عناصر میں دین اسلام کی بنیاد پر بھائی
طرح منظم اور مضوط کر دیا۔ تماکہ کوئی تخریبی عضواس میں دخد اندازی نہ کرسے۔
طرح منظم اور مضوط کر دیا۔ تماکہ کوئی تخریبی عضواس میں دخد اندازی نہ کرسے۔

## اجتماعی، اقتصادی، سیاسی اور د فاعی تنظیم

جس طرح پہلے عرض کیا جاچگا ہے کہ عدید طیب بھی مسلمانوں کے علاوہ یہودیوں کی ایک طاقتور جمعیت موجود تھی۔ وہ معاثی لحاظ ہے بھی خوش حال تنے اور صاحب کاب ہونے کے باعث علی طور پر بھی اوس و خزرج پر فوقیت رکھتے تنے۔ یماں کے معاشرہ بیں اس وقت تک اتحاد اور یک رکھی اپنے ساتھ نہ ملا یا جائے اتحاد اور یک رکھی اپنے ساتھ نہ ملا یا جائے نیزاسلام کے اولین دشن روساء مکہ ابھی تک مسلمانوں کی بیٹے تی در پے تھے اور کسی وقت نیزاسلام کے اولین دشن روساء مکہ ابھی تک مسلمانوں کی بیٹے تی کے در پے تھے اور کسی وقت نیزاسلام کے اولین دشن روساء مکہ ابھی تک مسلمانوں کی بیٹے تی اور پیرونی مشکلات سے بھی وہ اس چھوٹی می بہتی پر حملہ آور ہوسکتے تھے۔ ان تمام اندرونی اور پیرونی مشکلات سے نیزد آز ماہونے کے لئے آیک وسیع البنیاد منشور کی ضرورت تھی اس لئے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ میں مماجرین وافسار کے علاوہ یماں کے بھودیوں کو بھی شامل کیا گیا۔ اس وستاویز کی ذریعہ مدینہ طیب سے جملہ باشندوں بلاا تعیاز نہ بہب و تومیت، اندرونی نظر بم اس کا عربی متن آئو تی افیت کیا اتحاد عمل میں لا یا گیااس وستاویز کی ایمیت کے بیش نظر بم اس کا عربی متن آئو تی افیت کیا ہے اتھاد تھی المنتبوی موافد ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے حوالہ سے کھور ہے ہیں۔

يشيراللوالرعملن الزجيم

اً- هَنَّدَاكِتَابُ مِنَ عُنَيَّدِ إِلْنَيْقِ (رَسُولِ اللهِ) بَيْنَ الْمُوْمِنِيُنَ وَالْمُسُلِمِيْنَ مِنْ قُنْ يُشِي رَوَاهُلِ) يَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمُ فَلَحِتَ عِهِمْ وَجَاهَدَ مَعْهُمْ -

٢- إِنَّهُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وْمَا فَعُنْ دُونِ النَّاسِ

م. اَلْهُهَاجِرُوْنَ مِنْ قُرَنْشِ عَلَى رَبْعِيَهِمُ يَنَعَاقَالُونَ بَيْنَهُمُ هُ وَهُمُ يَعْنُ وَنَ عَانِيْهُمُ إِلْمُعْرُوفِ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ م. وَبَنُوعَوْفِ عَلَى رَبْعِيْهِمُ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُ الْدُولِي وَ

كُلُّ ظَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيْهَا بِالْمَعُ أَفِي الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

- ٥ وَبَنُوَالْمَارِثُ رَبُنُ الْخِنُونَ مُنَ عَلَى مَا يُعَرِّهُ عَلَى مَا يَعَمَّ الْمُكُونَ مَعَا قِلَهُ مُوالْاُ وُكُلُ وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَعْدِي فَعَانِيهَا بِالْمُعُرَّةِ فِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ -
- ٧- وَبَنُوْسَاعِدَةُ ، عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُ وَالْأَفْكَ وَكُلُّ كَارِيْفَةٍ تَفْدِي عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -
- ٥- وَيَنُوْجُ شَكَّهُ وَعَلَى رَبْعِتِهِ هُ يَيْعَاقَالُوْنَ مَعَا قِلَهُ وُ الْأُولِي وَ كُلُّ طَائِفَةٍ تَقْدِي عَلَيْهُا بِالْمَعْهُ فِي الْفِسْطِ بَيْلِكُوْفِيْنَ مُنْ الْفَتَا مِنَا لَا تُنْهُ وَمُ الْمُنْفِيلِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّمُ فِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ
- ٥ وَبَثُوالنَّبَآرِ، عَلَى رَبُعَتِهِمُ يَنَعَاقَالُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْاُولَىٰ
   ٥ كُلُّ طَائِفَةٍ تَقْنِي يَعَانِيهُمَا بِالْمَعْمُ وَفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ
   الْمُؤُونِيْنَ -
- ٥- وَبَنُوْعَنِّي وَبْنِ عَوْفِ، عَلَى دَيْعَيْهِ هُ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُّ ٱلاُوْلَىٰ وَكُلُّ طَالِقَةٍ تَقْدِى عَالِيْهَا بِالْمَعُرُّوْفِ وَالْقِسُطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -
- ٠١- وَيَثُوالنَّهِيْتِ عَلَى رَبِّعَيْهِمْ يَتَعَاقِلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَىٰ وَكُلُّ طَالِفَةٍ تَقْبِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُّوْفِ وَالْقِسُو بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

١١- وَبَنُو الْاَوْسِ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُوْلَى وَ كُلُّ طَالِفَةٍ تَقْبِ فَ عَالِيْهَا بِالْمَعُمُّ وَفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

١٢- وَلِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا يَأْتَرُكُونَ مُضَّمَّ مَّا يَيْنَهُوْ إِنَّ يُعْطُولُهُ بِالْمَعُرُوفِ فِي فِي فِي الْمَعْلُولِ -

۱۱۰۰ - دَانَ لَا يُحَالِفَ مُؤْمِنَ مَوْكَ مُؤْمِنِ دُوْنَهُ ۱۲۰ - دَانَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُتَّعِيْنَ آيْدِي يَهُوْعَلَى كُلِّ مَنْ بَغِي مِنْهُمُ آفرائِتَ فِي دَسِيَعَةَ ظُلْمِ آفراڻُنَا، آوُعُنُ وَانَّا، آوُفَسَادًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِنَ آيْدِي مُهُمْ عَلَيْهِ جَمِيْعًا وَلَوْكَانَ وَلَنَّ آجِدِ هِمْ

۱۳ - وَلَا يَثْنُكُ مُؤْمِنَ مُؤْمِنًا فِي كَافِرٍ. وَلَا يَنْصُمُ كَافِرًا عَلَىٰ مُؤْمِن ـ

٥١- وَإِنَّ ذِمَةَ اللهِ وَاحِدَةً يَّجُهُرُ عَلَيْهِمُ أَدُكَاهُمْ وَإِنَّ وَإِنَّ النَّامِ وَاحِدَةً يَّجُهُرُ عَلَيْهِمُ أَدُكَاهُمْ وَإِلَّ مَعْنِي وَالْكَامِي وَالْمُؤْمِّرُ وَالْكَامِي وَالْمُؤْمِّرُ وَالْكَامِي وَالْمُؤْمِّرُ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِّرُ وَالْمُؤْمِّرُ وَالْمُؤْمِّرُ وَالْمُؤْمِّرُ وَالْمُؤْمِّرُ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ و

١١٠ وَالنَّهُ مَنْ تَبِعَنَامِنْ يَهُوْدٍ قَوَانَّ لَهُ النَّصْ كَوَالْاُسُوَةَ عَلَا مَظْنُوْمِينَ وَلَامُتَنَاصِ عَلَيْهِمَ -

٤١- وَإِنَّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاحِدَةٌ لَا يُسَالِهُ مُؤْمِنَّ دُوْنَ مُؤْمِنٍ إِنْ وَمَالِ فِي سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا عَلَى سَوَامٍ وَعَدَ إِلَى بَيْنَهُمُّرَ. ١١- وَإِنَّ كُلِّ غَارِيَةٍ غَزَتُ مَعَنَا يَعْقِبُ بَعْضَهَا بَعْضَا

٥١- وَإِنَّ الْمُؤْمِنَيْنَ يُكِثُ بَعُضُهُ هُ عَنَّ بَعْضِ بِمَاكَالُ دِمَاءَهُمُ فِي سَبِيْلِ اللهِ -

٣٠ - وَانَّ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُتَّقِيْنَ عَلَىٰ آحَسِنِ هُنَّى وَاَثُوّمِهِ ٣٠٠ - وَإِنَّهُ لَا يُجِيْرُمُثَّرِكَ مَالَّالِقُنَيْثِي وَلَا نَفْسَا وَلَا يَخُولُ دُوْنَهُ عَلَىٰ مُؤْمِنِ -

٢١ - وَإِنَّهُ مَنَ إِغْتَبَكُمْ مُؤْمِنًا مَّنَّلًا عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّهُ قُودٌ بِهِ إِلَّا اَنْ يَرُضَى وَإِنَّ الْمَقْتُولِ (بِالْعَقْلِ) وَإِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِ كَافَةٌ وَلَا يَعِلُ لَهُ مُالَّا وَيَامُّ عَلَيْهِ -﴿ وَإِنَّهُ لَا يُعِلُّ لِمُؤْمِنِ اَقَرَّبِنَا فِي هٰذِهِ الفَّيِمْ فَقَرَ وَامَنَ إِللْهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ اَنَّ يَنْصُرُ مُعُدَّكًا اَوْ يُؤْمِيْهِ وَاَنَّ مَنْ نَصَرَهُ اَوْ اوَا هُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَ اللهِ وَعَضَيهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَلَا يُؤْخَذُهُ مِنْهُ صَرَفٌ وَلَا عَنْكَ.

٣٠- وَإِنْكُوْمَهُمَا إِخْتَكَفْتُوْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ مَرَدَّةُ إِلَى اللهِ وَإِلَى هُنَدِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٠- وَإِنَّ الْيَهُوْدَ يُنِفِّقُوْنَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا دَامُوُا هُنَادِيِيْنَ ٢٥- وَإِنَّ يَهُوْدَ بَنِيْ عَوْنِ أُمَّةً مَّعَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْيَهُوْدِ دِيْنَهُمُّ وَالْمُسْلِمِيْنَ دِيْنَهُمُ مِوَالِي<mark>ْهِمْ وَ</mark>الْمُ<mark>هُمْ وَالْمُعْمَ وَالْاَمَنَ ظَلَمَ</mark>

وَارْهُو ، فَوَانَهُ لَا يُوتِهُ إِلَّا نَفْهُمُهُ وَاهْلَ بَيْتِهِ -

٢٦- وَانَّ لِيَهُوُدِ بَنِي النَّيَادِهِ أَلُ مَالِيَهُ وَدِ بَنِي عَوْفٍ

٢٠- كَانَ لِيَهُو وَ يَنِي الْعَالِيثِ مِثْلُ مَالِيهُوُ وَبَيْ عَوْفٍ

٨٠ - وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِيْ سَاعِدَةً مِثْلَ مَالِيهُوُدِ بَنِي عَوْنِ

٢٩- وَإِنَّ لِيَهُودُ بَنِيْ جُشَّمِ مِثَّلَ مَالِيَهُود بَنِي عَوْقٍ

٠٠٠ وَاتَّ اليَهُوْدِ بَنِي الْاَدْسِ وشُلَ مَالِيَهُوْدِ بَنِي عَوْنِي

٦٦ - وَإِنَّ لِهَاوُدِ بَنِي تَغَلَبَ مِثْلَ لِيَهُودِ بَنِي عَوْفِ إِلَّا مَنَ ظَلَمَ وَأَثِيرُهُ - قَانَهُ لا يُوتِهُ إِلَّا نَفْسَهُ وَآهُلَ بَيْتِهِ

٢٠- وَإِنَّ جَفْنَةَ بَطْنٍ مِنْ تَعْلَبَ كَأَنْفُسِهِمْ

٣٠ وَإِنَّ لِبَنِي الشُّطَّلِيَةِ مِثَّلَ مَالِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِأَنْ الْبِرَّدُوْنَ الْإِثْمِ ـ

٥٠٠ - وَإِنَّ مَوَالِي تُعَلِّبُ كَا نَفْسِ هِمْ

م، وَرَانَ بِطَانَةً مَهُودٍ كَأَنْفُسِهِمُ

٣٩. وَإِنَّهُ لَا يَغُرُجُ مِنْهُوْ آحَكُ اِلْآبِادُونِ مُحَكَّبٌ (صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْرُ وَسَلَّمَ)

٣٩٠ - فَإِنَّهُ لَا يَنْحَجِزُ عَلَى ثَأْرِجُرْجٍ فَإِنَّهُ مَنْ فَتَكَ فَبِنَفْسِم

وَٱهْلِ بَيْتِهِ إِلَّامَنَ ظَلَمَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى آبَرُهُنَا۔ ٢٠- وَأَنَّ عَلَى الْيَهُوْدِ تَفْقَتَهُوْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ تَفْقَتَهُوْ وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَعَلِي مَنْ حَارِبَ اهْلَ هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النُّصْحَ وَالنَّصِيِّحَةَ وَالْبِرَّدُوْنَ الْإِثْمِ. عهب - وَإِنَّهُ لَا يَأْتِثُمُ إِمُّوءٌ بِعَلِيْفِ وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمُظْلُومِ -٣٠٠ وَإِنَّ الْيَهُودُ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَامُوا هُمَارِبِينَ٠ ٢٩- وَإِنَّ يَثْرُبُ حَرَامٌ جَوْ فَهَا لِا هَلِ هَٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ - ٢٩ ٣٠ - وَإِنَّ الْجُنَارُكَالنَّفْسِ غَيْرُومُ صَالِهِ وَلَا النَّهِ -٣ - وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ حُرْمَةٌ إِلَّا بِإِذْ بِهِ آهُلِهَا -٣٠ - وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ اَهُلِ هَٰذِي الصَّحِيْفَةِ مِنْ مَنَ إِنَّا أَهُ رِاشِيْجَارِيُخَافُ فَسَادُهُ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ وَلِلْ عُمَي رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ - وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى أَتَّقَى في هذه الصَّحِيفَةِ وَأَتَرُهُ -٣٣ - وَإِنَّهُ لَا يُحِادُ ثُرُيْنٌ وَلَا مَنْ نَصَهُ ٣٨ - وَإِنَّ بَيْنَهُ وُ النَّصَرَعَلَىٰ مَنْ كَهُمَ يَثِّرِبَ ٥٥- وَإِذَا دُعُوا إِلَى صُلْحٍ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ فَانْهُمْ يُصَالِعُونَ \* دَيَلْبُسُونَهُ وَإِنَّهُ مُ إِذَادَعُوا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُمُ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ إِلَّا مَنْ عَارَبَ فِي الدِّينِ -٥٩٠ - وَعَلَى كُلِ أَنَايِ حِقَّتُهُ مُوفِينَ جَانِهِمُ الَّذِي مِنْ الْمَامِ ٢٧- وَإِنَّ يَهُوْدَ الْاَوْسِ مَوَالِيَهُمْ وَالْفَسُهُمْ عَلَى مِثْلِ مَالِاَهُل هٰنِهِ الصَّحِيفَةِ مَحَالِّبِرًّا لَحَضِ مِنْ آهْلِ هٰنِهِ الصِّحِيفَةِ وَانَ الْبِرَدُونَ الْاِنْجِ وَلَا يَكْسِبُ كَالِسِبُ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ كَلْنَ اللَّهُ عَلَى آصْكَ قِي مَا فِي هَٰذِيهِ الشَّحِيْفَةِ وَأَبْرِهِ ٥٨ - وَإِنَّهُ لَا يَعُولُ هَٰذَا الْكِتَابُ دُوْنَ ظَالِمِ أَوْ الْثِمِ وَإِنَّا ثُمِّنَ خَرَجَ امِنْ وَمَنْ فَعَدَ أُمِنْ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا مَنْ ظَلْمَ وَأَثِمَةً وَلِنَّ اللهَ جَازُلِمَ نَ بَرُوا لَّهَٰى وَهُمَّدُ أَرْسُولُ اللهِ (صَلَى

اللهُ عَلَيْر وَسَلَّمَ الوَتَائِق الياسي، ص١٢٥٥

اس منشور کے زاجم مخلف مصنفین اور ماہرین نے کتے ہیں۔ مجھے ان سب میں سے دہ ترجمہ ذیادہ پہند ہے جو ڈاکٹر نگر احمد صاحب کراچی ہونے دسٹی نے کیا ہے اس لئے اس منشور کا وی ترجمہ دید ناظرین ہے۔ جوان کے تحقیقی مقالہ جمعد نبوی میں دیاست کانشووار تقاء " میں درج ہے۔ اور نفوش کے رسول نمبر جلد پارٹی میں شائع ہوا ہے۔

واكرماحب لكعةي

مندر جہالا منشور کو تیجھنے کے لئے اور آئندہ حوالوں میں آسانی کے لئے مناسب یہ ہے کہ مندر جہالا دستاویز کامطلب حسب سابق قوسین میں دینے کے بجائے دفعات کی صورت میں لکھا جائے چنانچے اسے ہم یوں ترتیب دے سکتے ہیں۔

- ا۔ یہ تحریری دستاویز ہے اللہ کے ن<mark>ی عجمہ ( صلی اللہ تعالی علیہ دسلم ) کی قریش بیڑب</mark> کے اللہ ایمان اور ان لوگوں کے باب بیس جو ان کے اتباع بیس ان کے ساتھ شامل ہوں اور ان کے ہمراہ جنگ بیس حصہ لیس۔
- ۲۔ یہ (تمام محروہ) ونیا کے (ووسرے) لوگوں سے ممتاز و ممیزایک علیحدہ (سابی) وحدت متصور ہوں گئے۔
- ۔ مهاجرین جو قرایش میں ہے ہیں علے حالہ دیتوں اور خون مباد غیرہ کے معاملات میں اپنے قبیلہ کے مطے شدہ رواج پر عمل کریں گے اپنے قیدیوں کو مناسب فید سے دے کر چھڑائیں گے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ عدل وانصاف کابر آؤ کریں گے۔
- س۔ اور بنوعوف بھی اپنی جگہوں پر قائم رہیں کے اور خون بماوغیرہ کاطریقدان میں حسب سابق قائم رہے گاہر گروہ عدل وانصاف کے نقاضوں کو محوظ رکھتے ہوئے اسے قیدیوں کو فدید دے کر چھڑائے گا۔
- ۵۔ اور بنو حکرث بھی اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے۔ اور خون بہا کا طریقہ ان میں حسب دستور سابق رہے گا۔ ہر گروہ عدل وانصاف کے نقاضوں کو محوظ رکھتے ہوئے اپنے قیدی کوفدیہ دے کر چھڑائے گا۔
- ۲- اور بنو ساعدہ بھی اپنی جگہوں پر قائم رہیں ھے۔ اور خون بما کا طریقہ ان میں
   حسب دستور سابق رہے گا۔ ہر گروہ عدل وانصاف کے نقاضوں کو ملحوظ رکھتے

- ہوئے اپنے قیدی کوفدیہ دے کر چھڑائے گا۔
- 2- اور بنوجیم، اپنی جگهول پر قائم رہیں گے اور حسب سابق اپنے خون بمامل کر اوا کریں مے اور ہر گروہ عدل وانصاف کے نقاضوں کو طوظ رکھتے ہوئے اپنے قیدی کوفدیہ دے کر چھڑائے گا۔
- ۸۔ اور بنو نجار اپنی جگہول پر قائم رہیں گے اور حسب دستور سابق اپناخون بمامل کر
  اداکریں گے اور ہر گروہ عدل وانصاف کے نقاضوں کو طحوظ رکھتے ہوئے اپنے
  قیدی کوفدیہ دے کر چھڑائے گا۔
- اور بنوعمرو بن عوف، اپنی جگلول پر قائم رہیں مے اور خون بماوغیرہ کاطریقد ان
   میں حسب سابق جاری رہے گا۔ ہر گروہ عدل وانصاف کے نقاضوں کو طحوظ
   دکھتے ہوئے اپنے قیدی کوفند یہ دے کر چھڑائے گا۔
- ۱۰- اور بنوالنبیت، اپنی جگول پر قائم رہیں سے اور خون بماحسب سابق مل کر اوا کر ہوں کے اور جون بماحسب سابق مل کر اوا کریں گے اور جر کروہ عدل و انصاف کے نقاضوں کو طوظ رکھتے ہوئے اپنے تیدیوں کوفدید دے کر چھڑائے گا۔
- ۱۱۔ بنوالاوس، اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور خون بماد غیرہ کاطریقہ ان میں حسب سابق قائم رہے گاہر گروہ عدل وانسان کے نقاضوں کو طحوظ رکھتے ہوئے اپنے تیدی کو فدید دے کر چھڑائے گا۔
- ۱۲۔ اور اہل ایمان اپنے کمی زیر بار قرض دار کوب پار دیدد گار نہیں چھوڑیں مے بلکہ قاعدہ کے مطابق فدید دیت اور آبادان اوا کرنے میں اس کی مدد کریں ہے۔
   ۱۲۔ اور کمی مومن کے آزاد کر دہ غلام کو کوئی مومن حلیف نہ بنائے گا۔
- ۱۳۔ اور بید کہ تمام تقویٰ شعار مومنین، متحد ہوکر ہر اس مخص کی مخالفت کریں مے جو سرکشی کرے ظلم، مخالفات کریں مے جو سرکشی کرے ظلم، مخالفاور تعدی کے جنگلنڈوں سے کام لے۔ اور ایمان والوں ایمان والوں کے در میان فساد پھیلائے ایسے مخض کی مخالفت میں ایمان والوں کے ہاتھ آیک ساتھ اٹھیں مے آگر چہوہ ان میں سے کسی کا بیٹائی کیوں نہ ہو۔
- ۱۹۰- کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو کافر کے عوض قبل نمیں کرے گااور نہ مومن کے خلاف وہ کسی کافری مدد کرے گا۔
- 10- اور الله كاذمه (اوريناه سب ك لئ يكسال) ايك باوني ترين مسلمان بهي

کافر کو پناہ وے سکتاہے اہل ایمان دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں باہم بھائی بھائی اور مدد گار و کار ساز ہیں۔

17۔ یبودیوں میں ہے جو بھی ہمار اا تباع کرے گاتواہے مدد اور مساوات حاصل ہوگی اور ان یبودیر نہ تو ظلم کیا جائے گااور نہ بی ان کے خلاف کسی دشمن کی مدد کی حائے گی۔

ے ا۔ تمام اہل ایمان کی صلح بکسال اور برابر کی حیثیت رکھتی ہے کوئی مومن قبال فی سپیل انڈ میں دوسرے مومن کوچھوڑ کر دشمن سے صلح نہیں کرے گااور اسے مسلمانوں کے در میان عدل ومساوات کو طحوظ رکھنا ہوگا۔

۱۸۔ جو لفکر ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہو گااس کے افراد آپس میں باری باری آیک دوسرے کی جانشینی کریں گے۔

19۔ الل ایمان، کفارے انتقام لینے میں ایک دوسرے کی مدد کریں ہے۔ ۲۰۔ تمام تفقی شعار مسلمان، اسلام کے احسن اور اقوم طریق پر طابت قدم رہیں ہے۔ ۲۰ب۔ اور مدینہ کا کوئی مشرک (غیر مسلم اقلیت) قریش کے کسی شخص کو مالی یا جانی کسی طرح کا پناہ نہ دے گااور نہ مسلمان کے مقابلہ پراس (قرایش) کی حمایت و مدد

۳۱۰۔ اور جو شخص ناحق کسی مومن کاخون کرے گااسے مقتول کے عوض بطور قصاص تمثل کیاجائے گا۔ الایہ کہ اس مقتول کا ولی اس کے عوض خون بمالینے پر رضامند ہوجائے اور تمام اہل ایمان قاتل کے خلاف رہیں سے۔

۲۲۔ کسی ایمان والے کے لئے جو اس وستور العمل کے مندر جات کی تغیل کا اقرار
کرچکا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ ہر گز جائز نہ ہوگا کہ وہ
کوئی نئی بات نکال کر فتنہ انگیزی کے ذمہ دار کی حمایت کرے۔ یا اے بناہ
دے۔ جوابیے کسی (مجرم) کی حمایت و نصرت کرے گایا اے بناہ دے گا۔
تو وہ قیامت کے دن اللہ کی تعنت اور اس کے غضب کا مستوجب تھرے گا اور
جمال اس کی نہ تو تو ہہ تیول کی جائے گی نہ (عذا ہے ہدلہ) کوئی فدیہ لیا جائے گا۔
جمال اس کی نہ تو تو ہہ تیول کی جائے گی نہ (عذا ہے ہدلہ) کوئی فدیہ لیا جائے گا۔
اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں کی تھم کا تنازیہ ہوگا توا سے اللہ اور اس کے رسول محرصلی
اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں کیا جائے گا۔

۲۴۔ اور بید کہ جب تک جنگ رہے یہودی اس وقت تک مومنین کے ساتھ مل کر مصارف اٹھائیں گے۔

70- اور يهود بنى عوف، اور ان كے اپنے حلفاء و موالى، سب مل كر مسلمانوں كے ساتھ ايك جماعت (فريق) متصور ہوں ملے يهودى اپنے دين پر (رہنے كے عجاز) ہوں كے اور مومن اپنے دين پر كار بندر ہيں مے۔ البتہ جس نے ظلم يا عمد فكنى كار فكاب كياتووہ محض اپنے آپ كولور اپنے محمر والوں كومصيبت ميں دالے گا۔

٢٦- اور بن نجار كے يموديوں كے لئے بھى وى كھ مراعات بيں جو بى عوف كے يموديوں كے لئے بيں-

۲۷۔ اور بی طرث کے بیودیوں کے لئے وی کھے ہے جو بی عوف کے بیودیوں کے لئے ہے۔

۲۸- اوری ساعدہ کے بیود بول کے لئے بھی دہی کچھ ہے جوی عوف کے بیود بول کے لئے ہے۔

٢٩- ين جهم كے يموديوں كے لئے بھى وى ب جو يمودين عوف كے لئے ب

٣٠- بن الاوس كے يموديوں كے لئے وہى كھ ہے جو يمود بني عوف كے لئے ہے۔

۳۱ - بنی نظبہ کے یہودیوں کے لئے وہی کچھ ہے جو یہودینی عوف کے لئے ہے۔ البتہ جو ظلم اور عمد فتمنی کامر تکب ہو تو خود اس کی ذات اور اس کے گھرانے کے سوا کوئی دوسرامصیبت میں نہیں پڑے گا۔

۳۲- اور جفنہ (جو قبیلہ) نظبہ کی شکن ہے اسے بھی وہی حقوق حاصل ہوں سے جو اصل کو حاصل ہیں۔

۳۳۔ اور بنی الشطیب کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں مے جو بہود بن عوف کے لئے ہیں۔ اور ہرایک پراس دستاویز کی وفاشعاری لازم ہے نہ کہ عمد فکنی۔ ۳۳۔ اور نظبہ کے موالی کو بھی دعی حقوق حاصل ہوں مے جواصل کے لئے ہیں۔ ۳۵۔ اور بہودی قبائل کی ذیلی شاخوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں مے جواصل کے ہیں۔ ۳۴۔ اور بید کہ ان قبائل ہیں ہے کوئی فرد حضرت محر صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ضیں لکلے گا۔

۳۷ ب اور سمی ماریاز خم کابدلہ لینے میں کوئی رکاوٹ شیس ڈالی جائے گی اور ان میں جو فرد یا جماعت آتل ناحق اور خوزیزی کا ارتکاب کرے تو اس کا وبال اور ذمہ واری اس کی ذات اور اس کے اہل و عیال پر ہوگی۔ ورنہ ظلم ہوگا اور اللہ اس کے ماجھ ہے جو اس سے بری الذمہ ہے۔

۳۷۔ اور بیودیوں پر ان کے مصارف کا بار ہو گااور مسلمانوں پر ان کے مصارف کا۔
۳۷۔ اور اس مجفہ والوں کے خلاف جو بھی جنگ کرے گاتو تمام فراق ( بیودی اور مسلمان ) آیک دوسرے کی مدو کر بیں ہے۔ نیز خلوص کے ساتھ آیک دوسرے کی مدو کر بیں ہے۔ نیز خلوص کے ساتھ آیک دوسرے کی خیرخوائی کر بیں ہے اور ان کاشیوہ وفاداری ہو گانہ کہ عمد تھنی اور ہر مقلوم کی بسرحال جایت و مددی جائے گی۔
بسرحال جایت و مددی جائے گی۔

۳۸۔اور یہ کہ جب تک جنگ رہے۔ یبودی اس وقت تک مومنین کے ساتھ فل کر مصارف اٹھائیں گے۔

۳۹ \_ اوراس صحیفہ والوں کے لئے حدود بیڑب ( مینہ ) کاداخلی علاقہ ( جوف ) حرم کی حیثیت رکھے گا۔

۳۰ ۔ پٹاہ گزین، پٹاہ دہندہ کی مائند ہے نہ کوئی اس کو ضرر پہنچائے گالور نہ وہ خود عمد کھنی کرے گناہ گار ہے۔

اسم۔ اور تمی پناہ گاہ میں دہاں والوں کی اجازت کے بغیر کسی کوپناہ نمیں دی جائے گا۔

194 ۔ اور اس صحیفہ کے ماننے والوں میں اگر کوئی نئی بات پیدا ہو (جس کا ذکر اس

دستاویز میں نہیں) یا کوئی اور جھکڑا جس سے کسی تقصان اور فساد کا غیضہ ہوتواس

منازعہ فیہ امر میں فیصلہ کے لئے اللہ اور اس کے رسول محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

طرف رجوع کر ناہوگا۔ اور اللہ کی تائیداس محض کے ساتھ ہے جواس محیفہ کے

مندر جات کی زیادہ سے زیادہ احتیاط اور وفائٹ علی کے ساتھ تھیل کرے۔

مندر جات کی زیادہ سے زیادہ احتیاط اور وفائٹ علی کے ساتھ تھیل کرے۔

مندر جات کی زیادہ سے زیادہ احتیاط اور ہوتواس کے مقابلہ میں میں سے سے ریسودی

سم ۔ اور یشرب (مدینہ) پرجو بھی حملہ آور ہوتواس کے مقابلہ میں ہیں سب (یہودی

اور مسلمان ) آیک دو سرے کی مدد کریں ہے۔ ۴۵ ۔ ان مسلمانوں میں جو اپنے حلیف کے ساتھ صلح کرنے کے لئے یہود کو دعوت دے تو یہود اس سے صلح کرلیں ہے۔ اس طرح آگر وہ (یہود) کسی الیمی صلح کی دعوت دیں تو مومنین بھی اس دعوت کو تبول کرلیں ہے۔ اللیہ کہ کوئی دین و خرجہ کے لئے جنگ کرے۔

۳۵ بداور تمام لوگ (فریق) اپنی پی جانب کے علاقت کی دافعت کے دردار ہوں گے۔
۱۳۹ در قبیلہ اوس کے بہود کو، خواہ موالی ہوں یااصل، وہی حقیق حاصل ہوں کے بواس تحریر کے ملنے والوں کو حاصل ہیں۔ اور وہ بھی اس محیفہ والوں کے ساتھ خالص وفاشعاری کا پر آذکر ہیں۔ نیز قرار داد کی پابئری کی جائے گی۔ نہ کہ عمد علنی۔ ہر کام کرنے والا اپ عمل کا ذمہ دار ہوگا۔ زیاد تی کرنے والا اپ نفس پر زیاد تی کرے کا اور اللہ تعالی اس کے ساتھ ہے جو اس محیفہ کے مندر جات کی زیادہ صدافت اور وفاشعاری کے ساتھ ہے جو اس محیفہ کے مندر جات کی زیادہ سے زیادہ صدافت اور وفاشعاری کے ساتھ تقبیل کرے۔ مندر جات کی ذیادہ سے زیادہ صدافت اور وفاشعاری کے ساتھ تقبیل کرے۔ آڑے تھے۔ کو اُس کے ہرم کے عواقب سے پچلنے کے لئے ) دہ بھی اس کے ہرم کے عواقب سے پچلنے کے لئے ) اور بھی اس کے عراقب من کا حقد ار ہوگا۔ آٹ اس پر کوئی مواخذہ شیں البت اس سے مرف دہ لوگ سنتی ہوں سے جو ظلم یا ہرم الشداور اس کے حرکے ہوں اور جو اس نوشت کی وفاشعاری اور احتیاط سے تعمیل کرے گا۔ تو الشداور اس کے حرکے ہوں اور جو اس نوشت کی وفاشعاری اور احتیاط سے تعمیل کرے گا۔ تو الشداور اس کے حرکے ہوں اور جو اس نوشت کی وفاشعاری اور احتیاط سے تعمیل کرے گا۔ تو الشداور اس کے حرکے ہوں اور جو اس نوشت کی وفاشعاری اور احتیاط سے تعمیل کرے گا۔ تو الشداور اس کے حرکے ہوں اور جو اس نوشت کی وفاشعاری اور احتیاط سے تعمیل کرے گا۔ تو الشداور اس کے حرکے ہوں اور جو اس نوشت کی وفاشعاری اور احتیاط سے تعمیل کرے گا۔ تو الشداور اس کی حرکے ہوں اور جو اس نوشت کی وفاشعاری اور احتیاط سے حرکے ہوں اور جو اس نوشعار خور طلب ہیں۔

۱۔ کیا یہ دستاویز مدینہ میں لینے والے مختلف عناصر کے در میان ایک معلوہ تھاجو تمام فریقوں کے در میان انفاق رائے سے طے پایا یا یہ ایک آئین اور دستور تھاجے ریاست مدینہ کے مقتدر اعلیٰ بینی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلفذ فرما یا اور مدینہ کے تمام قبائل اور افراد پر اس کی پابندی لازمی تھی اور جو فرد یا قبیلہ اس کے خلاف بعقاوت کرے گاوہ ریاست مدینہ کی شہریت کے حقوق سے محروم کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر حمیدا نلہ صاحب نے جب اس دستاویر شہریت کے حقوق سے محروم کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر حمیدا نلہ صاحب نے جب اس دستاویر پر بحث کی ہے تواس کا عنوان " ونیا کا سب سے پہلا تحریری دستور " تجویز کیا اور اس رائے کو ترجی دی کہ بید دستاویز معلوہ نہیں بلکہ عدنی ریاست کا دستور ہے جس کی یا بندی اس کے جر

شری پرلازم تقی۔

اس دستاویز کے پہلے جملہ پر ہی نظر ڈالی جائے توبیع فقدہ حل ہوجاتا ہے کہ یہ چند جماعتوں میں طے پانے والا معلم ہ نہیں۔ بلکہ قوت حاکمہ کی طرف سے جاری کر دہ فرمان ہے جس کی پابندی ہر مختص پر طوعاً و کر بالازم ہے۔

اس کاپسلاجملہ ہے۔ " بِیمِ اللّٰهِ الرَّحِیْنِ الرَّحِیْمِ هذا کَیْنَا کَیْنَا کَیْنَا اللّٰهِیْمِ کَیْ اللّٰهِ عَلَیْہِیْمِ کَیْنَا اللّٰهِیْمِ کَیْ اللّٰهِ عَلَیْہِیْمِ کَیْنَا اللّٰهِیْمِ کَیْنَا اللّٰهِیْمِ کَیْنَا اللّٰهِ عَلَیْہِ اللّٰهِ عَلَیْہِ اللّٰهِ عَلَیْہِ اللّٰهِ عَلَیْہِ اللّٰهِ عَلَیْہِ اللّٰهِ عَلَیْہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ

الکین آگر اسے معلمہ ہی کما جائے تب بھی معلمہ بیس شرکت کرنے والے افراد اور جماعتوں پراس کی ہرشق کی پا بندی لازم ہے۔ آگر کوئی اس طے شدہ معلمہ سے اپنے آپ کو لا تعلق کر ناچاہتا ہے تودہ اس کا مجازہ ہے۔ لیکن اس پر ضروری ہے کہ وہ علے الاعلان اس معلمہ سے قطع تعلق کر سے اس معلمہ کا فریق رہتے ہوئے کسی کو حق شمیں پہنچا کہ وہ اس معلمہ کی خلاف در زی کرے۔ اور آگر کرے گاتوا ہے جمد شمنی اور غداری کی سزائیسکتنی پڑے گی۔ معالمہ کی میزائیسکتنی پڑے گی۔ مید کی میزائیسکتنی پڑے گی۔ مید کی میزائیسکتنی پڑے گی۔ کے باوجود کفار ریاست کے مطابق کے خلاف جو اقدامات کے جملے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مدید کی میات کے دورو کفار کیا سے معالمہ کا فریق بننے کے باوجود کفار کیا سے کہ کے ساتھ خور پر مسلمانوں کے خلاف سازش کی تھی۔ یاوہ دستور کی متعلقہ دفعات کے خلاف بعادہ شمنی کے مرشکب ہوئے۔ اور حالات کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے جو سلوک ان کے ساتھ روار کھاوہ اس کے مستحق تھے۔ جس کی تفصیلات اپنے اپنے مقام پر پیش کی جائیں گی۔ مستحق تھے۔ جس کی تفصیلات اپنے اپنے مقام پر پیش کی جائیں گی۔

1- اس دستاویز کامطالعہ کرنے ہے یہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور رسول آکر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا تھم ہے۔ اور اگر کوئی اختلاف معلمہ ہوگا ہے شرکاء میں رونماہوجائے تواس کے حل کا یہ طریقہ طے پایا ہے کہ اس متنازعہ معالمہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے گااور سرورعالم کافیصلہ حتی اور قطعی ہوگا۔
میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے گااور سرورعالم کافیصلہ حتی اور قطعی ہوگا۔
میزاس میں تواب و عقاب کا بھی ذکر موجود ہے کہ تمام عوامل اسے ایک ایساد ستور قرار دیتے

ہیں جو سرمایا اسلامی رتک میں و تکابواہے۔

۳- اس میں علماء کا ختلاف ہے کہ یہ ساری دستادیز از اول آگا تر آیک دفعہ ہی صبط تحریر میں اللّی میں علماء کا ختلاف ہے کہ یہ ساری دستادیر از اول آگا تر ایک کا دیا گیا۔ اللّی میں اور تافذی می یا مختلف او قامت میں یہ امور مطے کئے مسئے اور پھران کو بھیاکر دیا گیا۔

سیرت نبوی کے قدیم و جدید بھتے مراجع ہیں ان کے مطالعہ سے تو یکی ظاہر ہو ہا ہے کہ یہ ساری دستاویز اجری میں بیک وقت مرتب کی گئی۔ اور اس کانفاذ عمل میں آیالیون عمد حاضر کے بعض مختقین کی مید داشت مرتب کی گئی۔ اور اس کانفاذ عمل میں آیالیون عمد حاضر کے بعض مختقین کی مید دائے ہے۔ کہ اس دستاویز کاپہلا حصہ جو شیس دفعات پر مشتمل ہے جس میں جماح روانصار اور ان کے متبعین کو مخاطب کیا گیا ہے مید اجری جس صباط تحریر جس لا یا گیا۔ اور جس مہاجر وانصار اور ان کے متبعین کو مخاطب کیا گیا ہے مید انجری جس مناح روفتات جن کا تعلق یہود وغیرہ سے جوہ غزوہ بدر کے بعد تحریر کی تمکیں۔

یہ حضرات اپنی رائے کی تائید ہیں یہ ولیل پیش کرتے ہیں کہ یہود کے سارے قبائل علمی
لحاظ سے معافی اختبار سے اور اپنا اڑور سوخ کے باعث بڑے منظم اور طاقتور تھے یہ بات قرین
قیاس نہیں کہ مماجرین اور انصار کے در میان اسلامی بھائی چارہ قائم کرنے سے مسلمان استے
طاقتور ہوگئے ہوں کہ یہود جیسی منظم اور مالدار قوم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نافذ
کر دہ آئین کے سامنے سرتسلیم خم کرنے پر مجبور ہوگئی ہو۔

 ساتھ کسی معلدہ میں شریک نہیں تھے تؤغروہ بدر کے زمانہ میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ساز شعیں کی تحییں ان کی بنا پر انہیں عدد شکن نہیں کہا جائے گا۔ جب کوئی معلم ہ طے ہی نہیں پایا تھا تو اس کی خلاف ورزی کا کیا معنی۔ اور آگر کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی تھی تو بنو قاین تھا گا کو میزا کس جرم کی وی محی اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ وستاویز غروہ بدر سے کافی عرصہ پہلے مرتب ہو چکی تھی۔ پھر بنو قینقاع نے کفار کے ساتھ ساز بازی ان کو حملہ کرنے پریرانگیفتہ کیا اور اس کی سزا انہیں بھکتنی بڑی۔

اس و ساویز کاوہ حصہ جس بی یہود کے بارے بی متحدد دفعات ہیں۔ ان بی اگرچہ شہری حقوق و فرائفل کی تشریح کی ہے جو بدید بیل ہے والے تمام باشندوں کو حاصل شے لیکن بہت ی الی دفعات بھی ہیں جن بیل جنگی اور دفائی معالمات کے بارے بیلی وضاحت کی بہت ی الیان دفعات کا فلاصہ یہ تھا کہ یہودا ہے نہ ہی عقا کہ یہر قرار ہیں گےان کی عبادات اور رسم و رواج بیلی قطعاکوئی یدافلت شیس کی جائے گی۔ ان کی تمدنی، سیای ہیئتوں کو تحفظ میسر رہے گاالبت ایک فرق را کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہر رہے گاالبت ایک فرق را کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہر بیلی فرق اپنی افراجات خود ہر داشت کرے گا۔ اللی فرق بن اس کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہر بیلی بیات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ مدید کے گئی شہری کے لئے جائز میں کہ دوہ قریش کی المداو واعات کو دیر داشت کرے گا۔ اللی فور قرار رکھنے پر بیلی اس دامان کو بر قرار رکھنے پر بیلی اس دامان کو بر قرار رکھنے پر بیلی اس منشور واعات کے ذریعہ اہلی بیرب کے داخلی اس منشور کی متدود دفعات کے ذریعہ اہلی بیرب کے لئے یہ منوع قرار دے ویا کہ وہ قریش کے علیف کی متدود دفعات کے ذریعہ اہلی بیرب کے مشتر کہ دستر دو استر کہ دستر کہ کہ دستر کہ دستر کہ دستر کہ دستر کہ کہ دستر کہ دستر کہ دستر کہ دستر کہ دستر کہ دستر کہ دا

یاں معاص عادم در اربی ساما۔
۵۔ اس منظور کی امتیازی خصوصیت ہے کہ اس میں نہ تو کسی مخص اور قبیلہ کے کسی حق کو خصب کیا گیاہے اور نہ کسی پر نہ ہی عقیدہ میں کوئی جبر کیا گیاہے۔ نہ ان کے معاشرہ میں رواج پزیر رسوم ورواج کو چیئرا گیاہے اور نہ ان کے فی معالمات میں کسی متم کی مداخلت ہے جائی می پزیر رسوم ورواج کو چیئرا گیاہے اور نہ ان کے فی معالمات میں کسی متم کی مداخلت ہے جائی می ہے۔ مدینہ کے لوگ جو مدت وراز ہے جنگ کی بھٹی میں جل رہے تھے ان کو باہمی امن و صلح کی مناخت وی جاری ہے۔ اس لئے تمام اہل پٹرب نے، قبائلی اور نہ ہی اختلافات کے باوجود اس منظور کو صدق دل ہے تبول کر لیا۔

#### عرب کے جامل معاشرہ میں یہ انتا تعجب انگیزانقلاب تقاجے میل (HELL)سیاست نبوی کا انجاز قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے۔

"Hither to the individual Arab had no other protection than that of his family or that of his patron. Muhammad rid himself, at one stroke, of the old Arab conception which had kept the Mekkans themself back from adopting a darastic policy of supression & repression against him. And with it he dissolved the old ties, broke down old barriers; and placed every Muslim under the protection of the entire community of the faithful."

"أیک عرب باشده کو پہلے اپ خاندان یا سررست کے علاوہ کمی اور کی
پناہ یا تحفظ حاصل نہ تھا۔ لیکن حضرت محمر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیک
جنبش اپ آپ کواس وائرہ سے نکال لیا۔ اور اس قدیم جلعل تصور سے
مجمی نجلت پالی۔ جس کے ذیر اٹرایل مکدان کے خلاف جبرو تشد دکی انتہائی
پالیسی افتیار کرنے سے پیکھاتے رہے۔ اور اس طرح انہوں نے پرانے
رشتوں کو معطل کر دیا، قدیم خلیجوں کو پاٹ دیا اور ہر مسلمان کو پوری
امت مسلمہ کا اجتماعی تحفظ عطاکیا۔ "

اس منظور سے پہلے عرب حدور جدانفرادیت کا شکار تنے وہ نہ کسی قانون کے پابند تھے اور نہ کسی قوت حاکمہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے عادی تھے۔ ان جس سے آگر کوئی قبل ہوجا آنواس کا انتقام لیمنان کی اپنی قوت بازو پر مخصر تھا۔ وہ اپنی جن تلفی کا داوا اپنے زور سے کیا کرتے تھے۔ وہاں کوئی الیمی اجتماعی قوت نہیں تھی جو ان کے جان وہال اور عزت کی حفاظت کی صافت وے۔ وہاں کوئی الیمی اجتماعی قوت نہیں تھی جو ان کے جان وہال اور عزت کی حفاظت کی صافت وے۔ لیمن اس منشور جس ان ساری انفراد بھوں کو زندہ در گور کر دیا گیا۔ اور اس سے عماشرہ جس ایک الیمی مرکزی قیادت قائم کر دی۔ جس کی طرف وہ ہر موقع پر رجوع کر سے معاشرہ جس ایک ایمی مرکزی قیادت قائم کر دی۔ جس کی طرف وہ ہر موقع پر رجوع کر سے معاشرہ جس ایک جان وہال اور آبر و پر کوئی دست ور ازی کرتا۔ وہ اصول انفرادیت، جو اسلام سے قبل عرب کی معاشرت کا طرہ اختیاز تھا اسے اس نوشتہ کے ذریجہ اجتماعیت سے بدل

دیا گیا۔ یوں طوائف الملوکی کابھی خاتمہ ہو گیااور نسلی اور ندہبی لحاظ ہے منتشر افراد ایک لڑی میں پرددیئے گئے۔ تمام مرکز گریز توتیں ایک گل میں ضم ہو گئیں۔ اور تمام باشندوں کو یکسال حقوق میسر آگئے۔ علامہ ڈاکٹر حمید اللہ اس صورت حال کے بارے میں ایک جامع تبعرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

آیک چھوٹی کی بہتی کوجو ہیں آیک محلوں پر مشمل تھی۔ شہری مملکت
کی صورت ہیں منظم کیا گیالور اس کی قلیل لیکن ہو قلموں اور کثیر الاجناس
آبادی کو آیک کچک دار اور قابل عمل دستور کے ماتحت آیک مرکز پر متحد کیا
میا۔ اور ان کے تعاون سے شہر مدینہ ہیں آیک ایساسیاس نظام قائم کر کے
چلایا کیا جو بعد میں ایشیا، یورپ، افریقہ کے تین پر اعظموں پر پھیلی ہوئی
آیک و سیج اور زیر و ست شہنشا ہیں سے کا بلاکسی دفت کے صدر مقام بھی بن
گیا۔ (۱)

اورول بازن لكعتاب (Well-Hausen)

"The first Arabic community with sovereign power was established by Muhammad (peace be upon him) in the city of Madina, not on the bases of blood which naturally tends to diversity, but upon that of religion binding on all."

"دکھل حاکمانہ اختیارات کے ساتھ پہلا عربی معاشرہ حضرت محد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شہر مدینہ میں قائم ہوالیکن خون کی بنیاد پر نسیں جو لامحالہ اختلافات کوجنم دیتا ہے بلکہ دین کی بنیاد پر۔ جس کااطلاق ہر فرد پر کیسال طور پر ہوتا ہے۔ " (۲) منشور عدینہ پر نسکسن کا تبعرہ ہیں ہے۔

"Ostensibly a cautions & tactful reform, it was in reality a revolution. Muhammad

١ - عد نبوي من نظام حكراني منحه ١٩٩ ز واكثر حيد الله

The Historians History of the world Volume VIII p. 291.- F

(peace be upon him) durst not only strike openly on the independence of the tribes, but he destroyed it, in effect, by shifting the centre of power from the tribe to the community; and although the community included fews pagans as well as Muslim, he fully recognised, what his opponent facted to forese, that the Moslems were active, and must soon be the predominant, partners in the newly founded state."

"میند طور پرایک مختلا اور ماہرانہ اصلاح بلکہ در حقیقت ایک انتقاب تھا۔
حضرت محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) نے قبائل کی خود مختاری پرنہ صرف ہیہ کہ
محکم کھلا ضرب لگائی بلکہ اے ختم کر دیا۔ اور انجام کار مرکز قوت قبیلہ ہے
معاشرہ کو نتخل کر دیا۔ معاشرہ میں اگرچہ مسلمان، یبود اور مشرک سبحی
شائل تھے اور وہ اے انجی طرح جانے تھے اور جے ان کے دہمن نہ دیکے
شائل تھے اور وہ اے انجی طرح جانے تھے اور جے ان کے دہمن نہ دیکے
سلمان بی نہ صرف فعال بلکہ اس کا غالب حصہ ہوں ہے۔ " ( ا )

ستشرقين كاليك شبهه

بعض مستشرقین نے یہ تکھاہے کہ ہجرت کے بعد ابتدائی سانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کوالل مدینہ میں حاکمانہ افتدار میسرنہ تھا بلکہ دیگر قبائلی سرداروں کی طرح حضور کی قوت وافقیار
ہجی ایک قبیلہ کے سردار کی حد تک محدود تھائیکن یہ شہر بے معنی ہے۔ کیونکہ جب عقبہ خانیہ میں
سرسے ذائدالل بیڑب نے حضور کے دست مبارک پر اسلام قبول کیااور اس کے بعد مدینہ طبیبہ
تھریف لل لیک دعوت دی تواس وقت جن امور پر انہوں نے بیعت کی وہ عبارت پڑھنے ہے اس
شہر کا قلع تمع ہوجاتا ہے۔

واكثر حيد الله موفق الدين اين قدام كے حوالہ سے معدد جدويل روايت نقل كرتے ہيں۔

تُبَايِعُونَ عَلَى النَّهُ مِ وَالطَّاعَةِ ، فِي النِّشَاطِ وَالكُتُلِ وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي النِّشَاطِ وَالكُتُلِ وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي النَّفَقَة فِي الْعُسْرِ وَالنَّهُ مِ وَالنَّهُ مِنْ الْاَمْرِ فِإِلْمَهُ مُ وَالنَّهُ مِنْ وَالنَّهُ مِنْ الْمُنكَرِ وَعَلَى الْاَمْ لَا تُلْفُلُكُو لَوْمَةُ لَا يُسِعِ وَ النَّهُ لَا تُلْفُلُكُو لَوْمَةُ لَا يُسِعِ وَ النَّهُ النَّهُ لَالنَّا اللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللل

"ان بیت کرنے والوں کو حضور نے فرمایا۔

تم اسبات کی میرے ساتھ بیعت کر و کہ ہر حالت بھی میراہر فرمان سنو سے
اور اس کو بجالاؤ سے۔ اور بھی و خوش حالی بیں اللہ کی راہ بیں خرج کر و
سے ۔ نوگوں کو اچھی ہاتوں کا بھی دو سے اور بری ہاتوں سے روکو سے ۔ اور
اللہ کی رضا کے لئے حق کمو سے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا
حمیس اندیشہ نہ ہوگا۔ نیز جب بیس تممارے پاس آؤل تو تم میری مدد
کر و سے اور حملہ آور و عمن سے جس طرح تم اپنی جانوں کی اپنی ازواج کی
اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہوائی طرح میری بھی حفاظت کر و سے اس

اس روایت سے واضح ہو گیا کہ حضور کا غیرنہ تشریف لانا، آیک عائم اعلیٰ کی حیثیت سے تھا۔
جس کے ہر فرمان کی بجا آوری، ہراس محض پرلاز می تھی جواوس و خزرج سے متعلق تھا۔ نیزاس
وستاویز میں بھی متعد و مقامات پر اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر اہل بیڑب میں کسی قسم
کاکوئی نزاع پیدا ہوگا۔ تواس کے عل کے لئے وہ بارگاہ نبوت سے رجوع کریں مے اور جو فیصلہ
سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں مے وہ حتمی اور آخری ہو گااور ہر مخض پر اس فیصلہ کی
یا بندی لازی ہوگی۔

اس میں مدینہ طیبہ کے سارے باشندے شامل تنے مسلمان، یبودی، مشرکین کوئی بھی مشتی نہ تھااس سے بڑھ کر حاکمانہ افتدار کس کو کہتے ہیں۔ اور اتھ سات کردیں خال کہ باک فرزن مگر سرات الک میں حضور کوائی اور اعلام

ان تصریحات کے بعد بیہ خیال کرنا کہ مدنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں حضور کوافتدار اعلیٰ حاصل نہ تھاحد در جہ کی کو آماہ منمی ہے۔

#### حضرت ابوامامير اسعدين زراره رضي الثدعندكي وفلت

حضرت ابوالمد کے کچے حالات پہلے بیان کئے جانچے ہیں۔ الل پیڑب، کمہ کرمہ بیل تمن بار حاضر خدمت اقد س ہوئے حضور کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی اور عقبہ اللہ کے موقع پر حضور کر ہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عدید طیبہ تشریف لانے کی دعوت دی ابوالمامہ کو تینوں عقبات میں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔عقبہ فائد کے موقع پر بیعت کرنے سعادت سب عقبات میں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔عقبہ فائد کے موقع پر بیعت کرنے سعادت سب سے پہلے انہیں میسر آئی آپ اس وقت بھوان شے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے انساد کے لئے بارہ نقیب مقرر فرمائے ان میں ہے آیک آپ شے ۔ مرور دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیڑب آ مدے پہلے مسلمانوں کو ﴿ نَقِیْمُ الْخِیْنَ هَاتِ ﴾ کے مقام پر نماز جعد پڑھا یا کرتے سے معجد نبوی ابھی تھیر ہوری تھی کہ آپ پیلر ہوگئے۔ آپ کے مقام پر نماز جعد پڑھا یا کرتے سے مبعد نبوی ابھی تھیر ہوری تھی کہ آپ پیلر ہوگئے۔ آپ کے مقام پر نماز جعد پڑھا یا ۔ بسب جانبرنہ ہو سکے آپ قبیلہ نی نجار کے فیرب شے ان کی وفات کے بعد یونجار نے عرض کی یارسول اللہ! ہمارے لئے کوئی دو سمرائی بسبہ مقرر فرمائے۔ حضور نے فرمایا۔

ٱثْنَّمُ ٱخْوَالِيْ وَاكَابِمَا فِيْكُمْ وَٱكَا لَهِيْنَكُمْ -

" تم میرے خیال ہو۔ میں تمہارے معاملات میں شریک ہوں اور میں خود تمہار انتیب ہوں۔ "

اس میں حکمت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان میں کسی کو مختص نہیں کرنا چاہتے تھے آکہ باہمی منافست نہ پرداہو۔ حضور کے اس ارشاد کو کہ " میں خود تمہار انقیب ہوں " وہ اپنے لئے بہت بردا اعزاز سمجھتے تھے اور اس پرناز کیا کرتے کہ حضور علیہ العسلوٰۃ والسلام ان کے اپنے لئے بہت بردا اعزاز سمجھتے تھے اور اس پرناز کیا کرتے کہ حضور علیہ العسلوٰۃ والسلام ان کے نقیب ہیں۔ حضور کی مدینہ طبیبہ میں آمد کے بعد حضرت اسعدین زرارہ سب سے پہلے مسلمان تھے جنہوں نے وفات پائی۔ رضی اللہ تعالی عنہ (۱)

### حضرت كلثوم بن الهدم رضى الله عند كي وفلت

حضرت کلوم ، بنی اوس قبیلہ کے فرد نفے سرور عالم کے مدینہ آنے سے پہلے وہ اسلام لا بھے سے قبابیں حضور نے سب سے پہلے ان کے مکان پر قیام فرمایا۔ رات کوان کے گھر قیام ہو آاور ون کے دوقت حضرت سعدین رہے رضی اللہ عنہ کے کشادہ مکان ہیں نشست فرماہوتے تھے آگہ ملاقات کر نے والوں کو آسانی ہو۔ آپ عمر سیدہ بزرگ تھے۔ علامہ ابن جریر طبری کھھے ہیں۔ ملاقات کر خضرت کلنوم نے پہلے وفات پائی ان کے بعد ابو الملہ اسعدین زرارہ نے رحلت فرمائی۔ رضی اللہ عنما ( ۱ )

## يبلي مولود مسعود حضرت عبداللدين زبيررضي اللدعنما

یہودیوں نے مسلمانوں کو پریٹان کرنے کے لئے روز اول سے بی مختلف حرب استعال کرنے شروع کر دیئے تھے۔ ان بیس سے ایک بات سے تھی کہ انہوں نے سے پرو پریگنڈہ بڑے زور شورے کرناشروع کیا کہ ہم نے جادو سے مسلمانوں کی عور توں کوبا نجھ بناویا ہے۔ اب ان کے بال کوئی بچی پیدیدانہ ہوگا۔ مسلمان ان کی اس یاوہ کوئی سے بہت پریٹان ہوئے یہاں تک کہ اللہ توالی نے حضرت اساء بنت صدیق رضی اللہ عنہ کو فرز ندعطافر بایا۔ اس طرح یہودیوں کا بیہ طلسم نوٹا۔ اور مسلمان جس بایوسی کاشکار ہو گئے تھے اس سے انہیں نجلت ملی ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے حضرت زبیر اور حضرت اساء بنت ابی بکر صدیق کے صاجزادے حضرت عبداللہ کی وادوت باسعادت ہوئی اور انصار میں جو بچہ سب سے پہلے پیدا ہواوہ حضرت نعمان بن جیرت سے پہلے پیدا ہواوہ حضرت نعمان بن جیرت سے پہلے پیدا ہواوہ حضرت نعمان بن جیرتھے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت اساء نے فرمایا۔

المرسب میں جرت کرکے مینہ پنجی۔ میں امید سے تھی میرا پہلاتیام قبا میں تھاای اٹناء میں میرے بال عبداللہ پیدا ہوئے میں انہیں نے کر حضور کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئی حضور نے ازراہ شفقت انہیں اٹھایا اور اپنی کو دمیں لٹالیا۔ پھر کھور منگوائی اس کوخوب چبایا اپنے لحاب دہن کے ساتھ اے زم کیا۔ پھر بچ کے منہ میں ڈالا پھر اپنی تھوک مبارک ان کے منہ میں ڈالی۔ اس خوش نصیب بچ کے شکم میں سب سے پہلے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کالعاب دہن داخل ہوا اور اپنے دہن مبارک ہیں چہائی ہوئی مجورے ان مبارک ہیں چہائی ہوئی مجورے ان کو محمیٰ ڈالی۔ پھران کے لئے دعائی اور انہیں اپنی برکتوں سے نوازا۔ مسلمانوں ہیں ہجرت کے بعد پیدا ہونے والے پہلے مولود نتھ۔

حضرت عبداللہ کی ولادت سے مسلمانوں میں مسرت کی امردوڑ گئی انموں نے اظمار فرحت کے لئے نعرہ ہائے تکبیر بلند کئے۔

فَلَتَنَا وَلَدَاثُهُ كُنَّرَالْمُشْلِمُوْنَ كُلِّينَّرَقَا عَظِيْمَةً فَرُحَّا بِمَوْلِدِهِ لِاَنَّهُ كَانَ قَدُ بَلَغَهُمْ عَنِ الْبَهُوْدِ النَّهُوَ مَنَعَدُوْ هُوَحَتَّى لِاَيْوَلَدَ لَهُمْ بَعْدَ هِمْرَيْهِمْ وَلَدُّ وَاكْذَابَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَيْهَا ذَعَمُوْا۔

"جب حضرت اساء نے انہیں جنانوا<mark>ن کی و</mark>لادت پر اظہار مسرت کے لئے مسلمانوں نے نعرہ ہائے تخبیر بلند کئے کیونکہ انہیں یہ بات پیچی تھی کہ مسلمانوں نے نعرہ ہائے تخبیر بلند کئے کیونکہ انہیں یہ بات پیچی تھی کہ یہودیوں نے ان کی خواتین پر جادو کر دیا ہے اور اب وہ عقیم ہوگئی ہیں ان کے ہال کوئی اولاد نہ ہوگئی۔ حضرت عبداللہ کی ولادت نے یہودیوں کے جموث کو آشکار اگر دیا۔ "

## ام المؤمنين حضرت عائشه صديقته رضي الله عنهاكي رخصتي

بھرت کے پہلے سال جو واقعات روپذیر ہوئے ان میں سے اہم ترین واقعہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہے بھرت سے پہلے ماہ شوال میں حضرت عائشہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تکاح پڑھا کیاتھالیکن رخصتی بھرت کےسات ماہ بعد شوال میں ہوئی۔

### يهود كامعاندانه طرزعمل

یمودیوں کو ان کے علاء اور احباریہ خوشخبریاں سنایا کرتے تھے کہ ایک عظیم المرتبت ہی تشریف لانے والا ہے۔ جس کی علامات اور صفات تفصیل سے ان کی آسانی کتابوں میں درج جیں اور یہ مقام اس نبی کی ہجرت گاہ ہے اور اس مختشم نبی کے انتظار میں وہ اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر سال آکر فروکش ہو گئے ہیں۔ جب وہ پیکر یمن وسعادت آئے گاتو ہماری مظلومیت کی شب آر سحر آشنا ہوگے۔ ہمارے یہ خواہ، روسیاہ ہوں کے اور ہرمیدان میں ہم و نصرت

مارے قدم چوے کی اور مار ابول بالا ہوگا۔

عوام بہودیوں نے اس بات کلبر ہامشلہرہ کیاتھا کہ جب بھی اس علاقہ کے مشرک قبائل، بنی اسد، عطفان جینسواور کفار سے ان کی جنگ ہوتی اور ان کی کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے توان نازک کھڑیوں میں ان کے علاء اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں دست دعا پھیلاتے اور روی ہیں۔ وہ ایک کار ہوئے ہیں۔

یوں التجاکرتے۔ اَللَّهُ عَلَیْا اَسْتَنْصِرُ اِعَیِّ عُلَیْکِ النَّیِیِ اَلْدُیْقِ اِلَّا نَصَرُیَّنَا عَلَیْهُ هُ "اے اللہ محر مصطفیٰ جو نبی امی جیں ان کے واسطہ سے ہم تھے ہے مدد طلب کرتے ہیں ہمیں ان کافروں پر غلبہ عطافرہا۔"

توان کی بید التجافورا قبول ہوتی اور دستمن کو تکست فاش ہوتی۔ عام حلات میں بھی بید دعاان کاروز کامعمول تھی وہ بار گاہ رب العزت میں اکٹریوں دعاما تکاکرتے۔

ۘٵڵڷؙۘۿؙۄۜٙٳؠ۫ۘۼؿؚٳڶڹۜؠۣػٲڷۘڰؗۄۣٚؽٵڷۮؚؽٚۼؖؠۘؽ؋؈۬ٳۺۜٙٷٛ؆ٳۊؚٵڷڽڎػ ۅؘڡۜڽٛۺۜٵڗؘڷڡۜؠٵؚڝڟ۫؋ؙڨٵڿڔۣٳڶڒؘۜڝٙٳڽۦ

"اے اللہ!اس نی ای کو مبعوث فرماجس کا ذکر ہم توراۃ بیں پاتے ہیں اور جس کے بارے میں ان کے اس کا درجم توراۃ بیل ا اور جس کے بارے بیل تونے ہم سے وعدہ فرمایا کہ تواسے آخری زمانہ بیل مبعوث فرمائے گا۔" (1)

سرورعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم جب مرینہ منورہ میں تشریف فرہاہوئے تو حضور نے یہاں کے الل کتاب کو عقیدہ نہ ہی اور معاشرتی رسم ورواج اور کاروبار کی آزادی کی صانت دی اس تاریخی دستاویز میں انہیں صرف نہ ہی معاشرتی اور معاشی آزادی کی صانت تی نہیں دی بلکہ انہیں ولا یا کہ آگر کوئی ہیرونی حملہ آور ان پر بلغار کرے گاتو مسلمان ان کے دوش بدوش ان کے دشمن سے جنگ کریں ہے۔

چاہتے تو یہ تھا کہ ان نظریات اور معتقدات کی وجہ سے جوہشت ہاہشت سے ان میں تبول عام پائے ہوئے تصورہ حضور کی زیارت سے مشرف ہونے کے بعد بلا آبال حضور پر ایمان لے آتے جس طرح ان میں سے چند چیدہ بزرگوں نے کیا۔ لیکن اگر دہ اپنا آبائی دین چھوڑنے پر آبادہ نہ تھے تو پھر اس حسن عمل کے باعث جو حضور علیہ الصلؤۃ والسلام نے ان کے ساتھ روار کھاتھا کم از کم ان دفعات کی پابندی تو کرتے جو اس تاریخی وستاویز میں تحربے تھیں۔ لیکن انہوں نے ان تمام توقعات کے برعکس اسلام سے عدادت و عناد کو اپنا شعار بینالیا پی ساری صلاحیتیں اور جملہ دسائل تحریک اسلام کو ناکام بنائے، رحمت عالم کے قلب نازک کو دکھ پہنچائے۔ امت مسلمہ میں انتشار اور افتراق پریدا کر کے انہیں کمزود کرنے کے لئے وقت کر دیئے۔ مسلمہ میں انتشار اور افتراق پریدا کر کے انہیں کمزود کرنے کے لئے وقت کر دیئے۔ لیک اعتراض انہیں میہ تھا کہ یہ نبی اولاد اسحاق علیہ السلام سے نہیں بلکہ ذریت اساعیل علیہ السلام سے نہیں بلکہ ذریت اساعیل علیہ السلام سے نہیں بلکہ ذریت اساعیل علیہ السلام سے جاس لئے وہ اسے نہیں مانے۔

دوسراا حرّاض اسی ہے تھا کہ یہ عینی علیہ السلام کو اللہ کا سچار سول اور اولوالعزم
نی تسلیم کرتے ہیں حلائکہ ان کے زدیک آپ نی تو کہا یک شریف آ دی کملانے کے مستحق بھی
نیس تھے۔ ان کانسب بھی ان کے زدیک مفکوک تھائیز انہیں یہ توقع تھی کہ کہ ہے جلاد طبی
کے بعدیہ ہے یارور وگار لوگ ہیں وہ اپنی دولت و شروت کے بل بوتے پر انہیں اپنا تخیر زبوں
ینالیس کے۔ یہ لوگ آباج معمل کی طرح ان کے زیر اثر زند گیل بر کریں گے۔ انہیں اس
بیات کا ندازہ نہ تھا کہ نگاہ مصطفیٰ کی اعجاز آفرینیوں نے ان کی کا یا پلٹ کرر کہ دی ہے اس نی
واجداد کی کورانہ تھا یہ نگاہ مصطفیٰ کی اعجاز آفرینیوں نے ان کی کا یا پلٹ کر رکھ دی ہے اس نی
واجداد کی کورانہ تھا یہ کی نجیروں کو انہوں نے کاٹ کر رکھ دیا ہے بیراب اللہ کے آزاد بندے
واجداد کی کورانہ تھا یہ کی نجیروں کو انہوں نے کاٹ کر رکھ دیا ہے بیراب اللہ کے آزاد بندے
میں صرف اپنے خالق اکبر کے حضور اپنے سروں کو خم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمی قارون،
میں فرعون کی اطاعت او کبا فوشانہ کر نابھی شیس جائے۔ ان وجوہات کے باعث وہ از حد مشتعل
ہوگئادر مسلمانوں کو اذبت کی نیاناور اللہ کی روشن کی ہوئی اس شمع فردزاں کو بجھانا انہوں نے
ہوگئادر مسلمانوں کو اذبت کی نیاناور اللہ کی روشن کی ہوئی اس شمع فردزاں کو بجھانا انہوں نے
ہوگئادر مسلمانوں کو اذبت کی نیاناور اللہ کی روشن کی ہوئی اس شمع فردزاں کو بجھانا انہوں نے
ہوگئادر مسلمانوں کو اذبت کی نیانا اور اللہ کی روشن کی ہوئی اس شمع فردزاں کو بجھانا انہوں نے

## ان کے خبث باطن کی چند مثالیں

ان کاطرز عمل جوان کے خبث باطن کا آئینہ دار تھا۔ اس کی بے شکر مثالوں میں سے چند داتھات قار نین کی خدمت میں چیش کے جاتے ہیں۔ آگہ اس بغض وعناد کے بارے میں انہیں آگئیں موجواسلام ، تغیبراسلام اور امت مسلمہ کے فلاف بہودیوں کے سینوں میں شعلہ ذن تھا۔ بنوسلمہ قبیلہ کے دو لوجوان مسلمان حضرت معادین جمل اور بشرین براء جو یہودیوں کے بنوسلمہ قبیلہ کے دو لوجوان مسلمان حضرت معادین جمل اور بشرین براء جو یہودیوں کے افکار ونظریات اور معمولات سے بخوبی واقف تھے ایک روزان کے پاس محصاور انہیں جاکر کھا۔ افکار ونظریات اور معمولات سے بخوبی واقف تھے ایک روزان کے پاس محصاور انہیں جاکر کھا۔ کیا مقدم مقدم کے انگر انہوں کے اس محصاور انہیں جاکر کھا۔

عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ (فِدَاهُ إِنْ وَأَقِيْ) وَعَنَىٰ اَهُلُ النِّرُكِوَ وَتُغَبِّرُنَنَا آنَّهُ مَيْعُرْكُ وَتَصِفُونَ النَّابِصِفَتِهِ

"اے گروہ یہود! اللہ ہے ڈرواور اسلام قبول کرو تم ہم پر فتح عاصل کرنے کے لئے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ وے کر دعا یا لگاکرتے تھے اور جب کہ ہم مشرک تھے اور تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ حضور مبعوث ہونے والے ہیں اور حضور کی نشانیاں اور علامتیں ہمیں سنایا کرتے تھے۔ " (1)

اس بات كاودا نكار توند كر تحكے ليكن اسلام قبول كرنے پر بھى رضام تدند ہوئے۔ امام اين جرير، ايك نومسلم جو پيلے يبودى تقااس كايد قول نقل كرتے ہيں۔ وَاللّٰهِ فَعَنْ اَعْرِفْ بِرَسُولِ اللّٰهِ مِنّا بِأَبْنَاءِ مَا مِنْ اَجْلِ القِفَةَ تَّرَ وَالنَّفَتِ وَالنَّهِ فَعَنْ أَعْرِفْ بِرَسُولِ اللّٰهِ مِنّا بِأَبْنَاءُ مَا أَبْنَاءُ مَا فَلَا مَلَا فَلَا مَا يَعْدِفُ مَا اللّٰهِ فَا اللّهِ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

آحدك فت النساء

" بخدا! ہم اپنے ہیٹوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچائے شخصے ان صفات کی وجہ ہے جو حضور کے بارے بیس ہماری کتابوں بیس موجود تھیں۔ اور اپنے بیٹوں کے بارے بیس کمہ سکتے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہماری بیویوں نے پس پر دہ کیا کیا۔ " (۴) ام المؤمنین حضرت صغیبہ رضی اللہ عنمالہا چشم و پرواقعہ بیان کرتی ہیں جس سے بہود ہوں کے خبث باطن پر روشنی پڑتی ہے۔ وہ فرماتی ہیں۔

" میں اپنے باپ تی اور پھاابو یا سری ساری اولاد سے زیادہ لاؤلی اور ان
کی آنکھوں کا تارائتی جب بھی میں ان کے سامنے آتی تو وہ دوسرے
بچوں کو چھوڑ کر مجھے اٹھا لیتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت
کر کے آئے اور قبامی قیام پذیر ہوئے توایک روز میراباپ تی اور میرا پھا
ابو یاسر منہ اند هیرے قبا محملے سارا دن وہیں مخزارا۔ وہ شام غروب
آفاب کے بعدوالی آئے تو وہ از حدافسر دہ اور درماندہ تھے بردی مشکل

ار سیل الهدی، جلدس، منی ۱۳۹۵ ۲ سیل الهدی، جلدس، منی ۱۳۹۵ ے وہ آہت آہت قدم اٹھا کر چل رہے تھے میں حسب وستوران کو خوش آ مدید کہنے کے لئے آ کے برخی لیکن ان دونوں میں ہے کی نے میری طرف آ تکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اس وقت میں نے سنا کہ میرا چھا ابو یاسرمیرے باپ کو کہ رہا تھا "احو، حو "کیایہ وی ہے۔ تی نے کہا بال وی ہے۔ ابو یاسر نے کہا کہا تم نے ان کو ان صفات اور علامات کے ذریعہ بچھان لیا ہم اس نے کہا بال خدا کی قتم۔ ابو یاسر نے پھر بوچھا ان ذریعہ بچھان لیا ہم اراکیا خیال ہے (کیا ان پر ایمان لاکس۔ یا نہیں) کے بارے میں تماراکیا خیال ہے (کیا ان پر ایمان لاکس۔ یا نہیں) کہ جب کہا تھی دیمی کہا ہیں نے کہا جس نے کہا ہیں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک ذریعہ رہوں گاان کی دعمی پر بھار ہوں گا۔ (۱)

امام زہری فرماتے ہیں حضور سرور عالم مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیب میں رونق افروز ہوئے توابو یاسر حضور کی زیارت کے لئے قباطا ضربوا کھے دیر مجلس نبوت میں بیٹھا کھی تفکلو ک۔ حضور کے چندار شاوات سے جب واپس آیا تواپی قوم کو مخاطب کر کے کما۔ کیا قوقیر اَطِیْعُوْنِیْ تَامَلُو قَدْ جَاءًکُمْ بِالَّیْنِیْ تَنْمُظِّرُوْنَ فَامَّیْمُوکا مُنْ اللّٰہِ عَدْمُ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ ا

> "اے قوم! میری بات مان لوخداک متم تمهارے پاس وہ نبی آ باہے جس کا تم انظار کر رہے تھے اس کی پیروی کرو اور اس کی مخالفت نہ کرو۔"

اپنے بھائی کی بیر ہاتیں من کر جی بن اخطب بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ قبیلہ یی نفیر کافر د تھااور یہودی قبائل کا سردار تھا۔ اس نے بھی مجلس اقدس میں حاضر ہو کر حضور کے ارشادات طیبات سے پھر اٹھ کر واپس آیااور اپنی قوم کے پاس کیا۔ سب لوگ اس کی ہربات مسلم کر لیا کرتے تھے کہنے لگا۔

ٱنَّيِّتُ مِنْ عِنْدِرَجُلِ وَاللهِ لَا ٱذَالُ لَهُ عَدُّوَّاً -مِن لِكِ السرفخف كِي الديسة مِن المدينة عِنْدُوْ

" میں ایک ایے فخص کے پاس سے آیا ہوں جس کا آدم واپسیں میں و مثمن رہوں گا۔ "

اس کے بھائی ابو یاسر نے اس کو سمجھایا اس کی بردی ختیں کیس اور اے کمااے میری مال کے اے سل الریدی، جلد ۳، منفی وسم

بینے! میری ایک بیات مان لو۔ اس کے بعد میری کوئی بات نہ ماننا۔ اس نبی کاوامن پکڑلواس برائیان لے آؤ۔

\* کیکن اس بدنصیب نے بوی ڈھٹائی سے جواب دیا۔ دَائلُو لَا اُطِیْدُکُ خداکی متم! میں تمہاری یہ بات ہر گزنمیں انوں گاچتانچہ وہ اسلام کی عداوت پر پختنہ و کیاخود بھی غرق ہوااور اپنی قوم کو بھی لے ڈوبا۔ (۱)

محدین عمرالاسلمی سے مروی ہے کہ یمن کے یمودیوں کائیک جبر تھا جس کانام تعملن انسبئى تھا۔ اس نےجب سرور عالم كى بعثت كے بارے ميں سنانو تحقيق حق كے لئے خود حاضر خدمت ہوا۔ حضور مرنورے چند سوالات ہو چھے پھرعرض کی میرے باپ نے تورات کی آیک منزل كوسر بمبركيا بواقعااور مجه كماتهايه منزل اس وقت يبوديول كويده كرند سنانا- جب تك تو یرب میں ایک نی کی آمد کے بارے میں ندس لے۔ اور جب توبیہ خبر سے تواس مرکو توڑ نااور ان مفات کامطالعہ کرنا۔ نعمان نے عرض کی جب مجھے ایک نبی کے بیڑب میں آنے کاعلم ہواتو میں نے ان سر بمہراوراق کو کھولا۔ تواس میں بعینہ وہی صفات درج تھیں جو میں آج ایل المحصول سے آپ کی ذات میں و کھے رہاہوں اس میں اشیاء کے حرام اور حلال ہونے کے بارے ميں وہي کھ لکھا ہوا ہے جیسے آپ فرمارہ ہیں۔ اس میں یہ بھی درج ہے کہ آپ آخر الانبیاء ہیں اور آپ کی امت آخرالام ہے۔ اور آپ کا سم کرای احد ہے۔ اور آپ کی امت کی قربانی جانوروں کاخون بمانا ہے اور آپ کامتیوں کے سینے ان کی انجیلیں ہیں۔ وہ جب میدان جماد میں کھڑے ہوتے ہیں تو جرئیل ان کے ہم ر کاب ہوتا ہے اور اللہ تعالی ان پر اس محبت اور ر حمت سے جھکا ہے جس طرح پر ندے اپنے بچوں پر، میرے باپ نے جھے وصیت کی تھی کہ جباس نی کی آمد کا مجھے علم ہو تو فور اان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان پر ایمان لے آنا۔ الله تعالى كے بيارے رسول صلى الله تعالى عليه وسلم كوب بلت بست بيند تھى كە نعمان اس واقدے محابہ کرام کو آگاہ کرے چنانچہ ایک روز نعمان حاضر ہوئے محابہ کرام بھی خدمت اقدس مين موجود عقد حضور في فرمايات نعمان ! وه بات سناؤ - چنانجدانهول في ازاول ما آخر ساری بات سنادی ۔ حضور سنتے رہے اور تعبسم فرماتے رہے جب وہ بات محتم کرچیکا تو سرور عالم صلی الله علیه وسلم نے قرمایا۔ اَشْهَدُ اَنْ رَسُولُ اللهِ

ا- سل الهدئ، جلد ٣ . متحد ٢٣

" میں کولئی رہا ہوں کہ جس اللہ کاسپار سول ہوں۔ "

یہ نعمان وہی خوش بخت انسان ہے جو نبوت کے جھوٹے مدگی اسود سنی کے پاس سے اس نے انسین کھا کہ وہ اس نے آپ کا یک سے اس نے انسین کھا کہ وہ اس نے آپ کا یک انسین کھا کہ وہ اس نے آپ کا یک انسان کھا کہ انسان کھا گئے تھا تکا کر دیا۔ اس نے آپ کا یک انکہ اندام کو کا ٹنا شروع کیا۔ جب ان کا ایک عضو کا ٹاجا آپ آپ جوش ایمان سے نعرہ لگاتے۔

ایک اندام کو کا ٹنا شروع کیا۔ جب ان کا ایک عضو کا ٹاجا آپ گئے تک اُر شول اللہ و دَائِتُ کُلُور کُلُ معبود شعبی اور جس کو ای کہ تو انسان کو اللہ کے بغیراور کوئی معبود شعبی اور جس کو ای دیتا ہوں کہ تو دیتا ہوں کہ تو دیتا ہوں کہ تو کہ اللہ تعالی طرف غلط بات منسوب کر تا ہے۔ " (۱)

کذاب ہے۔ اللہ تعالی کی طرف غلط بات منسوب کر تا ہے۔ " (۱)

## عبداللدين سلام كامشرف باسلام بونا

یہ عبداللہ بن سلام حضرت ہوسف صدایق علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریت سے تھے ان کا پسلانام حصین تھاسر کار ووعالم نے ان کااسلامی نام عبداللہ رکھا۔ آپ بیود کے علاء کبار میں سے تھے اور اپنے قبیلہ کے رکیس تھے۔

ان کے ایمان لانے کا واقعہ خود ان کی زبانی سنے۔ فرماتے ہیں:۔۔
جب جی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے جی سنااور حضور کی صفات حمیدہ ،اسم مبارک ہیت، علی وصورت اور زبانہ کے بارے جی علم ہواتو جھے بردی مسرت ہوئی علی سنے جان لیا کہ بیہ وہی ہستی ہے۔ جس کی آ مدے لئے ہم چھم پراہ تھے۔ لیکن جی نے اس بات کو ظاہر نہ کیا اور خاصوشی افقتیار کر لی یمال تک کہ حضور خدید منورہ جی رونق افروز ہوئے۔

چھرروز پہلے جب حضور قبابیں پنچ تھے تو وہاں سے ایک آ دی ہمارے ہاں آ یا اور ہمیں اس واقعہ۔ واقعہ۔ مطلع کیا جس مشخول تھا۔

واقعہ سے مطلع کیا جس حضور قبابیں پنچ تھے تو وہاں سے ایک آ دی ہمارے ہاں آ یا اور ہمیں اس واقعہ۔ اور کس کام جس مشخول تھا۔

عمل نے جب اس مخص کی بات سنی تو فرط مسرت سے جس اسے آ ہے کو قابو جس نہ رکھ سکا۔ ب علی استے برجہ جس اسے تا ہے کو قابو جس نہ رکھ سکا۔ ب افقیار بلند آ واز سے نعرہ تحجیر بلند کیا میری پھو پھی خالمہ ہنت حارث، اس مجور کے در خت کے بیٹے بیٹھی ہوئی تھی میرانعرہ سن کر اس نے کہا گر خمیس حضرت مو کی بن عمران کی آ مدکی خوش سے بیچ بیٹھی ہوئی تھی میرانعرہ سن کر اس نے کہا گر خمیس حضرت مو کی بن عمران کی آ مدکی خوش سے بیچ بیٹھی ہوئی تھی میرانعرہ سن کر اس نے کہا گر خمیس حضرت مو کی بن عمران کی آ مدکی خوش سے بیچ بیٹھی ہوئی تھی میرانعرہ سن کر اس نے کہا گر خمیس حضرت مو کی بن عمران کی آ مدکی خوش

خبری سائی جاتی ہے ہمی تم اس سے بلند آواز میں نعرہ نہ لگا سکتے میں نے کما پھو پھی جان! بخدا! یہ بھی موٹی بن عمران کے بھائی ہیں ان کے وین پر ہیں اور وہی لے کر آئے ہیں جو حضرت موٹی لے کر آئے تھے۔ پھو پھی نے کما بھتیج ! کیا یہ وہی ہیں جن کے بدے میں جمیں بتا یا جا آتھا کہ وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں مے میں نے کما بے شک مید وہی ہیں بھو پھی بولی میہ تو ہوئی اچھی

بات ہے۔ میں تھجورے بینچ انزااور سید صامرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی ذیارت کے لئے قبار وانہ ہو تھیا۔ میں نے جب اس رخ انور کی زیارت کی تو میرے دل نے آواز دی۔ ابیا روشن چرہ کمی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔

ر میں ہوں اسے کے کیف و سرور میں ہی سرشار تھا کہ اچاتک حضور کا بیدار شاد کر ای سامع میں ابھی زیارت کے کیف و سرور میں ہی سرشار تھا کہ اچاتک حضور کا بیدار شاد کر ای سامع

> ہوں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمار ہے تھے۔

ٱفْتُهُوا السَّلَامُ وَٱطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْاَتْعَامَ وَصَلُوا الْاَتْعَامَ وَصَلُوا بِالْيَلِ وَالنَّاسُ نِنِيَامٌ تَمَا خُلُوا الْجُنَّةَ بِالسَّلَامِ-

' بکٹرت لوگوں کو سلام دو۔اورامن و سلامتی کو پھیلاؤ بھوگوں کو کھاٹا کھلاؤ۔ مسلہ رحمی افقیار کرواور رات میں اس وقت نماز پڑھو جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں تم جنت میں بسلامت داخل ہوجاؤ سمے۔ " رحمت عالم کاضیابار چرہ د کمچے کر اور بیہ تحکیمانہ اور دلنشین ارشاد س کرمیں نے اسلام قبول

كركبا-

پیریں گھرواپس آیا۔ اہل خانہ کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ سب نے اسلام
قبول کر لیامیری پھو پھی نے بھی اسلام قبول کیاور تمام عمر احتکام النی کی بجا آوری بی سرگرم رہی۔
لوٹ کر پھر میں بنر گاہ رسالت میں حاضر ہوا میں نے عرض کی بارسول اللہ! میں گوائی انتا
ہوں کہ آپ اللہ کے بچے رسول ہیں اور جو دین لے کر آپ آئے ہیں وہ حق ہادر یہودی سے
جوائے ہیں کہ میں ان کا سردار ہوں۔ ان کے سردار کا بیٹا ہوں میں ان میں سب سے بواعالم
ہوں اور ان کے بوے عالم کا بیٹا ہوں۔ حضور انہیں بلائے اور میرے بارے میں ان کو میرے
وریافت سے اس سے پہلے کہ انہیں میرے اسلام لانے کا علم ہو۔ کونکہ آگر ان کو میرے
مسلمان ہونے کا علم ہوجائے قومیرے بارے میں وہ اسکام تعین لگائیں مے جن سے میں پاکھوں

چنانچہ نی کریم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجااور اس اٹھاء میں مصرت عبداللہ کو ایک علیحدہ کرے میں بٹھادیا حضور نے ان سے ہوچھا۔ فَاَقَ دَجْیلِ فِیْکُوْعَبْدُاللّٰہِ بَنُ سُکڑیر "عبدالله بن سلام کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے۔ " سب نے کما۔ خَالْفَتَوِدُنْنَا وَابْنَ سَیْرَائَ مَلْکُورِ مُنْ اللّٰهِ بَنْ سَلام کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے۔ " سب نے کما۔ خَالْفَتَوِدُنْنَا وَابْنَ سَیْرَائِمَ مَالِمَ مَالِمُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ مَالِمُ کَابِینَا ہے وہ ہماراس وار ہے ہمارے سردار کابینا ہے وہ ہماراس سے بیٹ سے بڑے عالم کابینا ہے۔ "

توضور نے فرمایا۔ آفراکی تھالی اسکھ "اگروہ سلمان ہوجائے تو تم کیا کروگے۔ "
بولے خاشان لیے ماکان بلیسٹر لکھ خدااے اس سے بچائے وہ ہر گر مسلمان شیں ہوگان کی بیہ
بات من کرر حمت عالم نے آواز دی۔ " یَابُن سَدَدِهِ اُخْرُجُ عُلَیْهِ فَرْ"اے ابن سلام ان کے
سامنے باہر آجاؤ۔ " آپ باہر آگئے اور یہود یوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔

ڽۜٵڡۜۼۺؙڔۜؠۜۿؙۯۮٳؾ۫ؖڡؙۘٞۅؙٳٳۺ۠ۿٷٙٳ<mark>ۺ۠ڡۭٳڷڹ</mark>ؽؙێڰۯٳڮٵٟڷڒۿۅٙٳڹؖٚٛٚٛٛٛڲؿ ڵؾۼٛڵٮؙۅٛڽٵؿۜٞ؋ڒۺؙۅٛڷٳۺٚۅۅؘٲؿۧۿۼ۪ٵٷڽٳڷڿؿۣ

"اے گروہ یہود!اللہ ہے ڈرو۔ اس ذات کی قتم جس کے بغیر کوئی خدا نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور دین حق لے کر آئے ہیں۔ "

دہ کنے لکے تم جھوٹ بول رہے ہواور ان کے بارے میں کنے لکے۔ شَوَّنا وَابْنُ شَوِّنا وَابْنُ مِعَا۔ "
یہ سرا پاشرہاس کاباپ بھی سرا پاشرتھا۔ "

حضرت عبداللہ نے عرض کی یارسول اللہ! مجھے ان کے بارے میں می اعریشہ تھا جو انہوں نے طاہر کر دیا ہے۔ (۱)

# حديث مخيريق

یمود یوں کے احبار میں سے مخیریت بھی ایک نامور عالم تھے۔ علم کی دولت کے ساتھ ساتھ بڑے دولت مند اور غنی تھے۔ محبور وں کے بڑے بڑے نخلتانوں کے مالک تھے حضور ک علامات اور صفات جن کاذکر انہوں نے اپنی قد ہمی کتابوں میں پڑھا تھا ان کی بتا پر حضور کے بارے میں جانتے تھے۔ کہ وہ اللہ کے بچے نی اور دسول ہیں۔ لیکن اپنے آبائی فد ہب کے تعصب کے باعث اسلام قبول کرنے میں انگھیاتے رہے یہاں تک کداحد کامعرکہ پیش آیا۔ اس روز جذبہ حق نے مرسکوت توڑنے پر مجبور کر دیا۔ اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا۔

ی اوم او حطاب ارتے ہوئے اما۔ یَامَخُشَّمَ عَهُوْد وَاللهِ إِنْكُوْلَتَعْلَمُوْنَ اِنَّى نَصَّمَ مُحْتَیْدِ عَلَیْكُمْ لَکُفَّ "اے گروہ یمود! بخدا! تم جانتے ہو کہ محد مصطفیٰ کی مدد کرنا تم پ

فرض ہے۔"

انہوں نے بہانہ سازی کرتے ہوئے کہا۔ آج ہفتہ کادن ہے ہمارے گئے ہفتہ کے دن جہارے گئے ہفتہ کے دن جہار ہوں نے بہانہ سازی کرتے ہوئے کہا تم حیار سازی کررہے ہو۔ اور بہانہ بنارہے ہو۔ یہ کہا اور اپنے جسم پر ہتھیار سچائے اور میدان جگ کی طرف دولنہ ہو گئے۔ حضور کی بارگاہ جس حاضر ہو گئے۔ حضور کی بارگاہ جس حاضر ہو گئے اور اپنے وار توں کو وصیت کی کہ آگر جس اس جگ جس مارا جاؤں تو میرے سارے اموال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے کر دیئے جائیں۔ حضور کو افتیارہے جس طرح جاہیں خرج فرائیں۔

حرج فرہا ہیں۔
جب کفار مکہ ہے احد کے میدان ہیں جنگ کا آغاز ہواتو مخیریق نے میدان جماد میں واد
شجاعت دیے ہوئے جان دے دی۔ اور شمادت کے آئی کے مشخق قرار پائے۔
حضور نے بناتو فرما یا ' مُحَدِّرِ بُیْنِ کُھُوڈ یا لین مخیریق تمام یبود یوں ہے بہتریں۔ اس ک
وصیت کے مطابق اس کے مترو کہ اموال سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش
ر دیئے گئے۔ یبود ہیں ہے گفتی کے چند آ و می ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب کہ
ان کی عالب اکثریت حضور کی حقانیت کو جانے کے باوجود ایمان لانے کی سعادت ہے محروم
ر ہی ۔ اگر چہ ہریبود کی کے ول میں اسلام کے خلاف نفرت وعداوت کے آئی کدے بھڑک
ر بے تھے لیکن ان کے چندرو ساج ایسے تھے جو اسلام و حقمنی میں پیش پیش تھے۔
ر بے تھے لیکن ان کے چندرو ساج ایسے تھے جو اسلام و حقمنی میں پیش پیش تھے۔
دیوں بیٹے ۔ ابو یاسراور حتی، تبدی، سلام بن مشکم ، کنانہ
اخطب کے دونوں بیٹے ۔ ابو یاسراور حتی، تبدی، سلام بن مشکم ، کنانہ

ر اخطب کے دونوں بیٹے۔ ابو یاسراور تی، جُدی، سلام بن مشکم ، کنانہ بن ربیج ، کعب بن الاشرف، عبداللہ بن صور یا، ابن صلوب، مخیریق، آخرالذکر غروہ احد کے موقع پر مشرف باسلام ہوئے۔ (۱)

حافظ ابن کثیرنے تینوں یمودی قبائل کے ان لوگوں کے نام الگ الگ لکھے ہیں جن کے ول

ا - ميرت زيني د طال ، جلد ا ، صفحه ۳۳۵

اسلام اور اہل اسلام کی وشمنی سے لبریز تھے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائے السیرۃ النبویۃ لابن کشراز ص ۳ سام ۳ آ ۳ سام

### يهودكي فتنه انكيزي

سیدعالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آ مدے پہلے اوس و خزرج مدت دراز ہے ایک دوسرے سے برسم پیکار رہتے تھے۔ حضور کی برکت سے وہ شیرو شکر ہو گئے۔ اسلامی اخوت کے رشتہ نے باہمی محبت پیدا کر دی۔ ان کاانمشار انتحاد وانفاق میں بدل گیا۔ یبود یوں کواس بات کا یخت رنج تھا۔ وہ ہرا ہے موقع کی تلاش میں رہتے کہ وہ مسلمانوں کے در میان فتنہ و نساد کی تاگ بھڑ کا کر انسیں آپس میں لڑا دیں نے شاس بن قبیں بردا خبیث الفطرت یہودی تھاامت مسلمہ کے شیرازہ کو پرآگندہ کرنے کے لئے <mark>وہ ہرو قت تدبیریں سوچتار ہتاتھا۔ ایک روز اوس و</mark> خزرج کے پچھافراد ایک جگہ بیٹھے تھے محبت و پیار کی باتیں ہور ہی تھیں۔ شاس بن قیس کااد ھر ہے گزر ہوامسلمانوں کو یوں متحد و متفق دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بیداس سوچ میں ڈوب گیا کہ ان دومسلمان قبیلوں کووہ کس طرح آپس میں لڑائے اس کے ساتھ اس ر د زایک د و سرانوجوان بیودی تقااس نے اس کو کہا۔ جاؤ اور ان کے ساتھ بیٹھو باتوں باتوں میں جنگ بعاث کاذ کر چھیزدو۔ دونوں قبیلوں کے توجوانوں کے جذبات کو یوں بھڑ کاؤ کہ باہم مختصم تتحاہو جائیں۔ وہ مکار گیااور ان میں بینے کر ایسے موقع کا نظار کرنے نگاجب وہ ان قبیلوں میں فتنه کی ایسی آگ لگائے جو بجھنے نہ یائے۔ باتوں باتوں میں اس نے جنگ بعاث کاؤ کر چھیڑو یا اور وہ اشعار پڑھنے لگاجواس وقت غصہ وغضب کے عالم میں فریقین کے شعراء نے ایک دوسرے كبار عيس كے تقے يہ سازش كامياب ربى - سے بوئے جذبات بعرك المفے غمرے آ تکھیں سرخ ہو گئیں۔ چند نوجوان مشتعل ہو کر اڑائی کے لئے آسٹینیں چڑھانے لکے اوس بن قیظی جو قبیلہ اوس کافر د تھا۔ جبار بن صخرجو خزرج قبیلہ کافر د تھاوہ دونوں مرنے مار نے پر تيار ہو گئے اس واقعہ کی اطلاع رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیٹی۔ حضور مهاجرین کی آیک جماعت کو ساتھ لئے اس موقع پر پہنچ جہال جانبین ایک دوسرے کو د حمکیاں اور چیلنج دے رہے تھے نی اکرم نے آتے ہی بیہ خطبہ ارشاد فرمایا۔

> يَامَعْشَرَالْسُلِمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ آيِدَعُوَى الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنَابَيْنَ اَظْهُرِكُوْبَعْدَ اَنْ هَدَاكُوُ اللهُ لِلْإِسْلَامِ وَأَكْرَمَكُوْبِهِ وَقَطْعَ

ؠؚ؋ۼۜڹٛڴؙؿ۫ٳٙڡٞۯٵڷۼٵۿؚڸؾۜڗؚۅٵڛٛؾۜڹڡۜڎڴؙڎ۫ؠؚ؋ڝۜٵڷڴؙۿ۫ؠۣڎٳٙڵڡٚۘؠۜؿؽ ػؙڵۯڮؙڎ۫ۏۜڗۯڿؚٷٛ؈ؘٳڮػؙڹڗؙۄٛۼڵؿٷػؙۿٚٵڗٵ؋

"اے مسلمانوں کے گروہ - اللہ ہے ڈرو - اللہ ہے ڈرو۔ کیاتم جاہلیت
کانعرہ بلند کرنے گئے ہو۔ حالانکہ میں تمہارے ور میان موجود ہوں اور
اس کے بعد کہ اللہ تعالی نے اسلام کے ذریعہ شہیں ہدایت دی ہے اور
تمہیں اس کے ذریعہ عزت عطافر بلکی ہے اور جاہلیت کی کشمیکشول
سے تمہیں نجات وے دی ہے - اور کفر سے تمہیں بچالیا ہے اور
تمہارے دلوں کورشتہ الفت میں پرود یا ہے اس کے بعد تم کیا پھر کفر کی
طرف لوٹ جانا جائے ہو؟" (۱)

ار شادات نبوت سنتے ہی ان کی آنکھیں کھل گئیں انہیں احساس ہو گیا کہ شیطان کی ہیروی میں وہ بہت دور نکل گئے ہیں شدت غم اور فرط ندامت سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیاب جاری ہو گیا۔ ایک دوسرے کو گلے لگارہ بے تھے اور معافیاں طلب کررہ بتھے۔ پھر بہم شیروشکر ہو کر حضور کی معیت میں اطاعت گزار اور فرما نبردار غلاموں کی طرح روانہ ہوگئے اس وقت یہ آ بیات نازل ہو کمیں آکہ قیامت تک آنے والے مسلمان دشمنوں کی شرائکیزیوں اور فتنہ پردازیوں سے مختاط رہیں اور ان کے فریب میں آکرائی وحدت کو یارہ پارہ نہ کردیں۔

ێٳۜؾؙۿٵڷٙؽ۬ؽؽٵڡۜٮؙؙٷؖٳٳؽؿؙڟۣؽۼٷٵڂٙڔؽڟۜٷڝڵؽؽؽ ٵؙۮؿؙۅٳ۩ؽڮۺ۫؉ۘۯڎؙٷڰؙۄٛڮۼۮڔٳؽؠٵؽڴۿڴڣؠؽؽ

"اے ایمان والو!اگر تم کمامانو کے ایک کروہ کا اہل کتاب سے (تو تیجہ یہ ہو گاکہ ) لوٹا کر چھوڑیں کے حمہیں تہمارے ایمان قبول کرنے کے بعد

كافرول ميں۔

وَكَيْفَ تَكُفُّ وُنَ وَانْتُوَ ثُنَّالًا عَلَيْكُوْ آيَاتُ اللهِ وَفِيْكُوْ وَسُوْلُهُ وَمَنْ يَعْتَصِهُ بِاللهِ فَقَدَ هُدِى إِلَى عِرَاطِ مُسْتَقِيْهِ اور يه كيے بوسكتا ہے كہ تم (اب پر) كفركرنے لكو حلائكہ تم وہ جو كہ پڑھی جاتی ہیں تم پراللہ كی آیتیں۔ اور تم ش اللہ كارسول بھی تشریف فرما

--

اورجومضبوطی سے پکڑ آہااللہ کے دامن کو۔ توضرور پنجایا جا آہاا سيد هي راه تک-

يَا يَهُا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تقيم وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَٱنْتُوْمَتُ لِمُونَ. (1.r.r)

وَاغْتَصِمُوْ إِبْحَبْلِ اللَّهِ جَمِينَعًا وَلَا تَفْزَ قُوْا وَادْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْنُوْمَ اعْدَاءٌ فَأَلْفَ بَيْنَ كُلُوْبِكُمْ فَأَصْبِحَنْمُ بنِعْمَتِهُ إِخْوَانًا وَكُنْتُوعَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَٱنْقَنْكُمْ مِنْهَا كُنْ إِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ تَكُو الْمِيِّمِ لَعَكُمْ تَهْتَكُوْنَ (١٠٣٠٣)

اے ایمان والو! وروائلہ تعلل سے جسے حق ہاس سے ورنے کا۔ اور ( خبردار ) نه مرنا مکراس حال میں که تم مسلمان ہو۔

اورمضبوطی سے پکڑلواللہ کی ری کوسب مل کر اور جدا جدات ہوتا۔ اور باد ر کھواللہ کی وہ نعت جواس نے تم پر فرمائی ہے۔

جب كه تم تنے آپس ميں دسمن - پس اس نے الفت پيدا كر دى تمهارے دلول میں۔ توبن محے تم اس کے احسان سے بھائی بھائی۔

اورتم ( کھڑے ) تھے ووزخ کے کڑھے کے کنارے پر تواس نے بچالیا حہیں اس میں کرنے ہے یوں بی بیان کر تاہ اللہ تعالیٰ تمارے لئے الى آيتى - ماكه تم بدايت ير البت ر مو-

وَلْتَكُنْ مِنْكُوْ أُمَّةً يُكُ عُوْنَ إِلَى الْمَنْيَرِ وَكِيَّا مُرُوْنَ بِالْمَعُرُوْفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرُ وَأُولِيكَ هُو الْمُغْلِحُونَ - (١٠٣٠) مرور ہونی جائے تم میں سے ایک جاعت جو بلایا کرے نیکی کی طرف اور

تھم دیا کرے بھلائی کا اور رو کا کرے بدی سے اور یمی لوگ کامیاب و

كامران بن-

وَلَا تُكُونُوا كَالِّنِينَ تَفَنَّ قُوا وَاخْتَلَفُوْ امِنْ بَعْضِ مَلْجَآءُهُمُ الْبَيْنَاتُ وَأُولِيْكَ لَهُ مُعَدَّابٌ عَظِيْمٌ - (١٠٥.٣) اور نہ ہوجانان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں یث مجئے تھے اور اختلاف كرنے كي تھے اس كے بعد بھى جب آچكى تھيں ان كے پاس روشن

#### نثانیاں اور ان لوگوں کے لئے عذاب ہے بہت بوا۔ " (۱)

## اسلام قبول كرف والول يرافتراء

جبان کے چند سرکر دہ افراد نے اسلام قبول کر لیا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنان نیک نماد اور روشن خمیر علاء واحبار کا اتباع کرتے ہوئ اند جیروں سے دامن چیزا کر نور حق کے اجالوں میں اپنا سفر حیات شروع کرتے۔ اور سعادت دارین کی منزل کی طرف سبک خرای سے برصتے چلے جاتے ان بد نعیبوں نے اپنے انہیں بزرگوں کو طرح طرح سے مطعون کر تا شروع کر دیا۔ مشروع کر دیا۔ حضرات عبداللہ بن سلام، تقلیہ بن سعیہ، اسید بن سعیہ، اسد بن عبید، وغیر ہم جیسی ہستیوں کے بارے میں سے کمنا شروع کر دیا۔

ڡٵڡٙڹؠؙػۼؠۜؠۅۮٙڵٵۺٞڲ<mark>ٵؚڒؖڎ</mark>ۺڟۯؽٵۮڵٷڴٵڵۯٵڡڽٵۼٚؽٳؽٵ ڝٵۺٛٷٳڋؿؽٵڹٵۧۼۿؚۄؙۅۮۿؠٷٳڮ؞ؿڽۼؙؿ۫ڕۼ

" یعنی محر (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) پرجولوگ ایمان لے آئے ہیں وہ ہم میں سے شریر فتم کے لوگ شخے اگر وہ شرفاء میں سے ہوتے تواہی آبائی دین کونہ چھوڑتے اور کسی دومرے دین کو قبول نہ کرتے۔ " (۲) اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ہیہ آیات نازل فرمائیں۔

لَيْسُوْاسِوَا وَهُوْنَ اهْلِ الْكِتْبِ أُمَّةٌ كَالْمِثَةُ يَتْكُونَ الْمِيسِاللهِ الكَاءَا لَيْلِ وَهُوْمَيْمُهُ وَنَ -

يُوْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلهِ فِي الْمُوْدِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْنِ وَ يَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْمُنْكَرِدُ لِيسَارِعُوْنَ فِي الْمُنْكِرَاتِ وَأُولِلِكَ مِنَ الضَّلحةُ يَ

"سب مکسال نہیں اہل کتاب ہے ایک کروہ حق پر قائم ہے یہ طاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی۔ رات کے اوقات میں اور وہ سجدہ کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر اور تھم دیتے ہیں بھلائی کا اور منع کرتے ہیں برائی ہے اور جلدی کرتے ہیں نیکیوں ہیں۔

> ۱ - سورهٔ آل عمران ۱۰۰ - ۱۰۵ ۲ - میرت ابن بشام، جلد۴، منحه ۱۸۵

اوریہ لوگ نیکو کاروں میں سے ہیں۔ " (آل عمران: ۱۱۳ - ۱۱۳)

### بار گاہ الوہیت میں ان کی گستاخیاں

ایک روز سیدناابو بکر رضی اللہ عند یمودیوں کی ایک در سگاہ میں تشریف لے محصے وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ بیسب فنماص نامی اپنے آیک نہ ہمی پیشواکی زیارت کے لئے آکھے ہوئے تھے۔ فنماص کے ساتھ ایک اور جر بھی تھاجس کانام آشیکٹے تھا۔ حضرت صدیق نے فنماص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

اے فغاص! تیرا بھلاہو۔ اللہ ہے ذرو۔ اوراسلام قبول کرلو۔ بخدائم خوب جانے ہوکہ محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) اللہ کے رسول ہیں اور وہ اس کے پاس سے حق لے کر تشریف لائے ہیں۔ ان کی آمد کی بشارتیں تورات وانجیل میں موجود ہیں۔ یہ س کروہ گنتائے کہنے لگا۔

وَاللّهِ يَا آبَا بَكُرِ مَا بِنَا إِلَى اللّهِ مِنْ فَقْ وَانّهُ اللّهَا لَقَوْدُو وَمَا كَنَا لَقُونُو وَمَا كَتُظَرَّعُ اللّهِ وَكُمّا يَتَفَرّعُ إِلَيْنَا وَإِنّا عَنْهُ لَا غِنْيَاءُ وَمَا هُوَ عَنّا بِغَنِي وَلَوْ كَانَ عَنَا غَنِينًا مَا إِنْسَتَقُرَ ضَنَا أَمْوَ النَاحَمَا

يَزْعَوْ صَاحِبُكُوْ .

" بخداا ابو برا بم الله کے مختاج نہیں ہیں اور (معاد الله) وہ ہمارا مختاج ہے جم اس کے سامنے اس طرح عاجزی نہیں کرتے جس طرح وہ مختاج ہم اس کے سامنے اس طرح عاجزی نہیں کرتے جس طرح وہ ہمارے سامنے کرتا ہے ہم اس سے غنی ہیں وہ ہم سے غنی نہیں اور آگر وہ ہم سے غنی نہیں اور آگر وہ ہم سے غنی ہو تا تو وہ ہمارے مال ہم سے بطور قرض نہ ما تکتاج س طرح تهمارا صاحب خیال کرتا ہے۔ " (۱)

الله جل مجدہ کے بارے میں یہ خسیس مختاخیاں من کر حضرت صدیق کو یارائے مبرنہ رہا آپ نے اس بد بخت کے منہ پر زنائے دار تھیٹرر سید کیا، ساتھ ہی فرمایا۔ اس ذات کی قتم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اگر جمارے اور تنسارے در میان عمد نہ ہو آتو میں تنسارا

مرقلم كرديتا-

فنهاص، وہاں سے اٹھا۔ سید حابار گاہ نبوت میں جاکر حضرت صدیق کی شکایت کر دی۔
کہ آپ کے ایک دوست نے دیکھئے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ سرورعالم نے حضرت صدیق سے
فرما یااے صدیق! تم نے ایسا کیوں کیا۔ اسے تھیٹر کیوں مارا۔ آپ نے عرض کی، میرے آقا۔
اس دشمن خدا نے بار گاہ رب العزت میں بودی گستاخی کی ہے اس نے یماں تک کہ و یا کہ
' اِنَّ اللّٰهَ فَقِیْرُ النّبِهِ وَ دَا أَنّهُمُ وَعَنْہُ اَغِنْدِیاً وَ ''کہ اللہ تعالی ان کا محلی ہے اور انہیں اس کی
ضرورت نہیں جب اس نے یہ بکواس کیاتو میں خصہ سے بے قابو ہو گیااور اس کے منہ پر طمانچہ
دے مارا۔ قضاص نے کہا۔ مجھ پر یہ غلط الزام ہے میں نے ایس کوئی بات نہیں کی۔ اس
وقت اللہ تعالی نے حضرت صدیق کی تصدیق اور اس بد بخت کی محذیب کرتے ہوئے یہ آیت
نازل فرمائی۔

كَفَّنْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الْمَنْ مَعَالُوْا إِنَّ اللهُ فَعِيْرٌ وَفَعَنُ أَغُنِيَا أَوَّا سَتُكُمْتُ مَا قَالُوْا وَقَتْلُهُمُ الْلَافِينِيَا أَبِعَيْرِ حَقِّى وَلَعُولُ ذُوْقُوا عَذَا بَ الْحَرِثِيْنَ -

" بے میک سناللہ نے قول ان (گٹاخوں کا) جنہوں نے کما کہ اللہ مفلس ہے حالاتکہ ہم عنی ہیں ہم لکھ لیس محدوانہوں نے کما۔ نیز قمل کرنا ان کا انبیاء کو ناحق (بھی لکھ لیاجائے گا) اور ہم کمیں سمے کہ (اب) چکھو آگ کے عذاب (کامزا) (ا)

#### أيك اور شرارت

انصار کے ساتھ یہود کے دیرینہ مراسم تھے۔ باہم آمدروفت کاسلسلہ بھی جاری تھا یہود مکاری اور عیاری بیں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ ان جس سے جب کوئی عیار یہودی انصار کے ہاں جا آنواز راہ ہدر دی انہیں نھیجت کر ہاکہ اے بھائیو! جس بے در دی سے ان مفلس و تادار مہاجروں پر تم اپنی دولت صرف کررہے ہواور جس دریا دلی سے تم اسلام کے لئے اپنے خوالے نارہے ہواس کے انجام پر بھی بھی تم نے غور کیا۔ یہ دولت آسانی سے حاصل نہیں ہوتی اس کو کھانے تم نے برسوں اپنی جان جو کھوں جس ڈالی۔ طرح طرح کی مشقتیں ہوتی اس کو کھانے کے لئے تم نے برسوں اپنی جان جو کھوں جس ڈالی۔ طرح طرح کی مشقتیں

اور صعوبتیں برداشت کیں۔ تمہارے یاپ دادانے دن رات محنت کرکے یہ چند کے تمہارے لئے جمع کے اور تم ہو کہ اس بے پردائی ہے اشیں لٹارہے ہو۔ کچھ توخیال کرو۔ اپنے بچوں اور بوڑھے والدین پررحم کردکل جب تم بوڑھے ہوجاؤ گے۔ رزق کمانے کی ہمت نہ رہے گی تو پھر کیا کار گردائی لے کر در در کی بھیک ماگلو گے۔ اس طرح یہ لوگ انسار کو گھناؤنے ستعقبل سے خوفزدہ کرتے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے اپنی دولت خرج کرنے سے اپنے ہاتھ روک لیس۔ (۱)

ان كى اس كميتكى كايرده چاك كرنے كے لئے يہ آيات نازل ہوئيں:

ٱلَّذِيْنَ يَخِنُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْمُغْلِ وَيَكُمُّمُونَ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهُ وَالْعَتَدُكَا لِلْكُلْمِي يَنَ عَذَا لِكَامُ مِنْ فَضَلِهُ وَالْعَتَدُكَا لِلْكُلْمِي يَنَ عَذَا لِكَامُ مِنْ فَضَلِهُ وَالْعَتَدُكَا لِلْكُلْمِي يَنَ عَذَا لِكَامُ مِنْ فَضَلِهُ وَالْعَتَدُكَا لِلْكُلْمِي فَنَى عَذَا لِكَامُ مِنْ فَضَلِهُ وَالْعَتَدُكَا لِلْكُلْمِي فَنَى عَذَا لِكَامُ مِنْ فَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

"جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور تھکم ویتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا اور چھیاتے ہیں جو عطافر مایا ہے انہیں اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم ہے اور تیار کر رکھاہے ہم نے کافروں کے لئے ذلیل کرنے والاعذاب۔

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمُ دِئَا أَالنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْظِنُ لَذَ قَرِينًا فَسَأَءَ قُرِينًا - (٣٨.٣)

اور وہ لوگ جو خرج کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لئے اور سنیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ روز قیامت پر اور وہ بدقسمت ، ہو جائے شیطان جس کاسائتی ہیں وہ بہت براسائتی ہے۔ "

وَمَاذَاعَلَيْهِ هُ لَوَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَانْفُقُوْ إِمَازَدُقَهُمُ

اللهُ وَكَانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيْنًا - (٣٩.٣)

اور کیانقصان ہو آان کاآگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور روز آخرت پر اور خرج کرتے اس سے جو دیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ "

سفيد جھوٹ

جھوٹ ہرانسانی معاشرہ میں نفرت کی نگاہ سے دیکھاجا آئے۔ لیکن علم و فضل کے بید مدی

ا - سيرت ابن بشام ، جلد ٢ ، مني ١٨٨

اللہ تعالیٰ کے محبوب اور فرز ندہونے کے بید و عویدار اسلام کوزک پہنچانے اور سرور عالم کادل دکھانے میں جھوٹ ہولئے سے بھی در بیخ نہیں کرتے ہتھے۔
ان کی بیسوں مثالیں ہیں ہم ایک مثال ذکر کرنے پراکتفاکرتے ہیں۔
جنگ احد کے بعدد و سریفے کعب بن اشرف اور حی بن اضطب چنداور یہودیوں کے ہمراہ مکہ شکے۔ آکہ کفار کو مسلمانوں پر جملہ کرنے کے لئے اکسائیں۔ ابو سفیان نے ان سے بوچھاکہ ہم توان پڑھ ہیں اور آپ لوگ اہل علم اور صاحب کیاب ہیں ہمیں بیہ قوۃاؤکہ راستی پر کون ہے ہم یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ یہ جانے ہوئے کہ شرک محض کو توحید خالص سے کیانب ہیں میں بیہ علی ہوئے کہ شرک محض کو توحید خالص سے کیانب ہو سکتی بول سے سے بیانب ہو سکتی فران سے کیس ہوئے کہ شرک محض کو توحید خالص سے کیانب ہو سکتی نہوں ہوئے کہ شرک محض کو توحید خالص سے کیانب ہو سکتی بری ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ اخلاقی پستی ملاحظہ ہو۔

#### أيك اور سفيد جھوٹ

ان کے دلوں ہیں اسلام نی اسلام علیہ السلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف حداور عناو کے کتنے خو فناک جذبات موجزن رہا کرتے تھے۔ اس کو ہابت کرنے کے لئے کسی خارجی شمادت کی ضرورت نہیں۔ ان کے اپنے اطوار نا قاتل تردید کو ان دے رہیں۔ اسلام دہمنی ہیں وہ اسخت آ کے نگل جاتے کہ وہ روش حقیقتیں بھی ان کی آ تھوں سے اوجھل ہو جاتیں۔ جن پر ان کے نگل جاتے کہ وہ روش حقیقتیں بھی ان کی آ تھوں سے اوجھل ہو جاتیں۔ جن پر ان کے ندہی، سیای اور اجتماعی وجود کا دار و مدار تھا۔ سکین اور عدی بن زید دو یہودی حضور کے یاس آ کے اور کہنے گئے۔

پال اسے اور اسے ہے۔

یا گفتگ مانعکو آن اللہ آنڈوک علی بھٹی قبی آنگی بعثی آمونی

" یعنی ہم سی جانے کہ موی علیہ السلام کے بعد اللہ تعالی نے

کی بھر روی نازل کی ہو۔

اس لئے آپ کوحق سی پنچا کہ نبوت کا دعوی کریں اور یہ کس کہ جھر آسان ہوں

نازل ہوتی ہے۔ ان کی اس یاوہ گوئی کے بطلان کے لئے ان آیات کا نزول ہوا۔

ان آن آؤ کیڈیٹ آلڈیک گئا آؤ کو گیٹا آلی نُوٹے تو النّب بین وی گھٹو ہے۔

وَاَوْ کَیْدُیْکَ آلِکُ اِبْرَاهِیْمَ وَالسَّمَاعِیْلُ وَالنّبِ بِیْنَ وَنَ اَبْعَیْنَ وَالنّبِ بِیْنَ وَلَیْ اِنْدَامِ وَالْمَامِیْمَ وَالْمُوْلِ وَالْمَامِیْمَ وَالْمُولِ وَالْمَامِیْمَ وَالْمَامِیْمَ وَالْمُولِ وَالْمَامِیْمَ وَالْمُولُونَ وَسُکیْمَامُولُونَ وَسُکیْمُولُونَ وَسُکیْمَانُ وَالْمُولُونَ وَسُکیْمَامُولُونَ وَسُکیْمَالُونُ کے وَالْمُولُونَ وَسُکیْمَالُونُ کُونُونِ مِنْ مَیْمُولُونَ وَسُکیْمَانُ مَیْمَالُونِ کُونُونُ کُونُ مُولِ کُونِ کُونُ کُونُ کُونِ کُونُ نُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُ نُ کُونُ نُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُ نُ کُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُونُ 
ۅۜۯڛؙڷڐڵٷؽٙڡٞڞؙڞۿۄٞ؏ٙػڵؿڮٷٷڴڷٙ؏ٳۺٚۿٷۺؽ؆ٛڲؚڸؿٵٚۿۯؙڛؙڎۜ ڞؙؠۺؚۧڔۺٛٷڡؙڡؙٚؽڒڔۺؽٳۼڷڐؽڴۅٛؽڸڵڎٵڛۼٙؽٙٳۺۼڿڿڐ ؠۜۼ۫ۮٳڵڗؙڛؙڴٷڰٵؽٳۺۿۼڒٛؠڒٛٵڂڮؿڴٳ؞

"بوشک ہم نے وی بھبی آپ کی طرف جیسے وی بھبی نوح کی طرف اور ان بیوں کی طرف ہو نوح کے بعد آئے۔ اور جیسے وی بھبی ہم نے ابراہیم، اساعیل، اسحاتی، بیقوب اور ان کے بیوں اور عیسی، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف اور ہم نے عطافر ملکی داؤد کو زیور اور (جیسے وی بھبی ) دوسرے رسولوں پر جن کا حال بیان کر دیا ہے ہم نے آپ سے اس سے پہلے اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر ہم نے اب تک آپ سے اس کیااور کلام فرما یااللہ نے موئی سے خاص کلام کی آپ سے ہم نے یہ سارے ) رسول خوش خبری دینے کے لئے اور ڈرانے کے لئے اور داللہ تعالی کے ہاں کوئی عذر رسولوں کے لئے آپ اس کوئی عذر رسولوں کے (آنے کے ) بعداور اللہ تعالی عالی ہے عکمت والا ہے۔ " رسولوں کے (آنے کے ) بعداور اللہ تعالی عالی ہے حکمت والا ہے۔ " رسولوں کے (آنے کے ) بعداور اللہ تعالی عالی ہے حکمت والا ہے۔ "

### أيك اور غلط بياني

یںودکی آیک جماعت آیک روز حضور پُرنور کے پاس آئی سرورعالم نے ان کو فرمایا۔ بخدا! تم جانے ہو کہ میں اللہ کی طرف ہے تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ وہ کھنے لگے جمیں تو اس بات کا قطعاً کوئی علم نہیں کہ آپ رسول ہیں اور نہ ہم اس پر گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد سے ان کے اس جواب کی تردید فرمادی۔

> ڮ؈ٵۺ۠ۿؽۺؙٙۿڎؙڔؠ؆ٞٲٲڎ۫ڒڷٳڷؽڬٲڎٚڒػۿۑۼؚڷؠؚ؋ۘػٲؽػڎٙؿػڎ ؽۺٝۿڎؙۮٚؿؙٷڰۿؽڽٲۺۼۺٙۿؽ؆ٵۦ

" (کوئی تسلیم نہ کرے تواس کی مرضی ) لیکن اللہ تعالی کوائی دیتا ہے اس کتاب کے ذریعہ جو اس نے آپ کی طرف آندی۔ کہ اس نے اسے اتار ا ہے اپنے علم سے اور فرشتے بھی کوائی دیتے ہیں اور کانی ہے اللہ تعالی بطور (الساء ١٩٦)

حواه- "

## قتل کی گھناؤنی سازش

حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ یہود کے بنی نضیر قبیلہ کے
پاس تشریف لے محے۔ انہیں فرما یا کہ ہمارے ایک آدمی نے دو آدمیوں کو غلط فنمی ہے قبل
کر دیا ہے۔ ان کے وارث دیت کا مطالبہ کرتے ہیں اس لئے تم لوگ حسب معلمہ ان کی
دیت ہیں اپنا حصہ دو۔ انہوں نے کہا آپ ہیٹھیں۔ کھائی لیس پھر تعمیل تھم کریں مے حضور کو
ایک پلٹک پر بٹھایا جو ایک دیوار کے ساتھ بچھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ سازش کی کہ دیوار کے اوپر
سے آیک پھاری پھر الرحاکا کر آپ کو شہید کر دیا جائے۔

اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو ان کے ناپاک ارادہ پر مطلع فرمادیا حضور وہاں ہے اٹھ کر تشریف لے صحنے۔ اس طرح اللہ تعالی نے بسود یوں کی اس سازش کونا کام کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کا حسان تیامت تک آنے والے تمام غلامان مصطفیٰ پر ہے۔ اس لئے بید آیت نازل فرمائی۔ ہے۔ اس لئے بید آیت نازل فرمائی۔

يَّا يَهُ اللَّذِي مِنَ الْمَنُوا الْدُكُرُو الْمِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُهُ إِذْ هَدَّ تَوْمُرَانَ يَّبِسُكُو اللَّهِ عَلَيْكُو النِّي مِهُمْ فَكُفَّ الْمِي بَهُمْ عَنْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللهِ فَلْمِيتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ...

"اے ایمان دالویاد کر دانندگی نعمت جوتم پر ہوئی جب پختدار اوہ کر لیاتھا ایک قوم نے کہ بردھائی تمہاری طرف اپنے ہاتھ توانند نے روک دیاان کے ہاتھوں کو تم ہے۔ ڈرتے رہا کر د۔ اللہ سے اور اللہ پر بحروسا کرنا چاہئے ایمان دالوں کو۔ "

اپنے بارے میں خوش فہمیاں

چند میں دی تعمان بن اضا۔ بحری بن عمرواور شاس بن عدی دغیرہ ایک روز حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گفتگو کرنے لگے۔ نبی اکرم نے بھی انہیں دین حق قبول کرنے کی دعوت دی اور اللہ کے غضب سے انہیں ڈرایا وہ بولے۔

مَا تُتُونَفُنَا يَا عُكِمَّكُ فَكُنُّ وَاللَّهِ البُّكَّاءُ اللهِ وَآجِبًا وَكُ

" آپ ہمیں کیاد همکی دے رہے ہیں بخداہم توانند تعالی کے لاڑلے فرزند

اور پیارے دوست ہیں۔ " ان کے اس زعم باطل کور د کرنے کے لئے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔

ۅۘٙڡۜٵڵۺؚٵڵؽۿۅٛۮۅۘٵڵتۜڞٵۯؽۼؖ؈ؙٲؠ۫ٮۜٵڎؙٳۺ۠ۅۅٙٳٙڿڹۜٵٛٷ؆۠ڞؙڵ ٷٙڸۄؽۼۏٙؠٛڴۄ۫ۑڎؙڷٷؠڴۄ۫ؠڷٲڎؿؙڎؠۺٞڴۄٙۺۜؽ۫ڞػؿڂؽۼٝڣڵۄڽ ؿۺۜٵٷؽۼۏ۪ٚؠڮ۫ؠ۫۫ٷڝؙؿؽڬٲٷۅۺڮڡؙڵڮٵڶۺۜڶۅٝۺؚٷٲڵڎؘؠٛۻ

وَمَا يَنْهُمُا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ-

"اور کما۔ یہود اور نصاری نے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے کارے ہیں۔ آپ فرہائے (اگر تم سے ہو) تو پھر کیوں عذاب دیتا ہے جہیں تمارے گناہوں پر بلکہ تم بشرہواس کی مخلوق سے بخش دیتا ہے جے چاہتا ہے اور اللہ بی کے لئے بادشانی چاہتا ہے اور اللہ بی کے لئے بادشانی آسانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے در میان ہے۔ اور اس کی طرف سب نے لوث کر جاتا ہے۔ "

(المائدہ میں کی اور جو کچھ ان کے در میان ہے۔ اور اس کی طرف سب نے لوث کر جاتا ہے۔ "

#### ایک اور جھوٹ

آیک روز رحمت عالمیاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے یمودیوں کو اسلام لانے کی وعوت دی۔ اور انہیں کما کہ آگر تم میری وعوت کو قبول نہیں کرو مے تو پھرعذاب خداوندی کے لئے تیار ہوجاؤ۔ لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے اٹکار کر دیا۔ معاذبین جبل، سعد بن عبادہ، اور عقیمہ بن وہب بھی وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے یمودیوں کو کما۔

يَامَعُشْمَ يَهُوْدٍ إِثَّقُوااللهُ فَوَاللهِ إِنَّكُولَتَعْلَكُونَ اللهُ وَسُولُ اللهِ . وَلَقَدْكُنْتُو تَدُكُرُونَهُ لَنَا قَبْلَ مَبْعَيْهِ وَتَصِفُهُ لَكَ اللهِ عَلَيْهِ وَتَصِفُهُ لَكَ إ يِصِفَيْهِ -

"اے گروہ یہود! اللہ ہے ڈرو۔ بخداتم جانے ہو کہ وہ اللہ کے رسول بیں۔ اور تم حضور کی بعثت ہے پہلے ہمارے سامنے حضور کاذکر کیا کرتے تجے اور حضور کی صفات مبارکہ ہمارے سامنے بیان کرتے تھے۔ " رافع بن حربیملہ اور وہب بن یہودائے کہا۔

ڡۜٵڠؙڵٮۜٵػڴؙۄٝۿۮؘٵڠۜڟؙۅؘڡۜٵۧٲٮٚٛۯؘڶ۩ؿؗ؋؈ٛڮؾٵۑ۪ؠۼؠؘڡؙۅؖڟؽ ۅؘڵٳۯۺڵڽڞ۪ؿٞڒٳۊؘڒڬؽڹؿڒٳڛڎؽۼ

"ہم نے بیربات ہر گزتم سے نہیں کمی اور اللہ تعالیٰ نے مویٰ کے بعد نہ کوئی کتاب نازل کی ہے اور نہ کوئی بشیرونذ پر بھیجا ہے۔" اللہ تعالیٰ نے فریب نفس میں جنلاان یہودیوں کو فریب نفس کے اس تغس سے نجلت کا راستہ بتاتے ہوئے فرمایا۔

ٵٲڡؙؙۘڵ۩ٙڲۺ۬ؾؙۮ۫ۼۜٲۼڴڎ۫ۯڛؙۉڵؾٵۺۜؽۜٷػڴڎٛۼڮٷٛڗۘۊۣڣؽ ۩ڗؙڛؙڸٲڽٛؾٞڰؙۅٛڶۉٳۿٵڿٲۼٵۄڽٛڹۺؽڔڎٙڵۮؽۏؽڕۦۅۜڡٙڰ ڿٲۼڴۄ۫ڹۺؽڒۘٷؽۏؽڒٷ؇ڎٵۺ۠ۿٷڰڴۣۺؖؿ؞ۣۊڰۑؽڒؖ-

"اے اہل کتاب بے فک آگیاہے تمہارے پاس ہمرار سول۔ صاف بیان کرتا ہے تمہارے لئے (احکام اللی) بعداس کے کدر سولوں کا آنا مدتوں بندر ہاتھا۔

ماکد تم بیدند کموکد نمیں آیا تھا تھا لرے پاس کوئی خوش خبری دینے والا اور نہ کوئی ورٹ خبری دینے والا نہ کوئی ورائے والا ۔ اب تو آگیا ہے تھمارے پاس خوش خبری دینے والا ۔ اور اللہ تعالی ہر چنر پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ " اور اللہ تعالی ہر چنر پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ " اور اللہ تعالی ہر چنر پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ " اور اللہ تعالی ہر چنر پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ " اللہ کھنے والا ہے۔ " اور اللہ تعالی ہر چنر پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ "

احكام اللي ميس كعلى تحريف

حضرت ابو ہررہ وضى اللہ عنه سے مردى ہے كه جن دلوں حضور مرور عالم عليه الصلوة

والسلام عدینہ طبیبہ میں رونق افروز ہوئے بہود کوایک مسکلہ پیش آ یا ایک شادی شدہ بہودی نے ایک شادی شدہ بہود نے اپ ان کے بارے میں سزاتجویز کرنے کے لئے بہود نے اپ علاء کی ایک میڈنگ اپ " مدراس " (۱) میں بلائی اس موضوع پر تبادلہ خیال کے بعد طے بیہ ہوا کہ ان دونوں ملزموں کو حضور کی خدمت میں بھیجا جائے اور ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار حضور کو تفویض کیا جائے۔ اگر آپ ان کے بارے میں وہ فیصلہ کریں جو ہم کیا کرتے ہیں بینی " تبجیبیہ " (۲) تو آپ کا فیصلہ تسلیم کر لیاجائے اس سے معلوم ہوجائے گا کہ آپ باد شاہ جی اور ملک بیں امن وامان قائم کرنے کے لئے اپنی حسب پہند سزائیں دیتے ہیں۔ اور باد شاہ جی اور ملک بیں امن وامان قائم کرنے کے لئے اپنی حسب پہند سزائیں دیتے ہیں۔ اور بوجہ کرنے کا حکم دیں توجان لو کہ وہ نی ہیں ان سے بچوابیانہ ہو کہ دین کا باتی مائدہ حصہ بوجہ سرے بی اس ہے اسے بھی وہ تم سے سلب کر لیں۔

جب یہ لوگ دونوں طزموں کو لے کر حضور کے پاس مسلے تو حضور پر نوران سب کولے کر خضور کے باس مسلے تو خوان کی ندہی درسگاہ میں تشریف لے سے جمال یہودی علاء بیٹھے تھے۔ حضور نے فرمایا اے مروہ یہود! اپنے چیدہ علاء میرے سامنے چین کرو۔ انہوں نے تین علاء چین کئے۔ عبداللہ بن صوری۔ ابو یاسرین اخطب اور وہب بن یہودا۔ اور کمایہ جمارے علاء ہیں۔ رحمت دو عالم نے خلوت میں عبداللہ بن صوری سے تفتیکو شروع کی ابن صوری نو خیز جوان تھا۔ سر کلا نے اسے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

اے ابن صوری! میں جہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں۔ اور جہیں وہ انعلات
یاد دلا آبوں جواس نے تم پر فرمائے۔ اور پوچھتا ہوں کہ تم جھے بتاؤ کیا تم جانے
ہو کہ تورات میں زانی محصن کے لئے رجم کی سزا ہے۔ اس نے کما بخد البیابی
ہے۔ اس کے ساتھ اس نے بید اعتراف بھی کیا کہ اے ابوالقاسم! بیہ سب
جانے ہیں کہ آپ نبی مرسل ہیں لیکن وہ آپ سے صد کرتے ہیں۔
حضور پھر خلوت سے باہر تشریف لائے اور حکم دیا کہ ان دونوں مجرموں کورجم کیا جائے

ا ۔ مداس ۔ وہ مكان جس ش تورات كى تدريس ہوتى ہے۔

۲۔ یمود جو مزاشادی شدہ زانی کو دیا کرتے تھے اسے تجبیبہ کماجاتا تھااس کی صورت یہ تھی کہ تھجور کے پخوں سے چوں سے چوں سے علی ہوئی ایک رسی جس پر تارکول نگادی جاتی تھی اس سے زانی کو کوڑے نگائے جاتے پھراس کے چرے کو کالاکر دیاجا تا پھراس کو گدھے پر اس طرح سوار کیاجا تا کہ اس کامنہ گدھے کی دم کی طرف ہو۔ پھر بازار جس اس کو پھرایا جاتا ہے

انہیں مبجد کے دروازے کے سامنے رجم کیا گیا۔ ابن صوری خود بھی ای حسد کا شکار ہو گیا جس میں اس کی قوم جٹلائقی۔ اس بر ملااعتراف کے بعد پھراس نے حضور کی ر سالت کا انکار کر دیا۔ (۱)

آیک اور روایت حضرت عبداللدین عمررضیاللد عنماے بھی مروی ہے جس بی چندویکر اموں۔
امور کی حزیدوضاحت ہے اس لئے اس روایت کو بھی درج کر رہا ہوں۔
حضرت ابن عمر فرماتے ہیں۔ جب یبود ہوں نے نبی کریم علیہ العسلاۃ والمتسلیم کو اس مقدمہ کافیصلہ کرنے کے لئے تعلم مقرر کر لیاحضور نے الن کے عللہ کو تھم ویا کہ تورات لے آئیں ان کا ایک عالم اس جگہ سے تورات کی خلاص کرنے لگا۔ جمال رجم کی آیت درج تھی اس پر ان کا ایک عالم اس جگہ سے تورات کی خلاص کرنے لگا۔ جمال رجم کی آیت درج تھی اس پر اس نے اپناہا تھ رکھ لیا اکر کسی کی نظراس پرنہ پڑے۔ حضرت عبداللہ بن سلام بھی پاس بیٹھے اس خیری ہے جرکت دیکھ رہے ہے صبرنہ کرسکے۔ اس کا ہاتھ چکڑ کر دور سے پرے پنے ویا

اور يو كے۔

هٰذِهٖ يَا نَبِينَ اللهِ اليَّةُ الرَّجُو يَأْفِ آنَ يَثْلُوهَا عَلَيْكَ -

"بيب رجم كى آيت بيد فحض أس كو پر صف الكار كرراب - "
ال مجلس من حضور نے علاء يهود سے دريافت كيا۔
وريافت كيا۔
وَيُعْكُمُونِيا مَعْشَمَ الْيَهُودِ مَا دَعَا كُمُواكُ تَوْلِفِ حُكْمِواللهِ وَهُوَ
بِالْيُهِائِكُورُ۔

" یہ تھم الی جو تمہارے سامنے ہے اس کو تم نے کول ترک کردیاہے؟"

انہوں نے جواب دیا۔

کہ ہمارے لوگ اس فعل معنیع کاار ٹکلب کیاکرتے تھاور ہم ان کور ہم کی سزادیاکرتے تھے۔ آیک وقعہ شاہی خاندان کے آیک فرد نے اس جرم کاار ٹکلب کیا۔ بادشاہ نے اس کور جم کرنے ہے ہمیں روک دیا۔ پچھ عرصہ بعد آیک عام آدمی اس جرم کامر تکب ہوا۔ بادشاہ نے اس کور جم کرنے کا تھم دیا۔ عوام برہم ہوگئے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ یاتوشائی خاندان کے اس فرد کو بھی سنگسار کیا جائے۔ یااس مخص کو بھی رجم کی سزانہ دی جائے۔ چنانچہ فیصلہ بیہ ہوا کہ آئندہ سب کو تجیبیہ کی سزادی جائے۔ اس طرح رجم کے تھم کی بجا آوری معطل کردی میں۔

ا - بيرت ابن بشام، جلد ٢، مني ١٩٣٠

حضور نے فرمایا ہیں پہلا محض ہوں جو اللہ کے ایسے تھم کو زندہ کرکے بافذ کر آ ہوں جو متروک ہو کمیا تھا۔ پھران دونوں بحرموں کورجم کرنے کا تھم دیااور انسیں مسجد کے دروازہ کے پاس سنگساد کر دیا کیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں۔ کہ میں بھی ان لوگوں میں شریک تھاجنہوں نے انسیں رجم کیا۔ (1)

## ويكراحكام مين تحريف

تحریف کابیہ سلسلہ فقط رہم تک محدود نہ تھا۔ تورات کاہروہ تھم جس کی تھیل ان پر گرال کررتی اس بیس من مانی تبدیلیاں کر لیتے۔ بنونضیراور بنو قریظ دونوں یہودی قبیلے بتے لیکن ان کے متعولوں کی دیت بیساں نہ تھی بنونضیرائے آپ کو دو سروں سے ذیادہ معزز اور محترم سجھے تھے۔ اس لئے اگر ان کاکوئی آ دمی تمل ہوجا ہا تو وہ قاتل سے پوری دیت وصول کرتے اور اگر بنو ترفظ کاکوئی فرد تمل کر دیا جا ہا تو اس کی نصف دیت اداکرتے۔ رحمت عالم نے دینوں کے بنو ترفظ کاکوئی فرد تمل کر دیا جا ہا تو اس کی نصف دیت اداکرتے۔ رحمت عالم نے دینوں کے اس فلالمانہ اور جابرانہ تفاوت کو منسوخ کر دیا اور ہر متعقل کی بیساں دیت مقرر کر دی خواہ اس کا تعلق کسی قبیلہ سے ہو۔ (1)

### دهو کا دہی کی آیک خطرناک سازش

> ا - بیرت این بشام، جلد۲، منح ۱۹۵۰ - ۱۹۲ ا - بیرت این بشام، جلد۲، صفح ۱۹۲

دین میں داخل ہوجائے گا۔ آج ہم اس لئے حاضر ہوئے ہیں کہ چند لوگوں سے جمارے خازعات ہیں ہم چاہجے ہیں کدان کے فیصلہ کے لئے ہم آپ کواپنا تھم مقرر کریں۔ اگر آپ وعدہ کریں کہ آپ ان مقدمات کافیصلہ جمارے حق میں کریں مجے وہم آپ کو بقین دلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوجائیں مجے اور آپ کی آبعداری کا قلادہ آپنے مجلے کی زیمنت بنالیس مجے اور ہمارے ایمان لانے سے ہزاروں یہودی آپ کے حلقہ بگوش ہوجائیں ہے۔

ي جال از مد خطرناك على بع شك حضور عليه الصلوة والسلام كوسيم و زر كا قطعاكولى لا فح ند تھا۔ اس طرح آپ افتدار کے متمی ند تھے۔ لیکن اس بات میں تو کوئی کلام نہیں کہ حضور عليه الصلوة والسلام كى يه شديد خوابش تفى كدراه راست سے بيطكے بوت لوگ راه راست ير آ جأس - وہ بندے جن كى بندكى كارشته النے خالق حقیق سے توث چكاتھاوہ كار أيك مرتبہ جوڑ وياجائي- فسق وفجوري ولدل من بلكان موفي والى انسانيت كوفيكي ويار سائي كى بلنديال نصيب ہوجائیں۔ ای بے قرار آرزوکی محیل کے لئے ہی حضور نے سارے عرب کی دھنی مول لی تتى \_ محشر بدامان آلام ومصائب كامقابله كيا تفا ياكه ممراه انسان، بدايت يافته موجائه - أكر یمودی دین حق کو تبول کرنے کے لئے تیار ہیں اور اس کے لئے ایک معمولی سامعلوضہ طلب كرتے ہيں تواس موقع كوضائع نہيں كرنا جاہئے بلكہ بيہ سودا كرلينا چاہئے اگر اس مقدمہ كے اس فیملہ ہے کسی کی دل فینی یا حق تلفی ہوئی ہوگی۔ جبافتدار ہاتھ میں آ جائے گاتوان کی حق تلفی کی تلافی کی بیبوں صورتیں تکل لی جائیں گی۔ اس طرح ان کی دلجوئی بھی ہوجائے گی يهودى د بنيت في سازش كاجو جال بناتهايه از حد خطرناك تهار ليكن بيران كي غلط فتى تقي جو بيشه ان کی بر بختی کاباعث بنتی رہی۔ وہ اس عظیم انسان کواپنے جیساعام بشر سمجھ رہے تھے جو وقتی فائدہ اور وقتی کامیابی کے لئے اپنے اصولوں کو قربان کرنے پر باسانی آمادہ ہوجا یا کر تا ہے۔ اشیں معلوم نہ تھا کہ بیر وہ بر گزیدہ اور اولوالعزم عبداللہ ہے جس نے اپنے رب کی رضا کے حصول کے لئے سب سے اپنا تعلق فتم کرلیا ہے۔ دنیای فانی تعتیں، دنیای زوال پذیر عمرانیاں، زر وجواہر کے بے پایاں خزیے تورہے ایک طرف، اگر فردوس بریس کی ابدی بدي بعي اس شهوار مركب عزيمت وجمت كى راه مي آڑے آئي تووه انہيں بعى يائے تقدت سے تعکرا آموا آ کے برے جائے گا۔

انہوں نے بری سلیقہ مندی ہے اپنی یہ گزارش پیش کی۔ انہیں یفین تھاکدان کی یہ ویفکش قبول کرلی جائے گی۔ لیکن نی الانبیاء علیہ التحییۃ والنتاء نے جبان کی بیاب سی تو بری نفرت و حقارت سے اسے محکرا دیااور اس حقیقت کو آخکارا کر دیا کہ جس کاجی چاہے اسلام قبول

کر لے اور جس کاجی چاہے اسے قبول نہ کرے جس کسی قیمت پر عدل وانصاف سے رو کر دائی

نہیں کر سکتا۔ اگر تم اسلام قبول کر و کے تواہی اوپراحسان کر و کے یہ احسان جھے پر نہیں ہوگا

اورا کرا تکار کی راہ پر گامزن ہو کے تواہی عالبت برباد کر و کے جھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اللہ

تعالی جاتی جو ہے نے اپنے محبوب کے اس فیصلہ کی توثیق کرنے کے لئے یہ آیت نازل فرمائی۔

میں مردور مرد بردور میں کا دور میں میں مدور میں میں مدور میں میں مدور میں میار میں مدور میں مدور میں مدور میں مدور میں میں مدور مدور میں مدور مدور میں مدور مدور میں مدور میں مدور مدور میں مدور مدور مدور مدور میں مدور مدور میں مدور مدور میں مدور م

وَآنِ احْكُمْ بَنْيَنَهُمُ بِمَا آنْزَلَ اللهُ وَلَا تَثَبِّعُ آهُوَ آءَهُمُ وَ احْذَرُهُمْ آنَ يَقْتِنُوْكَ عَنَ اَبَعْضِ مَآانُوْلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تُوْلُوْا فَاعْلَمُ النَّمَا يُرِبِّدُ اللهُ آنَ يُصِينُبَهُمُ مِبْعَضِ دُنُوَيْمٍ \*

قرات گیر آئی التّاس کفیسقون ۔
"اور یہ کہ فیصلہ فرمائیں آپان کے در میان اس کے مطابق جونازل فرمایا ہے اللہ تعالی نے اور نہ ہیروی کریں ان کی خواہشات کی اور آپ ہوشیار رہیں ان کی خواہشات کی اور آپ ہوشیار رہیں آپ کواس کے کچھ حصہ سے جوا آرا میان سے کہ کمیس پر گشتانہ کر دیں آپ کواس کے کچھ حصہ سے جوا آرا میان تعالی نے آپ کی طرف اور اگر وہ منہ پھیرلیس توجان او کہ بے شک ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالی نے کہ سزا دیں انہیں ان کے بعض گناہوں کی ۔ ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالی نے کہ سزا دیں انہیں ان کے بعض گناہوں کی ۔ اور بے شک بہت سے لوگ نافر مان ہیں ۔ (المائدہ نے ۲۹)

### سازش کادوسرارنگ

يهوديون كاليك وفد جس بين ابو ياسر بن اخطب، نافع بن ابي نافع - عازر بن ابي عازر - خلد، زيد، ازار بن ابي ازار اور رضيع جيسے كريبودى شامل تھے - حضور كے پاس آ يا ور پوچهاكه آپ كن رسولوں پر ايمان ركھتے ہيں - حضور عليه العساؤة والسلام فيه آيت پڑھ كر انهيں سنائی - تُونْوُا الْمَنَا بِاللهِ وَمَا انْوْلَ اللّهَا وَمَا انْوْلَ اللّهِ الْمَاوْدُولَ اللّهِ الْمَاوْدُولَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ 
'' کمه دو جم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف جو اتارا کمیا ابر اہیم، اسامیل، اسحاق و بعقوب اور ان کی اولاد کی طرف اور جو عطاکیا کیا موی اور عینی کواورجو عنایت کیا کیا دوسرے نبیول کوان کےرب کی طرف ہے ہم فرق نہیں کرتے ان میں کسی پرائیان لانے میں اور ہم تواللہ تعالی کے فرمانبردار ہیں۔

انبیاء کے اساء میں حضرت عینی کانام من کروہ برافروخت ہو گئے اور کہنے گئے۔ لَدَ نُوْمِنُ بِعِیْدَ بَی اَبْنِ مَرْکِیَدَ وَلَا بِمَنْ اُمَنَ بِهِ

"كدند بهم عيلى بن مريم پرايمان ركھتے بيں اور نداس پرايمان لانے كے لئے تيار بيں جوعيلى كونى مانا ہے۔"

ان کارعایہ تھاکہ آپ پرائیان شیں لائیں سے کیونکہ آپ حضرت عیلی کواللہ کارسول مانتے ہیں ان کامقصدیہ تھاکہ آگر آپ انبیاء کی فہرست سے حضرت عیلی علیہ السلام کانام خارج کر دیں تو پھرہم آپ پرائیان لانے کے لئے تیار ہیں۔ ان کی سابقہ بچھانہ سازشوں کی طرح ان کی سابقہ بچھانہ سازش بھی ٹاکام رہی۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان نے ان کی رہی سی امیدوں پر پانی پھیردیا۔

قُلْ يَا هُلَ الْكِتْبِ هَلْ تَنْفَعْمُونَ مِتْنَا إِلَّا اَنْ الْمَنَا بِاللهِ وَمَا الْمُؤْكِدُ فِي اللهِ وَمَا الْمُؤْكِدُ فِي اللهِ وَمَا الْمُؤْكِدُ فَي اللهِ وَمَا الْمُؤْكِدُ فَي اللهِ وَمَا الْمُؤْكِدُ فَي اللهِ وَمَا الْمُؤْكِدُ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قرآن کریم کےبارے میںان کی لاف زنی

ان کاایک دوسرا وفد جو محمود بن سیحان، نعمان بن اضا، بحری بن عمرو، عزیر بن ابی عزیر، سلام بن مشکم جیسے عیار اور تیزد طرار یمودیوں پر مشمل تھا حضور کے پاس آیا۔ اور قرآن کریم کے بلرے میں مختلو شروع کی کہنے گئے یا محمد (فداک الی وامی) کیا آپ کایہ ایمان ہے کہ جو کلام آپ پڑھ کر سناتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ہمیں تو اس میں وہ ربط وضبط اور حسن ترتیب نظر نہیں آتی جو تورات میں پائی جاتی ہے ایساغیر منظم کلام، خداکا کلام کسے ہو سکتا ہے۔

الله تعالی کے بیارے رسول صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا۔ اے
یود! بخداتم انچی طرح جانے ہو کہ یہ کتاب الله کی طرف سے نازل کر وہ
ہے اور اس کی تقیدیق تمہاری کتاب تورات میں بھی مرقوم ہے اگر
سارے انسان اور جن جمع ہو کر بھی اس جیسا کلام پیش کرنا چاہیں تو پیش
میس کر کتے۔ (۱)

ایک اور وفدجو چند دیمریمودی اکابر پر مشمل تھا آیا اور حضورے کہنے لگا۔ بین بتائے کہ جو کلام آپ ہم کو پڑھ کر سناتے ہیں بیہ کوئی جن آپ کو تعلیم ویتاہے یا کوئی انسان آپ کو سکھا آہے۔

حضور نے اسیں بھی فرمایا۔ بخدائم آچھی طرح جابنے ہو کہ بیداللہ تعلق کا کلام ہے اور میں اس کارسول ہوں اور تمہاری تورات میں بیا<mark>سب کھے لکھا ہوا موجود ہے۔ (۱)</mark>

وہ پھر کھنے گئے آپ کو علم ہے کہ اللہ تعالی جس کو نبی بناکر مبعنوٹ کر تاہے۔ تووہ جو چاہتاہے اللہ تعالی اس کے مطابق کر دیتا ہے۔ اور جس چیز کاوہ نبی ارا وہ کر تاہے اللہ تعالی اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر آپ رسول ہیں توجم پر آسان سے کتاب آبار ہے۔ جس کو ہم پڑھیں اور جس کو ہم سمجھیں اور اگر آپ ایسانہیں کر سکتے توجمیں کہتے ہم آپ کو ایسی کتاب لاکر دیتے ہیں جس کو ہم سمجھیں اور اگر آپ ایسانہیں کر سکتے توجمیں کہتے ہم آپ کو ایسی کتاب لاکر دیتے ہیں جیسی آپ لاکر سناتے ہیں۔

ان کی اس لاف زنی پر محمر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قادر مطلق خدا نے انہیں ایک چیلنے ویا جو صرف پیڑب کے بیودیوں تک محدود نہیں بلکہ تمام اقوام عالم کے لئے ہے۔ صرف نوع انسانی کو ہی نہیں بلکہ اس میں جنات بھی شامل ہیں۔ ایسا کرنے کے لئے کوئی میعاد مقرر نہیں۔ جن وانس سب کو قیامت تک کے لئے مسلت دی گئی ہے ارشاد اللی ہے۔ تنمیں۔ جن وانس سب کو قیامت تک کے لئے مسلت دی گئی ہے ارشاد اللی ہے۔ تُکُون اجْمَدَّمَ عَبَ الْلَائْسُ وَالْجِنْ عَلَیْ آنَ یَا اَنْوَا اِیمِنْ اِللهُ اِللهُ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اَللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اللهِ الل

" (بطور چیلنج) کمہ دو کہ آگر آکھے ہو جائیں سارے انسان اور سارے جن اس بات پر کہ لے آئیں اس قرآن کی مثل توہر کر نہیں لاسکیں سے اس

۱ - سیرت ابن بشام، جلد ۲، منی ۲۰۱ ۲ - سیرت ابن بشام، جلد ۲، منی ۲۰۱

#### کی مثل آگرچہوہ موجائیں ایک دوسرے کے مدو گار۔"

(Illyla.AA)

اسلام کے بدخواہوں کے لئے ایسا کرنا ممکن ہو آتوان کے لئے یہ امر کتا آسان تھا۔ کہ قرآن کیم کے اس چیلنے کو قبول کر لیتے اس جیسی ایک کتاب بلکہ اس کی کسی سورت جیسی ایک سورت بیتی ایک سورت بیتی ایک سورت بیتی ایک سورت بیتی ایک سالہ بیں نہ انجھنا سورت بیتا کر چیش کر دیتے ۔ انہیں اسلام کو مٹانے کے لئے جنگوں کے لا متنانی سلسلہ بیں نہ انجھنا پڑتا۔ جن بیس ان کے ہزاروں نہیں لاکھوں یہادر یہ نتی ہوئے۔ اس طرح کسی جانی اور مالی نقصان کے بغیر اسلام کو مٹانے کی ان کی حسرت پوری ہوجاتی۔ لیکن انجی مسامی بسیار کے باوجود وہ آج تک اس چیلنے کو قبول نہ کر سکے اور نہ قیامت تک وہ یہ ہمت کر سکیں گے۔ (۱)

# بار گاه اللی میں گستاخیاں

حضرت سعیدین جبیرر منی الله عندے مردی ہے کہ یمودیوں کا ایک کروہ بار گاہ نیوت میں حاضر ہوااور آکر کہااس کائنات کو توانلہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہمیں بتاہیۓ العیاذ باللہ اس کو کس نے پیدا کیا۔

ان ناہنجاروں کی اس جہارت پر سرور کائنات علیہ التحییۃ والصلوٰت کو شدید غصہ آیا یمال تک کہ چرہ مبارک تمتمانے لگا حضور نے انہیں سخت لعن طعن کی۔ جبر کیل امین فورا حاضر ہوئے اور تسلی دیتے ہوئے عرض کی۔

خَوْضَ عَلَيْكَ يَا عَمَّدُهُ آپ مطمئن بوجائيں۔ ان كان خرافات كاجواب آپ كے ربك فرف عَلَيْكَ يَا عُمَّدُهُ آپ مطمئن بوجائيں۔ ان كان خرافات كاجواب آپ كے ربكي طرف سے لے كر حاضر بوابول ۔ خود پڑھے انسيں بھی سنائے آكدوہ اس مراس سے باز آجائيں۔

عُلَهُوَاللهُ أَحَدُّ اللهُ الضَّمَدُ ﴿ لَهُ يَلِدُّ وَلَهُ يُولِدُ \* وَلَهُ عَلَيْ اللهُ الْمُعَدُ الْمُعَدُ وَلَهُ

"اے حبیب! فرماد بیجے وہ اللہ ہے یکنا۔ اللہ معد ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا کیا اور نہ بھی اس کا کوئی ہمسر ہے۔" معروماہ سے تا بندہ تر۔ بیہ مورت سننے کے باوصف وہ ہرزہ سرائی سے بازنہ آئے کہنے لگے۔ اچھا بیہ بتائے وہ کیسا ہے؟ اس کے باز و کیسے ہیں؟

ا - سيرت ابن بشام ، جلد ٢ ، صلح ٢٠١

یہ من کر حضور کو پہلے ہے بھی زیادہ غصہ آیا۔ انہیں خوب سرزلش کی۔ اسے میں پھر جرئیل آمکے اور عرض کی یار سول اللہ آپ ہر گزیر بیٹان نہ ہوں مطمئن ہوجائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمادی ہے۔ اس کاار شاد ہے۔ میں میں میں میں ارزار کے ایس کار شاد ہے۔

وَمَا قَكَ رُوا اللهَ حَتَى قَدُ رِبَّ وَالْاَرْفُ جَمِيْعًا جَفَتَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّلُونُ مُطْوِيًا ثَابِيرِينِيةٍ سُبُعَانَهُ وَتَعْلَى عَمَّا وُنْ كُذُنَ .

"اورند قدر پہانی انہوں نے اللہ تعالی جس طرح قدر پہلنے کا حق تھا اور (اس کی شان توبیہ) ملری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے وائر سال کے آئیں ہاتھ میں ہوں گے۔ وائر سال کے دائمیں ہاتھ میں ہوں گے۔ یاک ہے وہ ہر عیب سے اور بر ترہے او گوں کے شرک ہے۔ "

(14.17)

الله تعالی کی ذات صدیت کے بارے ہیں اس تنم کے توبهات اب بھی خام اذبان کو پریشان اور مضطرب کرتے رہتے ہیں۔ مرشد تحکیم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے اس مرض کا تسیری نسخہ پہلے تی اپنے غلاموں

كويتاد ياتحار

صَّرَتَ الوہری ورضی اللہ عنہ عروی ہے کہ نی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاو فرہ ایا

یُوشِفُ النَّاسُ اَنَ یَسَکُرُ اُوَّا اِبَیْنَہُ مُوْحَتَّی یَقُوْلَ قَائِلُ هٰ مَا اللهُ

خَلَقَ الْخَلْقَ وَمَنْ خَلَقَ اللهُ وَإِذَا قَالُوْا ذَ اِلْكَ ثُوْلُوا مُلَّا هُوَ اللهُ الصَّمَدُ عَلَقَ اللهُ وَلَوْ يُولُكُ \* وَلَوْمَكُونَ لَهُ

الله اَحَدُ اَللهُ الصَّمَدُ عَلَيْ الدَّجُلُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلَيْسَتَوْنُ النَّهُ مِنَ الشَّيْطِي الدَّجِينُو ۔

ہا الله مِنَ الشَّيْطِي الدَّجِينُو ۔

ہا الله مِنَ الشَّيْطِي الدَّجِينُو ۔

ہا الله مِنَ الشَّيْطِي الدَّجِينُو ۔

به معرف المستورة الم

" پھر آوى اپنى بائي طرف تين مرتبه تھوكاور آعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ - كے - " (1)

كروه منافقين خذكهم الله تعالى

یں ورکی اسلام و مخمنی کا ایک سرسری جائزہ آپ نے پڑھا۔ ان کی شرار توں، ول آزار ہوں،
فند انگیزیوں کا صرف ایک روپ نہ تھا بلکہ جس رنگ میں وہ اسلام کو نقصان پنچا کے وہ اس
مرک کو اختیار کرنے میں ذراج کی محسوس نہ کرتے۔ نہ ہی اور اخلاقی اقدار یا معلموں کا پاس
انسی اس سے بازنہ رکھ سکتا۔ ایک ہی جنون تھاجس میں وہ جتلا تھے ایک ہی خبط تھاجوان کے
انسی اس سے بازنہ رکھ سکتا۔ ایک ہی مقصد تھاجس کے حصول کے لئے انہوں نے اپنے جملہ ادی
قلوب واز ہان پر سوار تھا۔ ایک ہی مقصد تھاجس کے حصول کے لئے انہوں نے اپنے جملہ ادی
وسائل، اپنی جانوں بلکہ اپنے دین اور عقیدہ کو داؤپر لگار کھاتھا۔ وہ اسلام کو ہرقیت پر زک
پنچانے کے لئے کسی بڑی سے بردی قربانی سے بھی دریخ نسیس کرتے تھے۔

ان بیں سے گئی ایسے اکابر تھے جنہوں نے منافقت کاجامہ ذیب تن کر لیافظاہراسلام تبول کر لیافقا۔ حضور کے دست مبارک پرایمان بھی لے آئے تھاہی آپ کوبست برااور پکاسلمان فلاہر کرتے تھان کاسقصد یہ تھا کہ او آسٹین بن کر مسلمانوں کو ڈسیں۔ ان کی صفوں میں واخل ہو کر ان کے شیرازہ کو منتشر کریں۔ ملت مسلمہ کے لئے تھلے کافروں سے بھی یہ زیادہ خطرناک تھے قرآن کریم کی صوبا آیات ان کی خدمت میں نازل ہوئیں۔ لیعنی ان کی فتنہ پردازیوں سے نیک ول اور سادہ لوح مسلمانوں کو آگاہ کیا گیاان کاطریقہ کاریہ تھادہ مجد میں حاضر ہوئے۔ مسلمانوں کی باتیں سفتے پھران پر پھبتیاں کتے اور ان کے دین کاخراق اڑات۔ ماضر ہوتے۔ مسلمانوں کی باتیں سفتے پھران پر پھبتیاں کتے اور ان کے دین کاخراق اڑات۔ اور جب بھی انہیں موقع ملکاؤات پاک حبیب کریاء صلی اللہ تعانی علیہ و آلہ وسلم کوہوف تھید اور جب بھی انہیں موقع ملکاؤات پاک حبیب کریاء صلی اللہ تعانی علیہ و آلہ وسلم کوہوف تھید مسلمانوں کی غربت اور افلاس کے بارے بیں چہ میگوئیاں کرتے۔

میرت نگار حضرات نے ان کے اساء اور ان کے کر دار پر تفصیل سے روشی ڈالی ہے ہیں اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے علامہ ابن کیری میرت سے چند ہاتیں ہوریہ قارشین کر آبوں۔ متافقین کے سرداروں ہیں سے آیک کانام زیدین الصلت تھا۔ آیک دفعہ حضور سرور عالم معلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی مم ہومئی اس نے جصٹ زبان طعن درازی۔ کہنے لگا کہ محمد

ا - سرت این بشام، جلد ۲، منی ۲۰۳

(فداہ ابی دامی) یوں تو دعوٰی کر تاہے کہ اس کے پاس آسان کی خبرر ہتی ہے اور اتناعلم بھی نہیں کہ اس کی اونٹنی کمال ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کی بیربات سی تو حضور نے فرمایا۔

پخدا! میں اس چیز کو جائتا ہوں جس کاعلم اللہ تعالیٰ نے بچھے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچھے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچھے اونٹنی کے بارے میں بتادیا ہے کہ وہ فلاں کھائی میں ہے اس کی تکیل آیک در خست کی شنی کے ساتھ الجھ گئے ہے اور وہ وہاں رکی ہوئی ہے یا جہ جد مسلمان اس وادی میں مجھے اس اونٹنی کو اس حالت میں دیکھا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ منافقین میں جو مشہور تھے ان میں نعمان بن اونی ۔ رافع علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ منافقین میں جو مشہور تھے ان میں نعمان بن اونی ۔ رافع بن حربیلہ بہت مشہور تھے۔ جب وہ مراتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قَدْمَاتَ ٱلْيُوْمَعَظِيْرُ فِينَ عُظَمَّا والْمُنَافِقِينَ -

" آج ایک برامنافق بلاک ہو گیاہے۔"

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تبوک سے واپس تشریف لارہے تھے توراستہ میں سخت آند هی چلی حضور نے فرمایا۔

إِنَّهَا هَبَّتْ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ فِنْ عُظَمَّ إِذِ الْكُفَّادِ

"أيك بهت بوا كافرمرا باس لئيد آندهي چلى ب-"

جب مسلمان مدينه طيبه پنج تؤمعلوم مواكه اس روز رفاعه بلاك مواقعار

ایک روزیہ لوگ میر شریف پی جمع ہوئ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ وہ آپس بی کھسر پھسر کررہے ہیں۔ آہستہ آہستہ بول رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ ان کو کان ہے پکڑ کر دھکے وے کر مسجدے نکال دیاجائے۔ چنا نچہ حضرت ابو ابوب اپنے ہم قبیلہ عمروی قیس کو اس کے پاؤں ہے پکڑ کر تھینے ہوئے لے گئے اور اے مسجدے باہر کر دیاوہ ملعون کہ رہا تھا۔ اے ابو ابوب اکیا تم جھے ہی نظبہ کے مرید ہاہر تکال رہے ہو۔ بید وہ فض تھا جو عمد جالمیت ہیں تی نجار کے بنوں کی دیکھ بھال کیا کر آتھا اس کو باہر تھے تھے کے بعد حضرت ابو ابوب آیک دوسرے منافق رافع بن رہید النجاری کی طرف متوجہ ہوئے یہ بھی ان کے قبیلہ کافر د تھا اور اس کی چرے پر کی چاور ہے اس کو تھسیٹا فکر تھا اور اس کے چرے پر کی چاور ہے اس کو تھسیٹا فکر تھا اور اس کے چرے پر کی چاور ہے اس کو تھسیٹا فکر تھی برد دائی ہے۔ نگھ ڈیڈ کا ڈیڈ اسٹی بیڈ آ اور اس کے چرے پر خوب طمانے جارے۔ اور اس کو مسجدے نکال دیا۔ آپ اسے کہ رہے تھے " آئی لگٹ

مُنَافِقًا خَبِينَتًا" اے خبیث منافق تھے پر ہلاکت ہو۔

ایک دوسرے صحابی عمارہ بن حرم، زیربن عمرہ منافق کی طرف لیے۔ اس کی بوی لمیں داڑھی تھی اس کی دوائر می بوی لمیں داڑھی تھی اس کی داڑھی بھڑلی ۔ بھراس کو تخت سے تھینچے ہوئے لے گے اور مجدے باہر تکال دیا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہھیلی ہے اسے سینے میں دھکا دیاوہ منہ کے بل کر پڑاوہ کمہ رہا تھا۔ اے عمارہ! تونے جھے زخمی کر دیا حضرت عمارہ نے کہا۔

ایک اور محانی ابو محر مسعود ابن اوس جو بدری تھے۔ وہ قیس بن عمرو بن سل، منافق پر چھیٹے۔ وہ نوجوان تھااور منافقوں میں سی ایک نوجوان تھااس کے علاوہ سارے بوڑھے تھے آپ نے اس کو پیچھے سے دھکے دیتے ہوئے مسجد سے باہر نکال دیا۔

نی فدرہ ہے ایک مسلمان کھڑا ہوا وہ حارث بن عمرہ منافق پر جھیٹا۔ اس کے سربریوے خوبصورت بالوں کا جھاتھا۔ اس بالوں کے مجھیے ہے اس پاڑا اور زبین پراسے تن سے تھیئے ہوئے لے کیا اور میر سے باہر نکال دیا۔ حارث نے کما۔ تم نے جھ پر بوئی تخی کی ہے اس مسلمان نے جواب دیا اے اللہ کے دخمن! تم اس کے سزاوار تھے۔ تو پلید ہے۔ آج کے بعد رسول اللہ صلحی اللہ علیہ وسلم کی مجھے قریب ہر کزنہ آنا۔ بی عمروین عوف کا کیک مخص اپنے ہمائی زوی بن الحارث منافق کی طرف کیا اور بوی شدت سے دھے دیتے ہوئے اور طامت کرتے ہوئے اس کو مجھ سے اور تواس کا براہ ہوئے دیتے ہوئے دیتے ہوئے اور تواس کا براہ ہوئے دیتے ہوئے اور تواس کا براہ ہوئے دیتے ہوئے دیتے ہوئے اور تواس کا براہ ہوئے دیتے ہوئے دیتے ہوئے اور تواس کا براہ ہوئے دیتے ہوئے دیتے ہوئے دیتے ہوئے دیتے ہوئے اور تواس کا براہ ہوئے دیتے ہوئے دیت

منافقین کاکروہ ای عیاری میں اپنی نظیر نمیں رکھنا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وحدت کو دل آزاری کاکوئی موقع ہاتھ سے نمیں جانے دیے تھے۔ اور دات دن مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے اور اسلام کونا کام بنانے کے لئے ہوج بچار میں غرق رہجے تھے ان کے تغمیل حلات این اینے موقع پر بیان کئے جائیں گے۔ انتفاء اللہ تعالی۔

## اوس وخزرج کے منافقین

ان ووقبائل نے اسلام کی سرباندی کے لئے جس بے مثال کر دار کا مظاہرہ کیا۔ جس بال ایکر، اور جانی قرباندوں کا نزراند بارگاہ رب العزت بیں پیش کیاوہ اظہر من العمس ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو انصار کے معزز لقب سے ملقب کیا۔ لیکن ان میں بھی چند ایسے از لی بد بخت تھے جنہوں نے بظاہر تواسلام قبول کر لیا تھا لیکن ان میں بھی چند اسے از لی بد بخت تھے جنہوں سے بطر میں سے چند تھا لیکن ان میں کفر و شرک کی عنونوں سے بحرے ہوئے تھے۔ ان میں سے چند بد تھیبوں کے حالات درج کئے جاتے ہیں۔

اوس: - جُلاسُ بْنُ سُوتِيدِ بْنِ الصَّامِتُ

یہ بھی منافقوں کاسر غند تھا۔ جنگ تبوک ہیں ا<mark>س نے شرکت نہیں کی بلکہ گھر جیشارہا۔ اور اس</mark> نے کہا تھا۔

> كَيْنَ كَانَ هَٰنَ الزَّجُلُ صَادِقًا لَفَتَنُ شَكَّرِمِ كَانَ هَٰنَ الْحَيْرِ "اكرية فخص سيام توجرجم كدهول سے بھى بدتر ہيں۔"

اس کی ہوی کا بیٹا حمیر بن سعد، سچامسلمان تھا۔ اس کے بلپ کے فوت ہونے کے بعداس کی ماں نے جلاس سے نکاح کیا تھا۔ حمیر نے جب جلاس کی بید بیبودہ بات سی۔ تواس نے کہا۔ بخدا اے جلاس! تو میرے نز دیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہے اور سب سے زیادہ میرے نز دیک معززے آگر تھے کوئی تکلیف پنچے تو جھے انتمائی صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن آج تو نے ایک بات کی ہے کہ آگر میں نبی کریم تک بید بات پہنچاؤی تو تم رسوا ہو جاؤے کے۔ اور آگر میں خاموش رہتا ہوں تو میراد میں غارت ہو جاتا ہے۔ تیرار سوا ہو تا تھے گوار اے۔ لیکن میں اپنے دین کو بر باد نسیں کر سکتا۔ حمیر کمیااور حضور کی خدمت میں جلاس نے جو کما تھا اس کے بارے میں عرض کر دی۔ جلاس سے جب باز پرس کی گئی تو اس نے فتم اٹھادی کہ میں نے ہرگز کوئی الی بات نمیں کی۔ حمیر نے جھی پر جھوٹی شمت لگائی ہے۔ اللہ تعلق نے یہ آ ہے سازل فرماکر اس کا بردہ چاک کر دیا۔

ڲۘڣڸڡؙؙۅٛڹٙؠٳۺ۬ڝؚڡٙٵۼٵڶۄٛٵٷؽڡۜڷٷٵٷٳػؚڶؠڎۜٵڰڵؙڡۛ۫ؠٷػۿؙ؋ٛٳؠٙڂ؆ ٳڝ۫ڬڒڡۣۿۿۅؘۿۺؙۅ۠ٳۑؠٵڵۿؽػٵٷ۠ٳٛۅڝٙٵؽٚڡۜؠؙٷۧٳٳۘڷڐٵٙؽٵڠٛڶۿۿٵۺۿ ۅۜۯڛؙۅؙڶٷڝؽ۫ڞٚڽڋٷؽڷ؆ٞؿٷٚؿٷٳؽڰڂٚۼؖؿڒٵڴۿۿؖٵ؇ۮڽڎ " (منافق) فتميس افعاتے ہيں اللہ كى كہ انہوں نے بيہ نہيں كما علائكہ يقيدة نہوں نے كافر افقيار كيا اسلام اللہ كانہوں نے كفر افقيار كيا اسلام لانے كے بعد۔ اور انہوں نے ارا دہ بھی كيا الي چيز كا جے وہ نہ پاسكے اور نہيں خصہ تاك ہوئے وہ تمراس پر كہ غنى كر ديا انہيں اللہ تعالى نے اور اس كے دسول نے اپنے فضل وكرم سے سواكروہ تو بہ كرليس توبيہ بمتر ہوگا ان كے لئے۔ " (سورة التوبہ: ۴)

بعد میں اللہ تعالیٰ نے جلاس پر توبہ کا دروازہ کھولا۔ اس نے سپچے دل سے توبہ کی اور اس پر معظم رہا۔

ای قبیلہ کا ایک اور محض جبل بن حارث تھا۔ اس نے بار گاہ رسالت بیں حستاخی کرتے ہوئے کما تھا۔

إِنْمَا غَيْثُمَ أَذُنَّ مَنْ حَدَّثَ ثَنَّ فَيْكًا صَدَّتَهُ \*

" کہ محر (صلی اللہ علیہ وسلم) کانوں کے مجے بیں ہر مخص کی بات مان

ليتين- "

الله تعالى كواس مُسَّاحَى مُسَاخى كواراند مولى فورايه آيت كريمد نازل فرائل-دَمِنْهُهُ الَّذِيْنَ يُوْذُونَ النَّيْقَ دَيَهُولُونَ هُوَادُنَ هُوَادُنَ عُلُ ادُنُ خَيْرِ لَكُمْ مُنْوَامِنَكُمْ وَيَوْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ لِلَيْنَ فَنَ المَنُو المِنْكُمْ وَالْمِنْكُمْ وَالْمِنْ يُوْدُونَ وَسُول اللهِ لَهُمُ عَذَابَ الْمِنْوَ

"اور کھ ان میں سے ایسے ہیں جواپی (بدزبانی) سے اذبت دیتے ہیں نی کریم کواور کتے ہیں یہ کانوں کا کیا ہے فرمایئے وہ سنتا ہے جس میں جملا ہے تہمار ایفین رکھتا ہے اللہ پر اور یفین کر تا ہے مومنوں (کی بات) پر اور سرایار حمت ہے ان کے لئے جوابھان لائے تم میں سے جولوگ و کھ کہ جوابھان لائے تم میں سے جولوگ و کھ کہ جوابھان لائے تم میں سے جولوگ و کھ کہ خوابھائے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لئے ورو تاک عذاب ہے۔ "

(سورہ التوبہ: ۱۲)

مَنْ آحَبُ آنْ يَنْظُرَ إِلَى الشَّيْظِنِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى بَبْتَلِ بْنِ الْقَارِثُ "جو فخص شيطان كود يكنا ليندكر ما بات جائث كدوه تيمل بن حارث

كود كھے لے۔"

اس کاجم بعدی بحرکم تھا۔ قد اسبا۔ رنگت سیاہ تھی بال بھرے ہوئے اور آئکھیں مرخ تھیں آیک بار جر کیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔ کہ آپ کے پاس آیک فض آگر بیٹھتا ہے فریہ جسم، پراگندہ مو۔ زر دچرہ، سرخ آٹکھیں۔ کویا آپ کی دوہاعثریاں ہیں اس کاجگر کدھے کے جگرے بھی زیادہ سخت ہے۔ وہ آپ کی باتیں س کر منافقوں کو جاکر بتا آہے اس سے مختلط رہے۔ (1)

#### ابوعامرفاسق

اس نے ذبانہ جمالت میں بی رہانیت افتیار کر کی تھی اور کمیل کالباس پہنا کر آفالوگ اس
کے بارک الدنیا ہونے کی دجہ ہے بری عزت اور احزام کیا کرتے تھے۔ نبی رحمت جب بدین طیبہ میں تشریف لائے تواس کی ساری قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس نے اپنے لئے کفر کو پہند کیا۔ ایک دن صفور گر نور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور کمنے لگا۔ یہ کون سادین ہے جے لئے کر آپ آئے ہیں۔ رحمت عالم نے قربایا۔ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین حذیف کو لے کر آپ آئے ہیں۔ رحمت عالم نے قربایا۔ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین حذیف کو لے کر آ یہ آئے ہیں۔ رحمت عالم نے قربایا۔ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین حذیف کو لے کر آ یہ اول ۔ دو کھنے لگا دین ابراہیمی پر تو میں ہوں۔ صفور نے فربایا تواس دین پر نمیں ہے۔ وہ اول یا یا جمہ ۔ آپ نے اس دین حذیف میں ایس چیزیں داخل کر دی ہیں جن کا اس دین سے دور کا اس دین ہے دور کی اس دین ہے اس دور کے دین کی نمیں کے میں کا واسطہ بھی نمیں۔ سرکار دوعالم نے فربایا میں نے کوئی غیر چیز اس میں داخل نمیں کی۔ میں کا واسطہ بھی نمیں۔ سرکار دوعالم نے فربایا میں نے کوئی غیر چیز اس میں داخل نمیں کی۔ میں نے اس کو سال کی الائوں سے پاک صاف کر کے پیش کیا ہے۔ اس بد بخت کی زبان سے لگا ا

ٱلْكَاذِبُ آهَاتَهُ اللهُ كَلِونِينَّا غَوِنْيَّا وَحِيْنَا "كه جموثُ كوالله تعلل الشائل وعميل سے دور غربب الوطنی میں جما

موت دے۔ "

اس كااشاره سرور عالم كى طرف تعا- رسول كريم صلى الله تعلق عليه وسلم في فرمايا-اَجَلَّ فَمَنَ كَيْنِ بَيَغْمَلُ اللهُ فَالِكَ بِهِ

"ب فک جو جموث ہو آ ہے اللہ تعلق اس کے ساتھ میں سلوک

"-25

چنانچہ اللہ تعالی نے اس کے ساتھ ایسائی کیا۔ مجمد عرصہ بعدائے وس پندرہ عقیدت

ارالاكتناء جلدا، منحديم

مندول کولے کروہ دینہ طیبہ کوچھوڑ کر کمہ چلاگیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا۔ اس کوراہب نہ کما کرویلکہ قاس کما کرو۔
پچھے عرصہ بعد جب کمہ کرمہ پر اسلام کا پرچم لرا دیا گیاتو وہاں سے بھاگ کر طائف پنچا۔
جب اہل طائف نے اسلام قبول کر لیاتو وہاں سے بھاگ کر شام چلاگیا۔ وہاں ہی اپنے اہل و
عیال سے دور غریب الوطنی میں سمیری کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ اور جو دعاخود اس نے آئی
تھی جس پر سرکار نے آمین فرمائی تھی وہ قبول ہوئی۔ اور دنیا کو معلوم ہو گیا کہ جھوٹا کون ہے
تارک الدنیا ہوئے وجہ سے جو عزت اوراحرام کو کوں کے دلوں میں اس کے بارے میں پیدا
ہوا تھا وہ اس کے لئے تجاب ثابت ہوا۔ اور اسلام کی نعمت سے محروی کا باعث بنا۔ (۱)

#### خزرج

عبداللہ بن ابی بن سلول، جورئیس المنافقین کے لقب سے مضہور ہے وہ اسی قبیلہ کا ایک بر بخت اور بد نصیب فرد ہے۔ یہ بلند قامت۔ وجیہ ، اور بااثر شخصیت کا ملک تھا۔ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں نے اس کی سیادت کو تشکیم کر لیاتھا۔ وہ اسے ابنا متفقہ حکران بیٹنا جانچ سے زرگر کو کہ دیا گیا تھا کہ وہ اس کے لئے لیک تاج بیٹائے آگر ایک تقریب بیس اس کی تاج بوشی کی رسم ادا کی جائے۔ اسی اٹھا و بیس مطلع نبوت وہدایت کا آفاب عالمتناب طلوع ہوا۔ جس کے نور سے لوگوں کے قلوب واز بان روش ہو گئے۔ اور عبداللہ بن ابی کی بادشاتی کے اعلان کے لئے جو تقریب منعقد ہونے والی تھی وہ بھیشہ کے لئے منسوخ کر دی گئی۔ اس سے اعلان کے لئے جو تقریب منعقد ہونے والی تھی وہ بھیشہ کے لئے منسوخ کر دی گئی۔ اس سے اس کو انتہائی صدمہ تھا۔ اس کے سارے قبیلہ نے کیونکہ اسلام قبول کر لیاتھا اس لئے اس نے اس کے میں حسد کی آگر بھیشہ سکتی رہتی تھی۔ خروہ بنی مصطلق کے موقع پر بھی وہ بد بخت آدی تھا جس نے بید کما تھا۔

يَغُورُونَ لَيِنُ رُجَعُنَا إِلَى الْمَدِينِينَةِ لَيُغُرِجَنَ الْاَعَزُومِنْهَا الْاَذَلُ - (٨٠٢٣)

"منافق كتيم بين كداكر بم لوث كر محة مدينه بين تو تكال دي مح عزت والح وبال سے ذليلو ل كو- "

اسامہ بن زید، بیان کرتے ہیں کہ سعد بن عیادہ ایک دفعہ پیار ہو سے رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لئے تشریف لے سے جس کدھے پر حضور سوار تھاس پرزین کسی

عبدالله، چپ چاپ۔ سم مم ہوکر بیٹھارہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ارشادات سے فارخ ہوئے توعیداللہ نے کہا۔

ؽٳۿڬٳٳڹٞۿؙ؆ٲڞؙؽؙڡؚڽٛ<mark>ڝۜۑؿ۠ڟۣڬۿڬٳٳؽ؆ڶؽڂٵٞ</mark>ۦ ۼٵۻؚڵ؈۠ؠؽؾڗڬڡٞڛٛۼٳٛٷڂٷ؆ؿؙڎؙڔٳؽٵٷۅؘڡؽڵڎ ؿٲ۫ڗڮٷۮٙڰڒؾؙۺؙۿؠ؋ۅؘڒ؆ٵ۫ڗ؋؈ٛٚۼۜڸڛؠؠ؆ؽڴۯٷ؞

"اے جناب! آپ کی بیات اگرچہ حق ہے لیکن گفتگو کا بیہ طریقہ پند

سنا سیا اور چوفض آپ کے پاس نہ آس کہ باس کہاں جاگرنہ تھیں اور اس

منا میں اور چوفض آپ کے پاس نہ آس کہاں جاگرنہ تھیں اور اس

کی مجلس میں جاکر اے ایسی بات نہ سنائیں جس کووہ پیند شیں کر ہا۔

حضرت عبداللہ این رواحہ اس کی اس گستا فی کو پر واشت نہ کر سکے اور عرض کی۔

بیلی فی اغیر شکا بیہ و النیسیا آپ کے گیلیسیا و دور کا و بیکو ہوئیا۔ فیاد کو میں انکا لگا

میں فی اغیر شکا بیہ و کا ٹیسیا اور میکانوں کو اپنی ہماری مجلسوں میں قدم رنجہ

قرمائیں ہمارے کر وں اور میکانوں کو اپنی آ کہ سے شرف ہوشیں۔ مخد اب

الی چیزے جس کو ہم پیند کرتے ہیں ہے وہ چیزے جس سے اللہ تعالی نے

ماری عزت افرائی کی ہور ہمیں صراط متنقم پر چلنے کی توثیق ہیں ہے۔

ماری عزت افرائی کی ہور ہمیں صراط متنقم پر چلنے کی توثیق ہیں ہے۔

مضور وہاں سے اٹھ کر سعدی عمادہ کے پاس مزاج پری کے لئے تشریف لے صحاور اللہ

حضور وہاں سے اٹھ کر سعدی عمادہ کے پاس مزاج پری کے لئے تشریف لے صحاور اللہ

مضور وہاں سے اٹھ کر سعدی عمادہ کے پاس مزاج پری کے لئے تشریف لے صحاور اللہ

مضور وہاں سے اٹھ کر سعدی عمادہ کے پاس مزاج پری کے لئے تشریف لے صحاور اللہ حضور وہاں سے اٹھ کر سعدی عمادہ کی بھی اس پرنا گواری کالاثر رخ اور پر نمایاں تھا۔ حضرت سعدے دیکھا

توعرض کی۔ بارسول اللہ۔ مجھے حضور کے دخ اقدس پر ناکواری کے آجر نظر آرہے ہیں شائد

حضور نے کوئی ایسی بات سن ہے جو حضور کو تاپیند ہے حضور نے فرمایا ہے شک پھر ابن الی کی بات انسیں سنائی حضرت سعد نے عرض کی یار سول اللہ! اس بات پر رنجیدہ نہ ہوں بخدا! اللہ تعالیٰ حضور کو جمارے پاس لے آیاس سے پہلے توجم اس کی تاج پوشی کے لئے تاج بنوار ہے تھے وہ ریکھتا ہے کہ حضور نے اس سے اس کی بادشانی چھین کی ہے اس لئے وہ چچے و تاب کھاتا ہے اور ایسی ناشائے تنہ باتیں کرتا ہے۔ (۱)





## کاروان عشق وایثار سرفروشی اور جاں سپاری کی تخصن وادی میں

لات و منات، جن کی خدائی کاڈ نکاعرب میں صدیوں سے نج رہاتھا۔ ان کو پائے استحقار سے شکر اکر خداوند ذوالجلال کی بارگاہ صدیت میں سرچود ہوتا۔ کفروشرک کے پر ستاروں کے نزدیک تا قابل عفوجرم تھا۔ غلامان مصطفی علیہ اطبیب التخییۃ واجمل النتا ہے ہی جرم سرز دہواتھا جس نے مکہ کے رئیسوں کو تعل در آتش کر دیا تھا۔ ان نوگوں نے ایک خدا پر ایمان لاکر مسرف ان رئیسوں کے خداؤں کا افکاری نمیں کیا تھا بلکہ ان کی سیادت کے خلاف علم بخاوت مرف ان رئیسوں کے خداؤں کا افکاری نمیں کیا تھا بلکہ ان کی سیادت کے خلاف علم بخاوت بلند کر دیا تھا۔ سار امکہ فرط غیظ و غضب سے آتش کدہ نمر ودکی طرح بحر کے اٹھا تھا۔ انہوں بند کر دیا تھا۔ سار امکہ فرط غیظ و غضب سے آتش کدہ نمر ودکی طرح بحر کے اٹھا تھا۔ انہوں بند کر دیا تھا۔ سار امکہ فرط غیظ و غضب سے آتش کدہ نمر ودکی طرح بحر کے اٹھا تھا۔ انہوں کہ وہ ان مسلمانوں کو ایکی اذبیت ناک سرآئیس دیں سے کہ ان کا دمائے درست ہو جائے گا۔ وہ محبود ہو کر اپنے آباؤاجداد کے معبود وں کی پرستش کرنے تکیس کے۔

منع توحید کے ان دل باختہ پر وانوں کے ساتھ جو د حشیانہ سلوک روار کھا گیاان کے بارے
میں آپ پہلے پڑھ آئے ہیں۔ عام لوگوں پر جو مشق ستم کی جاتی اس کانوذ کری کیابوے ہوے
متول اور رئیس خاندانوں میں ہے آگر کوئی نوجوان باطل ہے دل پر داشتہ ہو کر حق کا دامن
پڑلیتا تواس کے بڑے ہو ڑھے اس پر ظلم وستم کی حد کر دیتے۔ خاندان بنوامیہ کے روشن چراغ
حضرت عثمان رضی اللہ عنداسلام لائے توان کے بچیا کا یہ معمول تھا کہ جانور کے کچے بد بو دار
چڑے میں انہیں لیسٹ کر دحوب میں ڈال دیتا۔ پیچے سے بانے کی طرح پہتی ہوئی ریت، اوپ
سے عرب کے سورج کی آتھیں کر نیس۔ اس پر کچے چڑے کی بد بو ایک عذاب میں اس بڑھے
نے بیبیوں عذابوں کو بھجا کر دیا تھا۔ اس طرح اپنے سکے بیتیج پر وہ دل کی بھڑاس نکا انہر بھی
دل سرنہ ہوتا۔

سرور عالم مسلی الله تعالی علیه و آله وسلم کی ذات ستوده صفات بھی ان کی لرزه خیزستم

کیشیوں ہے متنیٰ نہ تھی۔ آوازے کنا، پھبتیاں اڑا نا، طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگاکر
ول دکھانا، راستے میں کانٹے بچھانا حرم پاک میں سجدہ کی حالت میں حضور کی مبارک کر دن پر
بربو دار اوجھ اٹھاکر ڈال دینا۔ پھراس پر خوش ہونا اور ہنتے ہنتے لوٹ پوٹ ہوتے رہنا۔ بیان
کاروز کا معمول تھا۔ طائف کی شاہر اہوں پر اس مرقع حسن و دلبری پر جس بے در دی ہے
انہوں نے سک باری کی۔ شعب ابی طالب میں تین سال کی طویل مدت تک حضور اور حضور
کے خاندان کا محاصرہ اور قطع تعلقات ان کی روح فرساتفعیلات پڑھ کر کون سادل ہے جو
اشکیارنہ ہوجا آ ہوگا۔

جوروستم کاریہ جا نکاہ سلسلہ ہفتہ دو ہفتہ، یاسال دوسال تک جاری شیں رہا۔ بلکہ پورے تیرہ سال ان جانگد از حلات کانبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کو سامنا کرنا پڑا۔ وہ ظلم کرتے رہا اللہ تعالیٰ کابیار ارسول اور اس کے ادلوالعزم صحابہ ہے مثال عبر و استنقامت کامظاہرہ کرتے رہے بھی کوئی جوابی کارروائی شیس کی، بھی ان کی سنگد لی کے جواب میں تلخ نوائی تک شیس کی، بھی ان کی سنگد لی کے جواب میں تلخ نوائی تک شیس کی۔ ادھرسے جوروجفائی انتہا ہور ہی تھی اور ادھرسے پیکران سلیم ورضا عبر واستقامت کے بیاڑین کر انہیں ہر داشت کر رہے تھے۔

ایک دفعه حضرات عبدالرحمٰن بن عوف، مقداد بن اسود، قدامه بن مظعون ، سعد بن ابی و قاص رضی الله تعالی عنم جنهیس کفار مکه طرح طرح کی اذبیتی دینے تنصیبار گاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔

> ڲٵۯۺؙۯڷٳۺ۠ۅػؙؿؘٵؽٞۼڒٙٷٙۼؽؙؽؙڡۺٝؠػ۠ۯؽۜڡٚۘڵؾۜٵٵڡۜؽٵڝؠؖػ ٵڿڷڐٞٷٵؿ۫ڹڽؙڵؽٵؽٛٷۜڲٵڸۿٷؙڵڐ؞ڟٙؽڠؙۯڵؙڷۿؙٷۘڴٷ۠ٳٲؽۑؽػؙڡٞ ڝؙۿؙڎٷٳؽٚٷڰؙٲٷ۫ڡڴڕۑۊؚؾٵڸۿٷۛڐ؞

" یارسول الله! جب ہم مشرک تضافیہم عزت و آبر وکی زندگی بسرکرتے تھے۔ اور جب سے ہم ایمان لے آئے ہیں انہوں نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے ہمیں ان سے جنگ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ حضور نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو ابھی تک جھے ان سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ " (1)

کئی صحابہ جن کومشر کین زوو کوب سے زخمی کر دیتے تھے۔ ان کے سر پھٹے ہوتے تھے اور

بٹریاں ٹوٹی ہوتی تھیں وہ بھی کفار کے ان مظالم پر احتجاج کرتے ہوئے ان سے لڑائی کرنے کی اجازت طلب کرتے تو حضور انہیں فرماتے۔

إِصْبِرُوْا فَإِنِّيْ لَهُ أُوْمَرُ بِالْقِتَالِ.

"مبركروابحى بحصر بكك كرفى اجازت سيس لمل-"

جب اہل کہ کے جروت در کی اتہا ہوگئی تواللہ تعالی نے اپنے جب کواور آپ پرایمان لانے والوں کو پیٹرب کی طرف جرت کرنے کی اجازت دی۔ اسلام کے جاں شاروں کو جیے جیے موقع ملتارہاوہ چھنے چھپاتے جرت کرکے بیٹرب روانہ ہوتے رہے۔ انہیں خیال تھا کہ اپنے وطن عزیز، اپنے الی و منال اپنے اہل و عیال کو چھنے چھوڑ کرتین سومیل دور واقع شہریٹرب میں پہنے کر انہیں چین کا سمانس لیمنانعیب ہو گااور امن و سکون کے ساتھ وہ زعر گی ہر کر سکیں گورائل کہ کے خضب و عناد کے مطبقت البیان اس اس اس کے اور اہل کہ کے خضب و عناد کے مطبقت البیان میں اعتدال رو نما ہو گااور وہ ان کے بارے میں اپنی موجودہ روش کو ترک کر دیں گے۔ لیکن صدحیف! کہ ایسانہ ہوا۔ انہوں نے کہ میں عبداللہ بن ابی اور اس کے حواری، اور یہودی قبائل، ایسے عناصر سے جن کو وہ باسانی مسلمانوں کے برخواہ سے جن کو وہ باسانی مسلمانوں کے خلاف استعال کر سکھے تھے۔ عبداللہ بن ابی کے دل میں اسلام کی عداوت کا جذبہ اپنے جو بن پر خواہ تھا کہ کیا۔ خلاف استعال کر سکھے تھے۔ عبداللہ بن ابی کے دل میں اسلام کی عداوت کا جذبہ اپنے جو بن پر خواہ تھا کہ کیا۔ خلاف استعال کر سکھے تھے۔ عبداللہ بن ابی حدیث مردی ہے جس کے مطاحہ سے ساری صورت حال آپ پر چنانچے سن ابی و اور و باس کی حدیث مردی ہے جس کے مطاحہ سے ساری صورت حال آپ پر چنانچے سن ابی و اور و بی آبی کے در بی سب سے پہلے انہوں نے اس سے دائلہ قائم کیا۔ چنانچے سن ابی و اور و بی آبی کی حدیث مردی ہے جس کے مطاحہ سے ساری صورت حال آپ پر چنانچے سن ابی و اور و و بی آبی کی ۔

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُونِ بْنِ كَمْ بْنِ مَالِكِ عَنْ رَجُلِ مِنْ اَصَلْبِ
النَّيْ مَالَا الْمُعْلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاكُمُّ الْاَوْنَ كُفَّادَ كُرُ لِيْنِ كَنْبُوْ اللَّهِ النَّهِ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مَعَ مُ الْاَوْنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَوْنَ اللَّهُ مَنْ الْاَوْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنُونِ بِالْمَدِ يُنَهُ وَتَبْلُ وَرَسُولُ اللهِ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنُونِ بِالْمَدِ يُنَا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ يَوْمَنُونِ بِالْمَدِ يُنَا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ اللهُ 
فَلَتَنَا بَلَغَ فُولِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَيْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ عَيَدَةً الْذَوْتَانِ اجْتَمَعُوْ الِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْمَا بَلَغَ فَلِكَ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيهُمُ مُ فَقَالَ لَقَلْ بَلَغَ وَعِيْدُ قُرَيْشٍ مِنْكُمُ النَّبَالِغَ مَا كَانَتُ كَلِيْنَكُمُ بِأَثْثَرَ مِمَّا تُونِيُهُ وْنَ آنْ تُكِيدُ دُوابِهِ ٱلْفُسَكُمُ - تُونِيدُ وْنَ آنْ تُقَاتِلُوْ الْبَنَاءَكُمُ وَ إِخْوَا نَكُمُ فَلَمَّا سَمِعُوّا ذَٰ إِلَى مِنَ النَّيِيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَرَّقُوا -

"امام زہری۔ عبدالرحمن بن کعب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے بیر روایت سن کہ کفار قریش نے عبداللہ بن الی (رئیس المنافقین) اور اوس و خزرج قبیلوں کے ان لوگوں کی طرف جو ابھی تک بت پرست تھے۔ یہ خطاس وقت لکھا جب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه طيب من تشريف فرما يتصاور ابهي غروہ بدر نمیں ہواتھا۔ انہوں نے لکھاکہ تم نے ہمارے آ دمی کواینے ہاں یناہ دی ہے۔ اور ہم اللہ کی حم کھاکر تہیں کہتے ہیں کہ یاتو تم ان سے جنگ كروم ياان كووبال سے تكال دوورنہ بم الكر جرار لے كر تمارى طرف کوچ کریں کے تمارے جگ جو جوانوں کو بتا تنظ کردیں کے تماری عور توں کو اپنی لونڈیاں بنالیں ہے۔ جب سے پیغام عبداللہ بن آئی اور اسکے مشرک حواریوں کو پنجانوانہوں نے باہمی مشورہ سے بید فیصلہ کیا کہ وہ ر سول الله صلی الله علیه وسلم سے جنگ کریں ہے۔ اس كى اطلاع جب ني كريم صلى الله عليه وسلم كو لمى - توحضوران كو طخ كے لئے ان كے ياس تشريف لے آئے اور انسيس فرمايا۔ كد أكر قريش كى ومعمل سے مرعوب ہو کرتم ہمارے ساتھ جنگ کرو مے۔ تو تہیں زیادہ نقصان بہنچ گابنسبت اس کے کہ تم اہل مکہ کے ساتھ جنگ کرو۔ کیونکدوہ تمهارے رشتہ وار شیں۔ تمهارے قبیلہ کے افراد شیں ان سے اڑائی کے وفت تم انہیں قتل کرونو تم اغیار کو تحلّ کرو کے لیکن اگر ہارے ساتھ جنگ کرو کے توخمیں اپنے بیٹوں۔ اپنے بھائیوں اور اپنے عزیز وا قارب جومسلمان ہو چکے ہیںان سے جنگ کرنا ردے گیاس طرح تم اپنے بیوں بھائیوں اور رشتہ واروں کو تھل کرو کے۔ تم خود سوچ لوکہ تہمارے لئے

کون ساراستہ بہترہے۔ اس ارشاد نبوی کا ایساائر ہوا کہ وہ سب لوگ منتشر ہوگئے۔" (۱)

اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کا منصوبہ ناکام ہو حمیاالل مکہ نے پیڑب کے اسلام وشمن
عناصرے ساز باز کر کے الیمی صورت حال پیدا کر دی تھی کہ آگر رحمت دوعالم صلی اللہ علیہ
وسلم موقع پر چنج کراہے کلام مجز نظام سے ان پر حقیقت کو آشکارانہ کرتے تو کسی وقت بھی وہ
مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔

قریش کمہ نے اس تاکای پری اکتفائیس کیا بلکہ ان کے مفسدہ پردازر کیسوں نے ایک اور خطرناک چال چلی۔ انہیں معلوم تھا کہ بیود کی ایک کثیر تعدا و وہاں سکونت پذیر ہے علمی اور معاشی لحاظ ہے ان کو یٹرب کے معاشرہ جس ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اور وہ بھی ول سے مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں ان کی اس اسلام دشمنی سے فاکدہ اٹھانے کے لئے انہوں نے بیٹرب کے بیودی قبائل سے رابطہ قائم کیا اور انہیں برانگیخت کیا کہ وہ مسلمانوں سے بر سریکار ہوں اور انہیں وہاں سے نکل جانے پر مجبور کریں۔

اس روایت میں ان کی اس سازش کا حال بھی بیان کیا گیاہے آپ ملاحظہ فرمائے۔

فَبُكَةَ دَٰلِكَ كُفَّادَقُرَيْتِ فَكَتَبَتْ كُفَّادُقُرَيْقِ بَعْدَ وَفَعَرَبَدُهُ إِلَى الْمَهُوْدِ إِنَّكُوْ آهُلُ الْخَلْقَةِ وَالْحُصُوْنِ وَالْكَعْرَ وَالْحُمُونِ وَالْكُوْ يَعْدَ لَكُوْ لَكُونَ مَنْ الْحَلْقَةِ وَالْحُصُونِ وَالْمُحُونِ وَالْحُمُونِ وَالْمُعَالَقُ وَالْمُنْ الْمُنْتُونِ وَالْحُمُونِ وَالْمُعَلِّقِ وَالْمُعَالَقُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ وَالْمُعْمَلُونَ فَيْ مَنْ اللَّهُ وَلَيْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْلَقُ مَنْ اللَّهُ وَلَا يَعْمُونُ لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِ فَلْ مِنْ الْمُنْ ُ الْمُنْ الْمُنْم

بِنسَاءِكُهُ شَيْءً ٢

" یہ خرکفار قرایش کو پیٹی توانہوں نے واقعہ بدر کے بعد یہود ہوں کو یہ خط
کھا۔ کہ تم اسلحہ کے ذخائر اور قلعوں کے مالک ہو۔ تنہیں چاہئے کہ
ہمارے اس آوی کے ساتھ تم جنگ کرو۔ ورنہ ہم تم پر جملہ آور ہوں
گے۔ پھر ہمارے در میان اور تنہاری عورتوں کے پانہوں کے
در میان کوئی چیز مائل نہیں ہو سکے گی۔ "

یعنی وی دهمکی جوانہوں نے عبداللہ بن انی کو دی تھی اس کو سال بھی دہرا یا کہ ہم تم پر حملہ آور ہوں سے تمہاری عورتوں کواپی لوعڈیاں بنالیس سے آور ہوں کے تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں سے اور تمہاری عورتوں کواپی لوعڈیاں بنالیس سے یہودیوں کے بنونضیر قبیلہ کو جب بید دھمکی آمیز خطاطا۔ اگر چداس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دوستی کامعاہدہ کیا ہواتھا لیکن انہوں نے انفاق رائے سے اس معاہدہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دوستی کامعاہدہ کیا ہواتھا لیکن انہوں نے انفاق رائے سے اس معاہدہ

ك سنن الي داؤد، جلد ٢، صغير ١٤

كوپس بيت دال ويااورنبي كريم صلى الله عليه وسلم كي طرف پيغام بهيجا-

ٱڂ۫ۯؗڿٳڷؽٵڣٛڟۘٚۮڗؿؽۯڿۘڴڐڡٞؽٲڞٵڽػۅؘڵؽۼ۠ۯڿٛڡ۪ػٵ ؿؙڵڎؿؙۯڿؠٞڒٵڂؿ۠ؽڵڷؾٙؿؽؠؚػٵ؈ٵڵؠؙؿٝڝڣؚۅؘؽۺٮۘۼڗ۠ٳڝؚؽڮ

فَإِنْ صَدَ قُولَ وَامَنُوا بِلِّكَ امْتَا بِكَ -

" آپائے تمیں اُس کو کے کر آئے ہم ہمی اپنے تمیں عالموں کو ساتھ کے آئیں مے اور فلال مقام پر دونوں فریق اکتھے ہوں مے۔ ہمارے علاء آپ کی بات کی تصدیق کر دی اور علاء آپ کی بات کی تصدیق کر دی اور آپ پر ایمان لے آئیں تھے۔ "

حضور نے مجمع عام میں بمودیوں کے اس پیغام کے بارے میں اعلان کر دیا۔

دوسرے روزرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فرج لے کر آئے اور بی نضیر کا محاصرہ کر لیا
اور انہیں فرمایا بخداجب تک تم میرے ساتھ معلبہ نہ کرویس تمہیں امن نہیں دول گا۔ لیکن
انہوں نے معلبہ کرنے ہے ا نکار کر دیا۔ چنانچہ اس روز ان سے جنگ ہوئی دوسری صبح
حضور نے بی قریبلہ کی بہتی پر اپنے افکر سمیت چڑھائی کی اور انہیں معلبہ کرنے کی دعوت دی
چنانچہ وہ معلبہ کرنے پر رضامند ہو گئے وہاں سے فارغ ہوکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پحر بی
نضیری بہتی کی طرف تشریف نے آئے اور ان سے جنگ کی ۔ یمان تک کہ انہوں نے دید طیب
سے جلاوطن ہونے پر رضامندی ظاہر کر دی ۔ چنانچہ بنو نضیر بیٹرب کو ترک کر کے چلے صبح
انہوں نے اپنا سلمان ، اپنے او نئوں پر لادا ہوا تھا یمان تک کہ اپنے مکانوں کے دروازے اور
کئڑیاں بھی وہ اٹھاکر لے گئے۔

اس طرح اہل مکہ کی ہے کوشش بھی رائیگال محق اور ان کی اس سازش کو بھی ناکامی کامنہ دیکھنا پڑا یہاں تک جتنے عربی جملے لکھیے محتے ہیں ہے سب اسی روایت کا حصہ ہیں جو سنن ابو داؤ دیے نقل کی محق ہے۔ (۱)

ان کی اسلام دعمنی یمال آکر ہی ختم نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو ہراہ راست سے دھمکی آمیز خط لکھا۔

> مسلمانو! تم خوش نہ ہو کہ تم ہمارے چنگل سے نکل کر وہاں پہنچ سکتے ہو جمال تم آزادی سے زندگی بسر کر سکتے ہو۔ یادر کھوہم تمساری بستی پر

چڑھائی کریں مے اور تم ہیں ہے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں مے سب کونة تغ کر کے رہیں ہے۔

اور ان کی بیر د حمکیاں جو بلاشہراعلان جنگ تھیں خفیہ طور پر نہیں تھیں بلکہ وہ علے الاعلان اپنے ان جذبات اور خیلات کااظہار کرتے تھے۔

> " میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم مکہ میں امن کے ساتھ طواف کررہے ہو حلائکہ تم نے ان بے دینوں کواپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ بوقت ضرورت تم ان کی امداد کروگے تم ان کی اعانت کرو کے۔ خداکی تنم!اگر تم ابو صفوان یعنی امیہ کے ہمراہ نہ ہوتے تو تم زندہ اپنے گھرواپس نہ جا تکتے۔"

حضرت سعد بھی مرعوب ہونے والے نہ نتے آپ نے بلند آوازے ابو جہل کو کہا۔ اگر تم مجھے کعبہ کا طواف کرنے ہے رو کو مجے بخدا میں تنہیں اس چیزے رو کوں گاجو تنہارے لئے نا قابل پر داشت ہوگی لیعنی عدینہ ہے تنہاراراستہ بند کر دوں گا۔ امریاں کو است تھا تھیں میں ماتھ اور حصرت میں اور اور جہا کہان آبان سے تیک ت

امیہ پاس کھڑا یہ مخفتگوس رہاتھاجب حضرت سعد نے ابوجس کوبلند آواز سے ترکی ہے ترکی جواب دیا تووہ کہنے لگا۔ لَا تُرْفَعُ مَنُوتَكَ يَاسَعُنَ عَنْ إِنِي الْمُكَلِّهِ فَإِنَّهُ سَيِّدُ آهُلِ الْوَادِي "اے سعد! ابواقکم کو بلند آوازے جواب نہ دو۔ وہ اس ساری وادی کے باشندوں کا سردارہ ۔ " کے باشندوں کا سردارہ ۔ "

سعدنے جوش ہے جواب دیا۔ وَعْنَاعَنُكَ يَا أُمَيَّةُ - فَوَاللهِ لَقَنْ يَمِثُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُمُ قَا تَكُولُكَ "اے امید! ایک باتنی رہے دو۔ خداکی فتم! میں نے رسول الله صلی الله عليه وسلم كويه فرماتے ہوئے سنا ہے كه وہ حميس قتل كر ديں مع - " اس نے بوجھا کیا کم میں۔ سعد نے کما "لا اُدری" مجھاس بات کاعلم سیں۔ یہ من کر امیہ کے حواس باختہ ہو مئے اپنے گھر آیا۔ اور اپنی بیوی سے کہنے لگا۔ اب صفوان کی مال! تم نے ستا جو میرے بارے میں سعد نے کما ہے۔ اس نے یوچھا۔ اس نے تسارےبارے میں کیا کہا ہے۔ امید نے کہاس نے بیتایا ہے کہ محد (صلی اللہ تعالی علیدوسلم) نے انہیں بتایا کہ وہ بچھے قتل کر دیں گے۔ بخدا! میں آج کے بعد مکہ سے باہر نہیں نکلوں گا۔ (۱) ان حلات من كيامسلمان الته يرباته وهركر بينهر جداوراني آكهون عدد كماكرت كد كس طرح مخالفت كى تند آند هيال الحتى بين اور عثم اسلام كوكل كر كے چلى جاتى بين - كس طرح طوفان اٹر کر آتے ہیں اور ان کے فحل آر زو کو جڑوں سے اکھیڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ مسلمان اس طبیعت کے لوگ نہ تھے۔ انہیں زندہ رہناتھا صرف اپنے لئے نہیں بلکہ ساری تم كرده راه ،اولاد آدم كے لئے۔ باكد دنيا كاكوشد كوشد نور محرى سے منور موجائياس لئےاس صورت حال سے تمنف کے لئے حضور کر ہم رحمت للحالمین علیہ الصلوة والسلام نے ضروری اقدامات فرمائ سب سے پہلے مدینہ طیب میں آباد مخلف قبائل اور مخلف غراب ے مانے والول كوايك وستوركا يابتدكرك كمال حكمت سائدروني اضطراب يرقابو بإنكى كامياب كوشش فرمائى - اس كے بعد كفار كم كوان كے معانداندرويہ سے بازر كھے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف انہیں ساز شوں اور ریشہ ووانیوں سے روکنے کی طرف توجہ میزول فرمائی۔ اس کا آسان اور مؤثر طریقه به نفا که ان کی تجارتی شاہراه پر اپنی کر دنت مضبوط کی جائے۔ جو بحر احمر کے کنارے کنارے بین سے شام کی طرف جاتی تھی۔ جس پراہل مکہ اہل طائف اور دوسرے

۱ - سرت ابن كشير ، جلد ۲ . منفي ۲۸۳ - ۳۸۵



یہ ابتدائی فوجی مہیں بظاہر ہوی مختصر ہوا کرتی تھیں۔ اور ان میں مجاہدین کی تعدا د بہت قلیل ہوا کرتی تھی۔ کسی میں دس بارہ ، کسی میں تمیں چالیس ، کسی میں اس ۔ ان مهموں میں جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم بذات خود شرکت فرما یا کرتے انہیں کتب سیرت میں غروہ کما جا آ ہے اور جن میں اپنے کسی صحابی کو امیر لفتکر مقرر فرماتے اسے سریہ اور بعث کما جا آ ہے۔ ان مهموں کے بیمینے سے حضور کے متعدد مقاصد تھے۔

ا۔ حضور چاہتے تھے کہ مهاجرین مدینہ طیبہ کی پرامن فضایس آباد ہو کراپے ان دشمنوں کو فراموش نہ کر دیں جنہوں نے برسما برس ان پر جور دستم کے پہاڑ توڑے ہیں ان کواپنے گروں سے ٹکالا ہے ان کے مکانات اور جائیدا دوں پر غاصبانہ قبضہ کر لیاہے اور ہردفت ان کے اس نشین پر بجل بن کر گرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مسلمان ہیشہ ہوشیار رہیں اور سے اور جسمانی طور پر مستعدد ہیں۔

۱- ان پر کفار کمد نے جو بے پناہ مظالم کئے تھے۔ اس سلسلہ میں بیرونی قبائل کی ہمدر دیاں ماصل کر ناضروری تھیں۔ اگر مظلوم خودی خاموش ہوجائے اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹے جائے تو بیرونی لوگ ان ہے وکچی لینا چھوڑ دیتے ہیں اس لئے ضروری تھا کہ مسلمان کفار پر چھا ہے مارتے رہیں تاکہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف میڈوئل رہے۔

س کفار کمکی افرادی قوت سے ککر لینے سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اس بات کو ضروری سیجھتے تھے کہ ان کی معیشت پر ضرب کاری لگائی جائے آگہ ان کے دماغوں میں دولت وٹروت کاجو غرور ہے اس کاتوڑ ہوسکے۔ 4۔ کفار نے مهاجرین کے سلاے اموال اور جائیدادوں پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا۔ اپنے مغصوبہ اموال کو واپس لینا، ان کا قانونی اور اخلاقی حق تھااس کئے ان کے تجارتی کاروانوں پر چھا پا مار نے کے لئے یہ مہمیں روانہ کی جاتی تھیں۔ اگر مسلمان ان کی اس تجارتی شاہراہ پر قابض ہوجاتے تواس کا بتیجہ یہ نکلتا کہ اہل مکہ کواس کے بجائے عراق کاراستہ اختیار کر نا پڑتا ہو براطویل اور دشوار گزار تھا۔

۵- قریش کواپی بمادری اور جنگی ممارت پر بردا محمنیڈ تھااس محمنیڈ کو توڑ نے کے لئے بھی ہے فوجی مہیں رواندی جاتی رہیں ناکہ انہیں مرعوب کیاجاسکے۔ اور اس کالیک فائدہ یہ بھی تھاکہ مماج بن اس علاقہ کے جغرافیائی حالات سے پوری طرح آگاہ ہو جائیں اس کے میدان ، اس کے نشیب و قراز ، اس کی وادیاں اور اس کے بہاڑان تمام امور سے وہ پوری طرح واقف ہوں ناکہ اگر کفار سے جنگ کاموقع آئے تو مسلمان اس علاقہ سے پوری طرح باخبر ہوں۔ نیز مسلمانوں کی حوصلہ افرائی کے لئے ان میں جرائے اور ہمت پیدا کرنے کے لئے بھی ان فوجی ممموں کاسلماز بس مفید تھاجتا نچوالیک مرید میں آپ پڑھیں گے کہ حضرت جزہ کی قیادت میں محموں کاسلماز بس مفید تھاجتا نچوالیک مرید میں آپ پڑھیں گے کہ حضرت جزہ کی قیادت میں موسم سے کہ حضرت جزہ کی قیادت میں مواسم نے آیا اس کی تعداد صرف تمیں تھی اور ان کے مقابلہ میں جو لئکر ابو جہل کی قیادت میں مرعوب نمیں ہوئے۔ بلکہ ان کے مائیر جنگ کرنے کے لئے صف بستہ ہو کر میدان میں نکل مرعوب نمیں ہوئے۔ بلکہ ان کے مائیر جنگ کرنے کے لئے صف بستہ ہو کر میدان میں نکل مرعوب نمیں ہوئے۔ بلکہ ان کے مائیر جنگ کرنے کے لئے صف بستہ ہو کر میدان میں نکل سے تعاور واپس آگئے۔

ان مقاصد کے علاوہ ان مهموں سے کئی دیگر فوائد حاصل ہوئے۔



# غروات رسالتمآب سلطوية

نیں دؤف ورجیم علیہ السلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا آگر چہ ہر پہلوائم آئی اہم اور ہدایت

ہنٹ ہے لیکن کلمہ حق کوبلند کرنے کے لئے سرورعالم کی جدوجہد جے جہاد یا غروات ہے تجیر کیا

جاتا ہے است اسلامیہ کے سابی استحکام اور ترقی کے نقط نظرے از حداہمیت کی حامل ہے۔

اس لئے خیرالقرون کے اکابر است نے اس موضوع پر ہنزی توجہ دی ہے۔ وہ اپنی اولاد کو

ہسی سرفروشی۔ اور قربانی کے یہ مخیرا لعقول واقعات سناتے اور از ہر کراتے تھے۔ تاکہ اللہ کے

نام کو بلند کرنے کے لئے آگر اپنے زمانہ کی طاخوتی توتوں ہے انہیں فکر لینی پڑے توانسیں ذرا

ہمک محسوس نہ ہو۔ اس راہ میں سروں کے نذرانے پیش کرنے پڑیں تواسیے اسلاف کی طرح

وہ بصد ذوق و شوق یہ سعادت حاصل کریں۔ اس میں ان کی وغوی زندگی کی کامرانی اور

اخروی زندگی میں سرخروئی کاراز پنماں ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی جامع میں اور ابن عساکر

اخروی زندگی میں سرخروئی کاراز پنماں ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی جامع میں اور ابن عساکر

نے اپنی تاریخ میں حضرت امام زین العابدین علی بن حسین بن امیرالیو منین علی رضی اللہ تعالیٰ

منام ہے روایت افعل کی ہے۔

كُنَّا نُعْكَوُمَ عَاذِى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْر وَسَلَمَ مَنَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْر وَسَلَمَ عَكَانُهُ مَنَا نُعَلَّهُ وَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْر وَسَلَمَ عَمَا نُعَلَّهُ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ مُنَا اللهُ عَلَيْر وَسَلَمَ

"کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی ہوں پڑھائے جاتے
علیہ جس طرح ہمیں قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھائی جتی ہے۔"
یہ دونوں محدثین اساعیل بن محدبن سعدین الی و قاص رضی اللہ عنم سے روایت کرتے ہیں۔
قال گات آئی یُعَلِّمُ کَا مَفَاذِی دَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْتِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْتُ اللّهِ صَلَّی اللّهِ صَلَّی اللّهِ عَلَیْتُ وَ مَسَلَّمَ وَ اَیْعَادُ کَ دَسُولِ اللهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْتُ وَ مَسَلَّمَ وَ اِیْعَادُ کُوهَا۔ وَ فِیْ عِلْمِ اللّهِ عَلَیْنَ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَالْاَحِدُونِ -

"اساعیل فرماتے ہیں کہ میرے والد محدین سعد بھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخازی کی تعلیم دیتے تھے اور مخازی اور سریات کو من کن علیہ وسلم کے مخازی کی تعلیم دیتے تھے اور مخازی اور سریات کو من کن

کر ہمیں بتاتے تھاور فرماتے اے میرے نور نظر! یہ تمہارے آباؤ اجداد کاشرف ہے اور اس کے ذکر کو ضائع نہ کرنا تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی ان مغازی کے جانبے میں ہے۔ " (۱)

اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر علاء اسلام نے اس موضوع پر مستقل کتابیں تھنیف
کیس۔ سب سے پہلے جس کویہ سعادت نصیب ہوئی وہ حضرت زبیر بن عوام کے فرزند حضرت
عروہ رضی اللہ عنہ تھے۔ جو اپنے زمانہ میں ائمہ کبار میں سے تھے۔ پھر ان کے دونوں
شاگر دوں موسیٰ بن عقبہ اور محد بن شماب الزہری کویہ شرف حاصل ہوا۔ حضرت امام مالک
فرما یا کرتے " مَعَاٰذِی مُوسیٰ بن عقبہ اصح الْمَعَاٰذِی " یعنی موسیٰ بن عقبہ کی غروات کی
کتاب تمام کتب مغازی سے محیح تر ہاور جس کتاب کوسب سے زیادہ شہرت نصیب ہوئی وہ
ابو بکر محد بن اسحاق بن الیسار کی آلیف کر دہ "المغازی" ہے۔ یہ کتاب در حقیقت ان تینوں
کتابوں کی جامع ہے۔ (۲)

ا ن اساطین علم و فضل کے بعد ہر زمانہ کے جید علماء نے عصری نقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس موضوع پر کتب تصنیف کیس میہ سلسلہ اب تک جاری ہے اور یقینا قیامت تک جاری رہے گا۔

اسلامی جماد کے مذکرہ کے شمن میں دولفظ بکٹرت استعمال ہوتے ہیں ان کاہیجے مفہوم ذہن نظیمن کرلیمتا زحد ضروری ہے تاکہ خلط مجت سے کسی شم کی غلط تنہی ندہووہ دولفظ غروہ اور سریہ ہیں عفوہ ، اس چھوٹے یا ہڑے خلط مجت ہیں جس میں سر کار دوعالم صلی اللہ تعمل علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں۔ خواہ اس سفر میں جنگ کی نوبت آئی ہویانہ آئی ہوبلکہ خواہ اس مفر میں جنگ کی نوبت آئی ہویانہ آئی ہوبلکہ خواہ اس مفر میں جنگ کی نوبت آئی ہویانہ آئی ہوبلکہ خواہ اس مفر میں جنگ کی نوبت آئی ہویانہ آئی ہوبلکہ خواہ اس کے خواہ اس کو غروہ کہتے ہیں۔

اور وہ فوجی دستہ جس میں سر کار دوعالم نے خود شرکت ند فرمائی ہوبلکہ اپنے کسی محالی کواس دستہ کاامیر مقرر کر کے روانہ فرما یا ہو۔ اسے سریہ یابعث کما جاتا ہے سریہ کے لئے بھی ضروری نہیں کہ دشمنوں سے بالفعل جنگ ہوئی ہو۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ جنگ کرنے کی نہیت سے روانہ ہوئے ہوں۔ (۳)

۱- سیل الهدی، جلد ۳. صفحه ۲۰ ۲- سیل الهدی، جلد ۳. صفحه ۲۰ ۳- خاتم البیین ، جلد ۴. صفحه ۵۷۷

## غرزوات كى تعداد

فروات اور سرایا کے تفصیلی حالات بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ مغازی بیٹمول غروات اور سرایا کی تعداد کے بارے میں وضاحت کر دی جائے۔ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ا۔ ابن اسحاق امام احمہ امام بخلری اور امام مسلم نے عبداللہ بن بڑیدہ رضی اللہ عنہ کے واسطہ سے روایت کیاہے کہ

> عَالَ قُلْتُ لِزَيْدِيْنِ أَرْقَهُ كَلَمْ غَنْرِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلُّو قَالَ لِسَعَ عَشَهَا قَالُتُ كَمْ غَزَوْتَ آنْتَ مَعَهُ . قَالَ سَبْعَ عَشَهَا غَنْ وَقًا قَالَ الْحَافِظُ لِسْعَ عَشَهَا قَالَ الْحَافِظُ لِسْعَ عَشْهَا قَا

"انہوں نے کما کہ میں نے زیدین ارقم سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی و اسلم نے کہا انہیں غروات میں شرکت فرمائی ۔ انہوں نے کہا انہیں غروات میں۔ پھر میں نے پرچھا آپ کتنے غروات میں نبی کریم کے ہمر کاب تھے۔ کما سترہ غروات میں۔ حافظ ابن کثیر نے بھی غروات کی تعداد انہیں بتائی ہے۔ " (۱)

۲۔ این سعد، صاحب الطبقات الکبری نے اپنے استاد محمد بن عمر الواقدی کا تباع
 کرتے ہوئے غروات کی تعداد ستائیس بتائی ہے۔

میں ان غروات کے نام سل المدی کے حوالہ سے ہدیہ قار ئین کر رہا ہوں۔
غروہ الا بواء۔ اے غروہ و دّان بھی کہتے ہیں۔
غروہ الا بواء۔ فروہ مغوان۔ اسے بدر الاولی بھی کما جا آہے۔
غروہ العشیرة ۔ غروہ بدر الکبری ۔ غروہ بی سلیم اسے قرقرۃ الکدر بھی کہتے ہیں۔
غروہ العشیرة ۔ غروہ بدر الکبری ۔ غروہ بی سلیم اسے قرقرۃ الکدر بھی کہتے ہیں۔
غروۃ السویق، غروۃ غطفان، غروۃ ذی اُئر، غروۃ العشرع، غروۃ بی قبیقاع، غروۃ احد، غروۃ حمراء
غروۃ السویق، غروۃ خطفان، غروۃ دی اُئر، غروۃ العشرع، غروۃ بی قبیان، غروۃ احد بیہ، غروۃ دو متد الجندل، غروۃ بی مصطلق، اسے غروۃ بی مروۃ دی مسللتی، اسے غروۃ دو میں اسے غروۃ دو میں مروۃ بی مروۃ دو مدیبی، غروۃ دو دو میں اسے غروۃ بنو کیان، غروۃ حدیبی، غروۃ دی۔

قَرُّدُ، غروه خيبر، غزوة ذات الرقاع، غروة عمرة القعناء، غروة هي كمه، غروه حنين، غروة الطائف،

آب میرت این کثیر، جلد ۲، صفحه ۳۵۲

غروة تموك - (١)

ان غروات میں ہے جن میں کفار کے ساتھ جنگ ہوئی وہ مندر جدویل نوغروات ہیں۔ بدر۔ احد۔ خندق۔ قریظہ۔ مصطلق ۔ خیبر۔ (مج مکد۔ حنین ۔ اور طائف حضرت بڑیدہ نے کہاہے کہ آٹھ غروات میں کفارے جنگ ہوئی شایدانسوں نے (مج مکد کو غروہ شار نہیں کیابلکہ ان کاخیال ہے کہ یہ جنگ ہے نہیں بلکہ صلح ہے (مج ہوا۔

غروات کی تعداد میں یہ نقاوت خیتی شیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض غروات کے مقالت ایک دوسرے سے بالکل قریب تھے۔ اور بعض غروات ایک یی سفر میں پیش آئے اس لئے بعض حضرات نے قریب الوقوع غروات کو ایک غروہ شار کیا۔ اس طرح ایک ہی سفر میں پیش آنے والے غروات کو ایک غروہ شار کیا۔ اور دیگر حضرات نے ان سب کو الگ الگ شار کیا اس لئے تعداد میں کی بیشی ہوگی مشلا دان اور ابواء کیونکہ یہ دونوں مقالت ایک دوسرے کے قریب تھاس لئے بعض نے اس کو ایک غروہ شار کیا اور بعض نے دو۔ اس طرح می مشار کیا اور بعض نے مراس کے تعداد میں شار کیا اور بعض نے کہا یہ صلح سے فتح ہوا اس لئے اس کو غروات میں شار کیا اور بعض نے کہا یہ صلح سے فتح ہوا اس لئے اس کو غروات میں شار کیا اور بعض نے کہا یہ صلح سے فتح ہوا اس لئے اس کو غروات میں شار نمیں کیا۔ اس طرح غروہ حتین اور طائف ایک ہی سفر میں چیش آئے اس لئے بعض نے اس میں شار نمیں کیا۔ یہ امور غروات کی گفتی میں کی بیشی کا سبب توہن سکتے ہیں لیکن ان سے حقیقت صال ممثار نمیں ہوتی۔

اب ہم بتوفیقہ تعالی تفصیل ہے ان غروات اور سرایا کے حالات بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

## (۱) سربيه حضرت حمزه رضي الله عنه

این سعد نے طبقات کبری میں لکھا ہے۔ کہ سب سے پہلی مہم بجرت کے سات ماہ بعد رمضان المبارک میں بھیجی عنی سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظر کا امیرا ہے محترم چیا حضرت تمزہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرما یا اپنے دست مبارک سے ان کاپر چم باندھا۔ بدیر چم سفید کپڑے کا تھا۔ اور اس کاعلمبر دار ابو مرتد کنازین حصین غنوی کو متعین فرمایا۔ بد نظر تمیں افراد پر مشتمل تھا۔ یو تمام کے تمام مماجر تھے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غروہ بدر سے پہلے جتنی جمیس روانہ فرمائیں ان میں صرف مهاجرین کو شمولیت کی اجازت دی میں۔ کیونکہ پہلے جتنی جمیس روانہ فرمائیں ان میں صرف مهاجرین کو شمولیت کی اجازت دی میں۔ کیونکہ

انصار کے ساتھ یہ وعدہ ہوا تھا کہ آگر مدینہ منورہ پر کوئی ہیرونی طاقت تملہ آور ہوگی تو وہ حضور کاد فاع کریں گے۔ اس لئے ان مہموں جی انصار کو شرکت کی دعوت دی ہی تنہیں گئی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جو مجلس مشاورت منعقد ہوئی اس جی انصار کے نمائندہ نے ہرمقام پر ہر حالت جی حضور کے دواع کا اعلان کر دیا حتی کہ آگر حضور برک الناد (۱) تک بھی جماد کے لئے تشریف لے جائیں یاسمندر میں کو دجانے کا بھی تھم دیں توانسار میں سے کوئی فرد واحد تھیل تھم سے سرتابی نمیں کرے گااس کے بعد مماجری شخصیص ختم کر دی گئی اور دونوں کروہ انصار اور مماجری شخصیص ختم کر دی گئی اور دونوں کروہ انصار اور مماجرین الشد تعالیٰ کے دین کو سرباند کرنے کے جماد میں شمولیت کرنے گئے۔

والہی پر حضور کی خدمت بیس حاضر ہوئے اور سفر کے سارے حالات کوش کڑار کے اور عجدی کے غیر جانبداراند اور منصفانہ کر دار کی ہوی تعریف کی۔ کچے روز بعد مجدی کے قبیلہ کے چندلوگ مدینہ طیبہ آئے حضور نے ان کی خوب خاطر تواضع کی اور انسیں ٹی خلفین پستائیں نیز فرمایا۔

اِنَّهُ مَیْنُہُ وَدُنُ النَّقِیلَہُ مِنْ مُونُ الْاَحْدُو

إِنْهُ مَيْمَوَنَ النَّقِينَةِ مَيَادِكَ الاَمْدِ "مورى مبارك خصلتون والااور بابر كت فخص إ - "

ا - برک النقیاد بنین مکموره بھی ہے اور مضموم بھی مکمورہ زیادہ مشہور ہے یہ لیک موضع کانام ہے جو مکہ - - برک النقیاد ہے - - برک پانچ رات کی مسافت پر سمندر کی طرف واقع ہے نیز بمن کے لیک شہر کانام بھی پرک النقیاد ہے - - برے پانچ رات کی مسافت پر سمندر کی طرف واقع ہے نیز بمن کے لیک شہر کانام بھی پرک النقیاد ہے - - برے پانچ رات کی مسافت پر سمندر کی طرف واقع ہے نیز بمن کے لیک شہر کانام بھی برک النقیاد ہے - - برک النقیاد ہے - - برک النقیاد ہے - برک الن

حضور کی زبان فیض تر جمان سے نکلے ہوئے ان الفاظ نے اس بدوی کی شان اور نام کو

آلبد زندہ جاوید کر و بایساں آیک چیز غور طلب ہے کہ کفار کے اس لٹکر کا قائد ابو جمل تھا۔

اسلام دشمنی میں اس کی کوئی مثال ہی نہ تھی طبعی لحاظ ہے بڑااڑ بل بڑاضدی۔ بڑا ہہ وحرم ۔

اس کی لٹکری تعداد تین سوتھی جب کہ اسلامی لٹکر صرف تمیں افراد پر مشمنل تھا۔ آگر اے اپنی

کامیابی کا کچھ بھی امکان نظر آ ٹا تو وہ کسی صلح کر انے والے کو خاطر میں نہ لا تا جس طرح بدر کے

موقع پر اس نے کیا۔ اور مسلمانوں کی اس بظاہر مختصری نفری کونہ تیج کرنے ہے بازنہ آ تا۔

مسلمان آگر چہ تعداد میں تمیں منے لیکن جس ولولہ ایمانی ہے وہ سرشار تھاس کی تاب لانا

ابو جمل کے بس کاروگ نہ تھاجنانچہ اس نے صلح کی اس پیشکش کو نفیمت جانا اور وہاں سے مکہ

روانہ ہو کیا۔

# (۲) مربیه عبیده بن حارث رضی الله عنه

جرت کے آٹھ اہ بعد شوال کے ممینہ شار حمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیک مہم حفرت عبیدہ بن حارث کی قیادت ہیں روانہ کی۔ ان کے لئے بھی حضور اکرم نے سفید پر چم اپنے دست مبارک سے باند ھااور مسطح بن اثاثہ کو اس کو اٹھانے کا شرف بخشا۔ اس لشکر ہیں بھی ساٹھ مہاجر شرک ہوئے کسی افساری کو اس بیل شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ بحفہ ، دس میل کے فاصلہ پر رابغ کی واوی بیل آیک چشہ ہے۔ جس کانام اخیاء ہے ابو سفیان اپنے دوسو آو میوں کے ساتھ وہاں فروکش تھا۔ حضرت عبیدہ اپنے لشکر سمیت ثفتیۃ المرة کے پاس جو چشمہ ہوئے وہاں آر ٹھرے۔ جب دونوں کروہ آمنے سامنے ہوئے توایک دوسرے پر تیم پر سانے پر بی اکا کی آبار ایس بے نیام کر نے اور صف بستہ ہوئے توایک دوسرے پر تیم سعدین ابی و قاص نے اس روز تیر چلا یا۔ اسلامی جنگوں ہی اسلام کے مجابدین کی طرف سے سعدین ابی و قاص نے اس روز تیر چلا یا۔ اسلامی جنگوں ہی اسلام کے مجابدین کی طرف سے بیے پہلا تیر تھاجو جن کے دشموں پر چلا یا گیا۔ پھر دونوں فرن ابی منزل کی طرف روانہ ہوگے۔ بیر پہلا تیر تھاجہ جن کے دھنرت سعد نے لینے ترکش کے سام ہے تیم چلائے اور ہر تیم البتہ علامہ مقریزی کھنے ہیں کہ حضرت سعد نے لینے ترکش کے سام ہے تیم چلائے اور ہر تیم نشانے پر نگاجس کو نگاس کو زخمی کر تاکیا۔ (۱)

اس سریہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا ابوسفیان کے لفکر سے دو مخص مقداد ابن عمرہ البسرانی جو بنی زہرہ کے حلیف تھے اور عتبہ بن الغزدان الماذنی جو بنی نوفل بن عبد مناف کے

علیف تنے نکل کر مسلمانوں کے نشکر میں شائل ہو تھے۔ در حقیقت وہ مدت سے اسلام قبول کر چکے تھے۔ لیکن کفار نے ان پر انتا سخت ہمرہ بھار کھاتھا کہ وہ اجرت کر کے اپنے آتا کے قد موں میں حاضر نہ ہو سکے وہ ابو سفیان کے اس دستہ میں محض اس غرض کے لئے شریک ہوئے کہ شاکد انہیں موقع مل جائے اور وہ اپنے محبوب رسول کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ مقداد بن عمرہ کو مقداد بن اسود بھی کماجاتا ہے کیونکہ اسود نے انہیں متبنی بتالیاتھا۔ ( ۱ ) اس موقع پر بھی مسلمانوں کی قعداد ساٹھ یاای تھی اور ابو سفیان کے دستہ میں دو سومشرک سے سے سے مرعوب ہوکر انہوں نے بھی مسلمانوں سے اکر مذہ سے مرعوب ہوکر انہوں نے بھی مسلمانوں سے اکر ملہ واپس آگئے ( ۲ ) ۔ واقدی نے اس ترتیب سے ان سریوں کاؤ کر کیا ہے لیکن ابن اسحاق نے سریہ عبیدہ کو پسلااور سریہ حمزہ کو دو مراقرار دیا ہے۔ سریوں کاؤ کر کیا ہے لیکن ابن اسحاق نے سریہ عبیدہ کو پسلااور سریہ حمزہ کو دو مراقرار دیا ہے۔

#### (٣) سربيه سعدين الي و قاص

> ا - الامتاع، جلدا، منحد ١٤ ٢ - خاتم النيس، جلد٢. منحد ٥٤٤

جانب خم کے قریب ہیں۔ وہ کنوکی الخرارے موسوم ہیں۔ " (1)

حضرت سعدیتاتے ہیں کہ حکم طخے پر ہم پیدل روانہ ہوئے۔ ون کے وقت ہم چھپ جاتے
اور رات کے وقت سفر کرتے۔ ہم پانچ روز بعد صبح کے وقت الخرار پہنچے یہاں ہمیں معلوم ہوا
کہ جس قافلہ کی طلب میں ہم نظے مقصوہ کل یہاں ہے آ کے نکل کیا ہے۔ کیونکہ اس جگہ ہے
آ کے جانے کی ہمیں اجازت نہ تھی اس لئے ہم مدینہ طیبہ لوث آئے۔ (۲)

امام سیرت این اسحاق کے نز دیک میہ تیوں سریے ۲ ہجری میں ہوئے ان کے نز دیک سب
امام سیرت این اسحاق کے نز دیک میہ تیوں سریے ۲ ہجری میں ہوئے ان کے نز دیک سب
عرالواقدی نے ان سریوں کے وقوع کو احد سے وابستہ کیا ہے اور حافظ این کثیر نے بھی واقدی
کے قول کو ترجے دی ہے۔ (۲)



۱ - الطبقات، جلد۲، منخد ۷ ۲ الطبقات، جلد۲، منخد ۷ ۳ - خاتم النيس ، جلد۲، صغح ۷ ۵ ۹



# سلسله غروات رسالتمآب عليه الصلوات والتسليمات

# غروة ابواء نبى كريم عليه الصلؤة والتشليم كايبلاغروه

ہجرت کے بارہ ماہ بعد سمرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ماہ صغر میں ابواء کی طرف پسلاسفر جماد فرما یا اس لفکر کاعلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو عطاکیا گیا۔ اسے غروہ ابواء اور غروہ ودّان کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ " فرعہ " أیک ضلع کا نام ہے جو بحراحمرکے ساحل پر واقع ہے۔

اس میں سے دوشر آباد ہیں۔ ان کے درمیان چھ یا آٹھ میل کافاصلہ ہے اس غروہ کا مقصد بھی قریش کمہ کے تجارتی قافلہ پر چھاپا ار ناتھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے وفت سعد بن عبادہ کو اپنا نائب مقرر فربایا اس فشکر میں بھی صرف مہاجرین شریک ہوئے کسی انصاری کو اس میں شرکت کی اجازت نہیں لمی۔ جب یہ فشکر ابواء کے مقام پر پہنچا تو وہ قافلہ نے کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس لئے نبی کریم مدینہ واپس تشریف لے کئے۔ اگر چہاس قافلہ پر بعنہ کرنے کامقصد تو پور انہ ہوا۔ لیکن اس سے بھی آبک اہم کام پایہ شکیل کو پہنچا۔ اس علاقہ میں بنو همرہ قبیلہ آباد تھا۔ اس زمانہ میں اس قبیلہ کامر دار مخشی بن عمرہ الصلوۃ والسلام کی ملا قات ہوئی اور باہمی دوستی کا الصفری تھا۔ اس کے ساتھ نبی آکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملا قات ہوئی اور باہمی دوستی کا معلیدہ سے بایا۔ جس کامتن درج ذیل ہے۔

ڽۣۺۄؚٳ۩ؗ؋ٳڵڗۜڂؠ۫ڹۣٵڵڗٙڿؽ۫ۄؚۦۿۮٵڮؾٵڮٛ؈ٛۼۘؾؘڽۣڗۺٷڸ۩۬ڡ ڸڹؿۣؿڞؘؠۘڒڰؘ ؠۣٵؘؠٚۿؙۄؙڷڝڹؙۅؙڽۼڬٵڡۘٷٳڵڡ۪ۄ۫ۅٵڷڣٛؠۣۿۄ۫ۅٵٙڽ ڵۿؙڝؙؙٳڵؿؙڞ؆ڰٞۼڮڡٞڹڒٳڝۿؙۿٳ؆ٵؿؿؙۼٵڔڹؙٷٵڣؿۨڔؿڹٳ۩ؿٚڡ ڝٵڹڵ؞ٞۼۘۯ۠ڞؙٷڣۜڋۅٵڽٵٮڐۣۜؿۜڞڵؽٳ۩ٚۿڎؾٵڰۼڵؽڔۅ؊ڵۄ إِذَا دَعَا هُوَ لِنَصِّهِ إِجَا يُوْهُ عَلَيْهِمْ بِثَالِكَ ذِمَّةُ اللهِ وَذِقَةُ رَسُوْلِهِ وَلَهُوُ النَّصَّرُ عَلَى مَنْ بَرَهِنْهُوْ وَالنَّقَى \_

"الله كام سے جوبست رحم كر في والا اور بيشه مرياني قرماني والا ہے يہ تحرير محدر سول الله كي طرف ہن ميں مرہ كے لئے لكھى كئى ہے۔ ليبني وہ امن ہو گا اور جو آ دمي ان پر حمله امن ہے رہيں ہے ان كى جان و مال كو امن ہو گا اور جو آ دمي ان پر حمله كرنے كار اوہ كرے گا ان ہر حمله كرنے كار اوہ كرے گا انسيس اس كے مقابلہ ميں دو دى جائے كى بجراس كے كدوہ الله كے دين ميں لڑائى كرے۔ يہ معلم ہ باتى رہے گا جب حك سمندر كا پانى اون كو كيلاكر تارہے گا اور ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم حب ركا پانى اون كو كيلاكر تارہے گا اور ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم جب اپنى مدو كيلئے ان كو دعوت ديس كے تو دہ اس دعوت پر ليك كيس حب اپنى مدو كيلئے ان كو دعوت ديس كے تو دہ اس دعوت پر ليك كيس حب اپنى مدو كيلئے ان كو دعوت ديس كاذمه دار ہے اور ان كى مدد كى جائے گا جو ان پر جملہ كرے گا خواہ نيك اور متنى ہو۔ " ( 1 )

اس معلمیہ کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کا مجع اندازہ صرف جنگ اور سیاست کے میدانوں کے ماہرین بی لگا سکتے ہیں۔ بنو ضرہ آگر چہ ابھی تک اپنے مشر کانہ عقائد پر قائم شے لیکن اب وہ اپنے ہم عقیدہ اہل کمہ کی افکونت پر مسلمانوں کے خلاف ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اور ان سے کسی تتم کا تعاون نہیں کر سکتے تھے یہ قافلہ پر قبضہ کرنے کی کامیانی سے بھی کمیں بردی کامیانی تھی جو اللہ تعالی نے اپنے تی مکرم کو مرحمت فرمائی۔ اس معلم ہ کی تعمیل کے بعد حضور مراجعت فرمائے مدینہ منورہ ہوئے اس سفر میں حضور کی پندرہ راتمی صرف ہوئیں۔ یہ پہلا غروہ تھا جس میں قائد کاروان انسانیت اور فاتح قلوب و اذبان علیہ العساؤة والسلام نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ (۱)

غروہ بُواط بُواط کے بارے میں یاتوت جموی تکھتے ہیں۔

ا ما سل الدی، جلدس، صفحه ۲۵ سالونائق السیامید، صفحه ۲۹۵ ۲ ساس الدی، جلدس، صفحه ۲۵، هُوَجَبَلُ مِنْ جِبَالِ جُهَيْنَةً بِنَاجِيَةٍ دِهُوَى "بي جُهُين کے بہاڑوں میں سے آیک بہاڑ ہے جو رضواء بہاڑ کے زویک ہے۔" زویک ہے۔"

رى صَّنَوَىٰ جَبَلُ وَهُوَمِنْ يَنْبُعُ "رِضواء لَك بِهارْ بِجوينْع كَ قريب والعب "

یہ غرقہ ہجرت سے تیرہ ماہ بعد ابن سعد کے نز دیک ریجے الاول میں اور ابن ہشام کے نز دیک ریجے الاول میں اور ابن ہشام کے نز دیک ریجے الگانی میں وقوع پذیر ہوا حضور دوسو مساہرین کو ہمر کاب لے کر پواط کی طرف روانہ ہوئے اس مہم میں علم ہر دار سعد بن ابی و قاص تھے۔ عدید طیبہ میں اپنا نائب بقول ابن سعد، سعد بن معلقہ کو اور بقول ابن ہشام صائب بن عثمان بن مظعون کو مقرر فرمایا۔ اس مہم کے پیش نظر بھی قریش مکہ کے اس تجارتی قافلہ پر چھاپہ مار ناتھا جس کی قیاد ت امید بن ظف کر رہاتھا۔ اس کے ساتھیوں کی تعداد ایک سوتھی یہ قافلہ اڑھائی ہزار او نول پر مشتمل تھا حضور جب بواط پنچے تو پہتا ہوئے۔ جیا تیجہ سر کار دوعائم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراجعت فرمائے عدید طیبہ ہوئے۔

### غزوة صفوال

علماء سیرت کااس میں اختلاف ہے کہ کیا ہے غروہ العُشیرہ کے غروہ ہے پہلے وقوع پذر ہوا۔ یابعد میں ابن سعداور چند دیگر علماء کی رائے ہے ہے کہ سے غروہ العُشیرہ کے غروہ سے پہلے ہوالیکن ابن اسحاق نے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے۔

مرید کے نواح میں آیک چراگاہ تھی جے الجماء کما جاتا تھاہ ہاں مسلمانوں کے اونٹ اور بھیڑ کریاں چرنے کے لئے چھوڑ دی جاتی تھیں۔ اور ان کی دکھے بھال کے لئے آیک آ دھ چردالم مقرر کردیا جاتا تھا۔ کفار کمہ نے اپنی دھمکیوں کوعملی جاسہ پہتائے اور مسلمانوں پر اپنی قوت اور طاقت کی دھاک بھائے کے لئے پہلا عملی قدم یہ اٹھایا کہ اپنے آیک سردار کرز بن جابر کی سرکر دگی میں لیٹروں کی آیک پارٹی بھیجی انہوں نے چراگاہ پر حملہ کردیا چروا ہے کو قتل کردیا۔ پہلے کو در خت کاٹ دیئے اور جتنے اونٹ اور بھیڑ بکریوں کو ہائک کر لے جا سکتے تھے انہیں لے آئے۔ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کواطلاع کی۔ تو صفوراس کے تعاقب میں اڑے۔ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کواطلاع کی۔ تو صفوراس کے تعاقب میں الیے صحابہ کرام کے ساتھ لگلے حضور نے ان کا تعاقب واوی صفوان تک کیا جو بدر کی آبادی

کے قریب تفالیکن وہ قافلہ تیزی سے آھے نکل کیا۔ اس کئے رحمت عالم کی اللہ علیہ وسلم مدینہ طبیبہ واپس تشریف کے آئے۔

اس وادی کی نسبت ہے جہاں تک حضور نے ان کاتعاقب کیا اے غروہ صفوان سے موسوم
کیا کمیا اور کیونکہ بیہ وادی بدر کے بہت قریب تغی ۔ اور اس سے زیادہ مشہور تھی اس لئے اس
غروہ کو غروہ بدر اولی کما جاتا ہے۔ اس مہم میں لفکر اسلام کے علمبردار سیدنا علی کرم اللہ وجہ
خصے۔ زیدین حارثہ کو مدینہ منورہ میں اپنا تائب مقرر فرمایا۔ ابن سعد کے قول کے مطابق سید غروہ
اجرت سے تیمہ ماہ بعد \* ارتئے الاول میں پیش آیا۔

# غروه ذى العُشيرة

رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کواطلاع ملی کہ الل مکہ کائیک تجارتی کارواں شام کو جارہا ہے۔ تمام الل مکہ مردوزن نے اس میں بڑھ چڑھ کر سرمایہ کاری کی ہے ابوسفیان جواس قافلہ کاسردار تھااس کاقول ہے۔

ۗ وَاللهِ مَا بِمَكَّلَةَ مِنْ قَرْقِيْ وَقَرْشِيَةٍ لِهَا لَتَّى وَصَاعِمَ اللَّهِ يَعَتَى بِهِ مَعَناء

" بخدا! مکه میں کوئی قرایش مرداور کوئی قرایش عورت الی نمیں تھی جس کے پاس کچھ سرمایہ ہواور اس نے اس قافلہ میں ندلگایا ہو۔"

علامه طبي لكھتے ہيں۔

ٳڹٞؿؙۯؽؾؙٵڮؠۜڡۜؿڿؠؽۼٲڡٛۅٵڸۿٳ؈ٛڗڵڬٵڵڿؽڔڵۿؾڹۧؽۜۼڴڎٛ ڵڒڎڒؿڴٷڵٳڎڒؿؾڰۘ۫ڵ؋ڡ۪ؿ۫ۛڟٲڷ۠ڣۻٵڝ؆ٵٳڷڒؠڡۜػ؈ؚڰ ؿڵڬٵڵۼؿڔ

"قریش نے آئے تمام اموال اس قافلہ میں لگادیے کمہ میں کوئی قریش مرد اور عورت جس کے پاس مثقال برابر سونا تھا ایسا نہیں رہا جس نے اسے اس قافلہ میں تجارت کے لئے نہ لگا یا ہو۔ " (۱)

الل مك، عدید پر چرصائی كى تيارى كر رہے تے انهوں نے ايساكرنے كى بر ملا وصمكيل عبدالله ين ابى كواور خود مسلمانوں كو بھى دى تقيس بيد تيارياں وسيع پيانے بر علے الاعلان مورى

تھیں الی تیاریوں کے لئے سرمایہ کی ضرورت مختاج بیان نہیں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے یہ فقید الشال تجارتی قائلہ تیار کیا آگہ اس کی آمنی سے وہ متوقع حملہ کے اخراجات پورے کر سکیں۔

مورُ خین نے لکھائے کہ اس قافلہ میں پچاس ہزار سنری اشرفیوں کی سرمایہ کاری کی گئی تھی اس وفت کے حالات کے چیش نظراتنی سرمایہ کاری بڑی حیرت انگیزیات تھی۔
سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قافلہ کو ہراساں کرنے کے لئے اپنے ڈیڑھ سور فقاء کے ساتھ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے سواری کے لئے صرف تمیں اونٹ تھے جن پر سارے باری باری سوار ہوتے تھے۔

ان مجلدین کاتعلق بھی مہاجرین سے تھاحضور نے وہاں سے روائلی کے وقت اباسلمی بن عبد
الاسد کو اپنا نائب مقرر فرما یا اس مہم کا پرچم حضرت جمزہ رضی اللہ عنہ کو مرحمت ہوا حضور عُشیرہ
کے مقام تک اس قافلہ کے تعاقب میں تشریف لے مجھے معلوم ہوا کہ قافلہ بچھ روز پہلے نکل محیا
ہے۔ حضور نے جادی الاول کے باتی ون اور جمادی الثانی کے چند روز یہیں قیام فرما یا ابن
اسحاق اور ابن حزم کی میں تحقیق ہے کہ یہ غروہ جمادی الاول میں وقوع پذیر ہوا اور اقرب الی
الصواب بھی ہی ہے۔

عشیرہ کاقصبہ ینبغ کے علاقہ میں ہے اسے ذوالعشیرہ بھی کہتے ہیں یہ ایک قلعہ ہے جو پنبغ اور ذی المردہ کے در میان واقع ہے بیمال عمدہ فتم کی تھجوروں کے باغات ہیں جن کا پھل بہت اعلیٰ ہو آ ہے۔ خیبر کی صبیحانی اور مدینہ طیبہ کی برنی اور عجوہ تھجوروں کے علاوہ یہ تھجور حجاز کی تمام تھجوروں سے بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ علاقہ بنو مدلج قبیلہ کامسکن تھا۔ (1)

ہوروں سے بھی اور قیام کے دہاں چنچنے سے گئی روز پہلے نکل عمیاتی دہاں چندروز قیام کرنے
سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آیک دوسری عظیم سیاسی کامیابی حاصل کی۔ بنو مدلج، بنو
ضمرہ کے حلیف تھے جن شرائط پر بنو ضمرہ سے دوستی کا محاہرہ ہوا تھا تقریباً انہیں شرائط پر بنو مدلج
سے بھی دوستی کا معلم ہ طے پا کمیا۔ اسے تحریر کمیا کمیااور فریقین نے اس پر دستخط کر دیے۔ ان
و قبیلوں سے دوستی کے معلم وال کے باعث مسلمانوں کی پوزیشن اس علاقہ بیس بوری مضبوط ہو
مسلمانوں سے قبل از وقت میہ معلم سے باعث مسلمانوں کی بعید نہ تھا کہ میہ لوگ کفار مکہ کے
مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی صورت میں ان کے ساتھ مل جاتے اور رسدو غیرہ کی فراہمی میں

ا ـ بجم البلدان، جلد ٧، صلح ١٢٧

ان کی دو کرتے۔ اس طرح بیہ خطرہ تھا کہ مسلمانوں کی مشکلات میں گئی گنااضافہ ہوجاتا۔
اس غزوہ میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتقنی کرم اللہ وجہہ کو ابوالتراب کی کنیت سے سرفراز فرمایا اس کی تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔
حضور جب اس غزوہ پر روانہ ہوئے تو نقب نی دینارسے عزر تے ہوئے "فیفاء انحبار" پہنچ بطحاء بن الاز ہرکے مقام پر آیک ور خت کے بیچے اڑے وہاں نماز اوافر ملائی جمال مجمعینادی سے بیٹے بطحاء بن الاز ہرکے مقام پر آیک ور خت کے بیچے اڑے وہاں نماز اوافر ملائی جمال مجمعینادی سے وہاں حضور کے لئے کھانا تیار کیا گیا۔ امام ابوالریخ الکلاعی الاندلسی متوفی سے ۱۹۳ ھائی کتاب الاکتفاء میں کھتے ہیں۔

"کہ چو لیے کے وہ پھر جن پر ہاعثری رکھ کر پکائی مٹی تھی وہ اب تک جول کے توں موجود ہیں اور لوگ انسیں جانتے ہیں۔ ( ۱)

## سريه عبداللدين جحش الاسدى رضي الله عنه

جرت سے سترہ ماہ بعدر جب میں آیک اور سریہ پیش آیا عبداللہ بن مجش الاسدی اس کے امیر مقرد کئے گئے ایک روز ہی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز عشاء کے وقت معفرت عبداللہ کو یاد فرمایا اور تھم دیا کہ صبح کی نماز پڑھنے کے لئے مسلح ہوکر آتا اور جھے ملنا میں نے تمہیں کہیں بھیجنا ہے۔ حضرت عبداللہ کتے ہیں کہ حسب ارشاد میں صبح کی نماز کے وقت مسلح ہوکر عاضر ہوا میرے پاس تلوار۔ کمان۔ ترکش وغیرہ ہتھیار تھے۔ سرکار تشریف لے آئے۔ اور من موجود تھے۔ سرکار تشریف لے آئے۔ منسور کی آمد کا انظار کرر ہاتھا وہاں قبیلہ قریش کے چند افراد بھی موجود تھے۔ پھر رسول آکرم خضور کی آبی کا انظار کرر ہاتھا وہاں قبیلہ قریش کے چند افراد بھی موجود تھے۔ پھر رسول آکرم آبی خطور کی آبی نامد بھے عطاکیا اور فرمایا کہ بیس نے ان میں نے ان میں سفر ایک جیسے ان میں سفر ایک جیسے ان میں سفر کر یا جو اور ساور ان سفر کر یکھوت وہ اور میں ساتھ لے کر سفر پر دوانہ ہوجاؤ جب دور اتیں سفر کر یکوتواس خطول کر بڑھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ بیس نے عرض کی یار سول اللہ! کر چھوت عبداللہ آٹھ یابارہ مماجروں کو ہمراہ لے کر دوانہ ہوگئے دو آد می آبیک اونٹ پر بلوی کر معفرت عبداللہ آٹھ یابارہ مماجروں کو ہمراہ لے کر دوانہ ہوگئے دو آد می آبیک اونٹ پر بلوی کر معفرت عبداللہ آٹھ یابارہ مماجروں کو ہمراہ لے کر دوانہ ہوگئے دو آد می آبیک اونٹ پر بلوی کر معفرت عبداللہ آٹھ یابارہ مماجروں کو ہمراہ لے کر دوانہ ہوگئے دو آد می آبیک اونٹ پر بلوی

باری سوار ہوتے تھے۔ دورات سفر کرنے کے بعد انہوں نے علم نامد کھول کر پڑھااس میں تحریر تھا۔

اللہ كے نام كى بركت سے سنرجارى ركھويسال تك كه بطن تخله بنتج جاؤ۔
كى كوائے ساتھ چلنے پر مجبور نہ كر ناوبال بنتج كر قرائش كے قائلہ كا انتظار
كرنا۔ اور ان كے طلات ہے جميں آگاہ كرنا۔
فَكَرُفْكَ بِهِمَا قُدُرُيْتُنَا وَتُعَلِّمُ لِكَنَا مِنَ اَخْتِادِهِمْ فَقَالَ سَمَعًا
فَكَرُفْكَ بِهِمَا قُدُرُيْتُنَا وَتُعَلِّمُ لِكَنَا مِنَ اَخْتِادِهِمْ فَقَالَ سَمَعًا

" تم وہاں قریش کا تظار کرنااور ان کے بارے میں ہمیں مطلع کرنا۔ عرض کی کہ میں بسروچھ حاضر ہوں۔ "

جب مجلدین نے بیر فرمان سناتوسب نے کما کہ ہم سب دل وجان سے اللہ تعالی اور اس کے ر سول مرم کے ہر حکم کے سامنے سر تشکیم نم کے ہیں۔ آپ چلئے ہم سب آپ کے پیچھے ہیں جب یہ لوگ بطن تخلہ پنچے تو وہاں قریش کے ایک قاظلہ کو موجود یا یاب قاظلہ سلمان تجارت لے کر عراق کی طرف جار ہاتھاان میں عمرو بن الحمفری - تھم بن کیسان مخزومی - نوفل بن عبداللہ مخزوی - عثمان بن عبدالله مخزوی بھی شامل تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر سم سے عکاشہ بن محصن نے یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ وہ عمرہ اواکرنے کے لئے جارے ہیں اول ال سے انسیں کوئی سرو کار نسیں اپنا سرمنڈوا دیا انسیں اس حالت میں دیکھ کر مشر کین کو تسلی ہو تنی انہوں فے اپنی سواری کے جانوروں کورسیوں سے باتدھ کر خرنے کے لئے چھوڑ ویااب مسلمان سویے کے کدانمیں کیا کرناچاہے۔ بدماورجب کا آخری دن تھا۔ مسلمانوں نے سوچاکہ آج ہم اگر انہیں کچھ نہیں کہتے توکل سے حدود حرم میں واخل ہوجائیں کے اور ہم انہیں کچھ نہیں کہ عيس كاوراكر آج بمان يرحمله كرتے بي توبير جب كاممينه بواشرح م ب- اور اس میں جنگ کر ناممنوع ہے۔ کارت رائے سے بیر فیصلہ ہوا کہ انہیں ہوں بی نہیں جانے دینا عائے۔ واقدین عبداللہ البربوع الحفظل نے تاک کر تیرماراجس نے عمروین حضری کا کام تمام كرديا- دوسرے مجلدين في مشركين يربله بول ديا- اور عثان بن عبدالله اور علم بن كيسان كوكر فقركرليا- تعلم كومقداد فاسيرينايا- نوفل بن عبدالله بعاك ميا- سلان تجارت ے لدے ہوے اونوں رہمی مسلمانوں نے تبضد کر لیا عبداللدین جھش دوقید ہول اور لدے ہوئے او نوں کو لے کر حضور کی خدمت اقدی میں پہنچ کتے او حرکفار نے شور مجادیا کہ دیکھو محمد

(علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے حرمت والے مہینوں کی عزت کو خاک میں ملادیا ہے ان میں بھی جگ کرنے کی اجازت وے دی ہے۔ الزام تراشیوں کا آیک طوفان اللہ کر آگیا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مال غنیمت سے اپناحصہ لینے ہے اٹکار کر دیاان مجلدین کو غصہ سے فرمایا مما اُکھڑٹی ہائی تنال فی اکٹر ہو الحکوالا میں نے تو تمہیں تھم نہیں دیا تھا کہ تم ان حرمت والے مہینوں میں جنگ کرو۔ یہ س کران مجلدین پر کو یا قیامت نوٹ پڑی لوگ خیال کرنے والے کہان کے دونوں جمال برباد ہو گئے۔

حضرت عبداللہ کے ساتھیوں میں ہے دو صاحبان سعد بن ابی و قاص اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنما کا اونٹ کم ہو گیا تھاوہ اس کی تلاش کے باعث چیچے رو مجھے قریش مکہ نے اپنے دو قیدیوں کا فدید اواکر نے کے لئے زرفدید دے کر اپنے آ دی بھیجے حضور نے فرمایا جب تک جمارے دو آ دمی سلامتی کے ساتھ یمال نہیں پہنچ جاتے ہم فدید قبول نہیں کریں گے۔ اگر تم شارے ان دو آ دمیوں کو قتل کر دیا توہم تمہارے ان دو قیدیوں کو ان کے بدلے ہیں نہ تیج کر ویں گے۔

کچے دنوں کے بعد سعد اور عتبہ بخیریت واپس آگئے۔ اور حضور علیہ السلام نے ان دو قیدیوں کا فدیہ چالیس اوقیہ چاندی فی کس لے کر انہیں آزاد کر دیاان میں ہے ایک تھم بن کیسان نے اسلام تبول کر لیااور احکام شرعی کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہے اور حضور کیسان نے اسلام تبول کر لیااور احکام شرعی کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہے اور حضور کے قد موں میں بی زندگی بسر کرنے کا عزم کر لیابسال تک کہ بئر معونہ کے حادثہ میں آپ نے جام شادت نوش کیا۔ دوسراقیدی عثمان بن عبداللہ کمہوایس آگیااور حالت کفر میں بی اس کو موت آئی۔

مجاہدین کے غم واندوہ کی انتہا ہو گئی اور اپنے مسلمان بھائیوں نے ان کو اپنے طعن و تصنیح کا ہدف بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بیر آیات نازل فرمائیں۔

ؽۜٮ۫ٮٛۜٷٛڹڬۼڹٳڶۺۜٛۿڔٳڵؾۯٳڔۊؾٳڸ؋ؽڔٷڷۊؚؽٵڴڣؽڔڲؠؽ ۅٙڝۘڎ۠ۼ؈ٛڛؽڸٳۺۅٷڴڣۯؖۑ؋ۅٳڵۺڿۑٳڵۼۯٳڡؚڎٳڂڒڮ ۘڎڝڎۼڎڴڮڔۼڹ۫ٮٵۺۅۅٵؽڣؿؙڎؙٵڴؠڮ؈ٵڷڡۜؿٚڸۦۅٙڰ ؿڒٵڵڎؽؽڟ۫ؾڵڎڰڴۿڂڴؽؿۯڎٷڴۄۼؿڔؽڹڴۿٳڹٵۺڟٵٷٳ

" وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ماہ حرام میں جنگ کرنے کا تھم کیا ہے آپ فرمائے کہ لوائی کر نااس میں ہوا گناہ ہے لیکن روک ویتا اللہ کی راہ سے اور کفر کرنااس کے ساتھ اور روک دینامجد حرام ہے اور نکال دینااس میں ایند کے نزدیک اور این اللہ کے نزدیک اور این والوں کو اس ہے۔ اُس ہے بھی بڑے گناہ ہیں اللہ کے نزدیک اور فتند و فساد قبل ہے بھی بڑا گناہ ہے اور ہیشہ لڑتے رہیں گے تم ہے یہاں تک کہ چھیر دیں تہمیس تمہارے دین ہے اگرین پڑے۔ "(۱) تک کہ چھیر دیں تہمیس تمہارے دین ہے اگرین پڑے۔ "(۱)

# اسلامي جهاد اور اس كي امتيازي خصوصيات

مرشتہ صفحات کے مطالعہ سے بید چند تقائق آپ پر آشکارا ہو گئے ہوں ہے۔

ا۔ دعوت توحید کے آغاز سے چودہ پندرہ سال تک کفار کمہ مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم وُصاتے رہے۔ ان کا جرم صرف بید تھا کہ انہوں نے ککڑی اور پھر سے گھڑ ہے ہوئے اندھے ہمرے بنوں کو اپنا غدا مانے ہے انکار کر دیا تھا اور ان کے بحائے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت پر صدق دل سے ایمان لائے تھے جو حی و بحائے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت پر صدق دل سے ایمان لائے تھے جو حی و تیوم ، سمجے ویصیراور عزیز و حکیم ہے ان کا دامن ہر تم کے اخلاقی عیوب سے مہرا اور منزہ تھا۔ اس جرم میں انہیں انتاستا یا گیا کہ وہ اپناسب کچھ چھوڑ کر کمہ سے چار اور منزہ تھا۔ اس جرم میں انہیں انتاستا یا گیا کہ وہ اپناسب کچھ چھوڑ کر کمہ سے چار سو پنیسٹھ کلو میٹر دور بیٹرب نامی بستی میں غریب الوطنی کی زعر کی بسر کرنے پر مجبور سو پنیسٹھ کلو میٹر دور بیٹرب نامی بستی میں غریب الوطنی کی زعر کی بسر کرنے پر مجبور

اقبار نے وہاں بھی انہیں آرام کا سمانس نہ لینے دیاان کے خلاف بھی عبداللہ بن از اور اس کے حواریوں کو بھڑکا یا جارہا ہے۔ بھی بیودی قبائل سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی سازباز کی جارہی ہے۔ بھی مسلمانوں کو علے الاعلان ہید دھمکی دی جارہی ہے۔ بھی مسلمانوں کو علے الاعلان ہید دھمکی دی جارہی ہے کہ ہم طوفان برق دباو بن کر آئیں گے اور تہماری امیدوں کے گلشن کو جارہی ہے دیا کر راکھ کاڈھیر بنادیں گے۔ سعد بن معلق کے ساتھ انٹائے طواف جو بد کلای ابو جہل نے کی اس سے بھی ان کے عزائم کا پید چلنا ہے۔ ابو جہل نے کی اس سے بھی ان کے عزائم کا پید چلنا ہے۔ چندا ہے لوگ جن پر اپنے آپ کو محقق کملانے کا خبط سوار ہے ان کی کو مشش اور خواہش چو تھی ہرزہ سرائی کرتے رہیں۔ لوگ انہیں پھر بھی غیر جانبدار اور غیر متعقب ہوتی ہے کہ دہ جو بھی ہرزہ سرائی کرتے رہیں۔ لوگ انہیں پھر بھی غیر جانبدار اور غیر متعقب ہوتی ہے کہ دہ جو بھی ہرزہ سرائی کرتے رہیں۔ لوگ انہیں پھر بھی غیر جانبدار اور غیر متعقب ہوتی ہے کہ دہ جو بھی ہرزہ سرائی کرتے رہیں۔ لوگ انہیں پھر بھی غیر جانبدار اور غیر متعقب ہوتی ہے کہ دہ جو بھی ہرزہ سرائی کرتے رہیں۔ لوگ انہیں پھر بھی غیر جانبدار اور غیر متعقب ہوتی ہے کہ دہ جو بھی ہرزہ سرائی کرتے رہیں۔ لوگ انہیں پھر بھی غیر جانبدار اور غیر متعقب ہوتی ہے کہ دہ جو بھی ہرزہ سرائی کرتے رہیں۔ لوگ انہیں پھر بھی غیر جانبدار اور غیر متعقب ہوتی ہے کہ دہ جو بھی ہرزہ سرائی کرتے رہیں۔ لوگ انہیں پھر بھی غیر جانبدار اور غیر متعقب ہوتی ہے۔

ا - سير سارى تغييلات امتاع الايماع للقريزي ب ماخود بي، جلدا، صفحه ٢٩ \_ ٥٠

ہونے کا سرٹیفلیٹ ضرور عطاکرتے رہیں۔

یہ لوگ راہبرانسانیت صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی ان کارروائیوں پر چیس بجیس ہیں وہ ان اقدامات کو لوٹ مار، اور قواتی وغیرہ سوقیانہ الفاظ ہے تعبیر کرتے رہتے ہیں لیکن جے زیرہ رہنا ہو صرف اپنے لئے نہیں بلکہ سارے عالم انسانیت کی قلاح و ببود کے لئے وہ ان مہیب طوفانوں کے سامنے ہے بس تماشائی کی طرح کو انہیں رہ سکا۔ کہ وہ آئیں اور خس و فاشاک کی طرح ان کی امیدوں کے لئین کو اڑا کر لے جائیں۔ بلکہ اس کی زیر کی کا علی وار فع مشن اس سے نقاضاکر تا ہے کہ وہ ان طوفانوں کے سامنے چٹان کی طرح سراونچاکر کے اور بینہ تان کر کھڑا ہو ۔ بہاں تک کہ اس طوفانوں کے سامنے چٹان کی طرح سراونچاکر کے اور اینا سر پھوڑ پھوڑ کر واپس ہونے پر مجبور ہوجائیں۔ وہ ان نقاضوں کو کمال شجاعت، سے بوراکر تا ہے۔ وہ مثن فور جس کو اس کے دوشن کر نےوالے نے اس لئے روشن کیا ہے کہ عالم رکھی وہ کا گوشہ کو شد اس کی تورے رشک طور بن جائے اور قیامت تک اس کی تا بندہ اور رفت کہ وہ کا گوشہ کو شداس کے نورے رشک طور بن جائے اور قیامت تک اس کی تا بندہ اور رفت میں ہر حتم کی تاریکی کو فتا کا پیغام دیتی رہیں۔ اس مثن کا پاسیان کسی سے امن پہند رفت کو وہ کا گوشہ کے لئے کسی بر دلی اور نامردی کا مظاہرہ میں کر سکتا۔ وہ اپنی امیدوں کی مورٹ کو گوٹ کر کر سکتا ہے لیکن جسے جس جان ہے کوئی قالم آگے بورٹ کر اس جمع میں کوئی قالم آگے بورٹ کر اس جمع میں کوئی قال کر دے۔ یا ممکن قطعا محال۔

ر حمت کائنات علیہ العسلوات والسلیمات اس شوق میں کہ آنے والے مؤرخ آپ کو آشی پینداور امن دوست کے القاب سے نوازیں۔ بروقت مؤر اقدامات نہ فرماتے عرب کی تجارتی شاہراہ کے ارد کر دینے والے قبائل سے دوسی کے معلیدے دکرتے۔ مختلف علاقوں میں اپنی جہیں بھیج کر دہاں کے جغرافیائی حالات سے وافقیت بہم نہ پینچاتے دشمن کی عددی کرت ، وسائل کی فراوانی ، اسلحہ کے انبادوں سے سم کر دیک کر بیٹے جاتے تو صحابہ کرام میں شیروں جیسی جرات ، چیتوں جیسی چتی اور پھرتی شاہین کی بلند پروازی اور مجتس جیسی خوبیاں کیو کر نشود نما پاسکتیں۔ اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لئے جان دیجاور سرکٹانے کاولولہ ان کو کیو کر نشود نما پاسکتیں۔ اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لئے جان دیجاور سرکٹانے کاولولہ ان کو جاتی تو بھایا کیو کر شرک کرنے دیا ہوں کے خوان نہ چڑھایا جاتی فرعون سے سامنے سینہ مان کر کھڑے نہ ہوتے تو وہ اس دین عرب کی فرعونیت کی سرکش موجوں کے سامنے سینہ مان کر کھڑے نہ ہوتے تو وہ اس دین خطرت کے نام دنشان کو بھی مناکر رکھ دینتیں۔ اور اگر اس معرکہ میں کفروباطل کی طاغوتی تو تیں

ا پے ندموم مقاصد میں کامیاب ہوجاتیں توعالم انسانیت پر چھائی ہوئی بیہ تاریک رات مجھی سحر آشانہ ہوتی۔ حق کی حفاظت کے لئے۔ اس کی بھا کے لئے۔ اس کی نشود نما کے لئے اس کے وشمنوں اور بدخواہوں کو فکست فاش دینے کے لئے جو قدم سر کار دوعالم صلی الله تعالی علیہ و آلدوسلم نے اتھا یاوہ صرف بیر نمیں کہ میج تھا بلکہ از حد ضروری تھا۔ اس میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کے عظیم مشن کی کامیابی اور عالم انسانیت کی فوز وفلاح کار از مضمر تھا۔ اسلام کے نظریہ جماد پر سے پاہونے والے اور بادی برحق پیکرر افت ورحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خونریزی اور لوث مار کی جھوٹی متمتیں لگانے والے اگر حقائق کی آگھول میں آ تکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرأت رکھتے ہیں تو آئیں متائج کی زبان سے حقائق کی واستان سنين وه يقين التليم كرين مح كه مصطفي كريم عليه العلوة والتشليم في اس سلسله بين جوقدم اٹھایاوہ مرف جزیرہ عرب کے مکینوں کے لئے شیس بلکد سلاے جمان والوں کے لئے۔ آئ رحت البت ہوا صرف امت مسلمہ کے لئے ہی اس میں خیرات ویر کات کے خزیے پنال نہ تے بلکہ جملہ اولاد آ دم کے لئے اس بیں ابدی سعاد تیں لاز وال رحمتیں، بے پایاں احسانات اور مراں بماانعلات كے منج بائے كرال ملي مخفى تے بعثت كے بعد مك مكرمدين في كريم صلى الله تعالی علیہ وسلم نے تیرہ سال مخزارے اس عرصہ میں شرک و کفرے علمبرداروں نے جو ظلم كئے۔ حضور اور حضور كے غلامول في جس محيرالعقول صرواستقامت كامظاہرہ كيا۔ اس كا تذكره آپ پڑھ چے ہیں۔

مرینہ طیبہ بی حضور پر نور نے پورے کیارہ سال گزارے اس عرصہ بیں کفار کے حملوں

اسے دفاع کے لئے جنگیں بھی ہوئیں۔ جانبین کے آ دمی قتل بھی ہوئے زشی بھی ہوئے۔ اس

اسے جو مقاصد حاصل کئے گئے بڑے اختصار سے ان کا ڈکرہ کر تا ہوں۔ اسلام سے پہلے

بزیرہ عرب سینکٹروں حصوں بی منقسم تھا۔ ہر حصہ مطلق العمان تھا۔ کمیں کوئی ذمہ وار

عکومت نہ تھی۔ قانون وعول کاکوئی نظام رائے نہ تھا۔ اس خطہ کے باشدوں کی معاشی فلاح اور

معاشرتی بہود کے لئے کوئی منصوبہ برئری نہ تھی۔ ہر طرف طوائف البلوکی کا دور دورہ تھا۔

معاشرتی بہود کے لئے کوئی منصوبہ برئری نہ تھی۔ ہر طرف طوائف البلوکی کا دور دورہ تھا۔

قائم عصبیت کی حکرانی تھی طاتور، جس طرح چاہتے اپنے سے کمزوروں کا استحصائل کرتے ان

بر معتی جوروستم کرتے ان سے کوئی بازیرس کرنے والانہ تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے

بر معتی جوروستم کرتے ان سے کوئی بازیرس کرنے والانہ تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے

بینکٹروں محزیوں بیں بین بے ہوئے ملک کوئیک و صدت میں تبدیل کردیا وہاں قانون کی بالاد سی

قائم کی۔ عدل وانصاف کا بے نظیر نظام عطاکیا شاہ داکھ الکے سارے اخیازات مٹ صے رکھی۔

نسل، زبان، اور علاقہ کی بنیادوں پر مکڑیوں میں بٹی ہوئی انسانیت کوانسانی مساوات اور شرافت کے پرچم کے بنچے متحدومنظم کیااور سب سے برداحسان میہ فرما یا کہ بندوں کاثو ٹاہوار شتہ ان کے خالق و ملک سے جوڑ دیا۔ معبودان باطل کے آستانوں سے اٹھا کر انہیں خداوند ذوالجلال کی بارگاہ عظمت میں سربسجود کر دیا۔

الله تعالی کی طرف سے اس نبی مکرم و معظم کوجوا مانت سپردگی تھی۔ مصائب و آلام کے ہزاروں طوفانوں کے باوصف بوے احسن طریقہ سے اس امانت کو اس کے حق داروں تک پہنچادیا۔ اس صادق و مصدوق نبی کی مسامی جمیلہ سے جو حیران کن انقلاب آیک قلیل مدت میں جزیر و عرب میں رونما ہوا۔ اس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔

اس غفلیم اور بے نظیر کارنامہ کو انجام دینے کے لئے ان کیارہ سالوں میں کفار و مشرکین کے ساتھ جنتی جنگیں اور کے کئیں ان میں فریقین کا کتنا جانی نقصان ہوا اس کی تفصیلات پڑھ کر آپ ششد ررہ جائیں ہے ابتدائی سرایا اور غروات میں نہ و شمن کا کوئی آ و می قتل ہوا۔ نہ کوئی کلیہ می شہید ہوا وہ غروات و سرایا بیابی ۔ الاہواء۔ سیف البحر۔ بواط۔ العشیرة ۔ اور بدر اولی ان میں فریقین کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔

عبداللہ بن بخش کے سریہ میں کفار کا ایک آ دمی عمروبن حضری مار اگیا۔ اسلامی جنگوں میں یہ پسلامقتول تھا۔ غروہ بدر الکبری میں کفار کے ستر آ دمی قبل ہوئے اور چودہ مسلمان شرف شمادت سے مشرف ہوئے۔

غری بدر کے بعدا ہے تھین جرائم کی یاداش میں دومشر کوں کو قبل کیا گیا ایک کانام نفترین حارث اور دوسراعقبہ بن ابی معیط تھا۔

> غری سویق میں صرف آیک مشرک قتل ہوا۔ غری میں سلیم میں تین انصاری شہید ہوئے۔

غروه ذي امريس جو نجد ميں ہوا کوئي هخض شيں مارا گيا۔

یمودی قبیلسنی قینقاع کے جلاوطن کرنے کی کارروائی میں وو آ دمی مارے سے۔

سربيه زيدين حاريه بيل فريفين كاكوئي آ دى شيس ماراتميا۔

اس کے بعد اسلام دیشنی اور شرائگیزی کے باعث ان یبودیوں کو قبل کیا گیا۔ کعب بن اشرف اور ابورافع سلام بن ابی الحقیق ۔ اور ان کے بعد کعب بن یبوذ اغروہ احد میں ستر مسلمان نعمت شمادت سے بسرہ ور ہوئے اور بائیس مشرک مفتول ہوئے۔ غری حمراء الاسد میں ایک بد زبان ابو عزی موت کے تھاے آبار اگیا۔ بوم رجیع میں چھ مسلمانوں نے جام شادت نوش کیا۔

بٹر معونہ کے غدارانہ منصوبہ میں ستر مسلمانوں نے تاج شمادت زیب سر کیا۔ اس کے بعد عمرو بن امیہ نے غلطی سے تین کافروں کو مار ڈالاان میں سے دوکی دیت، رحمت عالم نے خود اوا کی۔ غروہ بنی نضیر میں ایک آ وی کام آیا۔

غروہ ذات الرقاع میں ایک انصاری شہید ہوئے۔ وہ رات کو پسرہ دے رہے تھے کہ کافرول نے کے بعد دیگرے انہیں تین تیرول کانشانہ بنایا۔ بدر اخریٰ میں کوئی آ دمی قتل نہیں ہوا۔

غروہ خندق میں تین مشرک قتل کئے گئے اور چید مسلمانوں نے جام شمادت نوش کیا۔ غروہ بی قریظ میں دومسلمان شہید ہوئے <mark>اور چید ی</mark>اسات سویمودی مقتول ہوئے اس کے بعد خلد بن سفیان الہمذلی قتل ہوا۔

غروہ ذی قرد میں پانچافراد کام آئے۔

غروه ي مصطايق مي صرف دو آدى كام آئے۔

غروه صيبين سالك آدى كام آيا-

غروہ خیبر میں زیادہ سے زیادہ جانبین ہے ہیں آ دمی مارے مجتے۔

اس کے بعد جو سرایا بھیج گئے ان بیس فریقین کاکوئی فرد نسیس مارا کمیا۔ یہاں تک کہ جب بنی قضاعہ کی گوشالی کے لئے کعب بن عمر کی امارت میں سریہ روانہ کیا کیا اس میں چودہ آدمی مفتول ہوئے۔

غری موجہ میں بارہ مخص مارے گئے۔ امام ابن ہشام نے بارہ شداء کے نام لکھے ہیں۔ (۱)

غروه فنح مكه يس بهي باره آدمي مارے محص

غروہ حنین اور ہوازن میں چار مسلمان شہید ہوئے اور قبیلہ نقیف کے بچیتر کافرمارے محے اور غروہ طائف میں بارہ مسلمان سعادت شمادت ہے مشرف ہوئے۔

غروه جوك مي صرف أيك مسلمان شهيد بهوار

دونوں فریقوں کے وہ مفتول جو جزیرہ عرب کے باشندے تصان کی تعداد چار صد جالیس

ات سيرت ابن بشام ، جلد ٣ ، صفحه ٣٠٠ ، الاكتفاء في مغازي رسول الله ، جلد ٢ ، صفحه ٢٨٦

ہان مقولوں میں وہ لوگ بھی شار کے گئے ہیں جنہیں دھوکا اور غدر سے قتل کیا گیا تھا۔ یا غلطی سے قتل ہوئے تھان میں آپ جے سو یاسات سویسود ہوں کو بھی شار کرلیں جنہیں قتل کرنے کا تھم حضرت سعدین معاذ نے دیا تھا جنہیں خود یبود بول نے اس قضیہ میں اپنا تھم تسلیم کیا تھا۔ اس کی تفصیل آگے آری ہے۔ فریقین کے تمام متعولوں کی تعداد بشمول متعولین بی قریظہ ایک ہزار چالیس یا کیارہ سوچالیس بنتی ہے۔

اتن قلبل جانی قربانیوں اور نقصانات سے نوع انسانی کوجو فائدہ پہنچاوہ ہے مثال اور ' بے عدیل ہے کوشش بسیار کے بلوجو داقوام و مملک کی جنگوں کی آریخ میں آپ کواس کی مثال نسیں ملے گی ہر محز نسیں ملے گی۔ (۱)

اس کے مقابلہ میں جدید تہذیب اور سائنسی ترتی کی آغوش میں پرورش پانے والے

یورپ کے دانشوروں اور حکمرانوں نے صرف اپنے اہل وطن کوئی نہیں بلکہ ساری انسانی

یراوری کو نصف صدی سے کم عرصہ میں جن دو ہولناک عالمگیر جنگوں کا تحفہ و باہے۔ ان ک

تباہ کاریوں کا اندازہ لگانے سے انسانی عشل و دانش قاصر ہے۔ پرامن شہری آبادیوں۔

ہینالوں۔ درسگاہوں بلکہ غربی عبادت گاہوں کو بھی جس سنگدلی سے اپنی بسیانہ بمباری کا

مریاد ندامت سے خم ہے۔

مریاد ندامت سے خم ہے۔

ویکر ہر حم کے نتھان کو اگر آپ ایک لور کے لئے نظرائدازی کر دیں فظ انسانی جانوں

کے نقصانات کائی سرسری جائزہ لیں توانسانی خون کی ارزانی کو و کھ کر آپ پر لرزہ طاری ہو

جائے گا۔ تاگاسائی اور ہیروشیما پر امریکہ کے ایٹم بموں نے جو قیامت برپاک ۔ کیا اس

خونچکان واستان کو سننے کا آپ میں حوصلہ ہے۔ صرف جانی نقصانات کے اعداد و شار پیش

خدمت ہیں جو دوسری جنگ مخلیم میں ہوئے۔ اتحادی ممالک برطانیہ ، امریکہ وغیرہ کا جانی

نقصان ایک کروڑ چھ الکھ پچاس ہزار ہے۔ فریقین کاجھوی جانی نقصان ڈیڑھ دو کروڑ کے

قریب ہے صرف روس کے پچپٹر الکھ فوجی مارے گئے۔ جاپان کے پندرہ الکھ پچاس ہزار

جوانوں کوموت کے کھاٹ آبارا گیا۔ جرمنی کے اٹھائیس الکھ پچاس ہزار فوجیوں نے اپنی تینی

زندگیوں کو جنگ کی کالی دیوی کے چرفوں میں جینٹ چڑھایا۔ (۲)

۱- بدرالكبرى شوقى ابوظيل، جلدا، صفيه ۱۹۲۷ ۲ - انسانيكلوپيڈيا آف بريٹانيكا، جلد ۲۳، صفيه ۲۹۳ ايديش ۱۹۹۲ انسانی جانوں کی ان عظیم اور ان گنت قربانیوں بے محلبہ خونریزیوں جاہ کن بمباریوں، جنوں نے سینکٹروں نمیں ہزاروں بارونق شہروں کورا کھ کے ڈھیروں میں بدل ویااتن کراں قیمت اداکرنے کے بدلے میں انسانیت کو کیاطا۔

"כשות אלט"

روی ہے رحم آمریت جس کی ایوبوں کے بیچے بور پ اور ایشیا کے کی ممالک پہل سال سے پس رہے ہیں اور کر اور ہے ہیں۔

بروز گاری مرتوز منگل بحدیل، اظال باخلی ا

غریب ممالک اور غیر ترقی یافتہ اقوام کا بے رہ تمانہ استحصال، معافی بحالی اور خوش حالی کی آڑ

یس ار ہوں۔ کھر ہوں ڈالروں کا سودی قرض کیا ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں انسانیت کی
قبلے کر امت کئی ہار تار ہوئی ہے تن پہنچا ہے کہ وہ اس مرا پایمن و سعاوت اور پیکر دہت و
رافت ذات اقد س واطر پر انتخت نمائی کریں جس نے بنگ کو صرف ایک مقصد کے لئے جائز
رکھا وہ ہے کہ کوئی کی پر جرنہ کرے۔ تشد دے کی کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ اپ پہندیدہ
عقیدہ کو ترک کرے۔ کی کو وہ عقیدہ قبول کرنے ہے جرانہ رو کا جائے جس کو اس نے ہئی
آزاد عشی و فہم ہے حق تسلیم کر لیاہے۔ جس نے بنگ کو بے مقصد آ اخت و تار ان ہے جدر لئے
تی و عذرت اور بے فاکرہ فشکر کئی ہے جتی ہے منع کیا ہے۔ جس اعلیٰ مقصد کے لئے بنگ کی
اجازت دی اس جس بھی شرف انسانیت کو پایل کرنے کی اجازت شیں دی۔ کسی معتول کا مشلہ
کی عورت پر کسی بچے پر ، کسی ہو شے اور معقود پر تلوار افعانے کی قطعی ممافت کر دی تھی و کسی کسی کسی عورت پر کسی وارد حضور کے ذریعہ تمام فرز ندان اسلام کو بنگ کے بارے جس واضح
بدایات نازل فرائیں اور ان کی خانقا ہوں پر حملہ نہ کیا جائے خداونہ قدوس نے اپنے نبی کم م صلی
بدایات نازل فرائیں اور ان کی خانقا ہوں پر حملہ نہ کیا جائے خداونہ قدوس نے اپنے نبی کم م صلی
بدایات نازل فرائیں اور ان کی خانقا ہوں پر حملہ نہ کیا جائے خداونہ قدوس نے اپنے نبی کم م صلی
بدایات نازل فرائیں اور ان کی خانقا ہوں پر حملہ نہ کیا جائے خداونہ وقد سے بارے جس واضح
بدایات نازل فرائیں اور شاد اللی ہے۔

ۮۜٙڰٵؾڵۅٛٳڣٛ؞ۜڽؚؠؽڸٳۺ۬ۄٳڵڹؽؽؽڠٚؾٷٛػڴؙۄٚۅٙڵڒؿۜۼۜؾؙڽؙۅٛڷٳڽۜٳۺۿ ڒڲؙۼؚؾؙ۪ٳڵؠؙۼٛؾۜۅؿؿۦ

"اور الروالله كاراه من ان سے جوتم سے الرقع بيں اور (ان بر بھى) زيادتى ند كرنا بے شك الله تعلل ووست نميں ركھتا ہے زيادتى كرنے والوں كو- "

ووسری آیت میں ارشاد فرمایا۔

انْتَهَوَّا فَلَاعُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظَّلِمِيْنَ -

"اورلائے رہوان سے یہاں تک کدنہ رہے فتنہ وفساداور ہوجائے دین صرف اللہ کے لئے پھراگر وہ باز آ جائیں توسمجھ لوکہ بختی کسی پر جائز شیں مگر

ظالمول ير- " ( ١)

اسے آ گے ارشاد خداد ندی ہے۔

فَمَنِ اعْتَلَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَكُ وَاعَلَيْرِ بِمِثْلِ مَااعْتَلَى عَلَيْكُمْ مُ وَاتَّعْوُا اللّهَ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللهُ مَعَ الْمُثَّقِيْنَ -

" توجو تم پرزیادتی کرے تم اس پرزیادتی کرلو۔ کیکن ای قدر جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہو۔ اور ڈرتے رہا کر واللہ تعالیٰ سے اور جان لو۔ یقینا اللہ تعالیٰ (کی لفرت) پر ہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ " (۲)

ان آیات بیں ان مظلوموں اور ستم رسیدوں کو طاقت کا جواب طاقت سے دینے کی اجازت دی جارہی ہے جن پربارہ تیم ہرس مسلس ظلم کے پیاڑ توڑے جاتے رہے ۔ اور تسلیم ورضا کے یہ مجتبے خاموثی سے بر داشت کرتے رہے ۔ وہ بھی خاص شرائط کے ساتھ اور مقررہ حدود کے اندر رہتے ہوئے تر آن کریم کے تھم جماد کو بچھنے کے لئے ان تین چیزوں کو خوب ذہمی نشین کرلیا جائے۔

ا- تم مقعد کے لئے۔

۲۔ کس کے ماتھ۔

۔ کن شرائط اور قیود کے ساتھ۔ قرآن نے جمادی اجازت دی ہے۔
ان آیات میں تیوں امور کی وضاحت کر دی گئی مقصد جماد کے متعلق فرمایا۔ فی سیل
اللہ۔ حق کی سمیلندی کے لئے لوشعار۔ تجارتی وضنعتی تابت۔ نسلی عداوت و تعصب یاس تسم
کے سفلی مقاصد، مومن کی جنگ کے پیش نظر نہیں ہوتے۔ صرف ان لوگوں کے ساتھ
اکیزین کیفیڈ کو تنگؤ کے جمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں جو تم پر یلغاد کرنے کے لئے پر تول

ا - سور ألقره: ١٩٣٠

٢ - سور ويقرو . ١٩١٠

رہے ہیں ای شرط کے ساتھ وکد تعقید کو اللہ جب جذبات پر قابو شیں رہتا۔ آتش انقام بھڑک رہی ہوتی ہے۔ خبردار! اس وقت بھی کسی پر زیادتی مت کرو کیونکہ زیادتی کرنے والے کو اللہ تعالی دوست نہیں رکھتا اور عور توں ، معصوم بچوں ، اپابچوں ، بو زھوں ، کسانوں ، مزدوروں اور را بہوں پر ہاتھ اٹھانے ہے اسلام نے منع فرمایا ہے (بشر طیکہ ہے لوگ جنگ میں شریک نہ ہوں ) حضرت صدیق اکبر جب اپنے ایک سیہ ساللہ بزیدین ابی سفیان کو الوداع کئے شریک نہ ہوں ) حضرت صدیق اکبر جب اپنے ایک سیہ ساللہ بزیدین ابی سفیان کو الوداع کئے اور خصت کرتے وقت انہیں بچلدار در ختوں کے کانے . اومؤں اور شیردار جانوروں کو بلاضرورت ہلاک کرنے ہے منع فرمایا۔

مستشرقین جواسلام کے نظریات جماد پر طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں وی انصاف سے بتائیں کہ د نیامیں کوئی توم الی گزری ہے یا آج کی ممذب و متمدن د نیامیں کوئی الی قوم موجود ہے جس کے جنگی قانون میں عدل و انصاف کابوں لحاظ رکھا گیا ہو۔ آج توجنگ شروع ہوتی ہے تو پرامن شریوں اور آباد بستیوں کو ایٹم مجوں سے اڑا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اور عور تون سے مور تون میں کی جاتی ہیتالوں، درسکاہوں، عور تون سے در گزشیں کی جاتی ہیتالوں، درسکاہوں، عبادت خانوں تک کا حرام بھی ہی ہیں ہیت ڈال دیا جاتا ہے۔ (1)

مندر جدبالاان آیات میں بی حق مجھنے کی نیت سے غور کیا جائے تواسلام کے نظریہ جماد، اس کے مقاصد اور جنگ کرنے کے وہ انداز و آ داب جن کے بارے میں اللہ تعالی نے امت مسلمہ کو تاکیدی تھم دیا ہے تو سارے شہمات دور ہوجاتے ہیں اور حق کارخ زیبا بے نقاب ہوکر دلوں کو موہنے لگتا ہے۔

آیات قرآنی کے علاوہ متعددا حادیث میں جن میں رحت مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے
اپنے غلاموں کو آ داب جمادی تلقین فرمائی ہے چندار شادات نبوی کا آپ بھی مطالعہ تجھے۔
رحت عالم نے مجادی تلقین فرمائی ہے چندار شادات نبوی کا آپ بھی مطالعہ تجھے۔
اِنْطَلِقُوْ اِبِاللّٰہِ اللّٰہِ وَعَلٰی بَرْکَةِ اللّٰهِ لَا لَقْتُ لُوْ اللّٰهِ عَلٰی اللّٰہِ اللّٰهِ لَا لَقْتُ لُوْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلٰی اللّٰہِ اللّٰهِ وَاصَلِمُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ عَلَى اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ وَاللّٰمَ عَلَى اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُولِواللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّ

کرنا۔ اور خیانت نہ کرنا۔ غنائم کو اکٹھا کرنااور حالات کو درست کرنے کی کوشش کرنا دشمن کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتاہے۔ "

آیک دوسرے لکر کور خصت کرتے ہوئے حضور نے آخری وصیت ہوں فرائی۔ سیرُرُوْا باشورالله فِی سَبِیْلِ اللهِ تَعَالَی وَقَاتِلُوْا آعُنَاءَاللهِ وَلَا تَعْلَوْا وَلَا تَغْیِدُوْا وَلَا تُمَیْنِلُوا وَلَا تُمَیْنِلُوا وَلَا تُمَیْنِلُوا وَلَا تَمْیْنِلُوا و

"الله كانام لے كرراہ خدا من جماد كرنے كے لئے روانہ ہوجاؤ ۔ اللہ ك و شمنوں كوية بنج كرنا، خيانت نه كرنا، كسى سے دھو كانه كرنا۔ كسى مقتول كى لاش كائتلىدنہ كرنا۔ اور كسى بيج كو قتل نه كرنا۔ " (١)

سركار دوعالم عليه العسلوة والسلام في الى أمت كم سلار اعظم حضرت خالد كوار شاد فرايا -

لَاتَّقْتُكُ ذُرِّتَيَّ وَلَاعَسِيقًا

" بجون كو قلل ندكر نااور ندكسي مردور كو قل كرناب"

الغرض ہر موقع پر حضور اپنے مجلبروں کو ، اور مجلبدین کے افتکر کے سلاروں کوان آ واب کا خیال رکھنے کی آگید فرمایا کرتے۔

رحمت کائنات علیہ الصلوات والتسلیمات اپنی فوجوں کو کھیت اجاڑنے، در ختوں کو بے ضرورت کاٹنے، شیر دار جانور دل کو قتل کرنے اور کنودک میں زہر ملانے سے بھی بختی سے منع فرما یا کرتے ہتھے۔

> فَقَنُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نُوْجِتُ بِأَلَّا يَقُوْهُ الْجُنِّشُ بِإِثْلَافِ نَهْجِ آدُقَطْعِ شَجَرٍ اَوْقَتْلِ الفِسْعَافِ مِنَ النُّ يَتَةِ وَالِنْسَاءِ وَالرِّجَالِ الَّذِيْنَ كَيْسَ لَهُوْرَاتُ فِي الْحَرَّبِ وَلَوْ يَشْتَرِكُوْ الْمِنْهِ بِأَتِي نَوْجٍ

" نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اپنے افکار کووصیت فرمایا کرتے کہ وہ سرسبز کھیتوں کو برباد نہ کریں در ختوں کونہ کاٹیں۔ کزور بچوں اور عور توں کو بھی قتل نہ کریں جو جنگ کے عور توں کو بھی قتل نہ کریں جو جنگ کے سلسلہ بیں کوئی رائے نہیں دیتے اور کسی طرح جنگ بیں شرکت نہیں سلسلہ بیں کوئی رائے نہیں دیتے اور کسی طرح جنگ بیں شرکت نہیں

(1)"-25

كسى زخى كوقتل كرنار كسى مقتول كاستله كرنابعي ممنوع تغار

دین اسلام کواپنابتدائی ایام میں جن تعمین طلات کاسلاناکرنا پڑا۔ سرور عالمی راہبر
انسانیت اس وقت آگریہ اقد المات نہ کرتے تواس کا بتیجہ کیالگا؟ وشمن آگے بڑھ کر رشد و
ہوایت کے اس مرکز کو باخت و باراج کر ویا۔ جس کلہ گوپراس کابس چلماس کو موت کے
گھاٹ ابار دیتا۔ کس حق برست کو زندہ نہ چھوڑ تا۔ اور اس سے بھی زیادہ بھیانک اور
در دناک حادثہ بیر و نما ہوناکہ تو حید کی عقی جے روش کرنے کے لئے حضور نبی کریم اور آپ
کے محابہ نے بے دریئے قربانیال دی تقیل وہ بچھ جاتی۔ اور ساری کائنات کفر وشرک کی
باریکیوں جس بھشہ کے لئے غرق ہوجاتی۔ قوم کے اس قائد اور لئکر کے اس سلار کے بارے
بی آپ کیا کسی سے جس نے فقط صلح پنداور اس دوست کملانے کے شوق جس اپنی فین کو بھی
میں آپ کیا کسی سے جس نے فقط صلح پنداور اس دوست کملانے کے شوق جس اپنی فین کو بھی
میں آپ کیا کسی سے جس نے فقط صلح پنداور اس دوست کملانے کے شوق جس اپنی فین کو بھی
میں آپ کیا کسی سے جس نے فقط صلح پنداور اس دوست کملانے کے شوق جس اپنی فین کو بھی
میں ذیادہ بید کہ اپنے مشن کو بھی ناکامی اور نامرادی کی آغوش میں بھیشہ کے لئے موت کی فیند
سلادیا۔ کوئی چیمبرلین یا نصیرالدین طوسی قوقوم کے ساتھ الی غداری کر سکتا ہے لیکن سیدنا مجم
سلادیا۔ کوئی چیمبرلین یا نصیرالدین طوسی قوقوم کے ساتھ الی غداری کر سکتا ہے لیکن سیدنا محم
سلادیا۔ کوئی چیمبرلین یا نصیرالدین طوسی قوقوم کے ساتھ الی غداری کر سکتا ہے لیکن سیدنا محم
سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم اور ان کے جاں نگار سے کوئی اس بات کی توقع رکھے تو

دشمنان اسلام اور مستشرقین کی طرف سے اس نبی انسانیت پر جس کواس کے بیجینے والے نے رحمت للعالمین بناکر بھیجاہے لوٹ مار اور قزائی کے الزامات ان کی کورچشی کی دلیل ہیں

باطل کے مقابلہ میں قوت کا مظاہرہ پیغیراسلام سے پہلے بھی متعدد انبیاء کرام کامعمول رہا ہے حصرت عیلی علیه السلام جنهیں عیسائی دنیا میں عفو و در مرز۔ صلح و آتش اور امن و سلامتی کا پیکر سمجھا جاتا ہے انہوں نے بھی طاغوتی قوتوں کے سرغرور کو نیجا کرنے کے لئے اپنے حوار ہوں کو تلواریں بے نیام کرنے کا تھم دیا۔

حضرت مسيح عليه السلام نے صرف ہوئے تین سال کی قلیل مدت بنی اسرائیل کور شد وہدایت کی دعوت دی ان کی سمج بختیوں ، اور ساز شوں اور دل آزار بوں سے تنگ آگر اپنے حوار بوں

كوحكم ديانقابه

اس نےان سے کمامگراب جس کے پاس بڑہ ہووہ اسے لے۔ اور ای طرح جھولی بھی اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک چے کر مکوار

اس سلسلہ میں لوقا کے باب ۱ اک آیت ۵۲ بھی طاحظہ فرمائیں آپ نے کہا۔ کیاتم گمان کرتے ہوکہ میں زمین پر صلح کرانے آیاہوں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ نمیں۔ بلکہ جدائی کرائے۔

اس مضمون کو آپ نے متی کے باب ۱۰ آیت ۳۵- ۳۳ میں یول بیان کیا ہے۔ بین سمجھو کہ میں زمین برصلح کرانے آیا ہوں۔ مسلح کرانے نہیں بلکہ مکوار چلوائے آباہوں۔

اکر حضرت عینی علیہ السلام صرف ہونے تین سال تیلیج کرنے کے بعد مکوار اٹھانے پر مجبور ہوجاتے ہیں اور پر بھی آپ کوامن وصلح کا پیفیبر کماجا آے تواگر تیرہ چودہ سال کا عرصه كوتاكول اذيتي برداشت كرنے كے بعد جد عربي صلى الله عليه وسلم اسنے مانے والوں كو كفارك مقابله من جماد كالحكم ديتين تواب يرطرح طرح كيستان تراش جاتي بي كياب بےانصافی کی انتمانیں۔



0000000000 اور مبیک مدد فره نی متی تھٹ ری اللہ تعالی نے (میدان) میررس حالانکرتم بانکل کمزورستے ،پس ڈرستے رہا کرواد انتظا سے تاکہ تم داس بروقت امراد کا) مشكراداكرسكو-(ال عمران ۱۲۲)



## يوم الفرقان، غروه بدر الكبري

وَلَقَدُ نَصَرُكُو اللَّهُ إِبِينَادٍ قَالَنْكُمْ أَوْلَةً ا

"اورجيك مددى تحى تمارى الله تعالى ف (ميدان) بدر ي طالاتكمة

ياكل كزور ته\_" (آل عران: ١٢٣)

ہری اسلام کا یہ وہ معرکہ ہے جب اسلام اور کفر جی اور باطل، کے اور جھوٹ کی پہلی ککر ہوئی اس معرکہ میں فرزندان اسلام کی تعداد لفکر کفار کی تعداد ہے لیک تمائی تھی۔ وسائل اور اسلحہ کے اعتبار سے بظاہر بہت کمزور تھے۔ جزیرہ عرب کا اجتماعی ماحول سراسران کے ظاف تھا۔ انتہائی خوش فنی کے باوجود اسلام کے غلبہ اور فتح مند ہونے کی چیش کوئی نہیں کی جاسمی قا۔ انتہائی خوش فنی کے باوجود اسلام کے غلبہ اور فتح مند ہونے کی چیش کوئی نہیں کی جاسمی فقی۔ کفریزے کر وفرے ساتھ حق کی بے سروسلالی سے نیرد آزماہونے کے لئے تمین کنافوج کے کر بڑے غرور ور عونت سے میدان جس آیا تھا کین اسے ایمی فیصلہ کن بزیرت کا سامناکر تا پراجس نے اس کی کمروز دی پھر اسے بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس شان سے حق کو للکار سکے۔ پراجس نے اس کی کمروز دی پھر اسے بوم الفرقان کے لقب سے ملقب فرمایا ہے بعنی وہ دن قدوس نے بی کتاب مقدس جس اسے بوم الفرقان کے لقب سے ملقب فرمایا ہے بعنی وہ دن جب حق اور باطل کے در میان فرق آشکار اہو گیااند ھوں اور بسروں کو بھی پید چل گیا کہ حق کا علم بروار کون ہے اور باطل کا فقیب کون = ارشاد ربانی ہے۔

وَمَأَانُزُلْنَاعَلَى عَبُونَا يَؤَمَ الْفُرُقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعُنِ

(الانفأل: ١٩)

"اور جے ہم نے الکرااپنے (محبوب) بندہ پر فیصلہ کے دن جس روز آنے سامنے ہوئے تھے دونوں لشکر۔ "

ایک دوسری آیت می اے یوم البطشت الکرئیتالی کیا ہار شاد ہے۔ یَوْمَرَنَبُطِشُ الْبِظَشَةَ الْكُبُرِئِ إِنَّامُنْتَقِمُونَ (الدخان ١١٠) "جس روز ہم انہیں پوری شدت سے پکڑیں مے۔ اس روز ہم ان سے بدلد لے لیس مے۔ "

بتوفیقہ تعلق میں کوشش کروں گا کہ سیرت اور آریج کی اممات الکتب سے استفادہ کرتے ہوئے آبات قرآن کر بیم اور ارشادات نبی رؤف رحیم کی روشنی میں اس غروہ کے تفصیلی حالات میں آپ کی خدمت میں اس طرح بیان کروں کہ واقعات کاربط اور تسلسل برقرار رہے تاکہ تاریخ خدمت میں اس طرح بیان کروں کہ واقعات کاربط اور تسلسل برقرار رہے تاکہ تاریخ کا کیے تاریخ کا کروں کا کا میں تاریخ کا کہ جذبہ ایٹار و جانفروشی کا میچے اندازہ لگا سکیں۔

غورة العشيرة كے والت آپ براہ آئے ہیں۔ اس میں مرورعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم ، قریش کے ایک تجارتی قافلہ کے تعاقب میں لکلے تھے ہو ابو سفیان کی قیادت میں مکہ سے شام جارہاتھا۔ لیکن حضور جب عشیرہ کے مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ قافلہ ایک دوروز پہلے یہاں سے لکل کیا ہے۔ رسول محرم صلی اللہ علیہ وسلم کواس قافلہ کی واپسی کا انظار تھا۔ جب اطلاع ملی۔ کہ وہ قافلہ واپس آرہا ہے۔ ابو سفیان کے علاوہ مکہ کے رئیسوں میں سے مخرمہ بن نوفل۔ عمروبن العاص بھی اس کے ہمراہ ہیں۔ اور قافلہ کی حفاظت کے لئے چالیس آ دمیوں کا جنوب کا جنوب کا جسم کا میں اللہ علیہ سامانوں کو دعوت آ دمیوں کا جنوب کے جسم کا میں اللہ علیہ سلمانوں کو دعوت وک کہ اس قافلہ کے تعاقب کے لئے تعلیم سلمانوں کو دعوت وک کہ اس قافلہ کے تعاقب کے لئے تعلیم سلمانوں کو دعوت وک کہ اس قافلہ کے تعاقب کے لئے تعلیم ۔ حضور نے فرمایا۔

هٰنَاالَوْسُفْيَانَ قَافِلًا بِيَجَارَةِ قُرَيْشٍ فَاغْرُجُوْالَهَا لَعَلَ الله عَذَّ وَجَلَّ يُنَفِلُكُنُوهَا -

" بینی بیہ ہے ابوسفیان جواہیے قافلہ سمیت واپس آرہاہے نکلوشا کداللہ تعالی ان کے اموال ہمیں مرحمت فرمادے۔"

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اس دعوت پرچند حضرات تو ہمر کاب ہو صحناور پھی بیجھے رہ
سے اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کر ام کو یہ ممان ہمی نہ تھا کہ جنگ تک نوبت آئے گی ان حضرات
نے بھی خیال کیا کہ قافلہ کے ساتھ چالیس کے لگ بھگ محافظوں کا دستہ ہے۔ ان کو دبوچ لیمنا
کوئی ایسا کام نہیں جس کے لئے سب مسلمانوں کاساتھ جاتا ضروری ہو۔ نیز حضور کر ہم نے بھی
سب کو اس مہم میں شرکت کا حکم نہیں فرمایا تھا حضور کالر شاد تھا۔
سب کو اس مہم میں شرکت کا حکم نہیں فرمایا تھا حضور کالر شاد تھا۔

مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَافِرًا فَلْيَرُكَبُ مَعَنَا وَلَوْ يَنْتَظِرْمَنَ كَانَ ظَهْرُهُ غَائِبُا عَنْهُ - "لیعنی جس کی سواری حاضرہے وہ توسوار ہوجائے اور ہمارے ساتھ چلے اور جن کی سواریاں وہاں موجود نہ تھیں بلکہ ان کی چرا گلہوں میں یا زرعی فار موں میں تھیں۔

حضور فان كانظارنه فرمايات

ہجرت سے انیس ماہ بعدر مضان المبارک کی بارہ ہاری تقی ہفتہ کاون تھا۔ حضور کریم صلی
اللہ تعلیٰ علیہ وسلم اپنے تین سوتیرہ یا تین سوپندرہ جاں شاروں کے ہمراہ مدید طیبہ سے روانہ
ہوئ۔ مسلمان فشکر کے پاس سواری کے لئے ایک تھوڑااوراسی او نشد تھے باتی مجابہ بن پایادہ تھے
رحمت عالم صلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم نے ایسائیس کیا کہ جس کے پاس سواری کا اونٹ ہو وہ
واپنے اونٹ پر سوار ہوجائے اور باتی پاییادہ سنر کریں حضور نے تین محابہ کے لئے ایک ایک
اونٹ مقرر کر دیا جس پر وہ باری باری سوار ہوا کریں حضور نے ہرتین محابہ کے لئے ایک ایک
وانٹ مقرر فرہ دیا ۔ اور اپنے اونٹ کو بھی اپنی ذات کے لئے مخصوص نمیں فرمایا۔ حالانکہ
اونٹ مقرر فرہا دیا۔ اور اپنے اونٹ کو بھی اپنی ذات کے لئے مخصوص نمیں فرمایا۔ حالانکہ
امت کے بی اور اہام ۔ فشکر کے کمانڈر انچیف کی حیثیت سے حضور اپنے اونٹ کو صرف اپنی
سواری کے لئے مختص فرمائے تو کسی کو اعتراض نہ ہو تا لیکن بونی انسانی مساوات کی تعلیم دینے
سواری کے لئے مختص فرمائے تو کسی کو اعتراض نہ ہو تا لیکن بونی انسانی مساوات کی تعلیم دینے
سواری کے لئے تشریف لا ما تھا۔

آگر وہ اپنے حسن عمل سے مساوات کا درس نہ دیتا تو اور کون دیتا۔ حضور نے اپنے اون نے کے لئے بھی تین آ دی تجویز فرمائے۔ حضور خود۔ حضرت علی مرتفنی اور ابو لبابہ۔ جب روحاء کے مقام پر حضور نے ابو لبابہ کو مدینہ طیبہ کا والی بناکر واپس بھیج دیا تو مرقد بن ابی مرقد کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ ملکو تیوں کا یہ نورانی لشکر اس شان سے اپنے مرکز سے رخصت ہوا۔ حضور علیہ العسلوة والسلام جب اپنی باری کی مسافت طے کر پچکے اور انز نے گئے تاکہ دو سرا ماتھی سوار ہو تو دونوں جال نار صحابیوں نے عرض کی یار سول اللہ! ہماری باری میں بھی حضور منام سوار ہوتو دونوں جال نار صحابیوں نے عرض کی یار سول اللہ! ہماری باری میں بھی حضور اونٹ پر سوار ہوں گئیل ہمارے لئے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ حضور اونٹ پر سوار ہوں گئیل ہمارے ہاتھوں میں ہو۔ اس کے پاؤں کی گر دا ڈر رہی ہو ہماری آ کھوں کا سرمہ اور چروں کا غازہ بن رہی ہو۔ اے اللہ کے حبیب! ہماری یہ مخلصاتہ پر محکش ضرور قبول فرمایئے۔ چروں کا غازہ بن رہی ہو۔ اے اللہ کے حبیب! ہماری یہ مخلصاتہ پر محکش ضرور قبول فرمایئے۔ اس سرور عالم نمی رحمت شرف انسانی کے پیغامبر مساوات انسانی کے دائی علیہ وعلی آلہ واسحابہ افضل العسلوۃ واطیب السام نے فرمایا۔

مَا أَنْهُمَا بِا تُوْى مِنْ فَى وَمَا أَنَا أَغُنَى عَنْكُمُنَا عَنِى الْاَتَجْدِ
"اے میرے دوستو! تم دونوں نہ مجھ سے طاقتور ہواور نہ میں بات ہے کہ
مجھے اجرکی ضرورت نہ ہو صرف تہمیں اجرکی ضرورت ہو۔"

اینے آ قاکایہ ایمان افروز ارشاد س کر صحابہ کرام کے کیف د سرور کاکیساعالم ہوگا۔ ان کے ایمان کو کتنی جلاء اور توانائیاں نصیب ہوئی ہوں گی۔ قیامت تک آنے دالے قائدین قوم اور سالار ان افواج کو مساوات انسانی اور عمل کی عظمتوں کاکتناجلیل الرتبت سبق ملاہوگا۔ (۱) ہی اثناء بیں ابو سفیان کو بھی آیک مخص نے بتادیا کہ جب تمہارا تقافلہ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہواتھائی وقت بھی حضور نے تمہار انعاقب کیاتھا۔ اور اب تمہاری والبی کی انسیس اطلاع ملی ہو اور اب تمہاری والبی کی انسیس اطلاع ملی ہو اور اب تمہاری والبی کی انسیس اطلاع ملی ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو گئی ہیں۔ جوہ اپنے صحابہ کو لے کر تیرے قافلہ پر چھاپید ملانے کے لئے مدید طیبہ سے روانہ ہو گئی ۔ اس نے جب یہ قافلہ تو جاسوس پھیلا دیئے آگہ مسلمانوں کی سرگر میوں کے بلاے بی اس نے مطلع کرتے رہیں اس کے جاسوسوں نے اے اطلاع دی کہ اس کے قافلہ پر حملہ کرنے کے مطلع کرتے رہیں اس کے جاسوسوں نے اے اطلاع دی کہ اس کے قافلہ پر حملہ کرنے کے خوف لاحق ہوں ان ہو اے از حد خوف لاحق ہوا۔ اس نے بی غفار کے آیک ماہر شر سوار صفح می غفاری کو ہیں شقال سونا بطور خوف لاحق ہوا۔ اس نے بی غفار کے آیک ماہر شر سوار صفح می غفاری کو ہیں شقال سونا بطور اجرت دیااور اے کہا کہ دوہ بحل کی سرعت کہ مینے اور قریش کو آگاہ کرے کہ تمہارے اجرت دیا اور ان پر حملہ کرنے کے ارادہ ہے تبی کرم صلی اللہ علید و آلہ وسلم چل پڑے جیں اس لئے ایس قافلہ کو بجانے کے لئے فور آپنچیں۔

اس قافلہ کی سلامتی ہے مکہ کے تمام قریش کا مفاد وابستہ تھا۔ قبیلہ قریش کا کوئی مردیا
عورت ایسی نہ تھی جس نے اپنے مقدور کے مطابق اس قافلہ میں سرمایہ نہ لگایا ہو۔ ضعفم
غفلہ کی کمکہ پینچنے ہے تمین رات پہلے حضرت عبد المطلب کی صاجزاوی عائکہ نے ایک خواب
ویکھاجس نے انہیں ہراسمال کر دیا انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس کو بلا بھیجا آپ آئے توعائکہ
نے کہا۔ بھائی جان! بخدا میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے جس نے جھے عدور چہ خوف
زدہ کر دیا ہے۔ جھے یہ اندیشہ ہے کہ آپ کی قوم پر کوئی آفت تازل ہونے والی ہے۔ آگر آپ
میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ اس راز کوافشانہ کریں کے توش آپ کو بتائی ہوں۔ حضرت
عباس نے راز افشانہ کرنے کا وعدہ کیا آپ نے اپنا خواب یوں بیان کرنا شروع کیا۔

ار إنساب الاثراف، جلدا، صنحه ۲۸۹

میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک شتر سوار آیا اور ابطح دادی میں آکر کھڑا ہو گیا اور اس نے بلند آواز سے چیخ کر کھا۔

َ اَلاَ إِنَّهِمُ وَا يَا اَلَ عَنَ إِلَىٰ مَصَادِعِكُمْ فِي ثَلَاثِ "اے دعوكا بازو! اپنی قمل گلہوں كى طرف تين دنوں كے اندر اندر دوڑ كر آؤ۔"

میں نے دیکھا کہ لوگ اس شرسوار کے پاس جمع ہو گئے پھروہ مسجد میں داخل ہوا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کا ونٹ کصبی چھت پر کھڑا ہے اس مخف نے وہی نعرہ بلند کیا۔ پھر میں نے اس اونٹ کو جبل ابی جبیس کے اوپر کھڑا ہوا دیکھا وہاں جاکر اس شرسوار نے پھروی نعرہ لگا یا اور ایک بھل کی جمال کو پیچے لڑھکا دیا جب وہ لڑھکتی ہوئی نیچے پہروی تا ہوں کا کوئی ایسا گھرنہ رہا جس میں اس جنان کا کوئی کھڑانہ کر اہمو۔

یں وہ چات پات کا کدہ وہ ہی ہیں کر حراب میں کہ کہا۔ کہ یہ تو ہوا اہم خواب ہے عائکہ! کی سے خواب من کر حضرت عہاں نے اپنی بمن کو کہا۔ کہ یہ تو ہوا اہم خواب ہے عائکہ! کی سائے اس کا ذکر نہ کرتا۔ اس کو پوشیدہ رکھنا حضرت عہاں ہی کہ کر دہاں ہے نگلے راست میں ان کی ملا قات ولیدین عقبہ ہے ہوگئی ہے ان کا دوست تھا۔ انسوں نے اس خواب کا ذکر ولیدے کر دیا اور اے خفی رکھنے کی ناکیدی۔ ولید نے اس کا ذکر المنے باپ عقبہ ہے کیا۔ اس طرح یہ راز افضایو گیا۔ حضرت عہاں کتے ہیں کہ میں شام کو حرم شریف میں طواف کرنے کے لئے گیاتو وہاں ابو جمل کو دیکھا کہ قریش کی آیک مجلس میں بیٹھا ہے دہاں اس خواب کا ذکر کہ جورہا ہے ابو جمل نے جھے دیکھا اور کما ابو الفضل! طواف سے فارغ ہو کر میرے پاس آنا چانچ میں طواف سے فارغ ہو اتو اس کے پاس چلا گیا ہو جمل نے جھے خاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس جونا نو جہاں اس خواب کا ذکر کر دہا اے بنو عبد المطلب ہے! اس نے کہا میں اس خواب کا ذکر کر دہا ہوں۔ جوعائکہ نے دیکھا ہے۔ میں نے انجان بنچ ہوئے کہا س نے کیا مول۔ جوعائکہ نے دیکھا ہے۔ میں نے انجان بنچ ہوئے کہا س نے کیا مول۔ جوعائکہ نے دیکھا ہے۔ میں نے انجان بنچ ہوئے کہا س نے کیا مول ویکھا۔ ابو جمل نے کہا ہے۔ میں نے انجان بنچ ہوئے کہا س نے کیا دوگوئی دیکھا۔ ابو جمل نے کہا ہے کہا اس عبد المطلب کی اولاد! تم اس پر مطمئن نہیں ویکھا۔ ابو جمل نے کہا ہے کہا اس عبد المطلب کی اولاد! تم اس پر مطمئن نہیں کہ تم میں آیک نی ظاہر ہوا اور اب تمہاری عور توں نے نبوت کا دعوئ کی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا ہے۔

پھراس نے کماعا تک کا کمناہ کہ کہاں شرسوار نے تین دن کے اندر نکلنے کے لئے کما۔ ہم تین دن انتظار کریں گے۔ اگر ان تین دنوں کے اندر اس کا یہ خواب سچانہ ہوا توہم یہ لکھ کر

برجکہ چیال کردیں گے۔

إِنَّكُوْ ٱللَّهُ بُ آهُلِ بَيْتٍ فِي الْعَرَبِ

"كى ملك عرب ميں تمارا كھراند سب جمعونا كھراند ہے" جمعے بيس ہوكراس خواب كاا تكاركر نايزا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عماس نے غصہ ہے اے کما کہ اے برول! جھوٹ تھے میں ہے یا تیرے خاندان میں۔

هَلْ أَنْتُ مُنْتَهِ يَامُسَفِّ رَاسُتِهِ

حضرت عباس کہتے ہیں کہ شام کو ہیں گھر حمیا بنی عبدا لمطلب کی کوئی خاتون باتی نہ رہی جس نے مجھے رہے کمہ کر ڈانٹ نہ پلائی ہواور یہ نہ کماہو۔

> ٱڰ۫ۯڒؾؙۿڔڶڹۮٵڵڡٛٵڛؾٵڵۼؚٙۑؽ<mark>۠ۻ۪ٲڹ</mark>ؽۼؘۼڿؽڔڿٳڮڴۄٚڞؙۊؚۜڡٙۮ ؿڬۅؘڶٵۺؚٚٵ؞ؘۅٵۺ۫ؾۺٙؠۼۺؙٛۄڴؙۄٛڵۿؿڰ۠ڽٛۼڹ۫ۮڬڰۼؽؗۄڰ۠ڸۺٛؿ

" پہلے وہ خبیث فائق تہارے مردوں پر الزام تراشی کر آرہاتو تم نے اسے پر داشت کر لیااب وہ تہارے فائدان کی خواتین پر بہتان لگارہا ہے اور تم فاموشی ہے من رہے ہو۔ تم میں اتن فیرت بھی شیں کہ اس کامنہ توڑجواب دے سکو۔ " (۱)

میں نے بید کد کر اپنی جان چیزائی کہ میں ایسی اس کے پاس جاتا ہوں اور اگر اس نے پیر کوئی اسی بات کمی توہیں اس کا کام تمام کر دوں گا۔

 ناک اور کان کان دیے تھا ہے کواے کوالٹاکر دیااور اپنی تیم آئے چھے ہے جاڑوالی تھی اور چیج چیخ کربیاعلان کررہاتھا۔

> اللَّطِيْتُ اللَّطِيْتُ آَى آَدْرِكُوااللَّطِيْتَ وَهِى الْعِيْرُالَّيِّى تَخْمِلُ الطِّيْبُ وَالْبَرِّوَامُوَالْكُوْمَ مَرَائِيْ سُفْيَانَ قَدَّ عَرَضَ لَهَا الطَّيْبُ وَالْبَرِّوَامُوالْكُوْمَ مَرَائِيْ سُفْيَانَ قَدَّ عَرَضَ لَهَا الْحُمَّدُ دُعُوْمًا الْغَوْثَ الْغَوْثَ . اللَّذِيرُكُوْهَا الْغَوْثَ الْغَوْثَ .

"النظيمة النظيمة السيناس قافله كو بجاؤجس پرخوشبو برازى اورد مگراموال تجارت لدے ہوئے ہیں مع ابوسفیان اس پر حملہ کرنے کے لئے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اور آپ کے سحابہ نے چڑھائی کر دی ہے۔ میرے کمان جس سے نہیں کہ تم بروقت وہاں پہنچ جاؤے۔ فریاد پھر فریاد۔ " (۱) عند عاد ہے تہ مجھر بھی اور اسر بھی دون معروف کی ماکہ بھر ہم اس موضوع

اس نے حادیثہ نے بچھے بھی اور اسے بھی یوں مصروف کر دیا کہ پھرہم اس موضوع پر کوئی میں نہ کر سکتے۔

صنصم کار اعلان سننے کے بعد لوگوں نے جگلے تیاری شروع کر دی۔ عا تک کے خواب کے باعث ہرایک پر فوف وہراس طاری تھا۔ کفار کھ ڈیکٹیس مارنے کے اور چنی بھھار نے لگے۔ محمد (فداہ ابی وای) اور اس کے سحابہ نے ہرایک کو معتری والا تافلہ سمجے رکھا ہے۔ اب جب ہم سے محر ایس کے والی حقیقت معلوم ہوجائے گی۔

قبیلہ قریش میں ہوش و خروش کا ایک مجیب عالم تھا۔ ان میں سے ہرایک خود اس جنگ میں شریک ہونے کے لئے بے آب تھا۔ اگر کمی مجوری کے باعث خود جانے سے قاصر تھا توا پہنے مثام ایک ہواں کو بھیج رہا تھا جو لوگ بال ٹحاظ سے طاقت ور تھے۔ وہ نادار افراد کی مالی اعامت کر کے انہیں سامان جنگ، سواری کے لئے اونٹ میا کر رہے تھے۔ قرایش کے رؤساء عام لوگوں کو بھی مصنعل کر رہے تھے کہ وہ اس مہم میں ہوھ چڑھ کر حصہ لیس سیمل بن عمرو۔ جو عام لوگوں کو بھی مشتعل کر رہے تھے کہ وہ اس مہم میں ہوھ چڑھ کر حصہ لیس سیمل بن عمرو۔ جو مکہ کار باتھا تھا کہ کار بھی اعظم تھا۔ وہ لوگوں کو بید کہ کر برا نگیخہ تہ کر رہا تھا۔

ٱتَارِكُوْنَ ٱنْتُوْ فَحَتَنَا وَالطَّبَاةُ مِنْ آهُلِ يَتُرِبَ يَأْخُذُونَ آمُوَالكُوْمَنَ آزَادَ مَالاً فَهٰذَا مَالِيُ وَمَنْ آزَادَ قُولَةٌ فَهٰذِهِ

ئُزِن

"کیاتم محمد (فداہ ابی وای) اور یٹرب کے بے دینوں کو اس بات کی
اجازت دے دو کے کہ وہ تمہارے مال لوٹ کر لے جائیں جس محمض کو
دولت کی ضرورت ہو تو میری دولت اس کے لئے حاضرے اور جس محمض
کو اسلحہ کی ضرورت ہو تو وہ میرے اسلحہ خانہ سے اسلحہ لے سکتاہے۔ "
اس کے اعلان پر امیہ بن ابی صلت نے اس کے بارے میں مدجیہ تصیدہ لکھا۔ نوئل بن
معلویہ، مکہ کے اہل ٹروت کے پاس مجیااور انہیں اس بات پر پر انگیجنتہ کیا کہ وہ اس لفکر کے
معلویہ، مکہ کے اہل ٹروت کے پاس مجیااور انہیں اس بات پر پر انگیجنتہ کیا کہ وہ اس لفکر کے
معلویہ، مکہ کے اہل ٹروت کے پاس مجیااور انہیں اس بات پر پر انگیجنتہ کیا کہ وہ اس لفکر کے
معلویہ، مکہ کے اہل ٹروت کے پاس مجیااور انہیں اس بات پر پر انگیجنتہ کیا کہ وہ اس لفکر کے
معلویہ، مکہ کے اہل ٹروت کے پاس مجیااور انہیں اس بات پر بر انگیجنتہ کیا کہ وہ اس لفکر کے
معلویہ، مکہ کے اہل ایم اور فوجیوں کی سواری کے لئے اونٹ میںا کریں۔ نوفل کی باتھی س

یہ لو پارنج سواشر فیاں۔ جمال مناسب سیجھتے ہو خرج کرو۔ عولیطنب بن عبدالعزی نے تمن سواشر فیاں پیش کیس ۔ طعیمہ بن عدی نے بیس او نٹ پیش کئے اور یہ وعدہ کیا کہ جولوگ بخگ کے لئے جائیں گے۔ وہ ان کے اہل و عمیال کی جملہ ضرور بات پوری کرے گا۔ الغرض ابو جمل نے نہمام سرکر دہ لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اس لشکر بیس شریک ہو کر مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے لئیس حتی کہ اس نے قبیلہ بنوہاشم کے جوافراد مکہ بیس موجود تھے ان کو بھی معاف نہ کیاان میں لئیس حتی کہ اس نے جمی حضرت عباس بن عبد المطلب، نوفل بن حارث، طالب بن ابی طالب اور عقیل بن ابی طالب اور عقیل بن ابی طالب اور عقیل بن ابی طالب کو مجبور کیا کہ دہ اس لشکر میں شائل ہوں۔

الفرض ہر قرابی یا خود اس تشکر میں شامل ہوا یا کمی فض کو اپنے قائم مقام ہمجا کہ کے سرکر دہ او کوں کا ایک وفد ابو اسب کے پاس کیا اس نے لشکر میں شریک ہونے ہے توصاف ا تکار کر دیا البت عاص بن ہشام بن مغیرہ کو اپنی جگہ بھیجا۔ عاص ابو اسب کا مقروض تفاجار ہزار درہم اس کے ذمہ واجب الاواء تقوہ افلاس کی وجہ سے اوا نہیں کر سکیا تھا ابو اسب نے اسے کہا کہ اگر تم میری جگہ اس لفکر میں شریک ہوتو میں تمہیس چار ہزار درہم کی خطیرر قم معاف کر دول گا۔ چنا نچہ عاص اس بات پر رضامند ہو گیا اور ابو اسب کے قائم مقام لفکر میں شریک ہوتو میں ابو اسب کے قائم مقام لفکر میں شریک بوا۔ دراصل عاتکہ کے خواب نے اس کو حواس باختہ کر دیا تھاوہ کتا تھا۔ کہ عاتکہ کا خواب ہوا۔ دراصل عاتکہ کے خواب نے اس کو حواس باختہ کر دیا تھاوہ کتا تھا۔ کہ عاتکہ کا خواب ہوا ہے۔

امید بن خلف، جومکہ کارئیس اعظم تھااور اپنی قوم میں معزز و محرّم تھااس نے بھی جنگ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے پاس حرم میں بیٹھا ہوا تھا کہ عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس کے ہاتھ میں کا تکڑی (چھوٹی انگیشی ) تھی جس میں پچھوا ٹکارے تھے اس نے ان پر بخور ڈالا ہواتھا اس نے اسے امیہ کے سامنے لاکر رکھ دیا اور کما محترمہ! آپ وحونی لیں آپ مرد نہیں عورت ہیں۔ دراصل ابو جہل نے عقبہ کوالیہ اگر نے کے لئے بھیجاتھا۔ عقبہ احمق خض تھا۔ امیہ نے اسے خوب گالیاں سنائیں پھر ابو جہل خود اس کے پاس آیا ور اسے کما اسے ابا عفوان! (امیہ کی کئیت) تم اس علاقہ کے سردار ہوجب لوگ دیکھیں گے کہ تم اس جنگ میں شرکت نہیں کررہ ہو توہ بھی شرکت سے بازر ہیں گے اور اس سے پر ااثر پڑے گا۔ آپ ایسا شرکت نہیں کہ یماں سے جمال پڑے گا۔ آپ ایسا گئیس کے میں کہ یماں سے جمارے ساتھ روانہ ہوں ایک دوروز کے بعد بے شک آپ واپس چلے آئیں۔ امیہ کے خوفز دہ ہونے کی وجہوہ دھمکی تھی جو معزرت سعدین معلانے نے اسے دی تھی۔ اس کی تفصیلات آپ ابھی پڑھ آسے ہیں۔

امیہ بن خلف، عتب، شیبہ در دمد بن اسود۔ عمیر بن وہب، حکیم بن حرام وغیرہ اکابر کمہ فال نکالی تو دیا ہے۔ جب انہوں نے فال نکالی تو وہ تیر نکا جس شرکت میں شرکت کی ممانعت تھی چتا نچے انہوں نے جنگ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ابو جمل نے ان کو اتنا مجبور کیا کہ وہ بادل نخواستہ لٹکر میں شمولیت پر آمادہ ہو گئے۔ فیصلہ کیا۔ لیکن ابو جمل نے ان کو اتنا مجبور کیا کہ وہ بادل نخواستہ لٹکر میں شمولیت پر آمادہ ہو گئے۔ عداس کے بلرے میں آپ پڑھ چکے ہیں ہے عتب اور شیبہ کا غلام تھا۔ اس نے طائف میں حضور کی خدمت میں اگور پیش کئے تھے اور اسلام قبول کیا تھا جب اس کے آتار بیعہ کے دونوں فرز ند عتب اور شیبہ جنگ پر دوانہ ہونے گئے توازر اہ خیر اندائی عداس نے کہا۔

بِأَيِنَ وَأُقِیۡ اَنْتُمُا وَاللهِ هَا لَّسَاقَانِ إِلَّا لِمَصَادِعِكُمَا۔ "میرے ماں باپ تم دونوں پر قربان ہوں۔ تم اٹی قتل کاہوں کی طرف

روانہ ہورے ہو بھترے کہ یہ ارادہ ترک کردو۔

اسی بھی ابو جہل نے مجبور کیا وروہ اس خیال سے روانہ ہوئے کہ چندر وزیعدوالی آجائیں گے۔ تین روز تک یہ لفکر اس سفر پر جانے کی تیاری کر تار ہاجب تیاریاں کمل ہو تکئیں جنگ جو بہادروں کا ایک لفکر جرار، اس کے لئے سلمان جنگ اور سواری کے جانور فراہم ہو گئے توانہوں نے عزم سفر کیا قریش مکہ کی فوج کی تعداد نوسو پہاس تھی۔ ان کے پاس ایک سو کھوڑے تھے جن پر سوزرہ ہوش سوار تھے۔ پیدل سیابیوں کے لئے زر ہیں ان کے علاوہ تھیں۔ اس روز ان کا علمبر دار صائب بن بزیر تھا۔ صائب اے اللہ تعلق نے بعد میں نعمت ایمان ارزانی فرمائی۔ اور علمبر دار صائب بن بزیر تھا۔ صائب اے اللہ تعلق نے بعد میں نعمت ایمان ارزانی فرمائی۔ اور

۱ - میرت وطال، جلدا، منی ۱۳۱۳ ومیرت حلبید، جلدا، منی ۱۳۱

ان كى پانچويں پشت میں حضرت امام شافعی جیسی بابغدروز گار جستی پردا ہوئی۔ بدافکر کس شان سے مکہ سے روانہ ہوا۔ اس کے بارے میں تمام مور نیمین نے بول لکھا ہے۔ وَمَعَ هُوُلاَفِتِيَانُ وَهُنَّ الْإِمَاءُ الْمُغَرِّبِيَاتُ يَغُرِيْنَ بِالدُّوْنِ يُغَرِّيْنَ بِهِ جَاءِ الْمُسُولِي بِيْنَ وَهُوْفِيْ غَايَةٍ قِنَ الْبَكْلِو وَالْفَيْكَةِ، بِعَيْنَ خُورُةِ جِهِدُ -

> "ان کے ساتھ رقص کرنے والی کنیزیں تھیں جو دفیس بجاری تھیں انہیں جوش دلانے کے لئے گیت گاری تھیں اور مسلمانوں کی بجو میں اشعار سنا کر ان کی آتش غضب کو اور بھڑ کار بی تھیں نیز کفار مکہ جب مکہ سے لکلے تو غرور و نخوت کا پیکر ہے ہوئے تھے۔ " (1)

الله تعالى نے فرقان حميدين ان كے غرور و تكبر كافاص طور يرو كر فرمايا ہے۔ وَلَا تَكُنُونُوا كَالْمَنِينَ خَوَجُوا هِنَ دِيَا رِهِوْ يَطَرَّا وَرِيَّا وَالنَّانِ وَيَصَنَّدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللَّهُ بِمَا يَحْدُونَ فَجِينُظَاء

(الانفال:٥١٥)

"اور ( و کھو) نہ بن جاناان او کول کی طرح جو نظفے تھا ہے کھروں ہے اترائے ہوئے اور محض او کول کے دکھلاوے کے لئے اور روکتے تھے اللہ کی راہ ہے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے (اپنے علم وقدرت ہے) کھیرے ہوئے ہے۔ "

ابلیس، سراقه بن مالک کی شکل میں

جب تیار بیال کمل ہو چکیں تواجاتک آیک خیل نے ان سب کو پریشان کر دیا۔ قریش نے بی کنانہ کے آیک بوڑھے مختص کو قتل کر دیا تھا۔ ان کے علاقہ سے قریش کا آیک خوبر وجوان کرر اانہوں نے اسے پکڑا اور موت کے کھاٹ آبار دیا۔ پکی عرصہ بعد مترانظہران سے بی کنانہ کا آیک سردار عامر نامی گزر رہاتھا۔ متنول قریش کے بھائی نے موقع پاکر اسے قتل کر دیا۔ اور اس کی کموار لے کر کمہ آ یا اور اسے غلاف کعبہ کے ساتھ اٹٹکا دیا۔ جب صبح ہوئی توقریش نے آیک تموار غلاف کعبہ کے ساتھ اٹٹکا دیا۔ جب صبح ہوئی توقریش نے آیک تموار غلاف کعبہ کے ساتھ اٹٹکا دیا۔ جب صبح ہوئی توقریش نے آیک تموار غلاف کعبہ کے ساتھ اٹٹکا دیا۔ جب صبح ہوئی توقریش نے آیک دو اس کے بھیان لیا کہ یہ بنوکنانہ کے سردار عامر کی دلائل النبعة اللیم بی ماتھ لگتی ہوئی دیکھی انہوں نے بھیان لیا کہ یہ بنوکنانہ کے سردار عامر کی دلائل النبعة اللیم بی مجلد ۳ مسلم معلی مسلم ۲۵ سرت زیلی دطان ، جلد ا، مسلم ۱۳۵۳ میل میں مسلم ۲۸ سرت دیلی دطان ، جلد ا، مسلم ۱۳۵۰ میں مسلم ۲۸ سرت دیلی دطان ، جلد ا، مسلم ۱۳۵۰ میں مسلم ۲۸ سرت دیلی دطان ، جلد ا، مسلم ۱۳۵۰ میں مسلم ۲۸ سرت دیلی دطان ، جلد ا، مسلم ۱۳۵۰ میل میں مسلم ۲۸ سرت دیلی دطان ، جلد ا، مسلم ۱۳۵۰ میلیم سرت دیلی دطان ، جلد ۱۳ میلیم سرت دیلی دطان ، جلد ۱۹ میلیم بیرت دیلی دطان ، جلد ا، مسلم ۱۳۵۰ سرت دیلی دطان ، جلد ۱۹ میلیم بیرت دیلی دطان ، جلد ا، مسلم ۱۳۵۰ سرت دیلی دطان ، جلد ۱۹ میلیم بیرت دیلی دطان ، جلد ۱۹ میلیم بیرت دیلی دطان ، جلد ۱۹ میلیم بیرت دیلی دطان ، جلد ۱۹ میلیم 
ملوار ہے اسمیں ہیں بھی پہتہ چل کیا کہ فلال قریشی نے عامر کو قبل کیا ہے۔ اب اسمیں ہی فکر لاحق ہوئی کہ کمیں ایسانہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے مکہ سے اسمنے دور چلے جائیں بنو کنانہ ہمارے گھروں کو خالی پاکر حملہ کردیں ہمارے الل و عیال کو قید کرکے اور ہمارے مال واسباب لوٹ کر لے جائیں۔ انہوں نے سوچا کہ ایسے حالات میں ان کاباہر جانا ہوا مطرناک ہے چنا نچہ انہوں نے اس مہم کو ترک کرنے کاار اوہ کر لیا جائک ابلیس ملعون سراقہ من مالک المدلی کی شکل میں خاہر ہوا اور انہیں تسلی دی کہ بنو کتانہ ان پر حملہ آور نہیں ہوں مے ہیں مالک المدلی کی شکل میں خاہر ہوا اور انہیں تسلی دی کہ بنو کتانہ ان پر حملہ آور نہیں ہوں مے

اورائي آپ كواس بات كاضامن بنايا - اس فاشيس كها-

إِنَّالَكُوْجَادُ مِنْ أَنْ يَأْمِيكُوْكُنَانَةُ مِنْ خَلْفِكُوْكُوْكُوْدُهُ " مِن تَهِيسِ اس بات كى ضانت ديتا مول كه بنو كنانه تمهارے يہجے كوئى الى تركت نبيس كريں مجے جو تمهي<mark>س نالينن</mark>د مو۔ "

اس نے لیک اور جھوٹ بھی ہولا۔ کہ بنو کنانہ تو حمد کی ایراد کے لئے آنے کی تیاریاں کررہے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ ہیں شیطان کی اس مکاری کا تذکرہ ہے۔ وَاذْ ذَیّنَ لَهُوُ الشَّیّطَانُ اَعْمَالَهُوْ وَقَالَ لَاَعْمَالِبُ لَکُوْ الْبُوْمَ مِینَ

النَّاسِ وَإِنَّ جَارًّا كُونِ (الانفال ٢٨٠)

"اور یاد کر دجب آراستہ کر دینان کے لئے شیطان نے ان کے اعمال اور انسیں کماکہ کوئی غالب نہیں آسکتا تم پر آج ان لوگوں میں سے اور میں جمہان ہوں تمہارا۔ "

چنانچہ کفار قرایش کالفکر جراران مٹھی بحر مسلمانوں کی بی کے لئے ہوے کر وفرے روانہ ہوا اب ہم افکر قرایش کو اپنی حالت پر چھوڑتے ہیں اور ابوسفیان اور اس کے قافلہ کی طرف قار کمن کی توجہ مبذول کراتے ہیں۔

صفضم غفاری کو کمہ بھیجنے کے بعد ابوسفیان بے فکر شیں ہوا بلکہ اس نے اپنی جاسوی سرگر میل جیز ترکر دیں اس نے عموی راستہ کو چھوڑ کر وہ راستہ افقیار کیا جو ساحل سمندر کے ساتھ مکہ کو جاتا تھا۔ اور بردی تیزر فاری سے مسلسل مسافت طے کر ہاشروع کر دی۔ اس طرز عمل سے وہ مسلمانوں کے تملیکی زدسے محفوظ ہو گیا۔ اس وفت اس نے قیس بن امروالقیس کو قریش کے لفکر کو یہ پیغام دیے ہے گئے بھیجا کہ وہ ایسے مقام پر پہنچ کیا ہے جمال وہ مسلمانوں کے تملیک خطرہ سے محفوظ ہو کیا ہے مقام پر پہنچ کیا ہے جمال وہ مسلمانوں کے تملیک خطرہ سے محفوظ ہو کیا ہے قافلہ کی حفاظ سے اور ایداد کے لئے اب لفکر کی

ضرورت نہیں۔ اس لئے آپ لوگ مکہ واپس لوٹ جائیں۔ جب ابوسفیان کا قاصد پیغام لے کر پہنچاتو کفار کا لٹکار جھفہ کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ چھفہ مکہ سے تین چار منزل کی مسافت پر ہے اس نے وہ پیغام لٹکر کے سپہ سلار ابو جمل کو پہنچا دیا۔ لیکن اس فرعون مزاج قریش نے ابوسفیان کے مشورہ کی ذرا پروا نہ کی۔ اور کھا۔

> حَتَّى فَعْضُكَ بَدُرًّا فَنُقِيمَ فِيْهِ ثَلَاثَةَ آيَامِ وَنَخْدُرَالْجُزُرُى وَ نُطْعِمَ الطَّعَامَ وَنَسْقِى الْحَثْنَ وَتَعْنِ فَ عَلَيْنَا الْقِيَانُ بِالْمُعَازِفِ وَتَسْمَعَ بِنَا الْعَرَبُ وَبِمَسِيْرِنَا وَجَمْعِنَا فَلَا تَزَالُونَ يَهَا بُوْنَنَا الْمَدَّا فَاصْضُولُ:

" بخداہم ہر گزشیں جائیں گے۔ یہاں تک کہ ہم بدر پنچیں دہاں تین دن قیام کریں گے۔ اونوں کو ذرج کریں گے دہاں سارے لفکر کو کھانا کھائیں گے۔ شراب کے جام پر جام لنڈھائیں گے ہاری کنیزیں سار نگیاں اور دفیں بجاکر رقص و سرود کی محفل کرم کریں گی سادا عرب ہمارے متعلق اور ہمارے سفر کے متعلق اور ہمارے لفکر کے بارے میں سنے گاہر بھیشہ کے لئے وہ ہم سے خوفز دہ رہیں گے۔ اے دوستو! بوجے سلے جاؤ۔ "

اگرچاہو جہل نے ابو سفیان کے مشورہ کو مسترد کر دیا لیکن کئی سلیم الطبیح لوگ ایسے بھی تھے جہنوں نے اس پر غور کیا اور اس پر عمل کرنے میں ہی اپنی فلاح تجی ۔ افغن بن شریق الشقفی جو بنی ذہرہ کا حلیف تھا۔ وہ جھفہ کے مقام پر ہی بنی ذہرہ کے پاس کیا اور انہیں جاکر کہا۔ تہمارے اموال بھی اللہ تعالی نے بچالئے۔ تہمارا آ دمی مخرمہ بن نوفل بھی بسلامت واپس پہنچ کیا۔ تم گھروں سے اس لئے لکلے تھے کہ مخرمہ کو بچاؤ اور اپنے اموال تجارت کی مفاظت کرو تہمارا اوہ مقصد پورا ہو گیا اب تم اس جنگ میں آگ میں اپنے آپ کو بلامقصد کیوں جھو تکتے ہو۔ تہمارا اوہ مقصد پورا ہو گیا اب تم اس جنگ کی آگ میں اپنے آپ کو بلامقصد کیوں جھو تکتے ہو۔ میری رائے یہ ہے کہ تم واپس جاؤ۔ اگر کوئی تمہیس بردی کا طعنہ دے تو تم یہ الزام بھے پر عائد کر دینا میں اس انزام سے خود نیٹ لوں گا۔

اخنس جو پکا کافر تھااس ہیں ہے تبدیلی کیو تکررو نماہوئی۔ علامہ مقریزی "الامتاع" ہیں اس رازے پر دہ اٹھاتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ایک دفعہ اس سفر میں اخنس نے تنمائی ہیں ابو جہل ہے ملاقات کی اور اس سے پوچھا کیا محمد (عليه العلوة والسلام) تيرے خيل من جموئے بيں۔ ابوجمل نے كما۔ كَيْفَ يَكُنْ بُ عَلَى اللهِ وَقَدُ كُنَّا لَسَمِتْ وَالْكَمِيْنَ وَكَا كُنَا لَسَمِتْ وَالْكَمِيْنَ وَكَا كُنَاكَ وَقَدُ كُنَّا لَسَمِتْ وَالْكِمِيْنَ وَكَا كُنَاكَ وَالْكُورُونَ وَلَا كَانْتَ وَنْ عَبْدِ مَنَا فِي السِّفَائِيةُ وَالْمِفَادَةُ وَلَلْتُورُونَ وَلَا مُؤَلِّدُونَ وَنَهُ مُ النَّهُونَ فَي عَبْدِ مَنَا فِي السِّفَائِيةُ وَالْمِفَادَةُ وَلَلْتُورُةُ وَلَا مِنْ مَنَا فِي السِّفَائِيةُ وَالْمِفَادَةُ وَلَلْتُورُةً وَلَا مِنْ مَنْ الله وَالْمَنْ مَنْ مَنْ الله وَالْمَنْ الله وَلَا مُنْ الله وَالْمُونَ وَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ وَالْمِفَادَةُ وَلَلْكُورُةً وَلَا مُنْ مَنْ مُنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَالْمُ وَلَا مُنْ مُنْ وَلَيْ اللَّهُ وَالْمُ وَلَا مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا مُعِلَى اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَا لَيْفَالِكُونُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ مُلْكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

"ابو جمل نے کما۔ وہ اللہ پر کیے جھوٹ باندہ کتے ہیں طالاتکہ ہم خود انہیں امین کماکر تے تھے انہوں نے بھی جھوٹ نہیں بولاقعا۔ لیکن بات بہے کہ عبد مناف کے پاس پہلےتی سقامیہ۔ رفادہ اور مشورہ کے اہم اور اعلیٰ مناصب ہیں اگر ان میں نبوت بھی آ جلے تو جملاے لئے کیلیاتی رے گا۔ "

افض نے ابوجسل کی جب یہ بات می تواسے یقین ہوگیا کہ یہ تھن افتدار کی جگ ہے ابوجسل کے ول جس بنوہاشم کے بارے جس بوصداور بغض ہے تھن اس لئے وہ صنور نہی صادق و مصدوق کی مخالفت کر رہا ہے چانچہ اس نے بنوز ہرہ کو سجھایااور اسیں اس جنگ جس شرکت نہ کرنے کی وعوت دی۔ چانچہ تی زہرہ کے جتے افراد کفار کے فشکر جس شال شے وہ سروایس چلے گئاور بنوعدی قبیلہ کافراد اس ہے پہلے مرافظہران سے والیس چلے مختے ہے۔ مورضین کااس بارے جس اختلاف ہے کہ افض اور بنوز ہرہ کس مقام پر لفکر کفار سے جدا بورے مقریزی کا خیال ہے کہ ابواء کے مقام پر سے جدائی وقوع پذیر ہوئی گئین اکثر مورضین مورضین اکٹر مورضین السلاق والسلام ) کے ساتھ ہیں یہ بات س کر طالب کو بہت خصہ آیا اور اسپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ وہ بھی کہ لوٹ گیا۔ اس کھی ہیں یہ بات س کر طالب کو بہت خصہ آیا اور اسپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ وہ بھی کہ لوٹ گیا۔ اب اس کھی ہیں کہ اس کھی ہیں۔ اس کھی کو ساتھ وہ بھی کہ لوٹ گیا۔ اب اس کھی ہیں کہ اس کھی ہیں۔ اب ساتھ ہیں ہو بات س کر طالب کو بہت خصہ آیا اور اسپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ وہ بھی کہ لوٹ گیا۔ اب ساتھ ہیں ہو بات س کر طالب کو بہت خصہ آیا اور اسپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ وہ بھی کہ دوٹ گیا۔ اب ساتھ ہیں ہوں کو بات کو ساتھ ہیں۔ اب ساتھ ہیں ہوں کیا۔ اب ساتھ ہیں ساتھ ہیں کہ ساتھ ہیں کہ ساتھ ہیں۔ اب ساتھ ہیں ہور کیا۔ اب ساتھ ہیں کیا کہ ساتھ ہیں۔ اب ساتھ ہیں کو بات کو ساتھ ہیں کہ ساتھ ہیں۔ اب ساتھ ہیں کو باتھ کی ساتھ ہیں۔ اب ساتھ ہیں کو ساتھ ہیں کو باتھ کی ساتھ ہیں۔ اب ساتھ ہیں کو باتھ کی ساتھ ہیں۔ اب ساتھ ہیں کو باتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ ہیں۔ اب ساتھ ہیں کو با

اب ہم آپ کو میند طیبہ لے چلتے ہیں جمال اللہ کامحبوب اپنے قدی صفات تین صد تیرہ صحابہ کے ہمراہ مدینہ طیب سے روانہ ہور ہاہے۔ صحابہ کے ہمراہ مدینہ طیب سے روانہ ہور ہاہے۔ صفور نے عبداللہ بن ام مکتوم کو نماز پڑھانے کے لئے اپی جگہ امام مقرر فرما یا اسلامی افتکر

ا - المامثلم، جلدا، صفحہ 24 - ۸۰ ۲ - سیرت این کیٹر، جلد۲، صفحہ ۲۰۰۰

جب دوحاء کے مقام پر پہنچاتو حضور نے ابولبایہ کووالی دینہ بھیج دیا آک دوہ حضور کی واپسی تک نیابت کے فرائض انجام دیں۔ لشکر اسلام کاپر ہم جوسفیدر تک کاتھادہ حضرت صعب بین عمیر کوار زانی فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے دواور جھنڈے امرار ہے تھے ایک پر جم سیدناعلی مرتضی کے دست مبادک میں تھااس پر جم کانام عقاب تھااور دو سرایر جم ابن ہشام کی رائے کے مطابق حضرت سعدین معلق کے پاس تھا۔ لیکن بعض اصحاب سیرنے حضرت حباب رائے کے مطابق حضرت سعدین معلق کے پاس تھا۔ لیکن بعض اصحاب سیرنے حضرت حباب بن منذر کو انصار کاعلم روار کما ہے۔ (1)

ابن اسحاق فرماتے ہیں لفکر کے ساقہ (آخری صد) پر قبیں ابن ابی صعصعه کوامیر مقرر فرمایا جو بنو نجار کے بی ماذن قبیلہ سے تھے میمند ( دائیں جانب) پر سعدین نبیشہ کو میسرہ ( بائیں جانب ) پر مقداد بن اسود کو امیر مقرر فرمایا۔ جب لفکر اسلام روانہ ہونے لگاؤ حضور نے تھم دیا کہ جن اونٹوں کے مگلے میں گھنٹیاں ہیں انسیں کاٹ دیا جائے اس کامقصدیہ تھا کہ لفکر کی راز داری پر قرادر کھی جائے۔

الم بخلری اپنی مجھ میں عبداللہ بن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے (حیداللہ نے اس کھب بن ملک کو بیہ کہتے ہوئے سنا کہ میں خروہ بدر میں شریک نمیں ہوسکا۔ اور صفور نے اس خروہ میں شریک نمیں ہوسکا۔ اور صفور نے اس غروہ میں شریک نمیں فرمایا کیونگہ جب یہ لفکر روانہ ہوا تو اس کے چیش نظر ابو سفیان کا قائلہ تھا۔ لیکن اللہ نقالی نے محض اپنی قدرت اور حکمت سے مسلمانوں اور کفار مکد کو آسنے سامنے کر دیا جس کے بارے جس پہلے کوئی میعاد مقرر نہ کی مجی مسلمانوں اور کفار مکد کو آسنے سامنے کر دیا جس کے بارے جس پہلے کوئی میعاد مقرر نہ کی مجی مسلمانوں اور کفار مکد کو آسنے سامنے کر دیا جس کے بارے جس پہلے کوئی میعاد مقرر نہ کی مجی

حضور باره رمضان المبارك بروز ہفتہ مدینہ طیبہ سے رواند ہوئے پہلا پڑاؤ مدینہ سے ایک میل دور بھرائی بوئی مرج الظبیر کے مقام پر لفکر كا جائزہ لیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے جال خار محابہ کے ساتھ مندر جہ ذیل مقامت سے گزرتے ہوئے اپنی منزل مقصود کی طرف برحتے جلے کے نقب المدینہ ۔ العقیق ۔ ذوالحلیفہ ۔ اولاۃ الجبیش ۔ قربان ۔ کمل ۔ عیس الحام ۔ صنحیرات البمامہ ۔ الستیالہ ۔ فیج الروحاء ۔ شنوکہ۔

میں دہ در ممانی راستہ ہے جو مدیند طیبہ سے مکہ کی طرف جاتا ہے۔

جب فككر أسلام مرج الظبير پنيا- تووبال أيك بدوى عدا قات مولى مسلمانول فياس

۱ - بیرت این کیر، جلد ۳، مولی ۳۸۷ ۲ - بخاری شریف ، بیرت این کیر، جلد ۲، صفحه ۳۸۹

ے افکر کفار کے بارے میں پوچھاتواس نے لاعلی کا ظہار کیا۔ اسے کہا کیا کہ سلم علیٰ رسول اللہ صلی اللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی رسول کی خدمت میں سلام عرض کرو۔ اس نے پوچھاکیا تم میں کوئی اللہ کارسول بھی ہے مسلمانوں نے کہاباں تم سلام عرض کرو۔ وہ حضور کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا۔

اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہتاہے میری اونٹنی کے پید بی کیاہے۔ سلمہن سلامہ ایک محانی ہوئے۔

لَاتَنْ عَلْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُعِلَّ عَلَى وَالْكُا اُخْيِرُكَ عَنْ فَولِكَ م

" يرسوال الله كرسول عند يوجهوادهر آؤي محميس اس ع آگاه كرتابو- "

نَزُوْتَ عَلَيْهَا فَفِي بَطْنِهَا مِنْكَ خَفْلَةً -

" تم في اس من بر معاشى به اوراس كمهيد بين تهو من المي به من الله من ا

مرج الظبير كے مقام پر النظر كاجائزہ أيا اور جو كم عمر بچے فيھان كو والي بھيج ويا۔ عبدالله بين عمر اسامد بن ذيد ، رافع بن فعت بج ، براء بن عازب ، اسيدين هيم نظبر نيدين ارقم اور زيد بن البت الانصاري النجاري كو واليس جائے كا تھم ويا۔ عبر بن ابي و قاص جب طاحظہ كے لئے بيش ہوئ اور حضور نے انہيں بمسنى كى وجہ سے واليس جائے كا تھم ويا تو وہ رو بڑے ان كے جذب جاد كو و كي كر حضور كو انہيں بمسنى كى وجہ سے واليس جائے كا تھم ويا تو وہ رو بڑے ان كے جذب بيل جاد كو و كي كر حضور كو ترس آئيا تو انہيں ساتھ چلنے كى اجازت و سے وى انہوں نے ميدان بدر بيل جام شادت نوش كيا اس وقت ان كى عمر صرف سولہ سال تقى۔ (١) بيم شفيا سے حضور نے بھى پائى نوش فرما يا اور اسى عمر عد طيب كے لئے وعافر مائى ۔ بيكس كيم وہاں نماز اواكى اور اس روز ان الفاظ سے مرب طيب سے لئے وعافر مائى ۔ مَنظم ويا كہ اس كو كيم كا يا فى مَنظم كو بيكس كيم وہاں نماز اواكى اور اس روز ان الفاظ سے مرب طيب سے لئے وعافر مائى ۔ مَنظم كُون أَن اَبْرَا هِ مُنظم كُون عَمَام هِ هُون كَا يَدُهُ كُون كَا يَدُهُ كُون كُون مُنظم كُونكي الْدُهُ وَاللّٰهُ مَنظم كُونكي اللّٰكُ مَنظم كُونكي كُون

ا - سيرت اين كير. جلد ٢ ، صلح ٢٥٠

٣- سيل الهدئ، جلدس، صغر ٣٨ - امتاع الاسلاع، جلدا، صغر ٣٧

ای مقام پر تعبیب بن اساف جویزا بها در اور جنگ جوتھالیکن ابھی مسلمان نہیں ہواتھا۔ وہ اپنی قوم خزرج کی مدد کے لئے اور غنیمت کے لائج کے لئے آیا اور ساتھ جانے کی اجازت طلب کی۔ محابداس کی آخرے بوے خوش ہوئے کہ ایسا بما در اور جنگ آز ملسابی معارے ساتھ جارہا ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے جانے سے الکار کر دیا اور فرمایا۔

لَا يَعْتَدُبُنَا إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَى دِيْنِنَا

دی ہم کمی ایسے فض کواپے ہمراہ نہیں لے جائیں سے جو ہمارے وین پرنہ ہو۔ " (۲)

الوّارى شام كوسفياك مكانوس بجب دواند بوت توبار كاه التي من عرض ك-اللهُ هَ انْهُ هُوَ حُفَاةً فَا حَمِلُهُ هُ وَعُرَاةً فَا كَيْرِهِ هُ وَجِيَاءً فَالنَّبِهِ هُوَ وَ وَعَالَةً فَا غُنِهِ هُ مِنْ فَضَلِكَ -

"اے اللہ یہ بیادہ ہیں ان کو سوار یال عطافرایہ عریاں ہیں ان کو لباس عنایت فرمایہ بھوکے ہیں ان کو سیر کریہ مفلس ہیں ان کو اینے فعل ہے غنی فرمادے۔"

وال سے چل کر حضور سیسیج ، جے برالروحاء بھی کتے ہیں آکر اڑے۔ وہاں سے

ا - سل الهدئ، جلدس، صفحہ ۸ ساستناع الاساع جلدا صفح ہے

۳۔ ایشا

جب مصرف کے مقام پر پہنچے توکمہ کے اس راستہ کو ہائیں جانب چھوڑ ااور نازیہ کے راستہ بدر کا قصد فرما یا پروادی کودر میان سے چیرتے ہوئے رحقان تامی وادی سے گزر کر مضیق الصفراء سے ہوتے ہوئے اصفراء کے مقام پر تشریف فرما ہوئے یمال سے حضور نے دو جاسوس ابوسفیان کےبارے میں معلومات حاصل کرتے کے لئے بدرروانہ کے ان میں ے آیک کانام بسبس بن عمروالجبنى تعليمين ساعده كاحليف تفار دوسرے كانام عدى بن الى زغباء تفار جو ئى نجار كاطيف تفا۔ وہ تغيل ارشاد كے لئے بدرى طرف چل ديئے۔ پانى كے چشموں كے قريب ريت كالك ثيله تفار اس كى اوث مين انهون في البيناونث ينفعائ انهون في مكماكه دونو عمر عورتیں جاری ہیں ایک نے دوسری کواس طرح پکڑا ہوا ہے جس طرح قرض خواہ اپنے مقرد على كو بكرتا ہے جس عورت كو پكڑا ہوا تھااس نے اپنی رفیقہ كو كما كه۔

إِنَّمَا تَرِدُ الْعِيْرُغُدًّا أَوْيَعُدُ لَا فَاعْمَلُ لَهُو ثُمَّ أَتَّضِيكِ .

و کم کل یا برسوں قافلہ بیاں ہنچے گا میں ان کی خدمت کروں گی جو معلوضه طامين اس سے تهمار اقرض اداكر دول كى - "

مجدى بن عمرود بال چشمه ير موجود تعااس في كماكه تم يج كمتى بور يول اس فيان ك درمیان چے بچاؤ کر دیا۔ بسبس اور عدی دولوں ان کی باتیں س رے تے دہاں سے والیس آميخاور مرورعالم كواطلاع دي-

ابوسفیان کوہروفت مسلمانوں کے حملہ کا وعز کالگاہواتھا۔ وہ اینے قافلہ سے آ کے بدر کی طرف لكل آيا آك كي معلومات حاصل كريك- جب وبال بينجاتو مجدى ابعي وبين موجود تقا ابوسفیان نے اس سے بوچھاکیا کوئی مفکوک آوی تم نے دیکھاہے اس نے کمانسیں۔ البشین نے دوشتر سوار دیکھے ہیں جنہوں نے اس ٹیلے کے پیچھے اپنے اونٹ پٹھائے۔ پھراس چشمہ سے مشك يس يانى بحرااور چل ديئ - ابوسفيان وبال آياجمال اونث بيشے تھے وہال اونوں ك لیدنے پڑے تھے۔ ایک لید نااٹھایااور اسے پھوڑاجب اس میں اسے تھجور کی محفلیاں نظر آئیں توجح الحا

هْذِهٖ وَاللهِ عَلَائِفُ آهُلِ يَثْرِبَ ـ

" بخدایہ الل یثرب کے جارہ کے لیدنے ہیں۔"

وہ جلدی سے واپس بھاگا۔ اور این قافلہ کو لے کر ساحل سمندر کی طرف نکل میابدر کو ائی بائیں جانب چھوڑ کر ساحل کے کنارے کنارے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ (۱)

ا \_ الاكتفاء صفحه ١٨ ، جلد ٢

قیس بن امرو الفیس نے ابوسفیان کا پیغام افکر قریش کو پیٹھایالیکن ابوجمل نے والیس جلنے سے اٹکار کر دیاقیس نے واپس جاکر ابوسفیان کوسلا احل بتایا۔ اس نے س کر آہ بھری اور کما۔

وَاتَّوْمَاكُ الْهَذَاعَمَلُ عَمِّيوبُنِ هَشَّاهِ

" اے میری قوم کی بد بختی مید عمروین بشام کا کار نام ہے۔"

بنوذہرہ اختی کے مشورہ پرواپس چلے آئے تھے۔ وہ عمر بھراس صائب مشورہ کے لئے اس کے شکر گزار رہے بنوہاشم کے جو چند حضرات لفکر کے ہمراہ آئے تھے انہوں نے بھی واپس جانے کاارادہ کیا ابو جمل کو پینہ چلاتواس نے آگر انہیں کماکہ ہم کمی قیمت پر تم لوگوں کو واپس نہیں جانے دیں مجے یوں بادل نخواسنہ انہیں وہاں رکنا پڑا۔

ر سول الله ملى الله عليه وسلم في ايك ون يادودن روزه ركها و رمضان كاممين تقاد بالل صحلبه بهي روزه ركها و مضان كاممين تقاد بالل صحلبه بهي روزه ركه رب شخف دوروز بعد حضور في اطلان كرايا -

ٳؾۣٞٛڡؙڡؙٚڟۣڒۘؽٵڡٞٚڟؚۯڎٳ

میں نےروزہ اظار کر دیاہے تم بھی انظار

" - go /

حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب و فران کے مقام پر پہنچے تو وہاں قیام فرمایا ای جگہ یہ اطلاع ملی کہ قریش کا لفکر بردی شان و شوکت کے ساتھ بدھا چلا آ رہا ہے باکہ وہ اپنے قافلہ کا پچاؤ کر سکے اس اطلاع نے ساری صورت حال کو بدل کرر کہ و یا پہلے مسلمان ابو سفیان کے تعاقب میں بدھے چلے آ رہے تھے اب اچائک معلوم ہوا کہ قافلہ تو نج کر لکل گیا ہے اور قرایش کہ آیک لفکر جرار کے ساتھ بدھتے چلے آ رہے ہیں اس لئے اس مقام پر حضور سرور عالم نے مجلس مشاورت قائم کی۔ مساجرین ۔ افسار اوس و خرز ج کے قبائل سب کو اس مجلس میں شمولیت کی دعوت دی۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضور نے موجودہ صورت حال سے ان کو آگاہ کیا اور دعوت دی۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضور نے موجودہ صورت حال سے ان کو آگاہ کیا اور بوی خوبصورت گفتگو کی بھر حضرت عمرا شھے۔ اور بوی خوبصورت گفتگو کی بھر حضرت عمرا شھے انہوں نے بھی اپنے جذبہ جال شاری کا بھر پور مظاہرہ خوبصورت گفتگو کی بھر حضرت عمرا شھے انہوں نے بھی اپنے جذبہ جال شاری کا بھر پور مظاہرہ کیا۔ پھر مقداد بن عمروا شھے انہوں نے عرض کی۔

يَارَسُوْلَ اللهِ إِمْضِ لِمَا آرَاكَ اللهُ وَتَخَنُّ مَعَكَ - وَاللهِ لَا نَقُوْلُ لَكَ كُمَا قَالَ بَنُوْ إِمْرَآءِ يُلَ لِيُوْسِى - إِذْ هَبُ النَّ وَرَبُكَ فقاتِلا إِنَّاهُهُ كَا قُولُ وَنَ - وَلِكُنَ إِذَهَبُ النِّنَ وَمَا بُعَكَ وَمَا بُعَكَ وَمَا بُعْتُ وَمَا بُعْتُ وَقَاتِلا الْمُعَلِّمُ الْمُقَاتِلُونَ - فَوَالَّذِنْ فَي بَعَثَلَى بِالْمَعِنَ وَوَنِهِ حَفَى مَعْلَى وَنَ وَوَنِهِ حَفَى مَعْلِمُ اللَّهُ الْفَرَاءِ اللَّهِ الْمُعْلَى وَمَ اللَّهِ عَلَى مَا تَعْدِ اللَّهِ الْمُعْلَى وَنَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

> آیشیز ڈاعکی آیٹاالناش "اے لوگو! مجھے مشورہ دو۔ " حضرت سعدین معاذبہ من کراٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کی۔ دَائلْہِ کِٹَائلُکُ ٹُوٹِیْکُاکاکِادَسُوْلَ اللّٰہِ دَائلْہِ کِٹَائلُکُ ٹُوٹِیْکُاکاکِادَسُوْلَ اللّٰہِ "اے اللہ کے بیارے رسول! یوں گلاہے جیے حضور جماری رائے ہوچھ رہے ہیں۔ " حضور نے فرمایا بیٹک! توسعہ کو یا ہوئے۔

فَقَدُ امَنَا بِكَ وَصَدَّقَنَاكَ وَشَهِدُ نَاكَنَمَا جِثْتَ بِهِ هُوَالْحَقُّ وَاَعْطَيْنَكَ عَلَى ذَٰ لِكَ عُهُوْدَنَا وَمَوَاشِيْقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ لَكَ - فَامْضِ يَارَسُوْلَ اللهِ لِمَا اَدَدْتَ وَغَنْ مُعَكَ فَوَالَّذِي بَعَتُكَ بِالْحَقِّ لَوَاسْتَعْمُ ضَّتَ بِنَا الْبَحْرَ فَخُضْتَهُ كَفُنْنَاهُ مَعَكَ مَا تَخَلَفَ مِنَّارَجُلُّ وَاحِدٌ - وَمَا تُكُرُهُ أَنْ تَلْقَى بِنَا عَدُونَا غَدَّا إِنَّالَصُهُ فِي الْحَرْبِ وَصُدُ قَدِيدَ اللِّفَاءِ لَعَلَ اللهُ يُرِيْكِ مِنَّامَا تَقَنَّ بِهِ عَيْنُكَ فَيِمْ عَلَى بُوَّةِ اللَّهَ إِن اللَّهِ -

"بدفک، ہم آپ برایمان لے آئیس ہم نے آپ کی تھدین کہے ہم

اوراس بہم نے آپ کے ساتھ وعدے کئے ہیں۔ اور ہم نے آپ کا تھم
افراس بہم نے آپ کے ساتھ وعدے کئے ہیں۔ اور ہم نے آپ کا تھم
افران کو بجالانے کے کچ بیان بائدھے ہیں۔ یارسول اللہ! آپ
تشریف لے جائے جدھر آپ کا رادہ ہے ہم حضور کے ساتھ ہیں اس
قراف کے حالے جدھر آپ کا رادہ ہے ہم حضور کے ساتھ ہیں اس
قرات کی حم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرایا اگر آپ ہمیں
مندر کے سامنے نے جائیں اور خوداس میں داخل ہو جائیں توہم بھی آپ
سمندر کے سامنے نے جائیں اور خوداس میں داخل ہو جائیں توہم بھی آپ
سمندر کے سامنے سمندر میں چھلائک لگادیں کے ہم میں سے ایک فحض بھی بیچے
مندیں رہے گا۔ ہم اس بات کو تاپند نمیں کرتے آگر آپ کل بی دخش بھی بیچے
مقابلہ کریں۔ ہم جگ کے کھسان میں مبرکر نے والے ہیں دخشن سے
مقابلہ کریں۔ ہم جگ جی ہیں ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوہم سے وہ
مقابلہ کے وقت ہم ہے ہیں ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوہم سے وہ
کار تاہ و کھائے گاجس سے آپ کی چٹم مبارک ٹھنڈی ہوجائے گی۔ پس
مقابلہ کے وقت ہم ہے ہیں ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوہم سے وہ
کار تاہ و کھائے گاجس سے آپ کی چٹم مبارک ٹھنڈی ہوجائے گی۔ پس
مقابلہ کر سے رآپ روانہ ہوجائے۔ " (1)

۱- سیرت این کثیر، جلد ۴، منی ۳۹۲ و دیگر کتب سیرت ۲- ایضاً

مجل مشاورت بخیرانجام پزیر ہوئی رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دشمن کے مقابلہ کے لئے چلنے کی دعوت دی وہاں سے روانہ ہو کر حضور بدر کے میدان میں پنچے۔ یمان میدان بدر کے محل وقوع کے بارے میں پچھ عرض کرنا ضروری ہے آکہ جنگ میں رونما ہوئے والے واقعات کا آپ سیح صحیح جائزہ لے سیس۔

علامه يعقوب الحوى بِحَمُ البلدان مِن بدرك بارك مِن لَكِية بِن -مَاءُ مَثْمُهُوْرُ بَيْنَ مُكَّةَ وَالْمَنِ يُنَةِ اَسْفَلُ وَادِى الضَّفْرَاءِ بَيْنَةُ وَ بَيْنَ الْجَادِ وَهُوَسَاءِ لَ الْبَعْدِ لَيْلَةً وَيُقَالُ وَاقَعُ يُنْسَبُ إِلَى بَدَدِ بَنِ يَغُلُدُ بَنِ نَضَيَ بِينَ كِنَانَةً -

"برایک کوئیں کانام ہے جو کمداور مدینہ کے در میان اس نام سے مشہور ہے وادی صفراء کے فقیب میں ساحل سمندر سے آیک دات کی مسافت پر واقع ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بیر بدربن یخلد بن لفنر کی طرف منسوب ہے۔"

اس لئے اس تام سے اس کوشرت ملی۔ مولانا ابو الکلام آزاد نے بدر کے موقع و کل کے بارے میں بری تفصیل سے تکھا ہے جو پیش خدمت ہے۔

بدر، مدینہ منورہ سے قرباً ای میل مغرب مال بجنوب اس شاہراہ پر
واقع ہے جوزمانہ قدیم سے شام اور مکہ مرمہ کے در میان تجارتی قافلوں کی
جولا اٹکاہ رہی ہے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کے اور داستے بھی ہیں
جن میں سے بعض کافاصلہ نسبتہ کم ہے لیکن اوگ بدر ہو کری آتے جاتے
ہیں اور حال میں جو پہنتہ سڑک موٹروں کے لئے حرمین شریفین کے
در میان بنائی کئی ہے وہ بدر سے ہوتی ہوئی کئی ہے۔ بجرہ احمر کے ساحل
در میان بنائی کئی ہے وہ بدر سے ہوتی ہوئی کئی ہے۔ بجرہ احمر کے ساحل
سے اس مقام کافاصلہ دس بارہ میل سے زیادہ نہ ہوگا۔ (1)

ا۔ مولانا کے زمانہ بی ترجین شریقین کے در میان جو سؤک پیلل می تھی وہ تو بدر سے گزر کر جاتی تھی وہ
سؤک اب بھی قائم ہے۔ اور شداء بدر کی زیارت کے شاختین اسی سؤک پر جاکر شداء بدر کی زیارت کا
شرف حاصل کرتے ہیں لیکن سعودی حکومت نے تجابے اور زائزین کی سمولت کیلئے لیک نئی سؤک بنائی ہے جو
بدرے کائی ہٹ کر گزرتی ہے بیہ بہت وسیع سؤک ہے آنے جانے کیلئے الگ داستے ہیں اور بیک وقت ہر
سؤک پر تین تین موٹریں آ جا سکتی ہیں عام ٹرفک آن بیکل (۱۹۹۰ء) اسی شاہراہ پر چاتی ہے جب سے سوسیع

برربینوی علی کے ایک میدان میں واقع ہے جے پہاڑوں نے چاروں طرف ہے گھیر
رکھا ہے اس میدان کا طول ساڑھے پانچ میل اور عرض چار میل کے قریب ہے اروگر دک
پہاڑوں کے نام الگ الگ ہیں مشرقی جانب کے پہاڑوں یا ٹیلوں کے نام معلوم نہیں ہوسکے شال
وجنوب میں دوسفیدی ماکل ٹیلے ہیں جو دور ہے رہت کے بلند تو دے معلوم ہوتے ہیں ان میں
ہے شالی ٹیلے کا نام "العدوة الدنیا" (قریب کا ناکہ) جنوبی ٹیلا کا نام "العدوة الفقوی "
(دور کا ناکہ) آخری ٹیلا کے پاس جواونچا ٹیلہ ہے اسے عقائق کماجاتا ہے مغربی جانب کا ٹیلا
جبل اسفل کملاتا ہے۔ یہاں سے سمندر صاف نظر آتا ہے۔ سورہ الفال میں بسلسلہ غروہ بدر
مسلمانوں اور قریش مکہ کے تھمرنے کی جگموں کا ذکر یوں کیا گیا ہے۔

إذْ اَنْ تَوْ بِالْعُدُ وَ قِ اللّهُ نَيْنَا وَهُمْ بِالْعُدُ وَقِ الْقُدُ وَقِ الْقُدُ وَقِ الْقُدُ وَقِ الْقُدُ وَقِ اللّهُ نَيْنَا وَهُمْ بِالْعُدُ وَقِ الْقَدُ وَمِ كَاكَمِ بِ تَقَالُومِ مَنْ وَوَرَكِ مَا كَمْ بِرِ تَقَالُومِ " بي وه ون تقالَد تم تريب كِ ناكه بِر تقالُومِ اللّه عَلَيْهِ وَمَ مَن وَوَرَكِ ناكه بِرِ تقالُومِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

آبادى كى كيفيت

آبادی بظاہر خاصی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر حمیداللہ فرماتے ہیں کئی سومکان پھر کے ہے ہوئے ہیں جنسیں مقامی اصطلاح میں قصر کہتے ہیں دو معجد ہیں عام نمازوں کے لئے بھی ہیں معجد جامع، جمال نماز جعد ہوتی ہے اس مقام پر ہے جمال غروۃ بدر کے دوزر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عویش یعنی سائبان بنایا کمیا تھا۔ یہ بلند مقام تھا اس لئے وہاں سے پورے میدان کاہر حصہ صاف نظر آبا تھا اس معجد کو معجد العریش بھی کہتے ہیں اور معجد العام ہمی آخری ہام کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ کہتہ کے مطابق یہ معجد معلوم نہ ہو سکی۔ اس نام کی آیک معجد مدینہ منورہ میں بھی ہے۔ کہتہ کے مطابق یہ معجد معلوم نہ ہو سکی۔ اس نام کی آیک معجد مدینہ منورہ میں بھی ہے۔ کہتہ کے مطابق یہ معجد معلوم نہ ہو سکی ہو اسلے نرفک کے حادثات کے مادہات کے مادہات کہ موجد ہو سکتا ہیں۔ کہتہ کے مطابق ہے مادہات کہ ہو سکتا ہیں۔

" خوش قدم " كے زير ايتمام المري الاول ١٠٩ه مطابق ١ اكتوبر ١٥٠٠ و يلى تى - كى سال ہے جب معركى برجى مملوك عكر انوں بيں ہے اشرف قاضي خورى مند نشين ہوا تھا۔ اور اس كواس سلسله كا آخرى عكر ان مجھنا چاہئے ہم مملوك سلطنت اور عماس خلافت دولوں على اندان سلطان سليم كے حوالے ہو كئيں اور تركوں كے دور خلافت كا آغاز ہوا۔ " خوش قدم " على سلطان سليم كے حوالے ہو كئيں اور تركوں كے دور خلافت كا آغاز ہوا۔ " خوش قدم " حكومت مصرى طرف سے سركارى هيرات كامتم تھا۔

رُ کول کے عمد حکومت میں شریف عبد المطلب نے بدر میں آیک مختلم قلعہ بنوا یا تفاکر بعد علی و کھے بھال نہ ہونے کے باعث وہ نوٹ پھوٹ کیا بدر لیک بیزا تجارتی مرکز اور مشہور شاہراہ تجارت کا نمایت اہم مقام تقااس لئے وہاں زمانہ والمیت میں بھی ہرسال میلہ لگا تھا ہو کم ذی تعدہ تک رہتاتھا۔ واکٹر حیداللہ فرماتے ہیں کہ آج کل ہر جعہ کو سان یازار لگا ہے اس میں لوگ دور دور سے اشیاء بغرض فروخت لے آتے ہیں مثلاً تھی چھڑا اور چڑے کی بنی ہوئی مختلف چڑیں، روغن بلسان، کمیل، عبائیں اونٹ بھیڑ کمریاں وغیرہ بعض اوقات کائیں بھی اس بازار چڑیں، روغن بلسان، کمیل، عبائیں اونٹ بھیڑ کمریاں وغیرہ بعض اوقات کائیں بھی اس بازار میں آ جاتی ہیں۔ (۱)

## ميدان بدرجي حضوري قيام گاه

میدان بدر میں حضور نے کمال قیام فرمایا اس واقعہ کو امام بیعتی نے دلائل النبوۃ میں بدی تفصیل سے لکھاہے وہ فرماتے ہیں۔

قریش نے آھے ہیں کہ وادی کے دور افقادہ کنارے العدوۃ افقصوی پراپے نیے نصب کے۔ لیکن سارے پرانے کنوئیں وادی کے ٹیلے کے نشیمی علاقدیش تھے۔ سرور عالم سلی اللہ تعالی علیہ دسلم عدوۃ الدنیائی طرف سے وادی بدر میں داخل ہوئے۔ جب پہلے کنوئیں پر پہنچ تو وہاں قیام کاارادہ فرمایا۔ حضرت حباب بن منذر نے عرض کی بارسول اللہ ! کیا ہہ وہ جگہ ہے جمال اللہ تعالی نے آپ کو خیمسندن ہونے کا تھم دیا ہے۔ اور ہم اس سے آگے جاسے ہیں نہ اس سے بیجھے رہ سکتے ہیں بایہ رائے ہے۔ جنگ ہا اور جنگی چال ہے۔ حضور نے فرمایا ہر رائے ہے۔ جب بیک ہوں کے لئے میں منامب نسیں۔ حضور اشھے ہم آگے ہوں کر دہاں تک پہنچ جائیں کہ سارے پرانے کنوئی منامب نسیں۔ حضور اشھے ہم آگے ہوں کر دہاں تک پہنچ جائیں کہ سارے پرانے کنوئی منامب نسیں۔ حضور اشھے ہم آگے ہوں کر دہاں تک پہنچ جائیں کہ سارے پرانے کنوئی منامب نسیں۔ حضور اشھے ہم آگے ہوں کر دہاں تک پہنچ جائیں کہ سارے پرانے کنوئی دہنے منامب نسیں۔ حضور اشھے ہم آگے ہوں کو وہاں تک پرنچ جائیں کہ سارے پرانے کنوئی دہنے منامب نسیں۔ حضور اشھے ہم آگے ہوں کوؤئی کو بند کر دیں اور صرف آیک کنواں دہنے ہمارے عقب میں ہوجائیں پھر ہم سارے کنوؤں کو بند کر دیں اور صرف آیک کنواں دہنے ہمارے عقب میں ہوجائیں پھر ہم سارے کنوؤں کو بند کر دیں اور صرف آیک کنواں دہنے ہمارے عقب میں ہوجائیں پھر ہم سارے کنوؤں کو بند کر دیں اور صرف آیک کنواں دہنے

دیں اور وہاں آیک حوض بناکر سارا پانی جمع کرلیں کہ حوض بحرجائے۔ پھر ہم وحمن سے جگ کا آغاز کریں ہم ایسی ہوزیش ہیں ہوں محرجب ہمیں بیاس گلے گی ہم سیرہوکر پانی تکس کے اور وحمٰن کو پانی کا ایک محونت بھی نفیب نمیں ہوگا۔ اس طرح ہم وحمٰن سے مصروف جماد رہیں مے یہاں تک اللہ تعالیٰ ہمارے ور میان اور ان کے در میان کوئی فیصلہ فرما وے - حضور نے فرمایا تہماری رائے بری صائب ہے اور اس کے مطابق تمام کوؤں کو پاٹ ویا کیا اور آیک کوئیس کو حوض بناویا گیا اور اے بانی سے بھر دیا گیا۔

ہیں رات کو اللہ تعالی نے بادل بھیج دیے خوب موسلاد حار بارش ہوئی۔ مسلمان ریتلے علاقے میں فیمہ ذان تھے اس بارش سے وہ ریت جم کر پھنتہ ہو گئی اور مسلمان آسانی سے چلنے علانے میں فیمہ ذان تھے۔ وہاں بارش سے ہر طرف کیچڑی کیچڑیو کیا ان کے لئے چلنا پھر ناد شوار ہو کیارات بھروہ اپنے فیموں میں محصور ہو کر بیٹھے رہے۔

ان کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لشکر اسلام نے اپنے آقاکی قیادت میں اس جکہ براینا بڑاؤ کیا جس کو بلزش نے ہموار میدان میں بدل دیا تھا۔

یہ جورگی رات تھی ہر مخص پر نیند مسلط تھی اور وہ او تکھ رہاتھا۔ مسلمانوں اور کفار قریش کی قیام گاہوں کے در میان رہت کا آیک بہت برداشلا تھا حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے معزت ممار بن یاسر، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنماکو کفار کا عالی معلوم کرنے کے لئے بھیجا انہوں نے واپس آکر بتایا کہ وہاں موسلاد حار بارش شروع ہے وہ نوگ مخت سراسیمگی کے عالم میں ہیں سرکار دوعالم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور معزت حباب کے مشورہ کے مطابق ان چھموں پر قبعنہ کر لیا۔ (۱)

اس موقع پر حضرت سعدین معاذ نے ایک دوسری تجویزیاد گاہ رسالت میں پیش کی ہے وہی سعد ہیں جنبوں نے ذفران کے مقام پر مجلس مشاورت میں ایمان افروز جواب دے کر حضور کے قلب مبارک کو مسرور کیا تھا انہوں نے عرض کی یارسول اللہ! کیاہم حضور کے لئے ایک عربیش (چھیر) نہ بناویں ہاکہ حضور انجائے جنگ اس میں قیام فرائیں۔ اور حضور کی سواری کے لئے اونٹ بھی وہاں تیار کھڑے رہیں۔ پھر ہم دشمن سے نبرد آزماہوں۔ اللہ تعالی اگر ہمیں عزت و ہے سرفراز فرمادے پھر تو ہمارا عابورا ہو گیا ہی ہم پہند کرتے تھے۔ اگر ومری صورت پیدا ہوجائے تو حضور او نول پر سوار ہو کر مدینہ طعبہ تشریف لے جائیں جمال وومری صورت پیدا ہوجائے تو حضور او نول پر سوار ہو کر مدینہ طعبہ تشریف لے جائیں جمال

ا - ولاكل النبوة للبيهقي ، جلد ٣٠ ، صفحه ٣٥

حضور کے وفاشعلہ غلاموں کی معقول تعداد موجود ہے جوہم ہے کہیں زیادہ حضور پر فریفتہ ہیں اس کے بعدا کر دشمنوں سے جنگ کرنے کی نوبت آئے گی تووہ حضور کے پرچم کے بیچا ہی جان کی بازی لگادیں گے اور ان جس سے کوئی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ خلوص وایٹار بیس وہ کس سے کم نہیں حضور کی معیت ہیں میدان جماد جس داد شجاعت دے کرا پی غلامی کا حق ادا کریں گے۔ مسرکار دوعالم نے اپنے جال نثار معدکی ہے رائے من کر ان کو آفرین کی۔ اور ان کے لئے دعائے خرفر افی انہوں نے اچا تا سے لئے کے بعد ایک ٹیلہ پر حضور کے لئے عریش بنادیا۔ وہاں جینے کر میدان جنگ کا مدا حال دیکھا جا سکتا تھا۔

وَكَانَ فِيْهِ هُوَوَ ٱلْوَبْكُرِ وَلَيْسَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا -

حضرت سعدین معلقہ خود مکوار سجا کر پسرہ دینے کے لئے اس عرایش کے دروازے مر آگر کھڑے ہوگئے۔ (۱)

یہ جھ کی رات تھی اس رات مسلمانوں کو خوب نیند آئی میج اٹھے نو ترو آزہ اور ہشاش بشاش تے سفر کی ساری محکن کافور ہو چکی تھی۔ سیدناعلی مرتضلی کرم اللہ وجہ الکریم اس رات کے بارے میں فرماتے ہیں۔

> ٙڝٙٵػٵؽٙۏۣؽٞڬٵڡٚٳڔ؆ٛۑؘۅٛڡۜڔؠۜڎڔۼٙؿڔؙٵڵۣڝڡۛ۫ڎٵڋۦۮٙڸڡۜؽٵۯٲؿڷػ ڎڝٙڶۏؿڬٳڵڒڬٳؿڴٳڵڎڒۺؙٷڷٵۺٝڡۭڞٙڵٙٵۺؗڡؙۼڵؽڔۮڛڵۊؽڝۜڸۧؿ ۼۜؿؙؿۺٛۼؚۯۊۣڂۺٝٵڞؠؘڿۦ

"ہم میں مقداد کے بغیر کوئی بھی گھڑ سوار نہ تھاہم نے دیکھا کہ سب لوگ
سوے ہوئے ہیں بجزر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور رات بھر
ایک در خت کے بینچے نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہوگئی۔ " (۲)
ویا میدان بدر کے ٹیلے زبان حال ہے عرض کنال تھے۔

توبخت عالمي، بيدار به بخت ـ

" لعنی یار سول الله! حضور سارے جمال کابخت ہیں اور بخت بیدار ہی بھتر

الا الم

اے سل الردي، جلد ٢ . صفحه ١٨٨

ال سل الردي، جلده، صفحه وم

مر كار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم سوير ب سوير ب وادى بدر جمل پينج كئے - اب قريش كالشكر بھى خوب بن سنور كركيل كالنف ييس بوكر بوے خمطراق ب ويكر نخوت ور عونت بخوادى بدر كى طرف آ ناشروع بوا - ان كے سينے اسلام ، وقيراسلام ، اور فرز ندان اسلام كے لئے فيظ و فضيب سے بھرے بوت تھے وہ فصير سے دانت ہيں دہ ہے تھان كابس چال آ مسلمانوں كو كھاچ الينے الله تعالى كے محبوب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فياس شان سے جب انسين او هر آتے و مكان الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم في باتھ بھيلا ديئے اور عرض كى ۔

ٱللَّهُوَّ هٰذِهٖ ثُرَيْثٌ مَّنَ ٱلْبُكَتُ عِنْكِلَامِ هَا وَغَنْهِ هَا مُعَادُكُ وَتُكَذِّبُ رَسُوْلِكَ ٱللَّهُمَّ فَنَصُّرُكَ الَّذِي وَعَنَّ ثَنِي ٱللَّهُمَّ آجِنْهُمُّ الْفِنَ الْآ

"ا \_ الله! به قریش کالفکر ہے جو ہدے تھیرے اور فقرے چاہ آرہا ہے

ہم ہے ہے ساتھ فکر اے اور تیم ہے سال کو مختلائے۔ اے الله! اپنی تعدد

ہم جسے جس کاتھ نے محصہ عددہ فرما یا ہے اے اللہ کالن کو ہلاک کر دے۔ "

ہم ہیں رہید، سرخ اونٹ پر سوار ہو کر میدان ہے گزر رہا تھا حضور نے اسے دکھے لیا اور قرما یا۔

الشکر قرایش میں ہے اگر کسی ہے فیم کی اوقع کی جا سکتی ہے تو مرف سرخ اونث

کے اس سوار ہے۔ اگر وہ اوگ اس کی بات مانیں سے توفلاح پالیں ہے۔ اے

على إذراحمزه كو آواز دو۔ حضرت حمزه اس وقت افكر كفار كميالكل قريب تصوه اسكون عبد انہوں في الكل قريب تصوه اسكون عبد انہوں في الله عقب الله مقبدين ربيد ہے يہ لوگوں كو جنگ سے بازر ہے كی تلقین كر د با ہے لور انہيں والی سطے جانے كى ترغیب دے رہا ہے۔ وہ الى قوم كو كمدر با ہے۔

يَا قَوْمِ إَعْصِبُوْهَا ٱلْيَوْمَ بِرَأْسِي وَكُولُوا جَبُنَ عُثْبَةٌ وَٱلْوَجَهْلِ

ڲ۬ڮٙ

"اے میری قوم! والیسی کا سار االزام جھے پرعاکد کرود تم بید کمناکد عقبہ نے بردی کا مطابرہ کیا اس تجویز کو بردی کا مظاہرہ کیا اس تجویز کو ملے نے سے انکار کردہاہے۔ " (۱)

ل سيل المدئ، جلدس، صفحه ٥٠

قریش کے چندلوگ جن میں تکیم بن حرام بھی تھاوہ حضور اکرم صلی انقد تعلل علیہ و آلہ وسلم کے حوض پر پانی پینے کے لئے آئے مسلمانوں نے اشیں رو کناچاہا صفور نے فرما یا انہیں پانی پینے دو۔ جن لوگوں نے دہاں سے پانی بیاوہ سب میدان جگ میں ملاے محصوات تکیم بن حرام کے۔ یہ اس کے بعد مشرف باسلام ہو تاور مسلمان ہونے کا حن اواکر دیا۔ اس واقعہ کا ان پر ایسا کمرااڑ ہواکہ زندگی بحرجب میم کھلتے تو ہوں کہتے۔ لا دَاکَیْنی فَیْنَافِیْ یَوْمَریْنی فِیْنَافِیْد

" بین اس ذات کی هم جس نے بدر کے دن جھے نجات دی۔ " ( ۱ )
جب سب لوگ اپنا ہے مورچوں میں ڈٹ محے تو گفار نے عمیر بن وہب الجمی کو بھیجا کہ جاؤا تدازہ لگا کر ہمیں بتاؤ کہ مسلمانوں کے لفتکر کی گفتی تعداد ہے محدوث پر سوار ہو کر اس نے مسلمانوں کے لفتکر کے ارد کر دیچکر لگا یا پھر آگر انسیں بتا یا کہ ان کی تعداد تین سوہ یا پھی زیادہ یا پھر کم ۔ لیکن جھے مسلت دو کہ میں اس امر کی بھی تسلی کرلوں کہ کیا پھر فوجیوں کو انہوں نے کمین گاہوں میں تو چھیا نہیں رکھا۔ وہ محدوث دوڑا تا ہوا وادی میں دور تک چلا گیا۔ اسے کوئی آخار نظرنہ آئے واپس کر انہیں بتایا کہ میں سے کمی کمین گاہ میں ان کاکوئی سپائی نہیں دیکھا لیکن محالی معالی معالی معالی معالی معالی معالی میں تا جار نظرنہ آئے واپس کر انہیں بتایا کہ میں ہے کہی کمین گاہ میں ان کاکوئی سپائی نہیں دیکھا لیکن معالی معالی معالی معالی میں ہیں دیکھا گیا۔

كَنِنْ رَأَيْثُ يَامَعُشَرُ قُرَيْشِ الْبَلَايَا قَبِلُ الْمَكَايَا - نَوَافِعُ بَيْرِبَ عَيْمِلُ الْمَوْتَ النَّاوِتَةِ قَوْمُ لَيْسَ لَهُوْ مَنْعَةً وَلَا مَلْحَالًا الْآ سُيُونُهُ فَهُ - اَمَا تَرَوْنَهُ وَخُرْتًا لَا يَتَكَلَّمُونَ ، يَتَلَمَّظُونَ تَلَيْظُ الْاَ فَاعِيْ وَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ الْمَا يُوامِنُكُو الْمَكُونَ وَعُمْ فَمَا فِي الْعَيْشِ رَجُلًا مَنْكُمُ وَا ذَا اَصَابُوا مِنْكُو اَعْدَادَهُمْ فَمَا فِي الْعَيْشِ خَيْرً بَعْدَ ذَلِكَ ، فَرَوْا رَأْيَكُو .

" کیکن اے کروہ قریش! میں نے اپنی اونٹنیل و یکھی ہیں جن پر موتیں سوار ہیں۔ ییڑب کے اونٹ اپنے اوپر بقینی موت اٹھائے ہوئے ہیں میں سوار ہیں۔ ییڑب کے اونٹ اپنے اوپر بقینی موت اٹھائے ہوئے ہیں میں نے ایک ایک ایک آئی کوئی بچاؤ کا سلمان شمیں اور ان کی مگواروں کے سواان کی کوئی بناہ گاہ شمیں۔ کیا تم اشمیں دیکھتے شمیں ہوکہ وہ کوئی بات شمیں کررہے اور زہر ملے سانیوں کی وہ کوئی بات شمیں کررہے اور زہر ملے سانیوں کی

طرح بیچ و بآب کھارہے ہیں بخداہیں ہے دیکے رہاہوں کہ ان ہیں ہے ایک ہوجائے قر آگر اپنی گنتی کے مطابق انہوں نے تمہمارے آ دمی متعقل نہ ہوجائے قور آگر اپنی گنتی کے مطابق انہوں نے تمہمارے آ دمیوں کو متاتج کر دیا تو اس کے بعد زندگی میں کیالطف باقی رہے گا۔ میں نے اپنی رائے تمہیں بتادی اب جس طرح تم متاہب بھتے ہو۔ کرو۔ " ( ۱)

سمی عرب کے مشاہدہ کی محمرائی اور وسعت کا آپ نے اندازہ لگانا ہوتو عمیر کے ان جملوں کا بغور مطالعہ یجئے آپ کو پید چل جائے گاکہ اللہ تعالی نے انہیں کس غضب کی صلاحیتیں اور وہ بھی کتنی فیاضی سے عطافر مائی تھیں۔

عمیر کے بعد کفارنے ایک اور فخص کو مسلمانوں کی طاقت کا ندازہ لگانے کے لئے بھیجااس کانام ابوسلمہ الجنظمی تھا۔ اس نے بھی گھوڑ<mark>ے پ</mark>ر سوار ہو کر مسلمانوں کے نظیر کا چکر لگایا اور واپس آکر انہیں بتایا۔

وَاللّٰهِ مَا رَايَتُ جَلْدًا وَلَا مَدَادًا وَلَا حَلَامًا وَلَا حَلْقَةٌ وَلَا كُرَاعًا وَلَانَ رَايَتُ تَوْمًا لَا يُرِيدُ وَنَ آنَ يَوُ وُبُوا إِلّٰ اَهْلِهِ وَ. تَوْمًا مُسْتَمَّيْسِنَ لَيْسَتُ لَهُ وَمَنْعَةٌ وَلَا مَلْجَا إِلَّا سُيُو فَهُوْ، ذُمُ قَ الْعَيُونِ كَانَهَا الْحِطْي تَعْتَ الْحَبَوْنِ فَرَوْا دَأْنِكُو -

" بخدا ا بیں نے نہ ان کے پاس کوئی قوت وطاقت دیکھی ہے نہ اسلحہ کے انبار۔ نہ گفر سواروں کے دہتے۔ لیکن بیں نے ایک ایس قوم دیکھی ہے جو ایپ گھر والوں کی طرف لوٹنے کا کوئی ارادہ شمیں رکھتے ایس قوم جس نے اپنی مان کی جان کی بازی لگادی ہے۔ ان کے پاس ان کی تکواروں کے بغیر کوئی قوت اور جائے بناہ شمیں۔ ان کی آنکھیں نیکٹوں ہیں۔ کو یا وہ کنگریاں ہیں چڑے کی ڈھال کے نیچے۔ میں نے اپنی رائے سے تمہیں کنگریاں ہیں چڑے کی ڈھال کے نیچے۔ میں نے اپنی رائے سے تمہیں آگاہ کر دیااب جیسے تم مناسب سمجھو کرو۔ " (۲)

علیم بن حرام نے جب بیہ ہاتیں سنیں تواس نے مخلف لوگوں سے ملاقات کی۔ پھر عتبہ کے باس آیادر اسے کھا۔ باس آیادر اسے کھا۔

۱- سیل الهدئ، جلدس، صفحدا ۵ ۲- سیل الهدئ، جلدس، صفحه ۵۲

اے ابادلید! (عتب کی کنیت) تو قبیلہ قریش میں ہزار گزیدہ فض ہے ساری قوم کاسردار اور مطاع ہے کیاتم ایک ایسا کارنامہ انجام دینے کے لئے تیار ہو آگہ تھے آا بد کلمہ خیرے یاد کیا جانارہے عتب نے پوچھاوہ کون ساایسا فعل ہے۔ حکیم نے کمالوگوں کو اس میدان جنگ ہے واپس لے جاؤ۔

عمروین المحضری مقتول تمهارا حلیف تفااس کابوجی تم افعالو۔ عتبہ نے کما جھے منظور ہے اور بیں تجھے اپناضامن مقرر کررہا ہوں اس کی دیت بھی اپنی گرہ سے اواکروں گااور جواس کا ملل ضائع ہوا ہے اس کامعلوضہ بھی میرے ذمہ ہے تم جاؤ۔ ابن حظلیمہ (ابوجمل) کے پاس اور اس کواس بات پر آمادہ کرو۔ جھے اعریشہ ہے کہ وہ لوگوں کو لڑا کر رہے گا۔ عتبہ نے حکیم کوابوجمل کے پاس بھیجا خود اس نے سادی توم کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے یہ تقریر کی ۔

اے گروہ قریش! تم محر (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) اور ان کے اسحاب سے بھک کرے کیا کردے آگر تم اسیں قبل کردے توہ سارے تمسارے قربی رشتہ دار ہیں پھر زعگ بحر تم ایک دوسرے کامنہ و کھنائیس گوار اکردے کے کسی نے دار ہیں پھر زعگ بحر تم ایک دوسرے کامنہ و کھنائیس گوار اکردے کسی کاموں ۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے آپ کھروں کولوث جائے۔ محر (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کوعرب کے دوسرے قبلوں سے لڑنے دو۔ اگر ان قبائل نے ان کو قبل کردیا تو تمسیل ایرا ہوگا۔ اور اگر یہ قالب آسے تو تمسیل ان سے مطع ہوئے کوئی شمیل ایرا ہوگیا۔ اور اگر یہ قالب آسے تو تمسیل ان سے مطع ہوئے کوئی شمیل ایرا ہوگا۔ میں دیکے رہا ہوں کہ شمیل ایرا ہوگا۔ میں دیکے رہا ہوں کہ سلمانوں نے جان دے دیے کا عزم کرر کھا ہے۔ تم اپنے آپ کو نقصان کینچائے ہو۔ سملمانوں نے جان دے دیے کا عزم کرر کھا ہے۔ تم اپنے آپ کو نقصان کینچائے ہو۔ اس تا ہے تو کہ میں خواد نہ انہیں نقصان کینچائے ہو۔ اس تو م ایر دولی تحسیل کر سکے۔ حال تک تم والے تا ہو کہ میں خول میں دول نہیں کر سکے۔ حال تک تم جائے ہو کہ میں خول نہیں۔ اسے قوم ایر دولی تعمیل کر سکے۔ حال تک تم جائے ہو کہ میں خول نہیں۔

علیم - عتب ات کر کے ابوجمل کے پاس آیا۔ کیاد کیتنا ہے کہ اس نے اپی ذرہ تھیا ے نکالی ہوئی ہے اور وہ اے درست کررہا ہے جس نے اے کمااے ابالکم! مجھے عتب نے تسارے پاس اس مقصد کے لئے بھیجا ہے میری بات من کر ابوجمل مجر کیا۔ کہنے لگا۔ اِنْدَفَاحَةَ وَاللّٰهِ سَعُولُهُ إِنْ دَاْقِي مُحَيِّدًا وَاَصْعَابُهُ كُلّا وَاللّٰهِ لاَ نَوْجِعُ حَتَى يَعْكُمُ اللهُ بَيْلَنَا وَبَيْنَ عُمَّتِ (صَلَى اللهُ عَلَيْةِ فِسَلَمْ)

" يعنى عتبه نے جب سے مسلمانوں کے تشکر کو ویکھاہے شدت خوف سے
اس کا سانس بھول کیا ہے بخدا ہم ہر گزوالیس شیس جائیں گے بیمال تک
کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ور میان اور محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ور میان فیصلہ کروے۔ "

حکیم کویزی بر مردتی ہے نکا سابواب دینے کے بعد اس نے عمروین الحضری (مفتول)
کے بھائی عامر کو بلا بھیجادہ آیا تواسے کما۔ دیکی اجتراطیف عتبہ لوگوں کو دالیں لے جاتا چاہتا
ہے اور تیرے بھائی کے خون کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ تم اٹھواہی معلبہ اور اپنے بھائی کے خون کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ تم اٹھواہی معلبہ اور اپنے بھائی کے خون کی دہائی دوعامرین الحضری ۔ کھڑا ہو گیا ور زمانہ جالیت کی رسم کے مطابق بیجے سے اپنی چون کی دہائی دوعامرین الحضری ۔ کھڑا ہو گیا ور زمانہ جالیت کی رسم کے مطابق بیجے سے اپنی چادر اٹھادی پھر چلا کر کھنے لگا رائم آئے آئی اور جنگ کو ششین ناکام ہو گئیں۔

کے لئے آبادہ ہو مجھ اس طرح مصافحت کی کو ششین ناکام ہو گئیں۔
جب عتبہ کوابو جمل کی بات پینی ۔ یا ٹیٹھ آئی دو ادائی سینٹے رہا

"اس ذلیل کو جلدی معلوم ہوجائے گا کہ مس کا سانس پھولا ہے میرا یا اس کا۔ " (1)

سَيَعْكُمُ (مِسْفَرَ إِسْيَةٍ) مَنْ إِنْتَفَخَ سَعُرُهُ . آنَا آمُرهُوَ -

سوزو گداز اور ادب و نیاز میں ڈوبی ہوئی دعائیں

وشمن کی تعداد، حق کے علمبر داروں کی تعداد سے تین گنا ہے ان کے پاس صرف آیک گھوڑا، ستراس کے قریب اونٹ، ٹوٹی ہوئی کمائیں۔ شکستہ نیزے اور پرانی تکواریں ہیں جب کہ اعدائے اسلام کے پاس سوہر ق ر فقر عربی گھوڑے ہیں جن پر سوزرہ ہوش آزمودہ کار لڑا کے سوار ہیں چے سواعلی نسل کے او ٹوٹ کا بیڑا ہے خورونوش کے ذخائز کے انبار اٹھانے والے بار ہرداری کے جانوران کے سواہیں۔ نوٹودس دس اونٹ ہرروز ذرج کئے جاتے ہیں۔ ہرروز ان کاکوئی نہ کوئی رکھی و تا ہے اور فشکر کفاری پر تکلف دعوت کا اہتمام کر باہے۔ کاکوئی نہ کوئی رکھی اسے اور فشکر کفاری پر تکلف دعوت کا اہتمام کر باہے۔ جب کمہ ہے فیلے تو پہلے روز ابو جمل نے دس اونٹ ذرج کئے۔ دوسرے روز شسفان کے جب کہ برامیہ بن خلف نے تو اونٹ ذرج کئے۔ اس کے بعد قدید کے مقام پر سمیل بن عمرونے مقام پر سمیل بن عمرونے اس بی بعد قدید کے مقام پر سمیل بن عمرونے اب بی بارار بری جلامی، صفحہ ہوں۔

وس اونٹ۔ اس کے بعد شیبہ بن ربید نے نواونٹ۔ پھر جھفد کے مقام پر متبہ بن ربیدنے وس اونث پھر ابواء کے مقام پر نبیہ اور متبہ پیران الحجاج نے وس اونٹ۔ پھر حارث بن عامرین نوقل فولونث اورجب بدر كيجشم ينج توابواليعترى فوس لونث ووسرب روزاى مقام برمقیش الجمعی نے نواونٹ ذیج کے اور پھروہ جگ کی تیاری میں معروف ہو گئے۔ ( ا) ہرشب برم عیش نشاط برپاکی جاتی ہے جس میں باد واللہ فام کے جام پر جام لنڈھائے جاتے یں۔ عشوہ طراز کنیزیں اینے رقص و سرود سے اپی نشلی اداؤں اور ریلی تواؤں سے ان کی آتش غضب وعناد کو بھڑ کاتی رہتی ہیں۔ اس کے بلوجود ان مصطفوی در دیشوں کے چروں پر اطمینان و تسکین کانور پرس رہاہے۔ ان کے قلوب میں یقین وابمان کی جو عمع فروز ال ہے اس نے ہے چینی اور بے بھنی کے اند حیروں کو کانور کر دیا ہے۔ صهباء محبت سے سرشار اپنے رب كريم كے نام كو بلند كرتے كے لئے اور اس كے حبيب كے دين حنيف كاير جم او نچالرائے كے شوق میں سرد حری بازی نگانے کا عرام کے ہوئے ہیں۔ منتانہ وار منزل رضائے محبوب کی طرف برھے چلے جارہے ہیں انہیں وعمن کی تعداد کی کارت، اسلحہ کی فرادانی کا ذرا خوف نہیں۔ باطل کے تھین قلعوں کو یاؤں کی تھوکر ہے ریزہ ریزہ کر دینے کاعز م انہیں ملتی بے آبك طرح تزيار باب- غور طلب امريه بكريدع محكم، يدباطل ع الراجان كاوالهاند شوق، خداو ندقدوس کے نام پاک کویلند کرنے کرتے ، بیے بے خونی، بید دلیری، انہیں کمال سے ارزانی ہوئی ہے۔ آب حیات کار چشمہ، سوز و گداز اور اوب ونیاز میں ڈولی ہوئی ان دعاؤں ے پیوٹا ہے جو زبان حق تر جمان نبی انس وجان صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم ے لکلی ہیں جنہوں نے مجیب الدعوات کی شان اجابت دعاکومائل بکرم کر دیا ہے۔

آئے! کوٹروسلسبیل میں وصلے ہوئے ان وعائیہ جملوں کا آپ بھی مطالعہ فرمائیں ہاکہ ہیہ سرنمال آپ پر بھی آشکارا ہوجائے کہ عددی کھڑت اور مادی وسائل کی فراوانی کے باوجود کفر کے چرو پر ہوائیاں کیوں اڑر بی ہیں اور حق کے رخ زیبا پرسکون و طمانیت کی جاندی کیوں چک

-40,

میدان بدر میں حضور انور صلی الله تعالی علیه و آله وسلم کی چند دعائیں میدان بدر میں حضور انور صلی الله تعالی علیه و آله وسلم کی چند دعائیں حضرت حدث میدناعلی مرتفی رضی الله تعالی عدے روایت کرتے ہیں۔ که آپ نے فرمایا۔

قرمایا۔

مناگات وینٹا فارش یؤم بَدْرد فَیْرَالْدِهُدَادِ عَلیٰ فَرْسِ اَبْلَق

١ - دلاكل النبوة للبيه تلى ، جلد ٣ ، منحه ١٠٩ - ١١٠

وَلَقَنْ دَائِيْتَنَامَا فِيْنَا إِلَا كَائِمُ إِلَّا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَّتَ السَّبُرَةِ يُصَلِّى وَيَعْلِي حَثْى ٱصْبَحَ -

" بدر کے دن جارے پاس حضرت مقداد کے بغیر کوئی سوار نہ تھا۔ آپ ابلق محور کے پر سوار تھے۔ اس شب سب لوگ نیند کے حرب لوٹے رہے سوائے اللہ تعالی کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، حضور سازی رات میج تک نقل پڑھتے رہے اور رحمت اللی کو ملتقت کرتے کے لئے اپنے آنسوؤں کے دریا بھاتے رہے۔ " (1)

ا دین کی زبان سے نصرت حق کے لئے بار گاہ رب العزت میں جو دعائیں ، جوالتجائیں کی حمیٰ ہوں گی ان کی قیولیت کا کیاعالم ہوگا۔

سیدناعل مرتفنی ہی سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا۔

کرروز بررجب بنگ شروع ہوئی توش ہی وقت تک اس بنگ میں داد ہجاعت و حارم ہیں ہیں جی سے مریش ہیں آ یا آکہ میں حضور کوایک نظر دیکے لوں کہ حضور کیا کر رہے ہیں جب میں آ یا تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ دالسلام سر بسجود ہیں۔ اور زبان مبارک سے " یا جی یا تیوم ۔ یا جی یا تیوم ، یا تیوم میدان میں لوث آ یا اور پھود ریر شرکین مکد کے ساتھ نبرد آ زبارہا۔ سے تمیں کل رہا۔ میں پھر میدان میں لوث آ یا اور پھود ریر شرکین مکد کے ساتھ نبرد آ زبارہا۔ پھود ایمی تک سر بسجود ہیں اور زبان پاک سے " یا جی یا تیوم " کاور د فرمار ہے ہیں۔ پھر میں دوؤ کر میدان بنگ میں پہنوا ور د مشن کوا ہی شمشیر آ بدار کے جو ہرد کھانے لگا۔ پھی دریر بعد دل دوؤ کر میدان بنگ میں ہے آ یا آگد اپنے آ قاعلیہ الصلاۃ والسلام کے احوال کو دیکھوں کہ حضور کی سیجود پایا اور وہی اساء مبارکہ حضور کی تعنور کس چیز میں محروف ہیں۔ پھر بھی حضور کو سر بسجود پایا اور وہی اساء مبارکہ حضور کی زبان سے اوا اور وائیس گیا گئن حضور کو " یا جی یا تیوم " کاور دی اساء مبارکہ حضور کی تبان سے اوا امور ہے تھے۔ گی بار میں آ یا اور وائیس گیا گئن حضور کو " یا جی یا تیوم " کاور دی اساء مبارکہ حضور کی تبان سے اوا امور ہے تھے۔ گی بار میں آ یا اور وائیس گیا گئن حضور کو " یا جی یا تیوم میدان بنگ سے تبان تک کہ دشمن شرمناک میکست سے دو چار امور میدان بنگ سے بھاگ گلاا اور اللہ تعالی نے اپنے میوب کے جابدین کو چے میمین سے سرفراز فرمایا۔

فَلَمْ يَزُلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَثَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ

" آپ يي كيتر ب حي كدالله تعالى نه آپ كود شمن يرفيخ عطافرمائى - "

حضرت عبدالله عمروى ب آب في كمار

مَا سَمِعْتُ مُنَاشِدًا يَنْشُدُ حَقَّالَهُ الشَّدُونَ مُنَاشَدُة فَيَتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ - جَعَلَ يَقُوْلُ اللهُ وَإِنِّ الْفِيلُةَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللهُ مَرَانُ مُعْدِلِكَ هٰذِهِ الْوَصَابَةَ لَا تُعْبَدُ تُمَّالِيَعَ الْقَوْمِ عَيِشْتَةً وَجَهِمِ الْقَبَرَ، وَقَالَ كَانَمَنَا الْظُرُاكِ مَصَادِعِ الْقَوْمِ عَيِشْتَةً مَ

" میں نے اس شدت اور قوت سے کمی کواپنے حق کاواسطہ دیتے ہوئے ہیں سنا۔ جس شدت اور قوت سے حضور نے روز بدر اللہ تعالیٰ کو واسطہ ویا۔ حضور عرض کرتے رہے، اے اللہ! میں تجھے اس عمد اور وعدہ کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے، اے اللہ! اگر تواس گروہ کو واسطہ دیتا ہوں جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے، اے اللہ! اگر تواس گروہ کو بلاک کر دے گاتو پھر تیری بھی عبادت نمیں کی جائے گی۔ وعا کے بعد حضور نے جب رخ مبارک بھیراتو وہ چاند کی طرح چک رہا تھا۔ پھر فرمایا کو بایس کفار کی قتل گاہوں کو دیکھر ہاہوں جمال وہ کل گرے میں ہوں ہوں جمال وہ کل گرے ہوئے ہوں ہوں جمال وہ کل گرے دیا ہوں جو اس کے۔ "

حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ بدر کے دن حضور اپنے قبد میں تشریف فرما تھے اور یہ دعالم تک رہے تھے۔

> ٱللَّهُوَّ إِنِّى ٱلْشِيْدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُوَّ إِنَّ شِئْتَ لَحْرِ تُعْبَدُ بَعْدَالْيَوْمِ ابْدًا۔

"اے اللہ! من تھے اس عمد اور وعدہ کا واسطہ دیتا ہوں جو تونے میرے ساتھ کیا ہے۔ ساتھ کیا ہے۔

اے اللہ! اگر تواہے پورانسیں کرے گاتو پھر آابد تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ "

حضرت صدیق اکبرنے اپنے آقاکواہے ہاتھوں سے پکڑلیا۔ اور عرض کی یار سول اللہ! یہ کافی ہے یہ کافی ہے آپ نے اپنے رب پراصرار کی حد کر دی ہے۔ حضور نے اس وقت ذرہ پہن رکھی تھی آپ اس حالت میں لکلے اس وقت حضور رہے آیت پڑھ رہے تھے۔

سَيُهُ ذَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ، بِلِ السَّاعَةُ مَوْجِ نُهُمْ وَالسَّاعَةُ

آدُهي وَآمَرُ-

"عنقریب پہا ہوگی ہے جماعت اور پینے پھیر کر بھاگ جائیں مے بلکہ ان کے وعدے کا وقت روز قیامت ہے اور قیامت بوی خوفتاک اور تلخ ہے۔ " (القمر ۲۵ - ۳۲)

حضرت عبدالله بن عباس، حضرت عمر بن خطاب رضى الله عند سے روایت كرتے

-0

الْمَلَوْكُو مُزُونِيُنَ -

" یاد کروجب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رہ سے تو سن کی اس نے تمہاری فریاد (اور فرمایا) یقینائیں مدد کرنے والا ہوں تمہاری آیک ہزار تمہاری فریاد (اور فرمایا) یقینائیں مدد کرنے والا ہوں تمہاری آیک ہزار فرشتوں کے ساتھ جو پے در پے آنے والے ہیں۔ (سورہ الانفال: ۹) آیک ہار پھرای طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خداد ندقدوس کی ہارگاہ ہیں بڑے مجزو نیازے دعا ما نگنا شروع کی۔

ٱللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ مُ

"اے اللہ! اگریہ کافر۔ مسلمانوں کے اس کروہ پر غالب آ مکے تو شرک

عالب آ جائے گااور پھر تیرادین قائم نہیں ہوسکے گا۔ " حضرت صدیق اکبرنے عرض کی میرے آ قا! بخد اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدو فرمائے گااور حضور کے رخ اقد س کو فتح کی مسرت سے روش فرمادے گا۔ اللہ تعالی نے ای وقت آیک ہزار فرشتے نازل کے جو قطار در قطار نازل ہوئے اور دشمنوں کو اپنے گھیرے میں لے لیااس وقت رسول محرم نے فرمایا اے معدیق! مڑوہ باد۔ یہ ہے جبر نیل جو زر و عمامہ باندھے گھوڑے کی باگ پکڑے آگئے ہیں اور آسمان و زمین کے در میان کھڑے ہیں۔ پھر وہ نیچ اترے اور ایک ساعت جھے سے فائب ہوگئے پھر ظاہر ہوئے اس وقت ان کے یاؤں پر کر د جمی ہوئی تھی اور کیک ساعت جھے سے فائب ہوگئے پھر ظاہر ہوئے اس وقت ان کے یاؤں پر کر د جمی ہوئی تھی اور عرض کی ''انگائے نفٹ المنے اِلْحَدُ مَنْ فَوْتَ آپ نے ایسے دب کو پیار اواللہ تعالی کی تھرت آپ کے یاس آگئی۔ (آ)

اپنے حبیب لبیب علیہ وعلی آلہ افضل التحبیات واحسن البر کات کی اس گریہ و زاری،
عاجزی و نیاز مندی نے عرش و کری کے رب کریم کو اپنے محبوب بندے کی و تفکیری اور اس
کے سرایا خلوص و ایٹار غلاموں کی نفرت و آئیدگی طرف مائل کیا۔ اور نوری فرشتوں کو تخکم
ملا۔ کہ آج آسان کی رفعتوں سے بیچے اتروز کر وقکری محفلوں کو پچھ وقت کے لئے خیریاد کہہ
دو۔ اور خاکدان ارض کی اس وادی کا رخ کر و جمال میرا محبوب بندہ اپنے جال ناروں
میت میرے نام کو بلند کرنے کے لئے سرکھف اور کفن بدوش کفری طاغوتی تولوں کے سامنے
سینٹ سیرے۔

ابھی چیٹم مازاغ، آنسووں سے پُر تھی۔ ابھی افتکوں کے موتی سرمڑگان اپنے کریم ورحیم خدا کے حضور اس کی رحیمی اور کریمی کی بھیک مائٹنے کے لئے سربسسجود ہونے والے تھے کہ آیات کریمہ کانزول ہو گیا۔

> ٳڎؽؙڗؘؿ؆ؘڹڬ ٳڵ؞ٲؽٮڵؽڴ؋؆ؽٞڡٞڡۜػڴۊڡۜۺۧێؿؗۅٵڵٙۮؚؠؙؽٵڡۜٮؙؙۉٵ ڛٵؙڵۼؽٞ؋ؽؙڰؙڵۅۑٵڷڽۮؽؾػڡٞۯٵڶڒؙۼۛٮػٵڞ۫ۄؚڹؙڎۭٳٷٙؽٵڷۅٛڡٚػٳڽ ۘڎٵڞٝڔؙؿؙٳڡ۪ؠ۫ۿؙۿڰؙڶ؆ؘؽٵڽ

" یاد کرو بجب و حی فرمائی آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف کہ میں تمہدارے ساتھ ہوں پس تم ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو۔ میں ڈال ووں کا کافروں کے دلوں میں (تمہارا) رعب سوتم۔ مارو (ان کی) کر دنوں کے اوپر اور چوٹ لگاؤان کے ہربند پر۔ " (الانفال: ١٢) وکفی کُنُو کُو کُنُو کُو کُنُو کُو کُنُو کُ

تَتَكُرُونَ هِإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ٱلنَّ يَكُونِكُو آنَ يُبِتَّ كُمُ رُبُكُمْ بِثَلْثَةِ الدِّنِي مِنَ الْمُكَيْكَةِ مُنْزَلِينَ \* يَكُي إِنْ تَصْيرُوْا وَتَتَقُوا وَيَا تُوَكُّوهِنَّ فَوُرِهِمْ هٰذَا يُمُودُكُوْ رَبُّكُمْ يَخَسُرُ الَّافِ مِّنَ الْمُلْئِكَةِ مُسَوِمِيْنَ ٥ وَمَاجَعَلَهُ اللهُ وَالدَّهُ اللهُ وَالدَّهُ اللهُ وَالدَّهُ الله وَلِتَظْمَئِنَ قُلُونِكُمْ بِهِ وَمَاالنَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْسِ اللهِ الْعَزْيْزِ

"اور ب فلك مدوكي تحى تماري الله تعالى في (ميدان) بدر على طائلہ تم بالکل کرور تھے اس ڈرتے رہا کرو اللہ سے آگہ تم اس (برونت اراد کا) شکراد اکر سکو۔ عجیب سانی کمٹری تھی جب آپ فرما رہے تھے مومنوں سے کیا تہیں یہ کافی نہیں کہ تمہاری مدد فرمائے تمہارا مرور د گار تین ہزار فرشتوں سے جو الارے سے ہیں۔ ہاں۔ کانی ہے بشرطيك تم صبر كرواور تقوى اختيار كرو- اوراكر آ دهمكيس كفارتم يرتيزي ے ای وقت تو مدو کرے گا تمہاری تمہارارب یا نج ہزار فرشتوں ہے جو نشان والے ہیں۔ اور نہیں بنا یافر شنول کے اتر نے کواللہ نے مرخوشخبری تمهارے کئے اور ماکہ مطمئن ہوجائیں تمهارے ول اس سے۔ اور (حقیقت توبیہ ہے) کہ نہیں ہے فتح ونصرت مگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو سبيرغالب (اور) حكمت والاب- " (آل عمران ١٢٢-١٢١)

شب اسریٰ کامشهوار یکران براق جنگاه بدر میں المام ابوعیسی ترندی رحمته الله علیه این سنن می حضرت عبدالرحمن بن عوف سے روایت کرتے ہیں۔

> صَفَّتَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ يَوْمَ بَيْهِ لِنَيْلًا " بعنی قائد الل حق صلی الله علیه وسلم نے رات کے وقت عی افکر اسلام کی صف بندی فرمادی - " علامه ابن كثير لكعة بن-

وَقَدُ صَفَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْعَابَهُ وَعَبَّاهُمْ

آخسَنَ تَعْسِيةٍ -

" بعن ان کی صفوں کو مرتب کرنے کے بعد جنگ کے لئے ہدی عمری سے اسمیں تیار کر دیا۔ "

سب مجلد اسین اسلمت لیس ہوکر چاتی ہے بندائے اسین مورچوں پر ڈٹ گئے انہیں ہاکید کر دی گئی کہ وہ ہر حالت میں نظم و صبط کو پر قرار رکھیں۔ تھم کے بغیر کوئی اقد ام کرنے کئی سے ممانعت کر دی گئی۔ حضرت ابو ابوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مردی ہے۔ کہ بدر کے دوز جب حضور انور نے فشکر اسلام کی صف بندی کر دی تواکیک مجلد جوش جماد میں انجی صف سے آ کے جلنے لگا حضور نے دیکھاتو تھم دیا "معی معی۔ " بیعنی میرے ساتھ ال کر دسمن پر حملہ کرو۔ بے تربیمی سے آ کے مت بوجو۔

اى الناء من أيك عجيب واقعه وي آيا

حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک بیں ایک جیر تھا۔ جب مغیں درست کر ارب تھے۔ کر ارب تھے۔ کا سرک ہوں اس جرک اشارہ سے صف فلئی سے منع فرمار ہے تھے۔ حضور ایک صف کے آھے ہے گزر رہ تھے دیکھا کہ سوارین فرزیہ صف ہے آگے لگا کھڑے جیں ایک جیرے ان کے شکم پر بکلی کی چوٹ لگائی اور فرمایا۔ " اِسْتَقِ یَا سَوَادُ" اے سواد! بیر ایک جیرے ان کے شکم پر بکلی کی چوٹ لگائی اور فرمایا۔ " اِسْتَقِ یَا سَوَادُ" اے سواد! سیدھے ہوجاؤ وہ سیدھے تو ہوگئے لیکن معا کویا ہوئے یارسول اللہ! جھے اس چوٹ سیدھے ہوجاؤ وہ سیدھے تو ہوگئے لیکن معا کویا ہوئے یارسول اللہ! جھے اس چوٹ فرمایا ہے در وہوا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عدل و انصاف کرنے کے لئے مبعوث فرمایا ہے اس حم کا "فَارَدِنْ" جھے اس چوٹ کا برلہ لینے دہیجے۔ علم دار عدل وانصاف نے اس مطالبہ کو بے ادبی یا گئی کی گئی ہی جمی کا اظہار کئے بغیر مطالبہ من کر اے کورٹ مارشل کرنے کا تھم ضیں دیا بلکہ کسی ادفی سی برجی کا اظہار کئے بغیر در ہوا ہے بند کھولے اپنی قیص مبارک اٹھادی اور اپ شکم اقد می کواس کے سامنے چیش کر دیا اور ذرائیا " اِسْتَکِقَدٌ " اے سواد! آؤید لہ لے او۔ فرمایا " اِسْتَکِقَدٌ " اے سواد! آؤید لہ لے او۔

فَاغَتَنَفَهُ فَقَتَلَ بَطْنَهُ وه لَكِ كُر آمْ بِرُهِ مَ مَضُور كُو كُلُ لَكُلِيااور بِطَن مبارك كو چوم لياحضور نے پوچھاسواو تم نے ايساكيوں كيا۔ عرض كرنے كُلْ يارسول الله! -يَادَسُوْلَ اللهِ احْضَرَمَا تَرْی فَادَدْتُ آَنْ يَکُوْنَ الْخِوْلُلْعَهْدِ بِكَ آَنْ يَّكُنْ جَلْدِی جَلْدِی خَلْدَكَ -

"جومر علم جميل در پيش بوه حضور ملاحظه فرمار بي ميري يه آرزو

تھی کراس دنیاہے رخصت ہوتے وقت میری جلد، حضور کی جلد مبارک ہے مس ہوجائے۔ "

قربان ہوجائے انسان، عمع جمال مصطفوی کے پروانوں پر۔ پیک اجل کولبیک کہتے وقت بھی انہیں نہ ہوی کی یا د بے چین کررہی ہے۔ نہ بچوں کی۔ حسرت ہے توبس اتنی کہ جمد اطهر کے ساتھ ان کا جمہ چھوجائے۔ سب حسرتی پر آئیں گی۔ سب ارمان پورے ہوجائیں کے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جس خوش نصیب کو یہ سعادت میسر آئی آئش دوزخ اس کو نہیں جلا سکتی۔ انہیں یقین تھا کہ جس خوش نصیب کو یہ سعادت میسر آئی آئش دوزخ اس کو نہیں جلا سکتی۔ اللّٰهُ مَّا اَرْنُ مُنْ اَنْہُ مُنَا اُجْہَدُ وَ اَلْرَضُوانُ اَللّٰهُ مَّا اَحْشُ اَنْ اَنْہُ مُنَا اِنْہُ مُنَا اللّٰهُ مُنَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنَا اِنْہُ مُنَا اِنْ اَنْہُ مُنَا اِنْہُ مُنَا اِنْہُ مُنَا اِنْہُ مُنَا اِنْہُ مُنَا اِنْہُ مُنَا اِنْ اَنْہُ مُنَا اِنْہُ مُنَا اِنْہُ مُنَا اِنْہُ مُنَا اِنْہُ مُنَا اِنْہُ مُنَا اِنْ اَنْہُ مُنَا اِنْہُ مُنَا اِنْہُ مُنَا اللّٰہُ مُنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰہُ مُنَا اللّٰہُ مُنَا اللّٰہُ مُنَا اللّٰہُ مُنْ اللّٰہُ مُنَا اللّٰہُ مُن اللّٰہُ مُن اللّٰمُنَا اللّٰہُ مُنَا اللّٰہُ مُن اللّٰہُ مُنَا اللّٰہُ مُن اللّٰہُ مُن اللّٰہُ مُنَا اللّٰہُ مُن اللّٰہُ مُن اللّٰہُ مُن اللّٰہُ مُن اللّٰہُ مُن اللّٰمُ مُن اللّٰہُ مُن اللّٰمُنْ اللّٰمُن مُن اللّٰمُ مُن اللّٰمُنَا اللّٰمُنَا اللّٰمُن مُن اللّٰمِنْ اللّٰمُن مُن اللّٰمُن اللّٰمُن مُن اللّٰمُنْ اللّٰمُن اللّٰمُن اللّٰمُن اللّٰمُن اللّٰمُنَا اللّٰمُن اللّٰمُن اللّٰمُن اللّٰمُن اللّٰمُن اللّٰمُن مُن اللّٰمُن مُن اللّٰمُن مُن اللّٰمُن مُن اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنَا اللّٰمُنْ اللّٰمُن مُن اللّٰمُن  اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُن  اللّٰمُن اللّٰمُنْ اللّٰمُن اللّٰمُنْ اللّٰمُ

اس محبوب دلنواز نے اپنے عاشق دلفگار سواد کی اس حسرت پر خوشنو دی کا اظلمار فرمایا اور اے دعاخیرے سرفراز کیا۔

محابه کرام کی سرفروشی کالیک اور روح پرور واقعه ساعت فرمایئے۔

عوف بن حدث ان کی والدہ ماجدہ کانام عفراء ہے۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے
اور پوچنے گئے یَازَسُولَ اللہ عَایُنْ عِدا الرَّبُ مِنْ عَبْرِ ہَا۔ یار سول اللہ! یہ فرمایئ اللہ تعالی این بندے سے مس بات پر خوش ہوتا ہے۔ فرمایا بندہ کا سریر ہند حالت میں وحمن کے حلقہ میں اپناہا تھ تھی ٹرینا۔ یہ ارشاد سنتے ہی انسوں نے اپنی ذرہ آثار کر پرے پھینک دی پھرائی تھوار بی اپناہا تھ تھی ٹرینا۔ یہ ارشاد سنتے ہی انسوں نے اپنی ذرہ آثار کر پرے پھینک دی پھرائی تھوار بے نیام کی اور کفار کی صفوں میں تھی میں سے۔ واد شجاعت ویتے رہے و شمنان اسلام کو اپنی شمشیرے یہ تنتی کرتے رہے بیاں تک کہ جام شمادت نوش کر لیا بنی جان کا نذرانہ اپنے خالق کریم کے حضور میں چیش کردیا۔ صدق واخلاص کے بیوہ پیکر تھے جنہوں نے اپنے جذبہ جال ناری سے اعداء حق کے چھڑا دیئے تھے۔ (1)

سرور عالم صلی اللہ تعلق علیہ و آلہ وسلم اپنے مجاہدین کی صفوں کو منظم کرنے اور ضروری ہوا بات ہے انہیں مشرف کرنے کے بعدا ہے ہیڈ کوارٹر (عریش) میں تشریف لائے حضور کے ہمراہ صرف حضرت صدیق تصان کے علاوہ اور کوئی آ دی ہمراہ نہ تھا۔ (۲) معنور کے ہمراہ خات کا کر مناسب معلوم ہو آ ہے اس سے اس لافانی محبت اور احرام کا آپ کو اندازہ ہو گاجو محالہ کرام کے دل میں ایک دو سرے کے بارے میں تھا۔ نیزاس سے ہمی پند

ا۔این کیر، جلد۳، منی ۱۳۱۰ ۲۔ ایشاً میل جائے گاکہ شرخداکی نگاہوں میں حضرت صدیق اکبر کاکیامقام تھا۔
اس واقعہ کو حافظ ابن کثیر نے امام براز کی مسند کے حوالہ سے اپنی سیرت میں نقل فرمایا ہے۔
ایک روز اپنے زمانہ خلافت میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حضرت علی مرتفتٰی نے سامعین سے بوچھا یکا نیٹھ النگائی میں اُنٹھ کے النگائیں اے لوگو! مجھے بتاؤ کہ سب لوگوں سے بہادر
کون ہے سب نے بیک زبان ہوکر کمااے امیرالمو منین آپ! شیر مردان نے فرمایا میں وہ ہوں جس کو جب سے لکار اتو میں نے اپنی تموار سے اس کے ساتھ افساف کر دیا لیکن سب سے زیادہ بمادر حضرت ابو بکر میں کیونکہ ہم نے جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلیم کے لئے ترین بنایا تو ہم نے اعلان کیا کہ اس عریش میں حضور انور کے ساتھ کون رہے گا آکہ کوئی مشرک حضور پر حملہ کرنے کے بارے ذربایا۔

ڎٚۅٵۺ۬ڡۣڡٵڎڬٳڡؿۜٵػڎؙٳڵڎٵ<mark>ڹؙۅ۫ڹڮۜڔ</mark>ۺٵۿ؆ٵڽۣٵۺؿڣۣڠڬؽٳؙڛ ۯۺؙۅٝڮٳۺؗۅڝۜڴؽٳۺۿؙۼڵؿڔۅۜڛڴؿڒػؠۿۅؚؿٳڵؿڡ۪ٳػڴٵ؆ؖ ٲۿۏؽٳڵؿڡؚڎۿۮٵػۺٛڿۼؙٵۺٵۺ

" بخدا اکوئی آدی اس دعوت کو تبول کرنے کے لئے ندافھا سوائے ابو بکر کے۔ جو اپنی تکوار لمراتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمبارک کے قریب آکر کھڑے ہوگئے آکہ اگر کوئی بدبخت حضور پر مملہ کرنے کاارادہ کرے تو حضرت ابو بکر اس کاجواب دے سکیں۔ مسلمہ کرنے کاارادہ کرے تو حضرت ابو بکر اس کاجواب دے سکیں۔ میں ہے سب لوگوں سے برا شجاع ۔ "

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے حضرت شیر خدانے فرمایا کہ بیں نے ایک دفعہ سید الاہرار صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو دیکھا کہ کفار نے حضور کو پکڑا ہوا ہے۔ کوئی و هینگامشتی کر رہا ہے اور کوئی بک بک کر رہا ہے۔ اور وہ حضور کو کہہ رہے ہیں کہ تم وہ ہوجس نے بہت سے خداؤں کے بجائے ایک خداکو مانے کا وعویٰ کیا ہے بخدا ہم میں سے کوئی بھی حضور کوان کے فریخے سے نکالنے کے لئے آئے نہ بڑھ سکا۔ سوائا ہو بکر کے۔ آپ آئے برجے کسی کومار کر کسی کو دھکا دے کر برے ہٹا یا اور ان کی ہرزہ سرائیوں کے مسکت جواب دیئے۔ اور ان کو بار بار رہے کہ کر جبنجو ڑتے رہے۔

وَيْلَكُوْ اَلَقَتْ تُوْنَ دَجُلًا اَنْ يَقُولُ دَفِي اللهُ "تمهار استياناس ہوتم ايے مخض كومارنے كے درپے ہوجوب كمتاہے كہ میراپرورو گراند تعالی ہے (جہیں شرم نہیں آتی) ۔ " علی مرتعنی نے وہ چاور اٹھائی جو آپ نے اور حی ہوئی تھی آپ کی آتھوں سے سل اشک رواں ہو ممیاجس ہے آپ کی رایش مبارک بھیگ کئی پھر لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ اُنیٹٹ ٹنگٹ اللہ کا اُنٹھ آمُڈ ویٹ الل فِٹر عَوْنَ خَدِیَّا آمَر هُوَ

" میں تمہیں اللہ کاواسطہ دے کر ہوچھتا ہوں بھے بتاؤ کہ آل فرعون کا مومن بہتر تھا یا حضرت ابو بکر۔ "

سارى قوم نے خاموشى القدار كرلى۔ انظار كے بعد سيدناعلى نے فرايا۔ قوَاللهِ لِسَمَاعَةُ مِنْ إِنْ بَكُورِ خَابِرٌ مِنْ مَلَا الْاَرْضِ مِنْ تُوْمِنِ الى فِرْعَوْنَ فَالِكَ رَجُلُ يَكُلُتُكُوالِهَا لَهُ وَهَٰذَا وَجُلُ آعَلَاتَ

" خداکی هم اابو بمری ایک ساعت آل فرعون کے مومن کی ساری زندگی سے بهترہے۔ وہ مخص اپنے ایمان کو چھپا آفغالیکن بیدا پنے ایمان کو اعلانیہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے تھے۔ "

اس موقع پر جب کہ فریقین پوری تیاری کے ساتھ مغین باغدھ کر آیک دوسرے پر ٹوٹ پرنے کے لئے تیار گھڑے تھے۔ اس وقت اللہ کے مجبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے لئکر اسلام کوایک خطاب فرمایا آپ آگراس کامطالعہ فرمائیں مجے تو آپ کو معلوم ہوجائے گاہر جملہ سے نور نبوت کی شعاص پھوٹ رہی ہیں قلب اور ذہن کو منور کررہی ہیں۔ جذبات شجاعت و استنقامت کوئی زندگی پخش رہی ہیں آگر چہ یہ خطاب قدرے طویل ہے۔ لیکن سیرت نبوی کا مطالعہ کر نااز حداہم ہے آگر اللہ کے آیک نبی میں اور عام مطالعہ کر نااز حداہم ہے آگر اللہ کے آیک نبی میں اور عام جر نیلوں میں قکر اور عمل کانقاوت واضح ہوجائے اور مقام نبوت کی رفعتوں کا حساس ہوجائے۔ بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے اپنے رہ کی حمدوثنا کی۔ پھر فرمایا۔

اَهُمَانِهُمْ اَلَّهُ اللهُ عَلَى مَا حَتَّالُمُ اللهُ عَلَى مَا حَتَّالُمُ اللهُ عَلَى مَا حَتَّالُمُ اللهُ ع عَزُوجَ لَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَرْوجل فِي سَهِ اللهِ عَنْهُ كَالِمِ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اوران كامول مع مع كرتابول جن الله تعالى في وَجَلَ عَنْهُ عَمَّا فَهَا كُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ تعالى عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمَان بست برى ہے۔ عَرْقَ اللهُ عَزْدَجَلَ عَظِيْهُ عَنَّا أَنْهُ اللهُ تعالى كُمثان بست برى ہے۔ عَرْقَ اللهُ عَزْدَجَلَ عَظِيْهُ عَنْهُ اللهُ تعالى كُمثان بست برى ہے۔

وہ حق کا تھم دیتا ہے اور سچائی کو پیند کر تاہے۔ اور نیک کام کرنے والوں کو ایتی بار گاہ میں ان کی بلند منزلول يرفائز كرياب

مَنَازِلِهِمُ عِنْدُكُا -ای کے ساتھ ان کاذ کر بلند ہو ماہے اور اس سے انہیں بِهِ يُذَكِّرُونَ وَبِهِ يَتَفَاضَلُونَ فغیلت حاصل ہوتی ہے۔

وَإِنَّكُوْ قَدْ أَصْبَحْتُهُ مِن أَزِلِ مِنْ اور آج تم فن كى مزاول مى ايك مزل يركرك مَّنَازِلِ الْحَيِّق

اس مقام را الله تعالى كى كى عمل تعل تعيل كى كرے كا سوائے اس كے جو محض اس كى رضائے لئے كيا كيا

لَا يَقْبَلُ اللهُ فِيْهِ مِنْ آحَيٍ إلَّامَا أَبْتُغِيَ بِهِ وَجُهُّهُ

وَإِنَّ الصَّابُرَ فِي مَوَاطِنِ الْبَأْسِ

فِيْكُمْ نَبِينُ اللَّهِ يُعَالِّدُ كُوْ

وَيُنْتِي بِهِ مِنَ الْغَيْرِ.

وَيَأْمُرُكُو

يَأْمُرُ بِالْحَقِّ وَيُحِبُّ الضِّدُ قَ

وَيُعْطِيٰ عَلَى الْخَيْرِ آهُلَهُ عَلَى

"اور جنگ کے موقع پر صرف میری الی چزے جس ے اللہ تعالی حران واغدہ کودور کر ہاہے۔

مِتَايُقَيِّجُ اللهُ عَرُّوَجَلَّ بِهِ الْهُمَّ اورای مرکی رکتے غمے نجات دیا ہے۔ وَتُكَايِكُونَ بِوالنِّجَاتَ فِي الْخِوْرَةِ اوراى مبرے تم آخرت على نجات ياؤكـ

تم عن الله كاني موجود بي حميس بعض چزول سے منع

كر ما إدار بعض جيزول كاحبيس عم ويا إ-

فَاسْتَخْيُوا الْيَوْمَ أَنْ يَظَلِمُ اللَّهُ آج حميس حيار عالم عنال الدقعالي تمار على اي عَذَوْجَكَ عَلَى شَقَى وِمِنْ أَهْدِكُمْ عَلَى آكاه ند موجى عده تم يناراض مو-بَنْقُتْكُوْ عَلَيْهِ

فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ لَكُمَّتُ كُواللَّهِ تَعَالَى لَمْ عَيِرَارى مِت مخت عِاس يزارى اللهِ ٱلْمُرْمِنْ مَّقْيْكُمْ ٱلْفُتكُمُ عجوهمين الح آپ ع-

اس نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کا حمیس عم دیا ہے ان کو غورے دیجھو۔

اورجوا بي نشانيال حميس و كعالي بين-

اور ذلت کے بعد تنہیں عزت بخش ہے۔ اس کتاب کومضوطی سے پکڑلواس سے تمہارارب تم پر

ٱنْظُرُوْآ إِلَى الَّذِي آمَرُكُمْ بِهِ مِنْ كِتَامِهِ

وَالْأَلُوْمِينَ ايَاتِهِ

وَاعْزَكُوْ يَعْنَ ذِلَّةٍ فَاسْتَمْسِكُوْا بِهِ يَرْضَى بِهِ راضی ہو گا۔

رَبْكُوْعَنْكُوْ

فَإِنَّ وَعُدَاهُ حَتَّى

وَقُوْلَهُ مِدُقَّ

اعتصنا

وَعِقَابُهُ شُويْنُ

وَإِنَّهُمَا آنَا وَٱنْتُونِ اللَّهِ الْهِيَ

إلَيْهِ ٱلْمُحَالَّنَا ظُهُوْرَيًا وَيِهِ

وَآنِكُوْا رَبُّكُوْ فِي هُذَا الْمُوَاطِين اوران مقامات يرائ رب كو آزماؤ تم اس كى رحمت اور أَمْرًا تَنْتَوْجُهُواللَّذِي وَعَلَكُمُومِ معفرت كمستحق بوجاؤ مع جس كاس في تم صوعده مِنْ رَغْمَتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ

ہے لک اس کاوعدہ حق ہے۔

اوراس کاقول سچاہے۔

اوراس كاعذاب بهت مخت ہے۔

جيك بين اورتم اس الله كي مدو طلب كرتے بيں جو جي و

وی ماری پشت بای کرنے والا ہے اور ای کا وامن

كرم بم في برابوا --

وعَلَيْهِ تُوكِلُنَا وَالنَّهِ الْمُومِيرُ الربم في بحروسا كياب اوراى كالحرف بم لوث كر

الله تعالى جارى مغفرت فرمائ اور سارے مسلمانوں

يَغْفِرُ اللهُ كَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ

آپاس خطبیش جتناغور کریں مے شان نبوت کے اتنے جلوے آپ کونظر آنے لکیں ہے۔ وممن بوری طرح مسلح ہوکر سامنے کھڑا ہے تھسلن کارن برنے والا ہے۔ اس کے باوجود قائد لككر اسلام سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم صرف وعمن كوية تيج كرنے كے لئے جوش نمیں دلارے بلکہ اس نازک مقام پر بھی بندے کے رشتہ عبدیت کواسے معبود برحق کے ساتھ استوار کرنے کے لئے کوشل ہیں۔ یہ ایک نی شان عی ہو سکتی ہے۔ جو تمام امورے صرف نظر كرے ہرحالت ميں الله كى رضا كا طلبكار ہو آ ہے۔ اور اپنے مانے والول كے ولول میں بھی رضائے النی کے شوق کی چنکاری سلکا دیتا ہے۔

سرور عالم صلی الله تعالی علیه وسلم مجلدین اسلام کواس ایمان افروز اور روح پرور خطبه سے سرفراز کرنے کے بعدایے عریش میں تشریف لے آئے اور اسے قدر وعلیم برور و گار کی بار گاہ ليكس بناه ميں انتهائي تضرع سے وعلاں كاسلسله شروع كرويا۔ پر عرض كى-

ل سبل المدئ، جلدس، صخدہ ۵

اےاللہ! میں تیری تعرب کاطلب گار ہول۔"

ٱللَّهُمَّ نَصْرُكَ

ہاتھ آسان کی طرف بلند کر کے عرض حال کرتے رہے۔ حق کہ محویت کے عالم میں چادر مبارک کندھوں سے سرک کرنے چ کر پڑی۔ حضرت صدیق کو یارائے صبرنہ رہا۔ ووڑ کر آئے اور چادر درست کر دی ازراہ شفقت گزارش کرنے گئے۔

ڮٵڒۺؙۅٛڵٳۺٚۅۥؠؘۼ<mark>ڞؘڡؙڬ</mark>ٳۺٙڮڗٟڮۮڒؙڸڰ ۼٙٳٮٞٛ؋؊ؙؽؙؠٝڿۯؙڮػڡٵۮۼڒڮ

"ا الله كي إرك رسول! اب آب بس فرماي - ب فك الله تعالى 
ای اٹناء میں حضور کواو تھ آئی۔ چربیدار ہوے اور فرمایا۔

ٱبْتُورْيَا ٱبَابَكُواتَاكَ نَصْمُ اللهِ

هٰذَاجِبْرَ مِنْكُ اخِذُ بِحِكَانِ فَرْسِهِ يَقُوْدُوا

عَلَىٰ ثُنَايًا لَا النَّقْمُ-

"اے ابو بر مردہ باد! اللہ كى مدد آئى بيہ جركىل بيں جو محورے كى لكام كو بكرے ہوئے جا رہے بيں اور اس محورے كے پاؤل كرد آلود بيں۔ "(1)

جن کے علمبردار اور باطل کے پرستار منفیں باندھ کر آھنے سامنے کھڑے ہیں۔ مسلمانوں کی قلیل تعداد اور بے سروسامانی کو دیکھ کر کفار کے تکبراور رعونت میں مزید اضافہ ہو کیا اور ابو جمل نے لکار کر اپنے ساتھیوں کو کھا۔

لات وعرشي كى حتم إلىم بر كروايس سيس بول مح - جب تك ان مقى

بحر مسلمانوں۔ محد اور ان کے اصحاب کو ان بہاڑوں میں تر بتر نہ کر دیں۔ دوستو! انہیں قبل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کو پکڑتے جاؤ اور رسیوں میں باندھتے جاؤ۔

قریش کمد، سے پندار سے مختور مضاور میہ خیال کر رہے تھے کہ مسلمان ہملاہ پہلے حملہ کی تاب بی نہ لا سکیں ہے۔ ہم طوفان بن کر اثریں سے اور انسیں خس و خاشاک کی طرح اڑا لے جائیں سے تین اس وقت اللہ کا بیارا حبیب اور اس کے جان نثار غلام مجیب الدعوات کی بارگاہ میں آنسوؤں کے تذرانے چیش کر رہے تھے۔ اور قاور و عزیز خداسے اسلام کی نفرت و فتح کی خیرات مانک رہے تھے۔

ٳٛٮٛؾۜۼؘٵؽٙؠڒڽؚ؋ڛؚۜێڎٲڵڎؠؚ۫ڽؽٳۄۘۅٙڞٙڿۧٵڵڟۜػٵڽڎٞۑڞؙٷڣ ٵڵڎ۠ۼٵۄٳڮڒؾ۪ٵڷڎۯۻؚٷ<mark>ٵڵؾۜؠ</mark>ٵۜۄۺٳڡؚڿٵڵڎٛۼٵٞۄػڰٵۺڣ ٵڵؙٮڴڎۄۦ

"سيدالانبياء ائ ربى بارگاه من فرياد كررى خصادر محله كرام، زمين و آسان كرب، دعاؤل كو قبول كرف والى، بلاؤل كو تاكن والى، خدادندقدوس كى بارگاه من دعائي أنك رے خصے " (1)

### جنك كاآغاز

جنگ کی پہلی چنگاری اسود بن عبدالاسد المخودی نے بحر کائی۔ یہ مخض بڑا بد سرشت اور بدخو
تھااس نے اعلان کیا کہ میں نے اللہ ہے وعدہ کیا ہے۔ وہ مسلمانوں کے حوض ہے پانی ہے گا
اور اے مندرم کر دے گایا بنی جان دے دے گا۔ جبوہ فاسد نیت ہے پانی کے آلاب کی
طرف بڑھا۔ تواسلام کے شاہین حضرت حمزہ اس پر جھٹے جب ان کا آ مناسامناہواتو آپ نے اس
بر کھوار کلوار کیاور اس کی پنڈلی کاٹ کرر کھ دی۔ وہ اپنی پیٹے کے بل کر پڑااس کی ٹی ہوئی ٹلگ
سے خون کا فوار میٹ لگا بھر بھی وہ رینگنا ہوا حوض کے قریب پہنچا۔ اس کاار اوہ تھا کہ اس میں
سے خون کا فوارہ پنے لگا بھر بھی وہ رینگنا ہوا حوض کے قریب پہنچا۔ اس کاار اوہ تھا کہ اس میں
سے خون کا فوارہ بنے لگا بھر بھی وہ رینگنا ہوا حوض کے قریب پہنچا۔ اس کاار اوہ تھا کہ اس میں
سے خون کا فوارہ بیٹ لگا بھر بھی وہ رینگنا ہوا حوض کے قریب پہنچا۔ اس کاار اوہ تھا کہ اس میں
سے خون کا فوارہ بیٹ لگا بھر بھی وہ رینگنا ہوا حوض کے قریب پہنچا۔ اس کاار اوہ تھا کہ اس میں
سے خون کا فوارہ بیٹ لگا بھر بھی وہ رینگنا ہوا حوض کے قریب پہنچا۔ اس کار وہ اس بھر اور اور انھا اپنی
سے میں دیا اس جنگ میں بیر پہلا کافر تھا۔ جس کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دیے دیوانہ وار اٹھا اپنی
اسود کو یوں دو گفت دیکھ کر ( ربید بین ) عشبہ بن ربید بھوش خصی ہے دیوانہ وار اٹھا اپنی

شجاعت كے اظهار كے لئے به آب ہو كيا۔ اپنے بھائى شيبہ كواسنے وائيں طرف اور اپنے بينے وليد كو بأئيں طرف لے كر صفول كے در ميان آكر كھڑا ہو كيا۔ اور " هَلْ هِنْ مُبَادِينَ " كا فعره لگاكر بير تينوں اپنے اپنے مدمقائل كا انتظار كرنے لگے۔

تمین انصاری توجوان ۔ حضرات عوف اورمعاز ۔ پسران حارث اور عقراء اور عبداللہ بن رواحد - شیرول کی طرح د حازتے ہوئان سے مقابلہ کے لئے لکے۔ عتب وغیرہ نے بوچھاتم كون بو- انسول فيجواب ديا- " رَهْ طَاقِتَ الْدَنْهَمَادِ" ماراتعلق قبيلدانسار عب- وه ہو لے ہمیں تساری ضرورت سیں دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کما واقعی تم معزز مد مقابل ہو لیکن ہارے مقابلہ کے لئے ہمارے پھازا دوں کو بھیجو۔ ان میں ایک مخص نے بلندً آوازے كما-"يَا عُحَمَّلُ (بِنَا أُورُدِي) آخْرِجُ إِلَيْنَا أَكْفَاءَنَامِنْ قَوْمِنَا" \* مارے ساتھ پنجہ آزالی كے لئے ہمارى قوم ميں سے مدمقابل جيجو- سركلر دوعالم صلى الله تعلق عليه وسلم فيان كے اس چينج كو تبول كرتے ہوئے فرمايا۔" تُحَدِّمَا عُبَيْدُة تَحْوَيَا مُنْزَةً تَحْوَيَا عَبِلَى اے ابو عبيدہ تم انھو۔ اے حمزہ تم اٹھو۔ اے علی تم اٹھو۔ اللہ کے بیر تینوں شیر جب ان کے نز دیک بہنچے توانہوں نے یوچھاتم کون ہو۔ کیونکہ انہوں نے زربیں پنی ہوئی تھیں ہتھیار سجائے ہوئے تھے اس لئے بھیان نہ سکے ۔ ان تینوں حصرات نے اپنا اپنا تا م لے کر اپنا تعار ف کر ایا۔ یہ س کروہ کہنے لگے "نَعَمْد- أَكُفَا وَكُواهُ" إِ شِك تم معزز معالل مود عبيده جوان تيول ميس عمريس بڑے تھے انہوں نے عتبہ کو للکارا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو۔ سیدناعلی نے عتبہ کے بیٹے ولید کو۔ حضرت حمزہ نے اپنے مدمقابل کوسنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ بملی کی سرعت سے اس برایی شمشیر خارا شکاف سے وار کیااور آن واحد میں اس کے دو فکڑے کر کے زمین پر پھینگ دیا۔ ای طرح حضرت سیدناعلی نے بھی ولید کو مهلت دیے بغیرایی شمشیر بران سے اس کا سر غروراس کے تن سے جدا کر کے موت کے گھاٹ ایکر ویا۔

البتہ عبیدہ اور عتبہ آپس بیں عظم گتھا ہو گئے۔ لیک دوسرے پر اپنی مکواروں سے حملے کرتے رہے حضرت عبیدہ نے اپنے وار سے عتبہ کوزخمی کر دیا۔ عتبہ کی مکوار ان کی تاکک پر پڑی اور اس کو کاٹ کر الگ کر دیا۔ حضرت عبیدہ کوار سے عتبہ کوزخمی کر دیا۔ عتبہ کی مکوار ان کی تاکہ ممام کر کے فارغ ہو چکے تھے۔ وہ اب حضرت عبیدہ کی امراد کے لئے تیزی سے بردھے ان کی مکواریں بھل کر کے فارغ ہو چکے تھے۔ وہ اب حضرت عبیدہ کو ارد یارہ بارہ کر دیا۔ حضرت عبیدہ کو شدید زخمی حالت میں افرای اور شفیع عاصیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جمال کھڑے تھے وہ ال لاکر لٹادیا۔

قَوْضَعَ خَذَهُ عَلَىٰ قَدَى مِهِ الشَّي يُفَرِّ وَقَالَ يَادَسُوْلَ اللهِ الْوُدَا فِيُ ٱبُوطالِبِ تَعَلِمَ الْفَاجَثُ بِقَوْلِهِ

" تو آپ نے اپنار خسار حضور کے باہر کت قدموں پر رکھ دیااور عرض کیا یار سول اللہ! اگر ابوطالب مجھے اس حالت میں دیکھنے تو اشیں پہتہ چل جاتا کہ ان کے ان اشعار کا حق دار میں ہوں ۔

كَذَبْتُهُ وَبَيْتِ اللهِ نُبْذِي عُكِنّا وَلَمَّا لَطَاعِنُ حَوْلَهُ وَنُنَاضِلُ

اے مشرکو! خانہ خداکی فتم! تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ ہم مجر کو چھوڑ دیں مے اور اس کے ار دگر د تیروں اور نیزوں سے جنگ نمیں کریں ہے۔

وَنُسُلِمُ خَتَّى نُصَمَّعَ حَوْلَه وَنَنْ هَلُ عَنْ النَّاءِ فَا وَالْحَلَالِالُ

من لوہم انہیں تمہارے حوالے نہیں کریں مے جب تک ہماری لاشوں کے ڈچراس کے آس پاس نہ لگ جائیں۔ ہم اس کے دفاع میں اپنے بیٹوں اور بیویوں سے بھی بے پروا ہوجائیں ہے۔ "

ا ہے جاں بلب عاشق کا یہ نعرہ مستانہ من کر حضور نے اسے مڑوہ سنایا۔ پر دیریو ہوتات سے دی کا میں میں ہے۔

اَشَهُو اَنْكُ شَهِينًا مِن كواى ويتامون كرتوشير إ (1)

ہندہ زوجہ ابوسفیان کوجب عتبہ۔ شیبہ۔ اور ولید کے مقنول ہونے کی اطلاع ملی تواس نے عذر مانی کہ وہ حضرت حمزہ کا کلیجہ تکال کر چبائے گی۔ جس کی تفصیل غروہ احدیث بیان ہوگی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ (۲)

قریش کے جب بیہ تینوں سردار اسلام کے بہاوروں نے موت کی کھاٹ اٹار دیئے تواس اندیشے سے کہ کفار حوصلہ نہ ہار دیں ابو جمل نے بلند آواز سے بیہ تعرہ لگایا۔ اکٹالانگٹڑی دکاکٹڑ کاکٹڑ ہمارا عدد گلر عزیٰ ہے اور تمہارے ہاں

کوئی عزی شیں جو تساری مدد کرے۔

سر كار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم ف اسلام ك مجلدين كو علم دياكه اس ك جوابيس بي تعره بلندكرين -

> ا - میرت ابن کثیرَ، جلد۲، صفحه ۳۱۳ ۲ - میرت ابن کثیر، جلد۲، صفحه ۳۱۵

ٱشَّهُ مَوْلَانَا وَلَامَوْلَا لَكُمُّرُ-قَتُلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاكُمُّرُ فِي النَّادِ-

"الله تعالیٰ ہمارا مدو گار ہے اور تمہارا کوئی مدد گار شمیں، ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول دوزخ کا ایند ھن بنیں ہے۔ " میدان بدر میں مسلمانوں میں ہے جس نے سب سے پہلے جام شمادت نوش کیاوہ ہمجُنے شخصہ جوسیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے غلام شخصانمیں کمی تیمرانداز نے اپنے تیمر کاہدف بنایا جو جان لیوا ثابت ہوا۔

اس کے بعد بنوعدی بن نجار کے قبیلہ کے حضرت حاریثہ بن سراقہ کو باج شادت زیب سر
کرنے کی سعادت بجنی گئی۔ آپ آلاب پر پانی پی رہے تھے کہ کسی کافرنے آگ کر انہیں تیرکا
نشانہ بنایا تیران کی کر دن میں آگر پیوست ہو گیااس طرح وہ در جہ شادت پر فائز ہوئے۔
الم بخاری اور المام مسلم نے صحیحییں میں حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ حضرت
علایہ غروہ بدر میں شہید ہوئے۔ انہیں کسی نامعلوم شخص کا تیرنگاتھا۔ جس سے ان کی وفات
ہوئی۔ ان کی ماں بار گاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض پر داز ہوئی یار سول اللہ! مجھے بتائے کہ
میرا بیٹا حاریثہ کمال ہے آگر وہ جنت میں ہو تو پھر میں صبر کر وں گی اور آگر نہیں تو پھر میں جی بحر کر
اس پر نوحہ کروں گی ابھی تک میت پر نوحہ کر ناممنوع نہیں ہوا تھا۔ رحمت کا کتات علیہ وعلی آلہ
اطبیب التحیات نے اسے فرمایا۔

دَيْحَكِ أُهْبِلْتِ آثَهَاجِنَانَ ثَمَانَ وَإِنَّ الْبَكَامَا الْفِرْدَوْسَ الْرَعْلَى

" تیرا بھلا ہو۔ ایک جنت نہیں ہے آٹھ جنتیں ہیں اور تیرے بینے کو فردوس اعلیٰ میں جگہ عطافرمائی گئی ہے۔"

اس میچے حدیث سے معلوم ہوا کہ نگاہ نبوت نے لمحد بھر میں آٹھوں جنتوں کاان کی بیکراں وسعتوں کے باوجو د مشاہدہ فرمالیااور اس خاتون کا بیٹا جماں تھااس کو د کھے کر اس کی ماں کو آگاہ فرمادیا۔

نگاہ مصطفیٰ علیہ التحیظ الثناکی قوت بینائی کا ندازہ لگائے۔ بل بھر میں آٹھوں جنتوں کاجائزہ کے کربتادیا کہ اس بوڑھی خاتون کاشہید بیٹا کہاں تشریف فرماہے۔ اس کے بعد دونوں لشکر ایک دوسرے سے محتم کتھا ہو صحے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مجلدین کو میہ ہدایت فرمائی تھی کہ حضور کے اذن کے بغیر حملہ نہ کریں اور آگر قوم قرایش ان کا محاصرہ شک کر لے توان پر تیروں کی بوچھاڑ کر کے انسیں پرے ہٹادیں۔ سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرایش میں تشریف فرما تھے حضرت صدیق حاضر خدمت تھے۔ حضور بارگاہ اللی میں امداد کے لئے فریاد کر رہے تھے۔

> ٳۮ۬ؾۜۺؾۼؠؿؙۅؙٛڽۜۯؠۜڲؙۄؗؽۺۼۜٵؚۘڽڰڴۏٵؽٞؽؙڝؙۺۘڴۿؠٵڷڣۣڡؚۧؽٵڵڟڲٙڗ ڝؙڒۅڣؽڹٷۯڝٵڿڂػۿٳۺۿٳڷڎؽۺٝڒؽۮۑؽڟٚڣؿڹٙؠ؋ڰٛڵٷڲڵۿٷ ڝٵ۩ڹۜڞؙۯٳڷڎڝڽٛۼٮٛڽٳۺ۠ٷٳڹۘٵۺٚۿۼۯ۫ؠ۠ڋٛڟڲؽۿۜۦ

"یاد کروجب تم فریاد کررہ تھے اپنے رب سے تو سن لی اس نے تمہاری فریاد (اور فرمایا) بھینا میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری آیک ہزار فرمایا) بھینا میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری آیک ہزار فرشتوں کے ساتھ جو پے در پے آنے والے ہیں اور تہیں بنایافر شتوں کے نزول کو اللہ تعالی نے گر آیک خوشخبری اور آگاکہ مطمئن ہوجائیں اس سے تمہارے دل۔ اور نہیں ہے مدد گر اللہ کی طرف سے بیشک اللہ تعالی بہت تمہارے دل۔ اور نہیں ہے مدد گر اللہ کی طرف سے بیشک اللہ تعالی بہت عالی ہے۔ " (الانقال بور اللہ عالی ب

بھرر حمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عربیش ہے اپنے سحابہ کے پاس تشریف لے آ سے اور انہیں کفار کے ساتھ جماد کرنے پر بر انگیخت کرتے ہوئے فرمایا۔

ۘۅؘٲڷڹؽٙٮٚڡؙٛٚڞؙڰٛػؠڔڛٙڽ؋ڵڎؽڡٞٵؾڵۿٷٳڷؽٷٙڡٙڒڿۘڴؘڡؙٞؿڡٛٝؾڷ ڝٵڽؚڒٙٳۼٛؾڛۜٵۣڡؙڠۛۑۘڰۼؽڒڡؙڎۑڔۣؠٳڷۜۮۮٙڡٚڵڎؙٳۺؗڎٵۼٛؾؙۜڎٙۦ

"اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (علیہ الصلاۃ والسلام) کی جان ہے آج جو شخص جنگ کرے گااور اے اس حالت میں الحق کی جان ہے آج جو شخص جنگ کرے گااور اے اس حالت میں الحق کیا گیا کہ وہ مبر کا دامن مضبوطی سے بکڑے ہو، رضائے النی کاطلب گار ہو، دشمن کی طرف منہ کئے ہو، چینے پھیرنے والانہ ہو، ایسے شخص کواللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ " (1)

تُوْمُوُّا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّلْوَثُ وَالْاَرْضُ وَالَّذِي ثَفْنِي لَفْنِي لَكُوْمُ وَالَّذِي ثَفْنِي لَ بِيَدِهِ لاَيُقَاتِلُهُمُ الْيَوْمَ رَجُلُ فَيُقْتَلُ صَابِرًا تُحْتَسِبًا مُقْبِلًا

مجر فرمايا۔

غَيْرَمُنْ بِرِلْآلَادُخَلَهُ اللهُ الْجُنَّةَ " كھڑے ہو جَادُ اس جنت كى طرف جس كى چوڑائى آسانوں اور زمين كرابر إ- اس ذات كى تم إجس كے دست قدرت ميں ميرى جان ے۔ جو مخص آج مشر کین سے جنگ کرے اور وہ اس حالت میں حمل کیا جائے کہ وہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہو اللہ کی رضا کا امیدوار ہودشمن کی طرف منہ کئے ہوئے ہو۔ پیٹے پھیرے ہوئے نہ ہو۔ ایسے مخص کوانٹد تعالی جنت میں داخل کرے گا۔ " (۱) حضور جب سے کلمات طیبات ارشاد فرمارے تھے تو عمیر بن حمام وہاں پنچ۔ ان کے ہاتھوں میں تھجوریں تھیں جنہیں وہ کھارے تھے حضور کاار شادین کر کہنے گئے۔ يَجْ بَيْ يَارَسُوْلَ اللهِ ؛ عَرْضُهَا السَّمَاؤَتُ وَالْاَرْضُ " واه وا یار سول الله! کیاجنت کی چوڑائی آسانوں اور زمین کے برابرہے۔ حضور نے فرمایا بیٹک۔ عمیر نے کما کیا میرے در میان اور جنت کے واخل ہونے کے در میان اس کے سواکوئی چیز حائل نہیں کہ یہ لوگ جھے آئل کر دیں۔ ووسری <mark>روایت ج</mark>س ہے۔ لَئِنْ حُيِّيْتُ حَتَّىٰ اكُلُ تَثَوَا إِنْ هَٰذِهِ إِنَّهَا حَيَا أَهُّ طَوِيْلَةً "اگریس به تھجوریں کھانے کی دیر تک زندہ رہاتویہ بہت لمباع صد ہو گا۔" پھر انہوں نے اپنے ہاتھ والی تھجوریں پھینک دیں اپنی تکوار بے نیام کرلی اور کفار کے ساتھ جنگ شروع کی ہمال تک کہ وہ شرف شمادت سے مشرف ہوئے۔ ابن جربر کتے ہیں کہ عمیر وشمن کے ساتھ لڑائی کر رہے تھاور پیر جزیعی پڑھ رہے تھے۔ تُلْصًّا إِلَّى اللَّهِ بِغَبِّيرِ مَا إِلَّهِ النَّفْى وَعَمَلَ الْمُعَادِ وَالصَّهُرُفِي اللَّهِ عَلَى الْجِهَادِ وَكُلُّ زَادٍ عُرْضَةُ النَّفَادِ غَيْرَ الْتُقَىٰ وَالْبِرِ وَالرَّشَادِ "ایے نقس کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اے میرے نقس!اللہ کی طرف جیزی سے برحو بغیر کسی زاد سفر کے وہاں صرف تقویٰ اور آخرت کے لئے نیک عمل اور جماد فی سبیل اللہ میں صبرسب سے بھترزاو سفر ہے۔ اور ہر زاد سفر فتم ہونے والی ہے۔ بجز تقوی نیکی اور

راست روی کے '' ( ۱ ) خوب محمسان کی جنگ ہور ہی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس اس جنگ میں شریک تھے حضرت صدیق بھی اپنی تکوار سے کفار پر حملے کر رہے تھے۔

كَمَا كَانَا فِي الْعَيِ أَيْنِ يُجَاهِدَ انِ بِاللَّهُ عَلَوَ الشَّفَتُمُ عِ ثُعَرَّزَلَا فَحَرَّضَا وَحَثَّا عَلَى الْقِتَالِ وَقَائَلًا بِأَيْدَ انِهَا جَمْعًا بَيْنَ الْمَقَامَيْن -

" حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدایق کے ساتھ پہلے عرایش ہیں اسلام کی فتح و تصرت کے لئے عاجزانہ دعائیں کرے اس جماد میں شریک سختے بھروہاں سے میدان جنگ میں تشریف لائے پہلے مسلماتوں کوجماد کے لئے ترغیب دلائی بھر دونوں صاحبان اپنی تکواروں سے کفار سے نیرد آزما ہو سے کے اس طرح حضور علیہ الصلوة والسلام نے اور حضرت ابو بکر نے دونوں سعاد تیں جمع کرلیں۔ " (۲)

سیدناعلی مرتضی کرم اللہ وجد، نبی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی شجاعت وجرات اور اللہ تعالیٰ کے نام کوبلند کرنے کے شوق کابایں الفاظ ذکر کرتے ہیں۔

كَمَّا كَانَ يُوْمُ بَدُدٍ - حَضَّمَ الْبَأْسُ اَمْنَا رَسُوْلُ اللهِ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَوْ وَالْفَيْنَامِهِ وَكَانَ آشَنَ النَّاسِ بَأْسًا يَوْمَرُ إِنْ وَمَا كَانَ آحَدُ اَقْرَبَ إِلَى الْمُثْمِ كِيْنَ مِنْهُ -

"بدر کے دن جب جنگ شروع ہوئی تو حضور ہماری پیٹوائی فرمار ہے تھے اور ہم حضور کے ساتھ اپنا بچاؤ کررہے تھے اور سب سے سخت جنگ کرنے والے اس دن حضور تھے۔ اور حضور سے زیادہ مشرکین کے نزدیک کوئی نہیں تھا۔ " (۳)

> 1 ـ سیل الردی، جلد ۳، صفحه ۲۵ ۲ ـ سیل الردی، جلد ۳، صفحه ۲۱ ۳ ـ سیل الردی، جلد ۳، صفحه ۲۱ سیرت ابن کثیر، جلد ۲، صفحه ۴۲۲

# ابوجهل كى بد بختى

فریقین جب ایک دو سرے کے بالکل قریب آگئے توابو جمل کی بدیختی نے زور پکڑااور اس کے منہ سے بے ساختہ یہ جملے لکلے ۔

اللهُوَّا تَطَعُنَا لِلرَّحْوِدَ وَاتَانَا لِمَالَا لِعُمَاثُ فَأَحِنَ الْعَلَاقَةَ اللهُوَّمِنَ كَانَ احْبَ النَّكِ وَأَرْضَى عِنْدَ لَكَ فَانْصُرْهُ الْيَوْمَ اللهُ اللهُ الدَّ الدَّ مَهِ وَاللهِ وَلَقُول مِنْ اللهِ قَطْعِ حَمْدُ لَكُ فَانْصُرْهُ الْيَوْمَ اللهِ الله

"اے اللہ! جوہم دونوں فریقوں سے زیادہ قطع رحی کرنے والاہ اور غیر معروف چنریں لانے والا ہے اس کو ہلاک کردے ۔ یااللہ! جو تیرا زیادہ محبوب ہے اور جو تیرے نز دیک زیادہ پہندیدہ ہے آج اس کی مدد

(1) "-4)

اس کی بید التجاتیول ہوئی ان دونوں میں سے جواللہ کا محبوب تھااور جس سے اللہ تعالی راضی تھااس کو فتح د ظفر نصیب ہوئی وہ منظفر و منصور اس میدان جنگ سے واپس آئے۔ اور جو تطعیر حمی میں چیش چیش تھااور غیر معروف باتیں کر تا تھاوہ ہلاک ویر باد ہواا ور اس کے ساتھی بری طرح میں تکست کھاکر دم دیا کر بھاگ سے ارشاد باری ہے۔

إِنْ تَسْتَفَيْرَ حُوْا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتَّ حُوْقَانَ تَنْتَهُواْ فَهُوَخَيَّرَ لَكُوْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدُ وَلَنْ تُغُنِي عَنْكُمْ فِثَنَّكُمْ فِثَنَّكُمْ شَيَّنًا - وَكُوْكَثُرَتُ \* وَإِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ - (الانفال: ١٩)

"آگرتم فیصلہ کے طلب گار تھے تو (لو) آگیا تہادے پاس فیصلہ۔ اور اگر تم اب بھی باز آجاؤ تو وہ بہتر ہے تہارے لئے اور تم پھر شرارت کرو گرم تم بھر سزادیں گے۔ اور نہ فائدہ پہنچائے گی حمیس تہادی جماعت کچھ بھی جاہ اس کی تعداو بہت زیادہ ہو۔ یقینا اللہ تعالی الل ایمان کے ساتھ ہے۔ " (انفال: ۱۹) علامہ زمخشری نے اس آبیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کفار جب کمہ سے روانہ ہوئے تھے تو غلاف کعبہ کو پکڑ کر انہوں نے دعاما تھی تھی۔

ا- سل المدي، جلد ٣. منحدا ٤

اَللَٰهُ هُوَ اَنْصُرُ اَقُرَانَا لِلضَّيْفِ وَاَوْصَلَنَا لِلرِّحْوِ وَاَقْلَنَا لِلْعَانِیْ وَاَوْصَلَنَا لِلرِّحْوِ وَاَقْلَنَا لِلْعَانِیْ وَاَوْصَلَنَا لِلْمِرْخُو وَاَقْلَنَا لِلْعَانِیْ وَالْمَانِ وَالْمَامِ وَوَلِي وَلِيونَ وَلِيونَ وَلِيونَ وَلِيونَ وَاللّهِ السَّلُوةَ وَالسَّلَامَ وَلَيْ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّمَامِ وَلَيْ اللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

کفارے کماجارہا ہے کہ وہ دعاجو تم نے ماتلی تھی وہ قبول ہوئی۔ جو حق پر تھاوہ غالب ہوااور جو باطل سے چینے ہوئے تھے وہ مغلوب۔ اب باز آجاؤ تسارے معیار کے مطابق حق واضح ہو کیااب تو تمی حتم کی غلط فنمی نہیں رہی۔ اگر پھر بھی تم نے حق کو قبول نہ کیااور اس کی مخالفت سے بازنہ آئے تو یادر کھو تہیں آئندہ بھی ایک انعاماناک فلستوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ (۲)

### دشمن خدا ورسول، اميهربن خلف كامقتول ہونا

آپ پہلے پڑھ آ ہے ہیں کہ حضرت سعدین معاذاورا بیر بن طف کی آپس ہیں دیر یندووی تھی۔ اہیداگر پڑھ آ آ تو حضرت سعد کامهمان بنآاور حضرت سعداگر مکہ مکرمہ جاتے تواس کے ہاں محمراکرتے تھے۔ اثنائے طواف حضرت سعداور ابو جسل کے در میان جو جسٹرپ ہوئی وہ بھی آپ کو یا دہوگی ابید نے اس روزے اپنے دل میں طے کر لیاتھا کہ وہ مکہ ہے جاہر قدم نہیں رکھے گا۔ بدر کی جنگ کے لئے ابو جسل نے جب بیاری شروع کی تواس نے مکہ کے تمام رؤساء کو اس میں شرکت کی دعوت دی۔ ابید نے اس کی دعوت کو مسترد کر دیا اور اس کے ہمراہ باہر جانے سے اس کی دعوت کو مسترد کر دیا اور اس کے ہمراہ باہر ساری وادی کے سردار ہواگر تم نے شرکت کرنے ہے افکار کیا تو دوسرے لوگ بھی اس مہم ساری وادی کے سردار ہواگر تم نے شرکت کرنے ہے افکار کیا تو دوسرے لوگ بھی اس مہم میں شرک نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا گر کہ بوجو دابو جسل کا اصرار بردھتا گیا۔ آخر کار اس نے امید کو مجبور کرلیا کہ وہ ساتھ چلے۔ اس نے کہا گر تم مجھے جانے پر مجبور کرتے ہو تو گھر میں کہ کے سارے او شول سے سب سے اعلی اور سب سے گر اس قدر او نہ اپنی سواری کے گئر شریدوں گا۔ وہاں سے اٹھ کر امید گھر آ یا اور اپنی بیوی کو کہا اے صفوان کی ماں! میرا

ا \_ الكشاف

۲ ـ مْياءالْقرآن، جلد۲، صنحه ۱۳۸ عاشيه ۲۳ متطقة سوره انغال

سامان جنگ تیار کرو۔ اس نے کماکیاتم نے اپنے بیٹر پی بھائی کی بات کو فراموش کر دیا ہے اس نے کمانمیں۔ بس لوگوں کو د کھانے کے لئے تھوڑی دور تک لفتکر کے ساتھ جاؤں گا پھر لوث آؤں گا۔

امام بخلری اور امام ابن اسحاق، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ بین اور امیم دونوں دوست تنے میراپہلانام عبد عمروتھا۔ جب بین مشرف باسلام ہواتو بین کہ بین اور امیم دونوں دوست تنے میراپہلانام عبد مجھے ملکاتو بھے ازراہ طعن کہ تاکہ ہواتو بین نے اپناتام تبدیل کر کے عبدالرحمٰن رکھ لیا۔ جب امیم جھے ملکاتو بھے ازراہ طعن کہ تاکہ اس اے عبد عمرو! تم فے اپناوہ نام ترک کر دیا ہے جو تیرے باپ نے دکھاتھا۔ بین کہ تابیک۔ اس نے کہا میں الرحمٰن کہ کر ضیں بلاؤں گااور اپنے کہ کہا بین الرحمٰن کو نمیں جارتا ہیں گئے بین حمیس عبدالرحمٰن کہ کر ضیں بلاؤں گااور اپنے بہائے نام کو تم نے ترک کر دیا ہے اس لئے ہم آپس میں تمہارے گئے ایک نام طے کر لیں کہ جب میں تمہیں بلاؤں تو اس نام سے بلایا کروں چنا نچہ ہم نے باہمی مشورہ سے عبدالالہ نام جب بین تمہیں بلاؤں تو اس نام سے بلایا کروں چنا نچہ ہم نے باہمی مشورہ سے عبدالالہ نام در بلا آااور میں تبویز کر لیا۔ اس کے بعد جب بھی میرے پاس سے وہ گزر تاتو بھے عبدالالہ کہ کر بلا آااور میں اس کاجواب دیتا۔

" یہ ہے کفر کاسر غذامیہ بن خلف۔ اگر آج وہ نیج کرنکل حمیاتو پھر میرانچنا کال ہے۔ "

آپ نے یا معظر الانصار کر کر اپنی دو کے گئے انصار کو بلا یا چند انصاری نوجوان لیک کر ان
کے پاس آگے اور جارے تعاقب میں نظے جب میں نے دیکھا کہ وہ ابھی جمیں آلیس کے توجیل
نے امید کے لڑکے کو ان کے حوالے کر دیا باکہ وہ اس کے ساتھ الجھ کر مشغول ہوجائیں اسے
میں امید کو بیس کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دوں گا۔ امید فریہ اندام تھااس سے تیزی سے چلا نہیں جا
میں امید کو بیس نے اسے کما بیٹھ جاؤ۔ اور میں اس پر سپرین کر لیٹ گیا اگر اس کو حضرت بلال کی
ماتھیوں نے جمیں اپنے
میں نے اس کے مبیٹے کی ٹانگ کا مشاور میں اس کا بچاؤ کر رہا تھا۔ اس انتاء میں کسی نے
موار کے وار سے اس کے بیٹے کی ٹانگ کا مشاور میں اس کا بچاؤ کر رہا تھا۔ اس انتاء میں کسی نے
موار کے وار سے اس کے بیٹے کی ٹانگ کا مشاور ہیں اس کا بچاؤ کر رہا تھا۔ اس انتاء میں کسی نے
موار کے وار سے اس کے بیٹے کی ٹانگ کا مشاور ہیں اس کا بچاؤ کر رہا تھا۔ اس کے میٹے کہ منس سی
موار کے وار سے اس کے بیٹے کی ٹانگ کا مشاور دوں دھڑام سے زمین پر کر ا۔ امید نے یہ منظر
میک کے کر الی چیخ ماری کہ لوگوں کے دل دہل گئے۔ میں نے اپنی جان بچاؤ میں اب تسماری کوئی مدد نمیں
میں میں نے امید کو کسان کو اب چھوڑو اب اپنی جان بچاؤ میں اب تسماری کوئی مدد نمیں
کر سکنا۔

حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں نے اپنی تکواروں کے پیم واروں سے اس کے پرزے اڑا ویئے معفرت عبدالرحمٰن بن عوف بعد میں بھی کھاکرتے تھے۔ سرد سور روں میں بورس میں میں میں میں میں اور اس بھیں۔

يَرْحَوُ اللهُ بِلَالَّا ذَهَبَتْ ٱذْلَاعَى وَ فَهِعَنِي بِأَسِيْرَى -

"الله بلال پررحم کرے میری در ہیں بھی چلی گئیں اور میرے دوقیدیوں کو قتل کر کے جھے ان کے زرفدیہ ہے بھی محروم کر دیا۔"

وہ حبثی بلال جو دولت ایمال سے مشرف ہونے سے پہلے بی تجے کی آیک مشرک عورت کا ذرخرید غلام تھا۔ اور دن رات اس کی خدمت گزاری میں جہار ہتاتھااس نے جب ہادی ہرحق صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید قبول کرئی۔ تو کفروشرک کے سرغنے ابو جسل اور امیسانسیں طرح طرح کی سزائیں دیا کرتے تھے آپ کے مطلے میں رسی ڈال کرچندا وہاشوں کو پکڑا دیتے وہ انہیں کمد کی پھر ملی کلیوں میں تھیئے پھرتے جب ان کاسر کسی پھرسے کھرا آباتو یہ تعقیمالکا کر ہنتے۔ اور عشی کی حالت میں بھی بلال کے منہ سے احداحد کی صدائیں بلند ہوتیں۔

آج وہ کزور اور بے نوابلال قوت ایمان اور اسپنا اسلامی بھائیوں کے تعلون سے اتناطافت ور ہوکر میدان بدر میں ابحراکداس کی تلوار آج مکہ کے ایک رئیس اعظم اور اس کے نوجوان بیٹے پراٹھ رہی ہاور کسی کی مجال نمیں کہ اس کے آڑے آئے اور اس کوچھڑائے۔ اس روح فرسا بلکہ روح پرور منظرے اللہ تعالی کے اس ارشادی عملی تصویر سامنے آجاتی ہے۔ وَنُدِیْدُانَ مِّنَّ مُنَ عَلَی الَّذِیْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِی الْاَرْضِ وَ فَجْعَلَهُمُّ اَوْرَائِیْنَ الْمُنْ فَوْا فِی الْاَرْضِ وَ فَجْعَلَهُمُّ الْوَائِیْنَ الْاَوْرُیْنَ الْمُنْ فِی الْاَرْضِ وَ فَجْعَلَهُمُّ الْوَائِیْنَ الْاَدُیْنِ وَفَیْدَ وَ فَامَانَ وَ جُنُوْدَ هُمَامِنَهُمُ وَمَا كَانُوا یَعْدُ دُونَ وَ هَامَانَ وَجُنُودَ هُمَامِنَهُمُ وَمَا كَانُوا یَعْدُ دُونَ وَ هَامَانَ وَجُنُودَ هُمَامِنَهُ مُوفَعًا كَانُوا یَعْدُ دُونَ وَ هَامَانَ وَجُنُودَ هُمَامِنَهُ مُوفَعًا كَانُوا یَعْدُ دُونَ وَ

"اور ہم نے چاہا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں کنرور بنادیا گیاتھا ملک (معر) میں اور بنادیں انہیں چیٹوالور بنادیں (فرعون کے آج و تخت کا۔) وارث اور تسلط بخشیں انہیں سرزمین (معر) میں اور ہم و کھائیں فرعون اور ہامان اور ان کی فوجوں کو ان کی جانب سے (وہی خطرہ) جس کاوہ اندیشہ کیا کرتے تھے۔ " (القصص: ۵- ۱) ن کا رن پڑ رہا تھا۔ فریقین کے بمادر جوان اپنی تکواروں سے اسپنے مخالفین

محمسان کارن پڑرہا تھا۔ فریقین کے بہادر جوان اپنی تکواروں سے اپنے مخالفین کی سردنیں اڑارہ بے تانے اپنے مخالفین کی سردنیں اڑارہ بے تھے اس حالت ہیں فرشتے قطار در قطار آسان سے نازل ہو کر مسلمانوں کی ایداد کررہ بے تھے محابہ نے اپنے چٹم دید حالات بیان کرتے ہوئے بتایا۔

مجلدین اسلام غرورہ بدر میں وقوع پذر ہونے والے چھم وید حلات بیان کرتے ہیں کہ۔ بساو قات ہم کسی کافریر حملہ کرنے کے لئے آگے ہوجتے توہم دیکھتے کہ ہماری کموارے وسیخے سے پہلے اس کاسر کٹ کر دور جاگر آ۔

ابلیس، جوسراقہ بن مالک کی شکل میں اپنے غزنروں کی ایداد کے لئے معروف پیکار تھا۔ اس
کی نظر جب ملا نگدے دستوں پر پڑی تو چنے اٹھا۔ اس کے اوسان خطابو گئے وہاں سے بھاگئے
میں اس نے اپنی عافیت بھی۔ حادث بن ہشام نے جب اسے بھا گئے ہوئے ویکھا تواسے پکڑلیا
اور کہا۔ اے سراقہ! ہمیں جنگ میں دکھیل کر اب کد حربھا گئے ہو۔ اس نے بھا کہ یہ سراقہ
بن مالک ہے الیس نے اسے کھونسہ رسید کیااور اپنا دامن چھڑا کر رفوچکر ہو گیا۔ وہ کہتا جارہا تھا۔
بن مالک ہے الیس نے اسے کھونسہ رسید کیااور اپنا دامن چھڑا کر رفوچکر ہو گیا۔ وہ کہتا جارہا تھا۔
ایک آذی مالک نیکر وہ تا ہوں جو تم نسیں دکھے رہے۔ میں اللہ تعالی سے ڈر تا

ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب شدیدے۔ " (۱) مشرکین نے جب دیکھاکدان کاسرگرم معاون میدان جنگ سے بھاگ لکلاہے توان کے حوصلے پست ہونے تکے۔ ابو جمل کواس بات کاعلم ہوا تو بھا گابھا گا آ یااور اپنے فوجیوں کو کہنے
لگا۔ کہ سراقہ کے بھاگ جانے ہے تم پست ہمت مت ہو۔ اس نے تو پہلے بی مسلمانوں سے
ساز باز کرر تھی تھی کہ وہ عین حالت جنگ میں بھاگ کھڑا ہو گااس طرح دو سرے لوگ بھی
بھا گئے لگیس محوہ چلا کیا ہے تواجھا ہوا خس کم جمال پاک ابو جمل نے مزید کہا شیبہ۔ عتبہ اور
ولید کے قتل ہونے ہے بھی پریشان ہونے کی ضرورت شیس وہ اپنی جلد بازی کے باعث مارے
میں اس میں مسلمانوں کاکوئی کمال نہیں وہ آگر سنبھل کر مقابلہ کرتے تواہی حریفوں کو پچھاڑ
کرر کھ دیتے۔ ذرا صبر کرواور ڈٹے رہو۔ و بچھو ہم ان چند سر پھروں کاکس طرح خاتمہ کرتے
ہیں ۔ یہ تمارے آیک بلہ کی تاب بھی نہیں لا سیس جے۔

فَوَاللَّاتِ وَالْعُزْى لَا نَرْجِعُ عَثَى لَفَيْ أَفَيْ أَمُمْ هُمَنَّكَا وَاصَحَابَهُ بِالْجِبَالِ فَلَا الْفِيَنَ رَجُلَّا مِنْكُمْ قَتَلَ رَجُلَّا مِنْهُمُ وَلَاكُنْ خُلُومُمْ الْفُذَّ احَتَى تُعَيَّزُوْمُمُ سُوءَ مَنِيْعِهِمْ مِنْ مُّفَادَقَيِّهِمْ النَّاحُمُ وَرَغْنِيْتِهِمْ عَنِ اللَّاتِ وَالْعُنْ يَ -

"لات وعودی کی قتم آجم بیمان سے نمیں لوٹیں گے بیمان تک کہ ہم محمد اور ان کے ساتھیوں کو ان بیاڑوں میں منتشر نہ کر دیں تم ان میں سے کسی آ وی کو قتل نہ کر تابلکہ ان کو گر فقد کر کے رسیوں سے باندھ دینا۔
اگر انہوں نے تم سے تعلق توڑ کر اور اپنے خداؤں لات اور عزیٰ سے منہ موڑ کر جو فخش غلطی کے ہاں پروہ ندامت کا اظہار کریں۔ "(1)

ابوجہل کی اس انگیخدے پر مشر کین کے جوش و خروش میں اضافہ ہو کیا۔ وہ بڑھ بڑھ کر مسلمانوں کی صفوں پر جلے کرنے لگے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر دست دعابار گاہ رب الارض والسماء میں بلند کر کے عرض کی۔

یَادَتِ إِنْ تَهْلِكَ هٰ بِهِ الْعِصَائِمَةُ فَلَنْ تَعْبِدَ فِي الْلَاَثْ فِلْكَالِّ الْمُعْبِدَ فِي الْلَاَثْ فِلْكَالَّ الْمِعْبِدَ الْمَالِكَ الْمُؤْمِلِ الْكِلَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُلِمِلْمُ الللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُلْمُ اللللِّهُ اللللِّلْمُلِمُ الللللِّلْمُلِمُ اللللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللللِّلْمُلْمُ الللللِّلْمُلِمُ اللللللِّهُ الللللِّلْمُلِلْمُلْمُو

نورا جرئيل ابين حاضر ہوئے اور عرض كى اے اللہ كے حبيب! الك مضى بحر منى اے اللہ كا حبيب! الك مضى بحر منى اے كران ظالموں كى طرف بين كے سرور دوجهال نے ايسانى كيا۔ حضرت على مرتفنى كو تعم ديا۔ كار لَيْنْ قَبْضَةً يَّمْنْ حَصْبَاءً مضى بحر كر يال المحاكر بجھے دو۔ حضور عليه الصلوة والسلام مارد لَيْنْ قَبْضَةً يَّمْنْ حَصْبَاءً مضى بحر كر يال المحاكر بجھے دو۔ حضور عليه الصلوة والسلام

۱ ـ سل الردي جاد ۴ . منحه ٦٢ . سيرت ابن كثير ، جلد ۴ . منحه ٣٣٣

نے وہ کنگریاں لے کر کفار کی طرف چھینگیں۔ اپنے دست مبارک سے کنگریاں چھینگیں اور زبان مبارک سے فرمایا۔

شَاهَتِ الْوَجُوْكُ اللَّهُمَّ الْمُعِبِّ قُلُوْمِهُمُّ وَزَلْزِلْ اَقَدَامَهُمُّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

چیٹم زون جیں جنگ کا پانسہ پلیٹ گیا جیب منظرتھا۔ مشرکین فکست کھاکر میدان جنگ سے بھاگ رہ دن جی جی کر انہیں آبار سے بھاگ رہ جی جی کر انہیں آبار کر بھینکتے جلے جارہ بے تھے اور مسلمان شیروں کی طرح ان پر جملے کر رہ بھے کسی کو یہ تین کر کے واصل جنم کر رہ بھے کسی کو اسپر بنا کر رسیوں سے جکڑ رہ بھے۔ ملائکہ بھی مسلمانوں کے ساتھ دوش بدوش کفار کو بے ورائے قبل کرنے میں معروف تھے۔ (۱) مسلمانوں کے ساتھ دوش بدوش کفار کو بے ورائے قبل کرنے میں معروف تھے۔ (۱) جب ان مشرکین میں بھگدڑ کی گئی تور حمت عالم نے اپنے بعض صحابہ کو فرما یا کہ جھے علم ہے کہانتی میں بھرکہ کی اور حمت عالم نے اپنے بعض صحابہ کو فرما یا کہ جھے علم ہے کہانتی میں جور کیا گیا

کرئی ہاتم کے جوافراد کفار کے ساتھ یہاں آئے ہیں وہ خوشی ہے جمیں آئے ہلکہ انہیں مجبور کیا گیا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے آروز مند نہ تھاس لئے جہیں آگران میں ہے کوئی ملے تواس کو قتل نہ کر نااور جو فخص ابوالبختری کو پائے وہ اسے بھی قتل نہ کرے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اجرت سے پہلے مکہ میں وہ حضور کا دفاع کیا کر آٹھا نیز شعب ابی طالب کے حصار کو ختم کرانے میں اس نے اولین کر دار اداکیا تھا۔ نیز فرمایا جے عباس ملیں انہیں بھی قتل نہ کیا جائے کی نکہ وہ خوشی سے نہیں آئے انہیں جرآلا یا گیا ہے۔

ابو صفیفہ بیبات من رہے متھے و غصہ میں ان کی ذبان سے نکل کیا کہ ہم تواہی بابوں بیٹوں اور ہمائیوں کو قتل کریں اور عباس ملیں توانمیں چھوڑ ویں بخداا کر عباس جھے مل سے تو میں ان کی بات کے منہ میں تلوار کی لگام ضرور ڈالوں گا۔ وَاللّٰهِ لَبُنْ لَفِیْنَیْنَهُ لَاکْلَمْهُمْنَهُ اللّٰمَیْفَ ان کی بات جب حضور علیہ السلام نے می تو حضور نے حضرت عمر کو فرمایا تیا ابجا حقیق آیکٹم آپ و جہہ عیق و سور الله صلی الله علیہ وسلم کے چھا کے چرے پر دسور کا وار کیا جائے گا۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول الله! ابو صفیفہ یقیق منافق ہو کیا ہے جسے اجازت فرمائیں تو میں اس کا سرتھم کر دوں۔ بے وھیائی میں یہ جملہ حضرت ہو کیا ہے قبل تو کیا گئی تا میں کا سرتھم کر دوں۔ بے وھیائی میں یہ جملہ حضرت ابو صفیفہ کی زبان سے نکل تو کیا لیکن عمر بحراس پر پچھتا تے ہے۔ آپ کتے مقا آنا پائیوں جن

تِلْكَ الْكِلْمَةِ الَّذِي قُلْمُهَا يَوْهَ مِنْدِيْوه بات جواس روز ميرى زبان ہے نقل مَى تھی جھے اس کے باعث اپنا آئی قُلْمُ اَلَّا اَنْ مُنْکَا اِلَّا اَنْ مُنْکَا اِلْکَارِ اَنْ اَنْکُلُومَا ہے۔ عَلَیْ اللّٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ مِن اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ 
چنانچے اللہ تعالی نے ان کی یہ تمنابھی پوری فرمادی جنگ بمامہ میں دشمنان فتم نبوت کامقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے جام شمادت نوش فرمایا۔

حضرت عمر فرماتے ہیں بیہ پہلاون تھاجب میرے دلنواز آ قانے جھے ابو حفص کی کنیت ہے مخاطب فرمایا۔ (1)

### اس امت کے فرعون ابوجہل کی ہلاکت

امام احمد، امام بخلری اور امام مسلم اور دیگر محدثین نے بیہ عبرت ٹاک سانحہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یوں روایت کیاہے۔

روز بدر جب میں مجلوین کی صف میں کھڑا ہوا تھا تو میں نے اپنے وائیں بائیں دو نو عمر
انساری جوان کھڑے دیکھے۔ میں نے خیال کیا کہ بجائے ان کے آگر میری دونوں جانب
آزمودہ کار، بمادراور جنگ جو ہوتے تو بہت بہتر ہوتا۔ میں یہ سوچ تی رہاتھا کہ آ ہستہ ان
میں سے ایک نوجوان مجھ سے پوچھنے لگا اے عم! " ھُلِ تَقَیْم کُ اَبَاحَ جَھُیل" چیا جان کیا آپ
ابو جمل کو پہیا ہے جی ۔ میں نے جواب دیا جھیج میں اسے خوب پہیا تا ہوں تمہیں اس سے کیا
ابو جمل کو پہیا ہے جس میں ہے جواب دیا جھیج میں اسے خوب پہیا تا ہوں تمہیں اس سے کیا
استعمال کرتا ہے۔

ۗ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِم لَيِنَ دَائِيتُهُ لَا يُغَادِثُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَنُوْتَ الْاَعْجَلُ مِثَاء

" بخدااگر میں اس کو دیکھے لوں تو میرا بدن اس کے بدن سے جدانہ ہوگا جب تک ہم دونوں میں سے وہ نہ مرجائے جسے مرنے کی جلدی ہے۔"

ل سيل المدئ، جلد ٣. منى ٢٦

اس نے ابھی بمشکل اپنی بات ختم کی تھی کہ دوسرے توجوان نے میری چنکی کی۔ اور آہستہ
سے بچھ سے وہی سوال ہو چھااور وہی بات کمی جو پہلے لوجوان نے کمی تھی اچانک میں نے دیکھا کہ
ابو جہل لوگوں کے در میان چکر لگار ہاہے۔ اور بیدر جزیرہ کر انہیں جوش ولار ہاہے۔
مَا تَنْفِقُهُ الْحَوَّبُ الْعَوَّانُ مِنْفَى بَاذِلُ عَامَیْنِ حَدِیقِتُ سِنِیْ مَا مَنْفَقِهُ الْحَوَّبُ الْعَوَّانُ مِنْفَی مَا وَلَیْ مَنْفِی حَدِیقِتُ سِنِیْ مَا مَنْفَقِهُ الْحَوَّبُ الْعَوَانُ مِنْفَی مَنْفِی مَنْفِی مَنْفِی مَنْفِی مِنْفِی مِنْفِی مِنْفِی مِن فِی مِن فِی وان طاقت ور
اونٹ ہوں جو اپنے عفوان شاب می ہے میری مال نے جھے الی جنگوں
اونٹ ہوں جو اپنے عفوان شاب می ہے میری مال نے جھے الی جنگوں

اونٹ ہوں جوایئے عفوان شا کے لئے می جناہے۔ "

میں نے انہیں کہاہ ہے وہ فض جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ وہ عقابوں کی طرح جھیٹے اور اس پر حملہ آور ہوئے اور اپنی تلوا<mark>روں</mark> کے واروں سے اسے کھائل کر دیا۔ وہ بے حس وحرکت زمین پر جاگرا۔ یہ کارنامہ بجل کی سرعت سے انجام دینے کے بعد دونوں اپنے آقاعلیہ انسلوٰۃ والسلام کی فذمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یارسول اللہ ابہم نے ابو جہل کو ٹھکانے لگادیا ہے حضور نے پوچھاتم میں سے کس نے اسے قبل کیا ہے۔ وونوں نے کہا جمل کو ٹھکانے لگادیا ہے حضور نے وریافت کیا جن تلواروں سے تم نے اسے قبل کیا ہے انہیں میں نے اسے قبل کیا ہے انہیں کی رہے ساف تو نہیں کر دیا۔ عرض کی نہیں وہ جو ل کی تول جی نئی کر یم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان کی تھواروں کو ملاحظہ کیا وہ وولوں خون سے رسمتی تھیں اور فرما یا۔ پہلاکگ کا قبل میں نے اس کو قبل کیا ہے۔

اسلام کے بیہ دوشاہین صفت مجاہد جنہوں نے قرایش کے لٹنگر کے سیہ سالار ، وعمن خداو رسول ، امت محد بیہ کے سرکش اور سنگدل فرعون کوموت کی گھائٹ آبارا۔ بیہ کون تھے۔ کس مال کے جائے اور کس باپ کے فرز ند تھے اس کے بارے میں پچھ قدرے تفصیل ہے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

میند طبیبہ کے وہ فرخندہ بخت افرا وجنہوں نے مکہ مکرمہ میں حاضر ہوکر رحمت کا مُنات صلی
اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست ہدا ہے بخش پرسب سے پہلے اسلام لانے کی بیعت کی ان کی کل تعدا د
چیدیا آٹھ تھی ان میں ایک خاتون بھی تھیں جن کانام عفراء تھا۔ جوابی لازوال قربانیوں ،عظیم
خدمات اور در خشاں کارناموں کے طفیل اعلی وار فع مقام پر فائز ہوئیں انہوں نے دوشادیاں
کی تھیں ان کے پہلے شوہر کانام حارث بن رفاعہ التجاری تھا۔ حضرت عفراء کے بطن سے ان

کے تین فرزند نوکد ہوئے جن کے نام یہ ہیں۔ عوف، معاذ اور معوذیہ تینوں اپنے باپ کے بچائے اپنی عظیم القدر ماں کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں انہیں فرزندان حارث کہنے کی بچائے فرزندان عفراء کماجا آہے۔

عارت کے بعداس کی شادی بمیرین یالیل سے ہوئی دوسرے فاوند کے ان کے شکم سے چار فرزند ہوئے جن کے نام ایاس، عاقل، فالد، عامر ہیں۔ حضرت عفراء کے ان ساتول بیٹوں کویہ شرف حاصل ہے کہ ان سب نے حق وباطل کے پہلے معرکہ میں اپنے فائق کر بم کے نام کو بلند کرنے کے لئے شرکت کی اور جانبازی کے ایسے کارنامے سرانجام دیئے جن پر ملت اسلامیہ کو بجاطور پر تخرہ ۔ ان میں سے عوف بن عفراء رضی الله عنماکویہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ ان آٹھ یا چھائصار ہوں میں سے ایک شے جنوں نے کہ کر مسیس حاضر ہوکر حضور علیہ الصافرة والسلام کے دست حق پر ست پر بیعت کی تھی اور ان کامیرواقعہ آپ پڑھ بھی ہیں حضور علیہ الصافرة والسلام کے دست حق پر ست پر بیعت کی تھی اور ان کامیرواقعہ آپ پڑھ بھی ہیں کہ جنگ بدر کے آغاز میں بیر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض پر دانر ہوئے۔ کہ جنگ بدر کے آغاز میں بیر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض پر دانر ہوئے۔ کہ جنگ بدر کے آغاز میں بیر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض پر دانر ہوئے۔ کہ جنگ بدر کے آغاز میں بیر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض پر دانر ہوئے۔

" یار سول الله! به فرمای که الله تعالی این بندے سے مس بات پرخوش ہو آہے۔ اور اس کی طرف و کھی کر ہنتا ہے۔ "

فرمایا بندے کابر ہند سرحالت میں دسمن کے حلقہ میں اپنا ہاتھ تھیٹر ویٹا، ایساعمل ہے جسے دکھے کر اللہ تعلق ہنتے ہیں۔

یہ ارشاد سنتے ہی انہوں نے اپنی زرہ اہار کر پرے پھینک دی تھوار کو بے نیام کیااور شیر کی طرح کر جے ہوئے کفار کی صفول میں تھس گئے۔ واد شجاعت و بے رہ و شمنان اسلام کواپئی شمشیر خدر اشکاف سے یہ تیج کرتے رہے یماں تک کہ جام شادت نوش کر لیا۔ (۱) اس خاتون کے دوفرز ند معاذ اور معوذ جو عوف شمید کے سکے بھائی تھے انہیں یہ شرف ارزانی ہوا کہ انہوں نے امت محریہ کے فرعون ابو جمل بن ہشام کوجنم رسید کیا۔ اگر چہ ایک روایت میں معاذ بن عفراء کے بجائے معاذ بن عمرو بن جموح کانام آیا ہے لیکن علامہ ابن حجرنے ان تمام روایات پر تفصیلی بحث کرنے بعدائی تحقیق کاخلاصہ یوں رقم کیاہ۔ علامہ ابن حجرنے ان تمام روایات پر تفصیلی بحث کرنے بعدائی تحقیق کاخلاصہ یوں رقم کیاہے۔ واقع تحقیق کاخلاصہ یوں رقم کیاہے۔ واقع تحقیق کی تحقیق کاخلاصہ یوں رقم کیاہے۔ واقع تحقیق کوئی بھی تحقیق کاخلاصہ یوں رقم کیاہے۔ واقع تحقیق بھی تحقیق کی تحقیق بھی تح

رَهُمَامُعَادٌ وَمُعَوِّدٌ -

" یعنی ان سب روایات بین سیح روایت وہ ہے جو صیعین بین حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ہے ابوجہل کے قبل کے سلسلہ بین مروی ہے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ہے ابوجہل کے قبل کے سلسلہ بین مروی ہے حضرت عبد الرحمٰن نے فرمایا کہ عفراء کے دونوں بیٹوں نے اس پر چیم وار کئے یہاں تک کمہ وہ شعنڈ ا ہو حمیا اور ان دونوں کے نام معاذ اور معوذ ہیں۔ " ( ۱ )

یہ سارا خاندان مردوزن، پیروجواں، خور دو کلال عشق حبیب کبریاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شراب طہور سے سرشار سے ہر فرد کی زندگی اپنا اندر ایک انتیازی شان رکھتی ہے مادر مریان عفراء اور اس کے فرز ندول کے جذبہ ایمانی کے بارے میں آپ نے پڑھا۔ اب عفراء کی پوتی اور ان کے بیٹے معوذ کی بیٹی ربیج کے عشق نبوت کی ایک جھلک بھی ملاحظہ فرمایئے۔ عفراء کی بوتی اور ان کے بیٹے معوذ کی بیٹی ربیج کے عشق نبوت کی ایک جھلک بھی ملاحظہ فرمایئے۔ ایک دفعہ ان کے بچامعالی نے انسیس کھبوروں سے بھرا ہوا آیک طشت و بالور کما اسے لے جاؤ اور بار گاہ رسالت آب علیہ الصلاۃ والسلام میں جاگر چیش کر دو۔ وہ آٹھیں سر پر کھبوروں سے بھرا ہوا آبک طشت اٹھا یا اور خدمت اقد س میں چیش کیا۔ بندہ ٹواز آ قانے وہ ہدیہ تبول فرمایا۔ سے بھرا ہوا طشت اٹھا یا اور خدمت اقد س میں چیش کیا۔ بندہ ٹواز آ قانے وہ ہدیہ تبول فرمایا۔ جب ربی واپس جانے لگیں تواس کر بم نے سونے کا ایک زیور جو بحرین کے والی نے بطور تخفہ بجب اتھا ہے جازا زعاشق معوذ کی گفت جگر کو عطافر ما یا اور اے کما۔ " تھی تھی پیشنگی پیھائی اس زیور کو بہا کہ انہوں کو در ۲)

امام بخلری اور امام ترفدی نے خلد بن ذکوان کے واسط سے روایت کیا ہے کہ یکی رہے فرماتی ہیں کہ جس روز میری شادی ہوئی صبح سویرے میرے آقامیرے ہاں تشریف لائے اور کچھوہ قت میرے ہاں تشریف لائے اور حضرت میں کہ جس رے ہاں تشریف فرمار ہاس وقت خاندان کی بچیا س دف بجا بجا کرچند شعر گاتی دہیں حضرت ممار بن یا سرکے بوتے ابو عبیرہ کتے ہیں میں نے رہیج ہے کما۔ حضوت ممار بن ارشاہ مکنی ارتباہ کا کہ اللہ و سکتی فررا سرکار کا حلیہ تو بیان کر و یا۔ فرمایا اس مجمد صادقہ نے اپنے محبوب کریم کا سرایا مختمر محر جامع الفاظ میں بیان کر دیا۔ فرمایا یا اُنہی کو درآئیت الششش طالع تھے۔

تا اُنہی کو درآئیت کا کر آئیت الششش طالع تھے۔

"اے میرے بیٹے! اگر تم حضور کا دیدار کرتے تو تم دیکھتے کہ مویا

۱ - محدر سول الله از ایرانیم عرجون، جلد ۳، مسخد ۳۲۵ ۲ - محدر سول الله، جلد ۳، مسخد ۳۱۲

آ فآب طلوع موراب- " (١)

اس نیک بخت خاتون کوبیعت رضوان می شرکت کاشرف نصیب ہوا۔ سرکار دوعالم سلی
الله تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم جب جماد پر تشریف نے جاتے توعاز بان اسلام کی خدمت کے لئے ہر
غروہ میں وہ حضور کے ساتھ جاتیں میدان جماد میں زخمی ہونے والے مجلدین کی مرہم پئی
کرتیں۔ اور چار داری کے فرائض انجام دیتیں اور شداء کی میتوں کو ہدینہ طیبہ پنچانے کا
انتظام کرتیں۔ ان کے بارے میں ابن سعد نے طبقات کبری میں ایک مجیب واقعہ
تحریر کیا ہے وہ بھی ساعت فرمائے۔

آبو جمل کی ماں اساء بنت مخربہ کے صلات بیان کرتے ہوئے طامہ این سعد طبقات میں رقطراز ہیں رہے و خر معوذ نے کما کہ عمد فادوتی میں میں چند خواتمن کی معیت میں ابو جمل کی ماں اساء بنت مخربہ کے ہاں گئی۔ اس کا بیٹا عبداللہ بن ابی ربید جو ابو جمل کا مادری بحائی تھا۔ وہ اساء بنت مخربہ کے ہاں گئی۔ اس کا بیٹا عبداللہ بن کی طرف اعلیٰ تھم کا صطر بحیجا کر آتھا۔ اور وہ اس عطر کو فروخت کرتی تھی ہم بھی اس سے وہ عطر خریدا کرتی تھیں۔ آیک و فحد میں شیشیاں لے کر عطر خریدا کرتی تھیں۔ آیک و فحد میں شیشیاں لے کر عطر خرید نے اس کے پاس گئی تو اس نے میری شیشیوں میں عطر ذالا اور ان کا وزن کیا جس طرح میری سیدیوں کی شیشیوں کا وزن کیا بھر اس نے کما میرا چی جو تمسادے ذمہ ہے وہ مجھے لکھ دو۔ میں نے کھیا۔ اس کی بیٹی اس کی گئی ہوں جس نے اپ فال کی بیٹی ہے جس نے اپ مالک کو قتل کیا تھا۔ میرا یہ جواب میں کروہ کہنے گئی بخدا میں خریدوں کی۔ خواب کی بیٹی ہوں جس نے اپ فالم کو قتل کیا تھا۔ میرا یہ جواب می کروہ کہنے گئی بخدا میں خریدوں کی۔ میں نے جھٹ جواب و یا بخدا! میں تم سے ہر گز کوئی چیز نہیں خریدوں گی۔ خواب کی جواب و یا بخدا! میں تم سے ہر گز کوئی چیز نہیں خریدوں گی۔ میں نے جھٹ جواب و یا بخدا! میں تم سے میں میں نہ کوئی خوشہو ہو نہیں میں نہ کوئی خوشہو ہو نہیں میں نہ کوئی خوشہو ہو نہ میں۔ بچھے ایس عطر کی قطعا ضرورت نہیں۔ رہتے نے کہا اے بیٹے! یہ بات میں نے خصہ ہے کی تھی ور نہ اس کا عطر بمترین عطر تھا۔

ابوجهل کی والدہ اساء مسلمان ہوئی یا تسیس اس میں علماء کا اختلاف ہے علامہ این حجرنے الاصابہ میں تحریر کیا ہے کہ۔

وَيُقَالُ إِنَّهَا اَسْلَمَتُ وَالْدُرُكَتُ خِلَافَةَ عُمَرَةً خُلِكَ اَنَّمْتُ .
"كما جانا ہے كہ وہ مسلمان موتي اور انہوں نے معترت فاروق اعظم كا

ا- محدرسول الله، جلد سفي ١١٨

#### عمد خلافت پا يا اور بية قول زياده قوي ب- "

## حضرت معاذبن عفراء رضي الثد تعالى عنها

حضرت معاقد نے فرمایا کہ بیس نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابو جمل تک کوئی شہیں پہنچ سکتا۔ بیس نے دل بیس شمان کی کہ بیس اس دسمن خداور سول کو جہنم رسید کر کے رہوں گاجب جھے موقعہ ملا تو بیس اپنی تکوار لہرا آ ہوا اس پر ٹوٹ پڑامیرے پہلے دار سے اس کی ٹاٹک پنڈلی سے کٹ کر دور جا پڑی۔ اس کے بینے عکر مہ نے جو بعد بیس مسلمان ہوئے میری گر دن پر تکوار سے وارکیا جس سے میرا باز و کٹ گیا۔ صرف جلد کے ایک تمہ سے وہ میرے کند ھے سے ہوست رہا۔ اور لکھنے لگا۔ سارا دن بیس اس لکتے ہوئے باز دسے مصروف پر کار رہا۔ میرا کٹا ہوا ہاتھ میری پشت کے پیچھے لنگ رہاتھا۔ اس کے ہیم لکتے سے جھے شدید تکلیف ہور ہی تھی۔ بیس نے میری پشت کے پیچھے لنگ رہاتھا۔ اس کے ہیم لکتے سے جھے شدید تکلیف ہور ہی تھی۔ بیس نے اسے پاؤل کے بیچے دباکر کھینچ لیادہ جلد کا تمہ ٹوٹ گیا در اس سے آزاد ہوکر میں پھر کفار سے لڑنے میں مشغول ہو گیا۔

ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ معاذ کا زخم ٹھیک ہو گیااور ہیہ حضرت عثمان رصی اللہ عنہ کے عمد خلافت تک زندہ رہے۔

قاضی زادہ ابن وہب نے روایت کیا ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت معاذ اپنا کٹاہوا

بازو لے کر بار گاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے اپنا

لعاب د بمن اس پرلگایا۔ تو کٹاہوا باز د کندھے کے ساتھ پھر چڑ کیا۔ قاضی عیاض نے شفاشریف

میں لکھا ہے کہ ابو جسل کے وارے دو سرے نوجوان معوذ کا باتھ کٹ کیاوہ اسے لے کر سرکار

دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے اس پر اپنا لعاب و بمن ڈالا اور

اسے کلائی کے ساتھ جوڑا تو وہ جڑ کیا۔ معوذ دوبارہ نے عزم کے ساتھ کفار کے ساتھ جماد

کرنے میں مشخول ہوگے اور داد شجاعت دیتے رہے۔ یہاں تک کہلے متامادت سے سرفراز

کے گئے۔ (۱)

سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے محابہ کو ابوجہل کی لاش تلاش کرنے کا تھم و یا عبداللہ بن مسعود اپنے آ قاعلیہ العسلوٰۃ والسلام کے تھم کی تعمیل میں ابوجہل کی لاش کی تلاش میں لکلے آیک جگہ پنچے تو ابوجہل کو زمین پر گر اجوا یا یاوہ جاں بلب تھااس کاسار اجسم فولادی زرہ

ار سل المدي، جلدم، صفي عدر ٨

میں چھپاہوا تھااس نے اپنی تلوارا پئی رائوں پررکھی ہوئی تھی وہ نقابت کے باعث اپنے کسی عضوکو جنبش نہیں دے سکیا تھا۔ حضرت ابن مسعود نے اسے اس حالت جی دیکھا تو پہپان لیا۔ آپ نے اس کے اردگر دیکر کاٹا۔ جانکتی کے عالم میں بھی اس کی نخوت کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابن مسعود جب اس کی چھاتی پر چرھ گئے تو وہ بولا۔

لَقَيْدُ رَقَيْتُ مُرْتَقِي صَعْبًا يَا دُوَيْجِي الْغَنْمِ

"اے بریوں کے مجتے چرواہ ! وقے برے وشوار زینہ پر قدم رکھا

(1) "-4

آپ نے اس کے اروگر و چکر کانا۔ اپنی تلوار سے اس کا سرالگ کرنے کا ارادہ کیا لیکن پھر
انسیں خیال آ یا کہ ان کی تلوار پرانی اور بوسیدہ ہے۔ شائداس کی گر دن نہ کا نہ سکے۔ انہوں
نے پٹی تکوار سے اس کے سرپر ضربیں لگانی شروع کر دیں انسیں یاد آ کیا کہ وہ بھی ان کے بالوں
کو تھیچا کر انتھا۔ تکوار پر اس کے ہاتھ کی گر فت و صلی پڑگئی۔ بیس نے اس سے تلوار تھیچی کی۔
جاتھی کے عالم بیس اس نے اپنا سرافھا یا۔ اور پوچھا۔ یسین الذّ بَرَدَةُ ہُونِی ۔ بیس نے اس سے تلوار تھیچی کی اللہ اللہ اللہ کو تھے ہوئی۔ بیس نے اس واڑھی سے چگڑ کر
جبنجو و الور کھا۔ "آئے نیڈ پنٹو اللّہ اور اس کے رسول کو تھے ہوئی۔ بیس نے اس واڑھی سے چگڑ کر
و شمن تھے ذکیل کیا۔ بیس نے اس کا خود ، اس کی گدی سے بٹنا یا۔ اور اس پر تلوار کا وار کیا اس
کی گر دن کٹ کر سامنے جاگری۔ پھر بیس نے اس کے ہتھیار زرہ ۔ لباس و غیرہ ا آرائیا۔ پھر
اس کا سرافھا کہ بار گلور سالت بیس نے آ یا اور عرض کی۔ یارسول اللہ اللہ کہ دشمن ابو جمل کا
کی گر دن کٹ کر سامنے جاگری۔ پھر بیس نے اس کے ہتھیار زرہ ۔ لباس و غیرہ ا آرائیا۔ پھر
یہ سرے حضور نے تین بار فرما یا آئٹھیٹ گویڈ یو اللہ نے آئے آؤ الائٹ کٹھ کہ آلفہ نے اللہ تعالی کا شکر ہے

بیس نے اسلام کو اور اہل اسلام کو عزت عطافر ہائی۔ پھر حضور سائیجو د ہوگئے۔ پھر فرمایا۔
جس نے اسلام کو اور اہل اسلام کو عزت عطافر ہائی۔ پھر حضور سائیجو د ہوگئے۔ پھر فرمایا۔
برامت بیس ایک فرعون ہو تا ہے امت مسلمہ کافرعون ابو جمل تھی تو کہا۔ آئڈ ڈ آگئر ڈ گسے گئر گرامت بیس ایک فرعون ہو تا ہے امت مسلمہ کافرعون ابو جمل کے قبل کی اطلاع جب حضور نے می تو کہا۔ آئڈ ڈ آگئر ڈ گسلمہ ابن کیٹر کسے جس کے ایک کا طلاع جب حضور نے می تو کہا۔ آئڈ ڈ آگئر ڈ گسلمہ ابن کیٹر کسے جس کے آئی کی اطلاع جب حضور نے می تو کہا۔ آئڈ ڈ آگئر ڈ گسلمہ کافرعون ابو جمل کے قبل کی اطلاع جب حضور نے می تو کہا۔ آئڈ ڈ آگئر ڈ آ

اَلْحَمْدُ اللهِ الَّذِي صَدَقَ وَعُدَاهُ وَتَصَمَّعَبُدُهُ وَهَوَمَ الْكَفُوابَ

"الله سب سے برا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعلق کے لئے جس نے اپنا

۱ - بیرت این کثیر، جلد۲، صفح ۳۵۵ ۲ - سیل المدی، جلد۳، صفح ۷۵ - ۸۵

وعدہ سچاکر د کھایا، اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنماسارے انتکروں کو فکست دی۔ "

تأتکیں کٹ گئی ہیں۔ ساراجہم زخوں سے چور چور ہے۔ سفر آخرت ورپیش ہے حیات مستعار کے صرف چند کھے باتی ہیں بایں ہمہ اسلام اور تیفیبراسلام علیہ الصلوۃ والسلام کی عداوت کالاوا پھوٹ پھوٹ کرائل رہاہے۔ اس نے معفرت این مسعود پر نگاہ والیسیں ڈالی اور کما۔ آبیٹہ گئی آلا کی گئی اللہ مالے کا فی کہ الشاکہ کا اِلّی کُھُ آذَلْ عَدُ وَالْاَ

ابير عبدار مييرانصوه واسلام إلى نوارل عدوا

"ابيخ ني كوميرايه پيغام پنچان كه بيس عمر بحراس كادمشن ربا مول اور

اس وقت بھی ان کے بارے میں میرا جذبہ عداوت بہت شدید ہے۔

کیکن اس امت کافر عون جب مرنے لگاتواس وقت بھی اس کی اسلام دشمنی اور سر کشی میں کمی نہیں ہوئی بلکہ اضافیہ ہو گیا۔ (۱)

الله تعالى قدرت كرا كے اندازيں۔ استے جنگ آزماؤل نے اس پر مکواروں كے په در په واركے ليكن به نميس مرا۔ وہ عاجزو به دست و پاہو ميا شخصے اور جنبش كرنے كا سكت باتى نه ربى ليكن آخر دم تك اس كے ہوش وحواس سلامت رہے۔ اس بيس حكمت به تحى كه اس بيكر نخوت در عونت كواس فخص كے ہاتھوں واصل بجئتم كياجائے جو مالى لحاظ ہے كئال ۔ جسمانى لحاظ ہے ضعيف و نزاز اور قبيلہ كے لحاظ ہے به يارومدو گار تھا۔ اسلام لانے كے جرم بيس لوجل اس كے سركے بال پر كر اسے طمانے رسيد كياكر آ۔ گالياں بكااور طرح طرح ہے ابو جمل اس كے سركے بال پر كر اسے طمانے رسيد كياكر آ۔ گالياں بكااور طرح طرح ہے ستاياكر آنھا۔ اور اس مسكين كلہ كويس به طاقت نہ تھى كہ كوئى جو انى كارروائى كر سكا آج وہ ستاياكر آنھا۔ اور اس مسكين كلہ كويس به طاقت نہ تھى كہ كوئى جو انى كارروائى كر سكا آج وہ

اب محرد سول الله، جلد ۳. مسخد ۲۲۱

نادار اور نحیف و زاز عبداللہ بن مسعود اس کی چھاتی پر بیٹھ کر مونگ دل رہا ہے اس کے سرکو
شھوکر ہیں اررہا ہے۔ اپنے پاؤں تلے روندرہا ہے۔ اس کاخود آثار کراس کے ہاتھ ہاس کی
شمشیر آبدار چھین کراس کی گردن کو کاٹ رہا ہے وہ بیوش نمیں وہ ہوش میں ہے۔ اس تذلیل
ور سوائی کاشعور رکھتا ہے۔ لیکن دم نمیں مار سکنا حضرت ابن مسعود اپنے کزور کلائی والے
ہاتھوں ہے اس کے سرغرور کو کاشتے ہیں اے اٹھاکر حضور پر نور کے تعلین پاک کے بیجے پھینک
دیج ہیں۔ اس فرمان اللی کاعملی اظہرا ابو جمل کی عبرت ناک اور المناک موت سے بخوبی ہورہا ہے
دیاتھ المُورِّدُةُ دَلِدَ سُولِ ہِ دَلِلْکُ وَمُونِیْنَ دَلاَیکَ الْکُنْفِقِیْزُ لَاکِیْکُلُونُکُونَ
مالانکہ ساری عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اس کے دسول کے لئے
مالانکہ ساری عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اس کے دسول کے لئے
اور ایمان والوں کے لئے ہے مگر منافقوں کو اس بات کاعلم نہیں۔

(المنافقون مے ۱)

مقتل ابو ذات الكرش

امام بخلری نے اپنی سیح میں حضرت زبیرین عوام سے روایت کیا ہے کہ بدر کے دن میرا مقابلہ عبیدہ بن سعید بن العاص سے ہواوہ سرتا پافولاد میں غرق تھا۔ اس کی دو آنھوں کے بغیر کچھ نظر نہیں آ تا تھا۔ اس نے اپنی کنیت ابو ذات الکرش کھی ہوئی تھی اس نے جھے دیکھا تو للکار کر کھا۔ ''آنا آبُو قات الکرش ہوں۔ اگر ہمت ہے تو آؤ میرے مقابلہ میں۔ میں نے اپنا نیزہ آک کر اس کی آتھوں میں کھونپ دیا اس آبک ضرب سے بی مقابلہ میں۔ میں نیزہ اس کے سرمیں ایسا کھیا کہ بردی کوشش کے باوجود وہ نہ نکلا آخر میں سے اپنا پاؤں اس کے چرے پر کھا۔ اور اسے نکا لئے کے لئے پورازور لگایا وہ نیزہ تواس کی آتھوں ہوں کے اس کی اس کے اپنا پاؤں اس کے چرے پر کھا۔ اور اسے نکا لئے کے لئے پورازور لگایا وہ نیزہ تواس کی آتھوں ہوں کے اپنا پاؤں اس کے چرے پر رکھا۔ اور اسے نکا لئے کے لئے پورازور لگایا وہ نیزہ تواس کی آتھوں ہوں کے لئے پورازور لگایا وہ نیزہ تواس کی آتھوں ہوں ہوگیا تھا۔

حضرت زیر کے صاجزادے حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ یہ نیزہ حضور علیہ العسلوۃ والسلام نے حضرت زیر سے مانگ لیاانہوں نے پیش خدمت کر و یا حضور کے وصال کے بعد حضرت زیر کے نیزہ واپس لے لیان سے دوبارہ حضرت صدیق اکبر نے اس کامطالبہ کیاتوانہوں بنے آپ ک خدمت میں پیش کر دیاصدیق اکبری وفات کے بعد آپ نے پھر لے لیا۔ ان سے حضرت فاروق محمد من مانگ لیا آپ کی زندگی بھر آپ کے پاس رہا۔ جب حضرت فاروق شہید ہوئے تو پھر حضرت عثمان نے میر سے والد سے لیا۔ ان کی شہادت تک ان کے پاس رہا۔ پھرسیدناعلی مرتضی نے آپ سے طلب کر لیا۔ جب آپ نے شہادت یک ان کے پاس رہا۔ پھرسیدناعلی مرتضی نے آپ سے طلب کر لیا۔ جب آپ نے شہادت یک ان کے پاس رہا۔ کے خاندان بیس بی رہ

گیا۔ (۱)

# ابوالبخترى بن هشام كاقتل

بجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ابوالبختری کا بر آؤنی کریم علیہ الصاؤۃ والسلام اور صحابہ کرام کے ساتھ برداشریفانہ تھااس نے بھی حضور کواذیت نہیں پہنچائی۔ بھی کوئی ایی بات نہیں کئی جس سے سرکار کو تکلیف پنجی ہو۔ حضور انور کے قبیلہ نی باشم کوشعب ابی طالب میں محصور اور مقید کرنے کے لئے رو سماء مکہ نے جو عربہ نامہ لکھ کر کعبہ کے اندر محفوظ کر دیا تھااس کو کالعدم کرانے میں اولین اور اہم کر دار اس نے انجام دیا تھا۔ اس لئے حضور علیہ الصاؤۃ والسلام نے الب کے حضور علیہ الصاؤۃ والسلام نے الب کے حضور علیہ الصاؤۃ والسلام نے الب کے حالیت میں اس کا معامل میں اس کا معامل میں اس کا علیہ میں بھے قبل کرنے ہوگیا۔ جو انصار کا حلیف تھا۔ انہوں نے ابوالبختری کو بتایا کہ حضور نے ہمیں بھے قبل کرنے سے دوک دیا ہے اس کے ساتھ اس کاایک دوست جنادہ بن حضور نے ہمیں بھے قبل کرنے سے دوک دیا ہے اس کے ساتھ اس کاایک دوست جنادہ بن ملحم اللہ تا ہے الب البختری نے مجذر سے بوچھا کہ میرے اس ملحم اللہ تا ہے الب کے ساتھ اس کا ایک دوست جنادہ بن ملحم اللہ تا ہے الب کے ساتھ اس کا ایک دوست جنادہ بن ملحم اللہ تا ہے الب کے ساتھ اس کا ایک دوست جنادہ بن ملحم اللہ تا ہے الب کے ساتھ اس کا ایک دوست جنادہ بن ملحم اللہ ملک اللہ علیہ دوست کا کیا ہے گا۔ مجذر نے کہ ایکٹو اہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف تیرے بارے میں ہی تھی دیا ہے۔ ابوالبختری کے نگا۔ وسلم نے ہمیں صرف تیرے بارے میں ہی تھی دیا ہے۔ ابوالبختری کے نگا۔

"لَا وَاللَّهِ إِذًا لَّاكُمُوْتَنَّ آنَا وَهُوجَوِيْعًا"

ابوالبختری نے اپنی تکوار بے نیام کی اور یہ رجز پڑھتا ہوا مجذر پر حملہ کر دیا۔ مَنْ يَنْزُلْفَ إِبْنُ حُرَّةً ذَهِيْكَةً مَعَيْمَةً وَمَنْ يَكُوْتَ أَذْ يَكُونَ أَذْ يَكُونَ سَبِيلًا

"کریسی آزاد مال کابٹائے دوست کوشیں چھوڑے گایساں تک کہ وہ مرجائے یااے اپنار استہ نظر آجائے۔"

دونوں ایک دوسرے سے نبرد آزماہوئے مجذر نے ابوالیختری اور اس کے دوست کو قتل

ا ـ سبل الهدئ، جلد ٣، صغحه ٨٠

### عكاشه بن محصن كى تكوار

صفرت عکاشہ الاسدی رضی اللہ عنہ کفار سے جہاد کرنے میں مستغرق ہتھے کہ ان کی تکوار ٹوٹ منی دوڑے دوڑے حضور انور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے پیارے محبوب! میری تکوار ٹوٹ منی ہے اب میں کس سے لڑوں۔ سرکار کے پاس ایک ککڑی پڑی تھی وہی اٹھا کر دے دی اور فرما یا۔ قنامیاتی پیفٹ اینا تھکا منتہ ہم اے حکاشہ اس سے وشمن

- 2 VE 32 /c-

جب عکاشہ نے اسے پکڑ کر لہرایا تووہ شنی تلوار بن سی جو کافی لمی تھی جس کالوہا بڑا سخت تھا۔
اس کی رشکت سفید تھی۔ عکاشہ اس کے ساتھ کھار سے لڑتے رہے اور انہیں موت کی گھاٹ
آ اگر تے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے حق کو فتح سین عطافر مادی۔ یہ تلوار العون کے نام سے مشہور ہوئی اس کے بعد تمام غروات ہیں وہ اس تلوار سے جنگ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ فتنہ افکار ختم نبوت کے استیصال کے لئے جنگوں کا جو سلسلہ شروع ہوا۔ اس ہیں ہی میہ چش پیش اور سے جیاں تک کہ ایک میں اور العون کے بیاں تک کہ فتنہ رہے یہاں تک کہ ایک جھوٹے یہ عی نبوت طلیحہ اسدی نے انہیں شہید کر دیا۔ (۱)

این اسحاق کہتے ہیں کہ یہ عکاشہ وہی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مڑوہ سنایا کہ میری امت کے ستر ہزار آ دمیوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گاتوانہوں نے عرض کی تھی۔ یار سول اللہ! دعافر مائے کہ اللہ تعالی مجھے ان خوش نصیبوں میں کروے حضور نے فرمایا۔ اَدَا ہُوَدًا اِجْعَلَهُ مِعْنَهُمُ اِسْ اللہ! اے توان میں کردے۔ (۲)

ذات پاک مصطفیٰ علیہ التحیتوالثناء کے ہی مجھڑات اور کمالات تھے جنہیں دیکھ کر مجاہدین اسلام کے قلوب شیروں سے بھی طاقتور ہوجاتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ ویمالی آلہ واصحابہ وسلم جنگ بدر کے ایک دوسرے مجلد سلمہ بن الحریش کی تلوار بھی انتائے جنگ ٹوٹ مئی حضور انور نے انہیں بھی تھجور کی ایک خنگ شنی دے دی اور فرمایا اس سے وشمن پر وار کرو انہوں نے جب اس شاخ کو ہاتھ میں لیاتو وہ شمشیر خلاا شکاف بین مئی۔ جنگ کے انتقام تک وہ اس سے وشمن پر جملے کرتے رہے اور انہیں موت کی کھاٹ آبارتے رہے۔ یہ تلوار ان کی شمادت کے دن تک ان کے پاس رہی۔

اے میرت این کیٹر، جلد ۲، صفحہ ۳۳۲ ۲۔ این کیٹر جلد ۲ صفحہ ۳۳۲ قَلَوْ يَزُلْ عِنْهَ لَا حَتْى قُنْمِلَ يَوْهَرِجِنْسِ أَبِي عُبُمَيْلًا لَاَ " آپ نے واقعہ جسر میں شاوت پائی۔ یہ جنگ عمد فاروتی میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عند کی قیادت میں لڑی گئے۔ " ( ۱ )

## حضرت قناده کی آنکھ

عاصم بن عمر بن قادہ اپنے باپ عمرے اور وہ اپنے باپ قادہ سے روایت کرتے ہیں کہ غروہ بدر میں ان کی آنکہ کو تیر لگا۔ جس سے سارا ڈھیلاان کے رخسار پر بہنے لگا۔ لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس کو کاٹ کر الگ کر دیں۔ انہوں نے اس کے بارے میں سرور انبیاء سے پوچھا فرمایا ہر گز نہیں۔ حضور نے قادہ کو اپنے پاس بلایا اپنے وست مبارک سے اس بہتے ہوئے ڈھیلے کو واپس آنکہ میں ڈال دیا۔ اور اس پر اپنا دست مبارک پھیردیا۔

وَكَانَ لَايَدُرِي آيَ عَيْنَيْدِ أُمِيْبَتْ

"انسیں یہ معلوم نہیں ہو تا تھا کہ ان میں سے کون می آگھ پھوٹی تھی۔ "
ایک روز بھی عاصم حضرت قبادہ کے بوتے امیرالموسنین عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر تھے۔ انہیں عاصم نے بیہ واقعہ سنایا۔ اور پھراس کے بعد بیہ شعر پڑھا۔
انگارائٹ الّذِی سَائد تُن عَلَیٰ لَیْزَ عَیْنَہُ وَرُدَّ تَنْ بِکَفِ الْمُصْطَلَقی اَیْتَمَادَم بِسے کی اس کے رضار پر بسنے کلی میں اس مجلد کا بیٹا ہوں۔ جس کی آگھ جب اس کے رضار پر بسنے کلی مقمی اور مصطفل کریم کی ہتھیلی نے اسے لوٹا یا تھا۔ اور یہ لوٹانا کتنا ہی بہترین

الما\_ "

جب کفار قرایش کے نامور افراد مارے گئے توان کے پاؤں اکھڑ گئے اور میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی جانیں بچانا چاہیں۔ مجاہدین اسلام نے جب بیہ بھاگدڑ دیکھی توانموں نے انہیں اپنا قیدی بنانا شردع کیار سیوں سے ایک آیک دو دو کو باتدھنے گئے۔ اسلام کے فاتح سپہ سالار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اپنے عرایش سے بیہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ چند انسازی جان بازوں کے ساتھ اپنے آ قاکی حفاظت کے لئے چاق وچو بند کھڑے تھے دہ بھی کفار کی افراتفری اور مسلمانوں کا ان کو قیدی بنانے کا مشاہدہ کررہے تھے۔ لیکن ان کے چرہ پر تاکواری کے آثار نمایاں تھے۔ حضور نے فرمایا اے سعد! مجھے تو یوں محسوس ہورہا ہے کہ تاکواری کے آثار نمایاں تھے۔ حضور نے فرمایا اے سعد! مجھے تو یوں محسوس ہورہا ہے کہ

ارابن كثر جلدا منحديهم

سهس بات پندسس كه كفار كوقيدى بنا إجائية انمول في عرض ك-آجَلْ يَارَسُولَ اللهِ ؛ كَانَتْ هَنِهِ آوَلَ مَعْ كَةٍ آوْقَعَهَا اللهُ بِآهِ لِي الشِّرْكِ وَكَانَ الْإِثْمَانَ فِي الْقَتْلِ آحَبَ إِلَى مِثْ الْمِتَدُقَا وَالرَجَالِ -

" بینک یارسول اکلہ ایجھے بیہ بات پندشیں۔ بیہ پسلامعرکہ تھاجس بیں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو تکاست دی اس بین ان کے زیادہ سے زیادہ افراد کو موت کی گھاٹ آبار نامیرے نز دیک ان کو زندہ رکھنے سے بہت بہتر تھا۔ " ( ۱)

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب کفار میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے تو ہیں نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا کہ دست مبارک ہیں مکوار ہے اسے امرار ہے ہیں اور کفار کا تعاقب فرمار ہے ہیں۔ اور زبان حق تر جمان سے یہ آیت اللات کررہے ہیں۔ سَیُھُ ذَهُ الْجَمْعُ دُ یُو کُونَ اللّٰہُ ہُرُکِلِ المُسَاعَةُ مَوْعِدُ اللّٰہُ وَالسّاَعَةُ مُوعِدًا اللّٰهِ اَدْهِی وَالسّاعَةُ

> "عنقریب پیپاہوگی یہ جماعت اور پیٹے کھیر کر بھاگ جائیں سے بلکہ ان کے وعدہ کاوقت روز قیامت ہے اور قیامت بڑی خو فناک اور تلخ ہے۔" (سورة القمر ۳۵-۳۲)

حضرت عمر فرہاتے ہیں کہ جھے اس آیت کا منہوم اس روز معلوم ہوا۔ معرکہ بدر سترہ رمضان المبارک بروز جعدوقوع پذیر ہوا۔ صبح کے وقت لڑائی شروع ہوئی اور زوال آفتاب تک جاری رہی۔ جب سورج ڈھلنے لگاتو کفار کے قدم اکھڑ گئے اور انہوں نے راہ فرار افتار کی۔ جب تخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے فارغ ہوئے تو کسی نے مشورہ دیا کہ۔ (۲)

عَلَيْكَ بِالْعِيْرِلَيْسَ دُوْنَهَا شَيْئُ ۗ

" یا بی اللہ اب اس تجارتی قافلہ پر ہلہ بول دیجئے اب جارے راستہ میں ارک کار در نہیں "

كوئى ركاوث تهيس- "

حضور کے چیاحصرت عباس جواس وقت جنگی قیدی تصاور ایک ری سے بندھے ہوئے

۱- سل البدئ جلدم منحه ۸۲ ۲- سل البدئ جلدم صفحه ۸۳ تھے جب انہوں نے بیہ بات سی تو یارائے سکوت نہ رہا۔ عرض کی حضور آپ کے لئے بیہ مناسب نہیں۔ پوچھا کیا کیوں آپ نے کہاللہ تعالی نے دو گر دہوں جس سے ایک پر آپ کوغلبہ دینے کا وعدہ کیا تھاوہ وعدہ پوراہو گیا۔ حضور نے فرمایا۔ عباس تم پچ کہتے ہو۔ المام بخلری نے اپنی جیجے میں حضرت جس من مطعم کے حوالہ سی مار دیکا ہیں ہے۔ مالم

المام بخلری نے اپنی سیجے میں حضرت جبیر بن مطعم کے حوالہ سے روایت کیا ہے کہ رحمت عالم نے فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہو آباور وہ ان جنگی قیدیوں کے بارے میں سفارش کر آباتو میں ان سب کوفندیہ لئے بغیرر ہاکر دیتا۔ مسطعم بن عدی نے شعب ابی طالب میں محاصرہ کو کالعدم

کرنے کے لئے اہم کر دار اداکیا تھا اس لئے حضور کوان کی اس خدمت کا پاس تھا۔ (۱)

مختلف ائمہ حدیث الم مسلم نسائی الم احمد نے متعدد محابہ کرام سے بیردوایت نقل کی بے کہ جنگ سے ایک روز قبل سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کامعائد فرمایا۔ حضور جب گزرتے تو فرمایتے۔

روك ومروحية هذا مَصْمَعُ فُلَانٍ عَنَّالِكَ شَكَّةَ اللهُ عَنَّالِكَ شَكَّةَ اللهُ عَنَّامَ صَمَّعُ فُلَانِ

قریش کے رئیسوں کانام لے لے کریتایا کہ اس جگہ کل فلال کی لاش کری ہوگی۔ جنگ کے بعد مسلمانوں نے جبان مرداروں کاجائزہ لیاتو ہراکیک کووہاں بی گراہوا پایا۔ جمال اس کے بدے میں نبی مکرم نے فرمایا تھا۔

عَالَ عُمَّمُ فَوَالَّذِي بَعَتَهُ بِالْحَقِّ مَا آخَطَأُو الْحُنُ وُوَ الَّتِيْ حَدَّ هَارَسُوْلُ اللهِ مَنكَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ

" حضرت عمرنے فرمایا جھے اس ذات کی حتم جس نے ہمارے نبی کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا وہ ان حدود سے ذرا آگے پیچھے نہ تھے جمال حضور نے ان کے بارے میں نشاند ہی فرمائی تھی۔ " (۲)

آگر چدریہ اسلام کے دعمن تصاور انہوں نے تبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کرام کواذیت پنچانے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا تھااس کے باوجود حضور نے یہ

المسل المدي جلدم منحه

٢ - سل الهدئ جلدم صفيه

برداشت نہ کیا کہ ان کی لاشیں ہوں ہی ہے گورو کفن پڑی رہیں۔ کتے اور جنگلی جانور ان کو بھی جانور ان کو بھی جورو کفن پڑی رہیں۔ کتے اور جنگلی جانور ان کو بھی جم بھوڑتے رہیں یا کہان سب کی لاشوں کو ایک کنویں ہیں ڈال کر اسے مٹی سے ڈھانپ دیا گیا۔ یہ بھی حضور کی شان رحمت کا کیک جلوہ ہے۔ جس کی

نظير كسى فانتح كي تاريخ مين نهيس ملتي-

یر سال کارس کوئیں میں پھینک و یا کیالیکن امیدین خلف کی لاش آیک دن میں بی سوج می اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی اس کوزرہ سے نکالنے کیے تواس کا کوشت اور بٹریال بکھر کئیں اس اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی اس کوزرہ سے نکالنے کیے تواس کا کوشت اور بٹریال بکھر کئیں اس

لئے وہیں پڑار ہنے ویا کیااور اس پر مٹی اور پھرڈال کر ڈھانگ ویا کیا۔ (۱)
حضرت ابو طلح سے مروی ہے کہ حضور انور کا یہ معمول تھا کہ جب جنگ میں فتح یاب ہوتے او تھین روز وہیں قیام فرماتے اور متعلقہ امور کا تصفیہ فرماتے بدر میں بھی حضور نے تبین روز قیام فرمایا تمہرے روز تھم ویا کہ ناقہ پر پالان کساجائے۔ پھر حضور چل پڑے محابہ کرام چھے بیجھے روانہ ہوئے بعض کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا حضور چل کر اس کنوئیں پر آئے جس میں کفار قرایش کی اشیں ڈالی می تھیں کوئیں کے جس میں کفار قرایش کی ایک منڈ بر کے پاس کھڑے ہوگر ندا دی۔

ٵ؆ٵۼۿڸ؞ٵٲڡۜێۘڎؙؠٛؽؙڂڵڣۣؽٵڠۺٛڎؙؠٛؽؙۯڛۣٛۼ؋ۜؽؙۯڛۣٛۼ؋ۜؽٵۺٚؽڹڎ ؠ۫ؽؙڗڛۣ۫ۼڎٵؽٮٷڵۿٵڰڴۄٵڟۼڎؙڎٳۺ۬؋ۅٙۯڛؙۅٛڵ؋؋ۿڵۅڿۘڹٛڎؙٛ ڝٞٵۅۼٙڎٳۺؙڎۅڗڛؙۅٛڮڂڂڟۜٷٳؽٚٷٙۮۅڿۮؿڝٵۅۼۮؽ ڒڎۦڂڟؖ؞

بجر فرمايا \_

ۣۺٝؽۼؿؽڒؖٷؙٵٮؾۜؾػؙڬ۫ڗؗۿٳۺٟؾؚػؙۄٛػۮۜۺؙػۏؽٚۅڝٙڎٙڰؽ ٵٮۜؿٵۺٵڂٝڒڿٛؿٷٛؽٛۅٵۅٳؽٵؿٵۺۅٙڰٵؽڵۺٷؽٚۅڎڞڰؽ ٵٮڰٵۺۦ

"اہے نی کے تم بہت برے رشتہ وار تھے۔ تم نے میری محذ عب کی اور

لوگوں نے میری تقدیق کی تم نے بھے اپنے گھرے نکالااور لوگوں نے
جھے پناہ دی۔ تم نے میرے ساتھ جنگ کی اور لوگوں نے میری مدد کی۔ "
حضرت عمر د ضمی اللہ عنہ نے عرض کی بارسول اللہ! اشیں مرے ہوئے تین دن گزر سمے
میں۔ آپ آج اشیں ندافر مار ہے ہیں۔ بدورج جسم کیے گفتگو کر سکتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَّنَا أَنْتُهُ بِاَسْمَعَ لِمَنَا أَقُولُ مِنْهُ هُوانَ هُوْالْانَ يَسْمَعُونَ مَنَا اَقُولُ لَهُوْ غَيْرًا مَهُو لَا يَسْتَطِيعُونَ اَنْ يَرُدُّواْ عَلِيَنَا شَيْنًا -"جو مِن كهرما بول - تم ان سے زیادہ سیس س رہے - وہ اب س رہے ہیں جو میں كمة رہا ہوں - ليكن وہ جواب دسينى قوت سے محروم میں - "

ان روایات سے طبت ہوتا ہے کہ آگر کفار مکہ اپنی قبروں میں سنتے ہیں۔ تومسلمان بھی بعد ازوفات بطریق اولی سنتے ہیں۔ لیکن یہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔ کہ آپ نے حضرت ابن عمری حدیث کو بھی تشکیم نہیں کیاوہ کہتی ہیں۔ کہ حضور نے یہ فرمایا تھا۔

إِنَّهُ وُلِيَعْلَمُونَ الْأَنَ الَّذِي كُنْتُ اتُّولُ لَهُمْ حَقًّا-

«لیعنی اب ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں جو پچھ انہیں کماکر ٹاتھاوہ حق

" \_ 6

وَأَنْ شَاهَا۔

یعیٰ حضور نے "کیسکھوٹی" شیں کما۔ بلکہ "کیٹکٹوٹی" کما۔ حضرت صدیقہ نے اپنے موقف کی ٹائید کے لئے ان آیات سے بھی استدلال کیا ہے۔

اِنگ کا کشید کے لئے ان آیات سے بھی استدلال کیا ہے۔

اِنگ کا کشید کُر الْمُوٹی وَمَا اَنْتَ بِمُسُیدِ مِنْنَ فِی الْفَتُبُودِ

بیک آپ نہیں سا کئے مردوں کو باور آپ نہیں سالے والے جو
قبروں میں ہیں۔ (انمل : فاطر)

علامہ این کیرنے فریقین کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اپنایہ فیصلہ سنایا ہے۔

علامہ این کیرنے فریقین کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اپنایہ فیصلہ سنایا ہے۔

والفَدَوا اُنْ قَوْلُ الْجَمَعُمُودِ مِنَ الفَدَا اللّهُ وَمَنْ بَعْدُ اللّهُ عَنْهَا اللّهُ اللّهُ مَانُدُ هَبَتُ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ عَنْهَا اللّهُ اللّهُ مَانُونِ مَانَدُ هَبَتُ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ عَنْهَا اللّهُ اللّهُ مَانُونِ مَانَدُ هَبَتُ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ عَنْهَا

میں بہت کے بیات ہے۔ اور ان سے اس کا سائ موتی پر اجماع اور انقاق ہے۔ اور ان سے
الی روایات مروی ہیں جو درجہ تواز کو پنجی ہوئی ہیں جن سے جاہت ہوتا
ہے کہ میت کی زیارت کے لئے جب کوئی صحف آتا ہے تومیت کواس ک
آ یہ کاعلم بھی ہوتا ہے اور اس سے اسے بواسرور حاصل ہوتا ہے۔ " (1)
علامہ شبیراحیر علی فتح الملہم شرح سے مسلم میں متعدد احادیث اور اتوال علماء تحریر کرنے
علامہ شبیراحیر علی فتح الملہم شرح سے مسلم میں متعدد احادیث اور اتوال علماء تحریر کرنے
کے بعد لکھتے ہیں۔

ۗ وَالَّذِي يَعْصُلُ لَنَامِنْ عَبْمُوْءِ النُّصُوْسِ وَاللّهُ ٱعْلَمُ أَنَّ سِمَاءَ الْمَوْقَ ثَابِتٌ فِي الْجُمْلَةِ بِالْاحَادِيْثِ الْكَتْدُولَةِ الْقَعِيْمَةِ

" تمام نصوص سے جمیں ہی حاصل ہوتا ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کا سلاع ثابت ہے اور اس کے لئے کثیر التعداد مجے احادیث موجود ہیں۔ " علامہ سیدانور شاہ تشمیری کی تختیق ملاحظہ ہو۔

ٱكُوْلُ وَالْاَحَادِيْثُ فِي سَمْعِ الْاَمْوَاتِ قَدُ بَلَفَتْ مَبْلَعَ النَّوَاتُرِ وَفِي حَدِيْثٍ صَحَفَ ٱبُوَعَنِي وَآنَ آحَدَالِذَ اسَلَعَ عَلَى الْمَيِّنِ غَاِنَّهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ دَيَعْيِ فُهُ إِنْ كَانَ يَعْيِفُهُ فِي الدُّنْيَاء

" میں کہتا ہوں کہ ساع موتی کے بارے میں احادیث حدثواتر کو پیٹی ہوئی ہیں اور حضرت ابو عمرے میہ صدیث سمج مروی ہے کہ جب کوئی مخص میت کوسلام کہتا ہے تووہ اے اس سلام کاجواب ویتا ہے اور اگر و نیامیں وہ اس کو پہچانا تھاتواس وقت بھی وہ اے پہچان لیتا ہے۔ " ( ۱ )

مندمیں امام احمہ نے حضرت ام المومنین صدیقہ سے باسناد حسن روایت نقل کی ہے جس کے الفاظ بھینہ وہی ہیں جو صدیث انی ملومیں ند کور ہیں۔ مَا اَنْدُنْوْ بِأَسْمُهُ مَرَائِدُنُوْ أَنْ مِنْهُوْدِ ہِ

جویش کبررہاہوں تم اے ان سے زیادہ سننے والے نمیں ہو۔ الم احمد نے اس روایت کی سند کے بارے میں کماہے کہ اسناد حسن۔ اس سے معلوم ہو آ

ہے کہ ام الموسنین نے دوسری روایت اکابر صحابہ سے سننے کے بعد اپنے پہلے تول سے رجوع فرمالیا۔ (۲)

طالب حق کے لئے اسٹے اشارات ہی کانی ہیں۔میس اس مقام پر اس بحث کو مزید طول نسیں دیتا چاہتا مزید جحقیق کے لئے ملاحظہ فرمائیں ضیاء القرآن جلد سوم سورہ الروم آیت ۵۳ صفحات ۵۸۳ تا ۵۹۰

## حضرت ابو حذیفه رضی الله عنه کے جذبہ ایمان کی آ زمائش

حضرت ابو حذیفہ کا شار ان چند سعداء میں ہوتا ہے جنہوں نے ہادی پر حق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وعوت حقہ کو اس وقت ول و جان سے قبول کر لیا تھا۔ جب کہ ابھی وارار قم کو اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا مرکز بننے کا شرف نصیب نہیں ہوا تھا۔ آپ مکہ کے سرپر آور دہ خاندان کے چشم وجراغ تھے آپ عتبہ بن ربعہ کے بیٹے تھے وہ عتبہ جو خاندانی وجاہت، دولت و شادان کے چشم وجراغ تھے آپ عتبہ بن ربعہ کے بیٹے تھے وہ عتبہ جو خاندانی وجاہت، دولت و شروت کے علاوہ اپنی عقل و والش اور اپنے ذاتی فضائل کے اعتبار سے قرایش کے جملہ خاندانوں میں ایک نمایاں مقام رکھتا تھا۔ لیکن ان جملہ خوبیوں اور صفات کے باوجو و اسملام اور نبی اسلام

ر فیض الباری، جلد ۲، صفحه ۲۹۵ ۲ - محرد سول الله، جلد ۳، صفحه ۳۵۹

صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كابر لے درجه كا دشمن تھا۔

آگر چداس کی عداوت میں ابوجہل کا ندھ اقعصب اور اکھڑین اور عقبہ بن ابی معیط جیسے کفار کی گئری اور دیائت نہ تھی اس کا شار مکہ کے زیر ک، وانشمند اور عاقبت اندیش سرداروں میں ہو تا تھا لیکن اسلام کی بدخواہی میں وہ کسی سے چھھے نہ تھا۔

اسلام کے شاہیں نے اس خانواوہ سے جمال دولت، ریاست، شهرت اور دین حق سے عداوت اپنی انتها کو پنجی ہوئی تھی ابو حذیف کو ما کااسے جھیٹااور آغوش نبوت میں ڈال دیا۔ باپ پچابعائی سارے خاندان کاہر فرد لات وہمل کار ستار اور اس کی سطوت وعظمت کا پاسیان بناہوا تفاایسے خاندان کے ایسے مختشم سردار کے بیٹے کاان کے معبودوں کی خدائی کے خلاف علم بغاوت بلند كر ويناكوئي معمولي سانحدند تقار اس سے سارے قبيليميس كرام ير پاہو كيا۔ كون ی ایسی کوشش اور حیلہ تھا جو انہوں نے اپنے خاندان کے ایک اہم فرد کو اپنے حلقہ میں واپس لانے کے لئے استعلان کیا۔ پیدائش سے آب تک جس نازو تھم کاوہ خو کر تھاساری بساط ہی الث دی می ہے۔ محرومیوں اور ماہوسیوں نے ابو حذیقہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اسے ہروقت ستایاجاتا۔ نت نی اذیت ہے اس کاول د کھایا جا آلیکن اس مردحی پیند کی استفامت میں ذرا برابر فرق ند آیا۔ جب مکدی سرزین تک ہو مئی توپیلے اس نے عبشہ کی طرف جرت کی دہاں تى سال تك غريب الوطنى كے چ كے ہر داشت كئے ان كى رفيقہ حيات بھى حزن والم سے بھر يور جلاوطنی میں ان کے ساتھ رہی اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں ایک فرزند عطافرمایا جس کا نام اپنے محبوب کریم کے اسم کر امی سے مطابق محمد کھا۔ اس طرح اپنے قلب حزین کی تسکیس کاسلان فراہم كرلياچند سال بعد حبشہ سے مكدواليس آئے يمال كى فضاانہيں برداشت كرنے كے لئے تيار ند تھی ان کے آ قاعلیہ الصلوة والسلام نے جب ججزت فرمائی توبیہ بستة فتراک وفا پھراہیے الل و عیال کولے کر مرکز دین وایمان مدینه طعیب میں آگر آباد ہو گیا۔ یمال انہیں اپنے محبوب آقا کی دیدکی سعادت نصیب ہوجاتی تھی۔ میں چیزان کے بے تاب دل اور بے قرار نگاہوں کے کئے تسکیبن واطمینان کاسب ہے بڑا ذریعہ بھی جرم عشق میں تیرہ چو دہ سال کاعرصہ کونا کول اذيتين، سيخ سيخ جذبه عشق جوال موحميا- اسي انتاءمين غروه بدر پيش آياوه اي جان كانذرانه پی کرنے کے لئے اپنے صبیب عرم کی معیت میں میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے یمال انسیں دو حزید آزمائشوں سے گزرنا پڑاوہ دونوں آزمائشیں اتنی بھیاتک اور سخت تھیں کہ اگر ان سے بہاڑوں کو بھی آ زمایا جا آ اوہ ہول امتحان سے ریزہ ریزہ ہوجائے لیکن بیدان کے رب کریم

کی توفیق اور ان کے ایمان کی بے پایاں قوت تھی جس کے باعث وہ ان دونوں امتحانوں میں سرخروہوکر نکلے۔

پہلی آ زمائش کا انہیں اس وقت سامناکر نا پڑا جب حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے مقتول کفار کی لاشوں کو ایک پرانے کر ھے ہیں پھینک دینے کا تھم دیا وہ لاشیں تھییٹ کرلائی جاری تھیں اور اس کر ھے ہیں چینکی جاری تھیں اسی انتاء میں ان کے باپ متبر کی الشیال ان کی جس کو حضرت حمزہ کی مکوار جو ہر دار نے دولخت کر کے زمین پر پھینک دیا تھا اے بھی اس کڑھے ہیں لڑھکا دیا گیا۔ یہ منظرابو صفیفہ کے لئے برداحوصلہ شمکن اور صبر آ زماتھا ان کی اس کیفیت کو حضور نے ملاحظہ فرمایا ان کے چرے پر ایک رنگ آ رہاتھا دوسرا جارہا تھا۔ اس کی اس کیفیت کو حضور نے ملاحظہ فرمایا ان کے حل میں غم واندوہ کا جو طوفان بریا تھا۔ اس پر آگاتی یائے تی سرکار دوعالم نے انہیں جمنجو رئے ہوئے فرمایا۔

یَاآبَاحُدُ یَفَۃَ لَعَلَاکَ قَدُ دَا<mark>خَلَاکَ مِنْ شَانِی اَبِیْکَ شَکُ ہُ</mark>۔ "اے ابو عذافہ! اپ باپ کی یہ حالت و کھ کر تمارے ول میں کچھ خیال تو پیدائنیں ہو گیا۔"

اس سرایاادب ونیاز غلام نے عرض کی۔

لا وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ عَمَا هُكُكُتُ فِي إِنْ وَلا فِي مَفْرَعِهِ وَلَكِنْ كُنْتُ أَعْرِفُ مِنْ إِنْ رَأَيَّا وَعِلْمَا وَقَضْلًا وَقَلْكُنْتُ الْجُواانَ يَهْدِيهُ ذَلِكَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَكَارَاتَ عَمَا أَصَابَهُ وَذُكَرَتُ مَامَاتَ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِيَةُ مَا الّذِي كُمُنْتُ أَدْجُوالَهُ آخْزَنَنِي ذَلِكَ مَامَاتَ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِيَةُ مَا الّذِي كُمُنْتُ أَدْجُوالَهُ آخْزَنَنِي ذَلِكَ مِنَ

" یار سول اللہ! بخدا مجھے اپنے باپ اور اس کے انجام کے بارے بیں کوئی شک نمیں۔ لیکن میں اپنے باپ کو صاحب رائے۔ حلیم اور انچھی صفات کا ملک خیال کر تا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اس کی بیہ خوبیاں اسے اسلام کی طرف لے آئیں گی۔ جب میں نے اس کے انجام کو دیکھا اور حالت کفر بیں اس کے مرنے کو دیکھا تو اس بات کا مجھے بہت دکھ ہوا۔ " (1) حضور صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے ابو حذیقہ کابیہ جو اب سن کر انہیں اپنی دعائے تیرے نواز ا۔ دوسری آزمائش جس سے انسیں دوچار ہوتا پڑاوہ اس سے بھی تھین تر تھی اور اسی غروہ کے دوران انسیں پیش آئی اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

جب میدان جنگ میں محمسان کارن پڑرہاتھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مرضی ہے اسیابہ کوار شاد فرمایا کہ بنوہاشم کے جوافراد الشکر کفار کے ساتھ یمال آئے ہیں وہ اپنی مرضی ہے ضیب آئے بلکدانسیں زیر دستی لا یا کیا ہے اگر ان ہیں ہے کوئی تممارے سامنے آئے تواسے قبل نہ کر نانیز فرمایا اگر ابو البخوی کسی کے دوبد و ہو تواسے بھی قبل نہ کیا جائے اور جو مخض عباس بن عبد المطلب کے مدمقابل آئے تو وہ انسیں بھی محتل نہ کرے کیونکہ انہیں بھی جرا ساتھ لا یا گیا ہے۔

ابو حذیفہ جن کاباپ منتبہ، بچاشیبہ، بھائی ولید مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے انہوں نے جب بیدار شاد نبوی سنا تو وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکے اور بے ساختہ ان کی زبان سے لکلا۔

ؙٛێؿٞؾؙڶٵؠٚٳٚءٙػٵٷٳڂٛۅٵؽؽٵۅؘۼۺؽڒؾؽٵۅؘؽٚؿ۠ڮٛٵڵڡۜڹٵ؈؟ۅٙڶۺٝۄ ڵؿؙؿ۫ڮؿؿ۫ؿؙ؋ڵڎٙڷڿؙؠؽۜ؋ۑٳڶۺؽڣ؞

" ہم تواپ باپوں۔ بھائیوں۔ قریشی رشتہ داروں کو یہ تیج کر دیں اور عباس کو پچھ نہ کہیں انہیں چھوڑ دیں ہیہ کیسے ممکن ہے بخدااگر میرامقابلہ عباس ہے ہواتومیں اپنی مکوار ہے ان کے منہیں لگام دوں گا۔ " ابو حذیفہ کی میہ بات جب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سنی تو حضور نے حضرت عمر کو فرمایا۔

> يَا أَبَا حَفْصِ إِ أَيُضَّرَبُ وَجُهُ عَيِقِ رَسُوْلِ اللهِ بِالسَّيَفِ "اساباطفص! كياالله كرسول كي جياك چره پر تلوار سے ضرب لكائى جائے گی۔"

حضرت عمرنے عرض کی بار سول اللہ! جھے اجازت فرمایئے میں ابو حذیفہ کی گر دن اڑا دوں بخدا وہ منافق ہو گیا ہے۔

حضرت ابو حذیفہ کی زبان ہے تند جذبات کی رومیں بہتے ہوئے یہ جملہ نکل او گیا۔ لیکن عمر بھراس پر پریشان رہے اور اظہار افسوس کرتے رہے۔ کماکرتے۔ مَنَاکِنَا بِالْمِینِ مِنْ تِنْلِکَ الْکِلْمَةِ الَّذِیْ قُلْمُهُمَا یَکُومَیْنِ وَلَااَذَالُ

رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَجَزَا لا عَنَا وَعَنِ الْإِسْلَامِخَارَا لَجَزَاء

جس شخص کی آنکھوں کے سلسنے اس کے باپ، پچالور بھائی کو بیک وقت نہ تیج کر دیا گیا
ہو۔ اس کار نجیدہ خاطر ہونا آیک قدرتی بات ہے۔ بشری فطرت کے یہ ایسے شدید تقاضے ہیں
جن سے دامن بچانا نامکن شیں تواز بس مشکل ضرور ہے ان حالات میں حضرت ابو حذیفہ کی
زبان سے ان کلمات کالکٹنا قطعا محل تیجب شیں لیکن جو نمی انہیں ہوش آیا توانہیں اپنی اس
غلطی کا اتنا شدید احساس ہوا کہ دن رات پریشان رہے تھے انہیں ہروقت کھکا لگار ہتا کہ مبادا
اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہو۔ اور ان کی شم ایمان ہی بجعادی جائے آگر ایساسانحہ روپذیر ہوا
نوان کی دنیاؤ آخرت دونول برباد ہوجائیں گیوہ اکٹرسوچتے کہ اس گناہ کیرہ کا کفارہ اواکر نے کا ایک
نوان کی دنیاؤ آخرت دونول برباد ہوجائیں گیوہ اکٹرسوچتے کہ اس گناہ کیرہ کا کفارہ اواکر نے کا ایک
بی صورت ہے کہ اعلاء کلمیۃ اللہ کے گئے انہیں اپنی جان کانڈرانہ پٹی کرنے کا موقع مل جائے۔
بی صورت ہے کہ اعلاء کلمیۃ اللہ کو کیس میں پھینکا جائے لگاؤ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا
اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو جان لیتے کہ ہماری کواریں مشرکین کے
سرداروں کے ساتھ کھرائی ہیں۔

ا - عدد سول الله، علد س، صفحه ٢٣٥

"اور ہم آپ کوان کے سپرد کردیں سے اس سے پیشتر کہ ہملی لاشیں آپ کے ارد کرد بھری پڑی ہوں اور ہم اپنے بچوں اور بیوبوں سے بے خبر ہو ص

وَاَنَالَعَمُمُ اللهِ إِنْ جَلَّمَاأَدِى لَتَكَتَّمِ النَّيَافُنَا مِالْدُمَا يَبْلُ "اور مجھے اللہ كى فقم! جويس وكيور با بول أكر وہ پروان چرا حاقو المارى عموارين ان كے سرداروں كے جسموں كو كاث رى ابول كى-

مشر کین تے ستر مقتولوں میں چندوہ آدمی بھی تھے جنہوں نے ابتداء میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ د آلہ وسلم نے جب بجرت فرمائی تووہ دوسرے محابہ کرام کی طرح بجرت نہ کر سکے ان کے خاندان والوں نے انہیں بجرت کرنے سے روک دیا یہاں تک کہ جب جنگ بدر کی توبت آئی تووہ لفکر کفار میں شریک ہو کر میدان بدر میں پنچ اور تمثل ہوئے۔

اليالوكون كيارسيس به آيات نازل موكي -

إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّمُهُ وَالْمَلَائِكَةُ ظَالِمِنَ ٱلْفُرِهِ وَقَالُوْ الْفَوْكُونُونَ الْمُلْفِكَةُ ظَالِمِنَ ٱلْفُرِهِ وَقَالُوْ الْفَوْكُ الْمُلْفِكَةُ كَالُواكُنَ اللّٰهِ وَالْمِعَةُ فَتُهَاجِرُوْ الْفَهَا فَالْوَلْفِكَ مَا وَهُوَ جَهَنَوُ وَكَلَ اللّٰهِ وَالْمِعَةُ فَتُهَاجِرُوْ الْفِهَا فَالْوَلْفِكَ مَا وَهُو جَهَنَوُ وَكَلَ اللّٰهِ وَالْمِعَةُ فَتُهَاجِرُوْ الْفِهَا فَالْوَلِفِكَ مَا وَهُو جَهَنَوُ وَكَلَ اللّٰهِ وَالْمِعَةُ فَتُهَاجِرُوْ الْفِهَا فَالْوَلِفِكَ مَا وَهُو جَهَنَوُ وَكَلَ اللّهِ وَالْمِعَةُ فَتُهَاجِرُوْ الْفِهَا فَالْوَلِفِكَ مَا وَهُو مَهُمَا وَالْمُعَلِقُ مَا وَالْمُعَلِقُ مَنْ اللّٰهِ وَالْمِعَةُ فَتُهَا جُرُوْ الْفِيهَا فَالْوَلِفِكَ مَا وَلَهُ مَا مُنْ اللّٰهِ وَالْمِعَةُ فَتُهَا جُرُوا فِي هَا أَلَا اللّٰهِ وَالْمِعَةُ وَلَ اللّٰهِ وَالْمِعَةُ فَالْمُوالِقُولُونَ اللّٰهِ وَالْمِعْلَى اللّٰهِ وَالْمِعْلَى اللّٰهِ وَالْمِعْلَ اللّٰهِ وَالْمِعْلَى اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَالْمِعْلَى اللّٰهِ وَالْمِعْلَى اللّٰهِ وَالْمِعْلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَالْمُعَلِّلُهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّ

" بینک وہ لوگ کہ قبض کیاان کی روحوں کوفرشتوں نے اس حال میں کہ وہ قطم توڑر ہے تھے اپنی جانوں پر فرشتوں نے انہیں کہا کہ تم کس شغل میں تھے زمین معذرت کرتے ہوئے ) انہوں نے کہا ہم تو ہے بس تھے زمین میں۔ فرشتوں نے کہاکیانہیں تھی اللہ کی زمین کشادہ باکہ تم ہجرت کرتے اس میں یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جنم ہے اور جنم بہت ہری پلیٹ کر اس میں یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جنم ہے اور جنم بہت ہری پلیٹ کر آنے کی جگہ ہے۔ "

مكمين كرام في كيا

ابوجهل کی قیادت میں اہل مکہ کاجو لشکر اپنے تجارتی قافلہ کو مسلمانوں کی دست برد سے بچانے کے لئے لکلا تھا۔ اسے کافی دن گزر چکے تھے۔ اہل مکہ اپنے لشکر کے انجام کے بارے

یں جانے کے لئے سخت ہے وہن تھے وہ شرسے باہر نکل کر کمی قاصد کا انظار کرتے رہے جس روز مسلمانوں نے میدان بدر میں کفار کو کلست فاش دی ای روز ایک ہا تف کو یہ اشعار پڑھتے ہوئے سنا گیا اس کی آواز سنائی وے رہی تھی لیکن وہ نظر شیں آر ہاتھا۔

اَذَادَ الْحَیْنَیْفِیْوْنَ بَدُنْڈا وَ قِیْعَةٌ سَیَنْفَعْتُ مِنْهَا اَذَنْنَ کُرِیْجَ فَیْهَا اَدُنْنَ کُرِیْجَ فَیْهَا اَدُنْنَ کُرِیْجَ فَیْهَا اَدُنْنَ کُرِیْجَ فَیْهَا اَدُنْنَ کُرِیْجِ کُری اور قیعرے کیلات کی دیواروں کو گرادیا ہے۔

ایساسمانحہ ہے جس نے کسری اور قیعرے کیلات کی دیواروں کو گرادیا ہے۔

ایساسمانحہ ہے لوئی خاندان کے بہت سے مردوں کو ہلاک کر دیا اور اور خواتین کو اس حالت میں خاہر کردیا کہ وہ اپنی شکی بست سے مردوں کو ہلاک کر دیا اور بست می پردہ دار خواتین کو اس حالت میں خاہر کردیا کہ وہ اپنی شکی بست سے مردوں کو بیٹ رہ وہ دار خواتین کو اس حالت میں خاہر کردیا کہ وہ اپنی شکی

فَيَادَ أَيْرَ مَنَ المَّلَى عَدُوَّ عُمَنَ المَّدَ المَّدَ عَلَيْهِ الْمُعَنَ تَصَوِلَ لَهُمَائَ عَلَيْكَ ال پس كتنا بد بخت إه و فخص جو محرصلى الله عليه وسلم كاد شمن إس اس فهدايت كور مياني داسة كور كرويا ورجيران وسراسيمه موكيا-

سننے والوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ بیر طبیقیوں کون ہیں کسی نے بتایا کہ وہ محمر (علیہ الصلوٰۃ والسلام) اور ان کے صحابہ ہیں۔ کیونکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم صنیف کے ذہب پر ہیں یہ وہ ی ون تھاجس دن مسلمانوں نے کفار کمہ کی رعونت کا کچومر نکال دیا تھا۔

یہ اشعاد من کر الل مکہ کی سراسیم کی حدند رہی میدان جنگ سے سب سے پہلے ہو محض مکہ پہنچاوہ المحیسیمان بن ریاس الخواعی تھا۔ (جو بعد پی مشرف باسلام ہو گیا) لوگوں نے جب السے دیکھاتو ہوی ہے آبی ہے پوچھا۔ " ھا دَدَاَۃ اللّی کا کیا مقیحہ کیا چھوڑ آتے ہو۔ لڑائی کا کیا مقیحہ نکلا۔ اس نے کما۔ عقبہ شیبہ پسران رمیعہ۔ ابوالحکم بن ہشام (ابوجمل) امیہ بن ظف، زمعہ بن اسود، نبیہ اور منبیہ پسران مجاج، ابوالبخری ان کے علاوہ کئی دیگر رؤساء قرایش جنگ میں بلرے کئے ہیں صفوان بن امیہ اس وقت جرمیں بیٹھاہوا تھا۔ اس نے یہ اعلان مناتو کہنے نگابہ پاکل ہو گیا ہے۔ اس کے ہوش وجواس اڑکے ہیں اس سے میرے بارے میں نوچھو وہ اس قتم کا ہے سرویا جواب دے گا۔ لیکن جب المحیسیمان سے صفوان کے بارے میں پوچھو وہ اس قتم کا ہے سرویا جواب دے گا۔ لیکن جب المحیسیمان سے صفوان کے بارے میں پوچھو وہ اس قتم کا ہے سرویا جواب دے گا۔ لیکن جب المحیسیمان سے صفوان کے بارے میں پوچھو وہ اس قتم کیا ہو ای اور بھائی کی

لاشول کوان آ تھول سے دیکھاہے۔

حضرت ابورافع جونی کریم صلی الله علیہ و آلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عباس بن عبدالمطلب کاغلام تھا۔ اسلام کی روشن ہملاے کھرمیں واخل ہو چکی تھی حضرت عباس اور ان کی اہلیہ حضرت ام الفضل نے اسلام قبول کر لیا تھا حضرت عباس کا کلروبار بہت پھیلا ہوا تھا ان کی رقبیں بہت سے لوگوں کے ذرمہ واجب الاد اتھیں اس لئے وہ اپنی قبر کا فرا رہت پھیلا ہوا تھا ان کی رقبیں وہ ان کی رقبیں وہ انہ لیس۔ ابو اس بھی لشکر کفار کے ساتھ ضیں کہ یاتھا بلکہ مکرمیں رہ گیا تھا۔ اس نے جب فلست کی بیا ندوباناک خبر سی۔ تواس کے عم واندوہ کی حدنہ رہی۔ لیکن ہمیں (ابورافع) ان کی اس فلست سے بیزی مسرت حاصل ہوئی اور ہم اپنے آپ کو بہت طاقتور محسوس کرنے گئے۔

ابورافع کہتے ہیں۔ کہ بین و مزم کے جموہ بین تیربنایا کر تاتھا کیک روز بین اپنے جموہ بین ہیفا تیربنادہا تھا اور ام الفضل بھی وہاں ہیٹی تھیں استے بین اپنے پاؤل تھیٹے ہوئے ابولہ وہاں آئی بیٹ تھیں وہ جمرہ کے ایک کونہ بین آکر بیٹے کیااس کی پشت میری پشت کی طرف تھی اچانک لوگوں نے کہا یہ ہا ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب میری پشت کی طرف تھی اچانک لوگوں نے کہا یہ ہا ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب ابھی بھی میدان جگلے ہو اپنی آئیا ہے۔ ابولہ بولا۔ اے بیٹے ہے۔ او هر آؤاور جھے بناؤ کہ وہاں تم پر کیا گزری۔ ووسرے لوگ بھی تازہ حلات سننے کے لئے ابوسفیان کے ارد کر دجمع بوگے اس نے جگل کے حالات میان کرتے ہوئے کہا۔

وَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا آنُ لَقِيَنَا الْقَوْمُ فَمَنَكُنَا هُوْ إِكْتَافَنَا يَقْتُكُونَنَا كَيْفَ شَاءُوْا وَيَأْسِرُوْنَنَا كَيْفَ شَاءُوْا.

" بخدا حالات جنگ کاخلاصہ بیہ ہے کہ جب ہماری مسلمانوں سے فکر ہوئی توہم نے اپنے کندھے ان کے سامنے کر دیئے پھر جس طرح ان کی مرضی تھی وہ ہمیں میں تاتیج کرتے گئے اور جس طرح ان کی مرضی تھی وہ باتی ماندہ لوگوں کو اسرینائے گئے۔ "

بخدا بایں ہمد میں ان کی ملامت نہیں کرتا۔ کیونکہ ہملا مقابلہ سفید لباس میں ملبوس ان لوگوں سے ہوا جو ابلتی محوڑوں پر سوار تھے اور زمین و آسان کے درمیان صفیل باندھے کھڑے تھے ایسے لوگوں سے مقابلہ کرنے کی کے جزأت ہو سمتی تھی۔ ابوراض کتے ہیں کہ رہ بات من کر میں نے کما خداکی قتم ! رہ فرشتے تھے۔

ابولہب میری بات من کر غصہ سے لال پیلا ہو گیا اس نے آیک زور دار طمانچہ میرے منہ پر رسید کیا پھر اس نے جھے اٹھا کر زبین پر دے مار الور میری چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور جھے گھونے مار نے لگامیں وبلا پتلا کمزور آ دمی تھا۔ ام الفصل سے اپنے غلام کی بیر رسوائی دیکھی نہ جاسکی۔ وہ آٹھیں آیک چوب اٹھائی اور اس کے سرپر دے ماری۔ اس کے باعث اس کا خون بینے لگا۔ ام الفصل نے ابولہب کو جھڑ کتے ہوئے کما اس کا مالک یمال موجود نہیں اس لئے تو بہتے لگا۔ ام الفصل نے ابولہب کو جھڑ کتے ہوئے کما اس کا مالک یمال موجود نہیں اس لئے تو بہتے لگا۔ ام الفصل نے ابولہب ذکیل و خوار میں کر دول کی چنانچہ ابولہب ذکیل و خوار ہوکر وہاں سے چلا گیا۔

# مقتولين بدريراال مكه كانوحه اورماتم

الل کمہ کوجونمی اپنے عزیز وا قارب کے مقتول ہونے کے اطلاعیں ملیں گھر گھر صف اتم بچھ کئی ہر طرف سے گریہ و زاری، آہ و فغان کی آ وازیں بلند ہوئے گئیں۔ ولدوز اور جگر سوز چینوں نے مکہ کی ساری فضا کوسو کوارینا دیا۔ عور توں نے اپنے سروں کے بال منڈوا دیا پے مقتول عزیز کی سواری کے جانور کو لے آئیں اور اس کے اردگر و حلقہ باغدہ کر کھڑی ہوجائیں اور سینہ کوئی کرتیں۔ پھر اس جانور کو گھوڑا ہوتا یا او نٹ نے کر گلیوں میں گھوشنیں اور توجہ و فریاد کرتیں۔ بالوں کو نوچتیں منہ پر طمانچے مارتیں۔ سینہ کوئی کرتیں اور کرباں بھاڑ ڈالتیں۔ یہ شرمناک سلسلہ ایک ماہ تک جاری رہا۔ (1)

انہوں نے ان محور دل اور اونوں کی کو نجیں کان دیں وہ سب قیمی جانور ترب ترب کر بھوکے بیاسے ہلاک ہوگئے۔ ایک ماہ بعد انہیں ہوش آیا کہ ہماری اس کرید و زاری اور نوحہ کری سے تو مسلمان خوش ہورہے ہوں گے اس لئے ہمیں ایسی حرکتوں سے باز آجاتا چاہئے جن سے ہمارے دشمنوں کوخوشی ہو۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی اپنے متعقول پر آود فغان نہیں کرے گا انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ اپنے قیدیوں کی رہائی کے لئے وہ کوئی قدم نہیں فغان نہیں کرے گا انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ اپنے قیدیوں کی رہائی کے لئے وہ کوئی قدم نہیں اٹھائیں کے ورنہ مسلمان ان سے کراں بہافدید اوا کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ تم اپنے اسیروں کوہالکل فراموش کر دو۔ مسلمان کب تک ان کے خور د نوش کا بوجھ اٹھائیں گے تگ

اسود بن مطلب کے و وجوال لڑکے زمعہ اور عقبل اور ایک ہوتا حارث بن زمعہ اس جنگ

یں ارے گئے تصوہ روروکر اپنے ول کا بوجہ بلکا کر ناچاہتاتھا۔ قوم کے اجماعی فیصلہ کے باعث وہ اس بات کا پابند تھا کہ اپنے قلبی حزن وطال کا کسی طرح اظلمارنہ کرے اچانک ایک رات کسی رونے والی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اس کی اپنی بیٹائی جاتی رہی تھی اس نے اپنے غلام کو آواز وی کہ جاؤاور معلوم کروکہ کیا قریش نے اپنے معتولوں پر آہ وبکا کی، رونے پیٹنے کی اجازت وے دی ہے تاکہ میں بھی روپیٹ کر اپنے بیٹے ابو حکیمہ (زمعہ) کے قبل کے غم کو ہلکا کر سکوں۔ غلام ووڑا ہوا گیا اور واپس آکر اس نے اپنے مالک کو بتایا کہ وہ تو آلیک عورت رور ہی جس کا ایک اونٹ کم ہو کیا تھا۔ بیس کی اسود کے زخم خور وہ دل میں جذبات کا طوفان برپا ہو گیا اور فی البدیرہ اس نے بیشعر لقم کے۔

تُتِكِينَ آنَ أُونِكَ لَهَا بَعِيدً وَيَمْنَعَهَا مِنَ النَّوْمِ السَّهُودُ

"وہ اس بات پررورہی ہے کہ اس کااونث جم ہو کیا ہے اور بے خوالی

اے سونے نہیں دیتی۔ "

خَلَوْ تَبْكِيْ عَلَى تِكْبِرِ وَلَكِنَ عَلَى بَدْ رِتَّقَا صَرَّتِ الْجُدُاوَدُ

"اے کموکہ اونٹ کے مم ہونے پرشروے اور اگررونا ہے توسانحہ بدر پر

روئے جب ہاری قستوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا۔ "

وَبَكِيْ إِنْ بَكَيْتِ الْمَعْقِيْلِ وَبَكِيْ حَارِثًا أَسَدَ الْرَحُوْمِ

"اگرتم روناچاہتی ہونو تعقیل اور حارث کے قتل پر رو۔ جو شیرول کے شیر

" \_<u>=</u>

وَبُكِيْهِمْ وَلَا شَكِيْ جَمِيْقًا وَمَالِاً فِي خَكِيْمَةَ مِنْ نَدِيْهِ

"ان سب پرروؤلیکن ان سب پر فخرند کرو۔ الی حکیمیہ (اس کے بیٹے زمعد کی کنیت) کانوکوئی ہمسرے ہی شیں۔ "

الدَّقَنْ سَادَ يَعْنَ هُمْ رِجَالٌ وَلَوْلَا يَوْمَ بَدُولِ لَمْ يَسُودُ

"اب ایسے لوگ جارے سروار بن محصی کداگر جنگ بدر کا حادثہ پیش سین میں میں اس میں اور اس معام کا اس میں اور میں اس میں میں میں می

نه آ باتوده برگز سردارندین عقے۔ "

آیک و فعد اسود کی اذبیت رساندوں سے تنگ آگر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے بارگاہ الی میں اس کے بارے میں عرض کی تنگی ۔ بارگاہ الی میں اس کے بارے میں عرض کی تنگی ۔

بِأَنْ يُعْمِئُ لِللَّهُ بَصَرَةُ وَكَثْمِكُ وَلَدُهُ

"اللى! اس كور باطن كو اندها كردك اور يه اين بيول كى موت يردوع- "

الله تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اس ورخواست کو قبول فرمایا پہلے اس کی آتھیں بینائی سے محروم کر دی محسن اور جنگ بدر میں اسے اپنے تین جواں سال بچوں کے قبل ہونے پر ماتم کر نا پڑا۔ (۱)

## انتقام خداوندي اور ابولهب كي بلاكت

جنگ بدر میں ان کی رسواکن کلست پر ابھی ایک ہفتہ بھی بھٹکل گزراتھا کہ اللہ کے عذاب منابولہ ب کو آ پکڑا۔ اے ایک خطرناک بھنسی لکل آئی جے عرب بہت منحوس بھتے تھے۔ اور اس سے بہت خوفز دہ رہے تھان کے زویک بید لیک متعدی پیاری تھی جب ابولہ ب کے بیٹوں کو پہند چلا کہ ان کے باپ کو بیہ خطرناک اور منحوس بھنسی لکل آئی ہے توانہوں نے اس کے بیٹوں کو پہند چلا کہ ان کے باپ کو بیہ خطرناک اور منحوس بھنسی لکل آئی ہے توانہوں نے اس کے باس آنا جانا ترک کر دیا چنانچہ وہ تنہ اس کی اذبت اور در دے کئی روز تک ترفیار ہااور بیکسی اور کسمیری کی موت مرگیا۔ تین دن تک اس کی لاش ہے کورو کفن پڑی رہی۔ کمہ کے اس رئیس اعظم کو دفن کرنے کی بھی کسی نے زحمت کو ارانہ کی جب س کی لاش بھول کر بھٹ گئے۔ اور کے مدر سے سال کا ش بھول کر بھٹ گئے۔ اور سے سال کا اش بھول کر بھٹ گئے۔ اور سے سال سال کا شریع کی تواس کی بدیا سے سال کا ان محلے کے دماغ تھٹنے گئے۔

امام بیبتی وائل النبوت میں تکھتے ہیں ایک مخص نے اس کے بیٹوں کے پاس آکر انہیں ملامت کی کہ بدبختو اجمیس شرم نہیں آئی کہ تمہار سباب کی الاش سے بدبو آری ہے اور تم اسے و فن بھی نہیں کرتے انہوں نے کہ انہیں ڈر ہے کہ کمیں یہ پیلای بمیں بھی نہ لگ جائے۔ (۱) بدنای کے فوف سے اس کے بیٹے آئے لکڑیوں سے اس کے لائے کو دھیل کر لیک گڑھے میں ڈال ویا اور اس گڑھے سے دور کھڑے ہو کر پھڑ پھینک کر اس کو بھر دیا۔

یونس بن بکیر کہتے ہیں کہ اس کو دیانے کے لئے گڑھا بھی کمی نے نہیں کھو دابلکہ ایک دیوار کے سمارے اس کی لاش کو کھڑا کیا گواور دیوار کے پیچھے سے اس پر پھڑ پھینک کر اسے آٹھوں کے سمارے اس کی لاش کو کھڑا کیا گیا اور دیوار کے پیچھے سے اس پر پھڑ پھینک کر اسے آٹھوں سے اوجھل کر دیا کہا م الموشین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اگر اس مقام پر گزر ہو تا تو اپناچرہ چھپالیتیں۔ ' تبتت بیک آبائی ڈیکٹ کے تیج کا فرمان اللی کس طرح پورا ہوا ساری دنیا نے اپناچرہ چھپالیتیں۔ ' تبتت بیک آبائی ڈیکٹ کو تیت کا فرمان اللی کس طرح پورا ہوا ساری دنیا نے اپناچرہ چھپالیتیں۔ ' تبتت بیک آبائی ڈیکٹ کو تیت کا فرمان اللی کس طرح پورا ہوا ساری دنیا نے اپناچرہ چھپالیتیں۔ ' تبتت بیک آبائی ڈیکٹ کو تیت کا فرمان اللی کس طرح پورا ہوا ساری دنیا نے اپناچرہ چھپالیتیں۔ ' تبتت بیک آبائی ڈیکٹ کو تیت کا فرمان اللی کس طرح پورا ہوا ساری دنیا نے

آب سبل الريدي، جلدس، صفحه ۱۰۳ ۲ - دلاکل النبوة، جلدس، صفحه ۱۳۲۱ اس کا مشاہرہ کرایااور اپنی آگھوں سے وکھے لیا کہ گشاخان بارگاہ رسالت کا انجام کتنا عبر تناک، حسر تناک اور اؤیٹناک ہوتا ہے۔ ان بر بختوں کو گورو کفن بھی نصیب نمیں ہوتاان کی ہلاکت پر کسی کی آئے ہے آئی آنو بھی نمیں ٹیکٹا برگائے تو ہوئے برگانے ان کے فرزند بھی ان کی قبروں پر آیک مشت مٹی ڈالنے کے رواوار نمیں ہوتے۔

ان کی قبروں پر آیک مشت مٹی ڈالنے کے رواوار نمیں ہوتے۔

فَعُودُ يُواللّٰهِ الْعَظِيْمُومِنْ إِسَاءَ قِ الْاَدَبِ فِیْ حَضَّی وَ جَبِیْدِهِ

مَصَفِیتِهِ عُحَدَی اللّٰہُ صَلَا فَی عَلَیْهِ وَعَلَی اللّٰہ وَاَ صَدْحَامِهِ

اَطْیبَ البِّعِیّةِ وَاَجْمَلَ النّٰمَیٰ آءِ۔

اَطْیبَ البِّعِیّةِ وَاَجْمَلَ النّٰمَیٰ آءِ۔

اَطْیبَ البِّعِیْةِ وَاَجْمَلَ النّٰمَیٰ آءِ۔

### الل مدينه كوفنخ كامرُوه جانفزا

رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم جب مدینہ طیب سے روانہ ہوئے تھے توحضور کی صاجزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنها سخت علیل تحص ان کی تیار داری کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت عثمان کو حکم دیا کہ وہ عدینہ منورہ میں تھریں۔ حضرت اسامہ بن زید کو بھی حضرت عثمان کی امداد کرنے کا حکم دیا۔

افتکراسلام فنخ وظفر کے پر جم امرا آبواجب اٹیل کے مقام پر پہنچا۔ تو بی مکرم نے حضرت ذید بن حاریثہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عشما کوار شاد فرما یا کہ وہ آگے چلے جائیں اور الل مدینہ کو اسلام کی فنخ و ظفر کی خوشخبری سنائیں۔ یہ دوپسر کے وقت مدینہ منورہ پہنچ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ محلہ عالیہ کی طرف گئے۔ وہ اپنے اونٹ پر سوار شخصاسی حالت میں آپ نے یکواز بلند اعلان کیا۔

اے کروہ انصار ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی آپ کو خوشخبری ہو۔ بہت سے مشرک قبل کر دیئے گئے اور بہت سے جنگی قیدی بنا گئے گئے۔ ربیعہ کے دونوں بیٹے تجاج کی دونوں بیٹے میں مرد دونوں بیٹے ابوجس ۔ ابوجس ۔ زمعہ بن اسود۔ امیہ بن خلف کونہ تیج کر دیا گیا۔ اور سیسل بن عمرد کے علاوہ بہت سے مکہ کے رئیسوں کو جنگی قیدی بنالیا گیا۔

لوگوں کے لئے اس اعلان کو میچے تنظیم کر نابردامشکل تھا۔ عاصم بن عدی کہتے ہیں کہ میں بیہ اعلان من کر حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس میااور انہیں لوگوں سے الگ لے جاکر کہا۔
اَحَقَّا مَا نَقُوْلُ یَا بْنَ دَدَاحَةَ اے رواحہ کے فرز تد اکیا تم بچ کمہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا۔ بات دائی دائی وسلم کہا۔ بات دائی حالی علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں۔ تم خود و کھے لوگے مکہ کے جنگی اسریابہ زنجیر ساتھ ہوں گے۔ آپ نے تشریف لارہے ہیں۔ تم خود و کھے لوگے مکہ کے جنگی اسریابہ زنجیر ساتھ ہوں گے۔ آپ نے

انصارے کھر کھر جاکریہ خوشخبری سنائی۔ بچے خوشی سے دیوانہ وار گلیوں میں دوڑر ہے تھے اور یہ کمدر ہے تھے۔

تُعَيِّلَ اَبُوْجِهَيِّلِ الْفَاسِقُ "فَاسَ وَفَاجِرَ ابِوجِمَلِ قَلْ كِرِ دِياً كِيا۔ " يدين علريثه تصويٰ ناقه برسوار تھے۔ وہ مدینہ طیبہ کے نشیمی محلول کی طرف

حضرت زیدین حلری تصوی ناقد پر سوار تھے۔ وہ مدینہ طیبہ کے تشیمی محلوں کی طرف مڑوہ
سنانے کے لئے چلے گئے جب عید گاہ تک پنچے تواعلان کر ناشرورع کر ویا۔ نتبہ وشیبہ۔ تجاج
کے دونوں بیٹے۔ ابوجمل، ابوالبختری ۔ زمعہ۔ امیہ وغیرہ کو موت کے گھاٹ انار ویا گیا۔
ان کے چیدہ سرداروں کو قید کر لیا گیا۔ بعض لوگوں نے حضرت زیدگی اس بات کو مانے ہے
انکار کر دیا وہ کئے گئے۔ مناجا آؤڈیڈ اللافی لا نیر تو بھاگ کر آگیا ہے۔ ان کے بیٹے
مضرت اسامہ کتے ہیں کہ جھے بھی اس وقت تک تسلی نہ ہوئی جب تک میں نے قیدیوں کو خود
و کھے نہ لیا۔

حضرت زید بیہ مڑوہ کے کر مدینہ طیبہ اس وقت پنچے جب ہم سر کار دوعالم کی گفت جگر اور
سیدناعثمان کی دفیقہ حیات حضرت رقیہ کو و فن کر کے ان کے مرقد پر مٹی ڈال رہے تھے۔ منافقین
دل ہیں بڑے مسرور تھے۔ انہیں بیہ خوش فنی تھی کہ قریش کمہ کالشکر جرار مسلمانوں ک
اس مختصری فوج کو متہ تھے کر کے رکھ دے گا۔ اور ہیشہ کے لئے مسلمانوں کا خاتمہ ہوجائے گا۔
ایک منافق نے جب حضرت زید کو حضور پر نور کی ٹاقہ پر سوار دیکھاتواس کو یارائے ضبط نہ رہا۔
ایک منافق نے جب حضرت زید کو حضور پر نور کی ٹاقہ پر سوار دیکھاتواس کو یارائے ضبط نہ رہا۔
اس نے حضرت ابولبابہ کو کما کہ تمہار الشکر ایسا تحریخ ہوا ہے کہ پھر ان کے مجتمع ہونے کا کوئی
امکان شیس آپ کے نبی کے جلیل القدر صحابہ کو گل کر دیا گیا ہے اور حضور بھی شہید ہو گئے
ہیں۔ اس نے کھا۔

وَهٰذِهٖ نَاقَتُهُ نَعْرِفُهَا وَهٰذَا ذَيْنَا لَا يَثُرِيُ مَا يَتُولُ مِنَ الرُّعْبِ وَجَاءً فَلَا -

"جس ناقہ پر زید سوار ہے وہ حضور کی ناقہ تصویٰ ہے ہم اے بخوبی
پہپانے ہیں اور زید توالل کمہ کے خوف سے مرعوب ہو کرید اعلانات کر رہا
ہے یہ خود بھکوڑا ہے میدان جگ ہے ہماگ کر آیا ہے۔ "
یہود کی بھی بکی رائے تھی۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ہے پوچھاا با جان ! جو آپ کمدر ہاہوں۔ یہ س کر ججھے جان ! جو آپ کمدر ہاہوں۔ یہ س کر ججھے تسل ہوئی پھر میں نے اس منافق کو کھا کہ تم جھوٹ بک رہے ہو۔ حضور پر تور تشریف لے آئیں تسل ہوئی پھر میں نے اس منافق کو کھا کہ تم جھوٹ بک رہے ہو۔ حضور پر تور تشریف لے آئیں

سے میں تمہیں حضور کے سامنے پیش کروں گااور جو کھے تم نے کہاہے وہ بتاؤں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمہارا سرقلم کرویں سے۔ منافق تھبرا کیا کہنے لگا۔ کہ بیس نے توسنی سائی بات کی تھی ہید میری اپنی رائے نہیں تھی۔

# بدر فلك رسالت كى مطلع طبيبه پرضوفشانى

سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جال باز مجاندین کے ہمراہ روانہ ہوئے جنگی قیدیوں
کاایک جم غفیر ساتھ تھااموال غنیمت کی کثیر مقدار او نوں پرلدی ہوئی تھی۔ اس جنگ میں مال
غنیمت کثیر مقدار میں مسلمانوں کے ہاتھ آ یا تھا۔ اس میں ایک سوپھائی اونٹ۔ مختلف تھم کا
سامان ۔ چیڑے کے وسترخوان پارچات کثیر مقدار میں رفکا ہوا چیڑہ۔ مشرکیین سے سامان
تجارت کے لئے ساتھ لائے تھے۔ دس گھوڑے کثیر مقدار میں ہتھیار۔ ابو جمل کا مشہور
اونٹ۔ یہ سب چیزیں مسلمانوں کو غنیمت میں ہاتھ آئیں سے اونٹ نبی کریم صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھاور اس پر سوار ہو کر غروات میں تشریف لے جاتے تھے صدیعیے کے
مقام پر قربانی کے جانوروں میں اس کو بھی لے جایا گیا۔ (۱)

عُفر کے وقت سے کاروان اٹیل کے مقام پر پہنچا۔ حضور علیہ الصافرۃ والسلام نے عمر کی نماز اس مقام پر اداکی جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت جرئیل آیک محوثری پر سوار ہوکر حاضر خدمت ہوئے ان کاچرہ بھی کر د آلوہ تھا آکر عرض کی۔ اے انلہ کے حبیب! اللہ تعالی نے جھے آپ کی خدمت میں بھیجا ور جھے تھم دیا کہ جب تک میراحبیب راضی نہ ہووالی نہیں آنا۔ " ھکل دَخِنیدَت " کیا حضور اب خوش ہیں۔ فرمایا ہیں راضی ہول تمہیں والیسی کی اجازت ہے۔ رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح دظفر کے پر جم امراتے ہوئے جب الروحاء کے مقام پر پہنچ توائل مدینہ کے سرکر دہ لوگ ہویہ تیریک و تمنیت پیش کرنے کے لئے وہال پہنچ کئے اور بار گاہ نبوت میں مبارک بادیں پیش کیں۔ پیشوائی میں آنے والوں میں حضرت اسید بن حضرت اسید بن حضرت اسید بن حضرت اسید بن

سب تعریفی اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے آپ کو کامیابی عطافر ملک اور آپ کی آتھوں کو معنذ آکیا۔

یارسول الله! بخدا میرے پیچے رہنے کی وجہ بیا تھی کہ میرا خیل تھا کہ حضور کا ہدف

ابوسفیان کا تجارتی قافلہ ہے آگر بچھے یہ علم ہوتا کہ دعمن کے لفتکرے ظرانا ہے توہیں بھی پیچھے ندر ہتا۔ اپنے غلام کی یہ گزارش من کر حضور نے فرمایا۔ " حدک ڈٹ ت " اے اسیدین حفیر تم نے بچے کما ہے۔ (1)

جب الل مدینہ نے مجلدین کو مبار کیس ویں توسلمہ بن سلامہ بن وقش نے پوچھا۔ تم کس بلت کی ہمیں مبارک دے رہے ہو۔

> ڡٵڵٙؽؚؽ؆ؙۿێؚؿٷٛڹػٳؠ؋ۦۅٙٳۺٝڡؚٳؽۘڵۊؽۣػٵٳڷۘۮۼؚۜٵؿؚڒۘڞڵڡٵ ػٵڵڹؙۮ؈ٵڵؠؙػڨۜڵ؋ؚۨڡ۫ٮؘٚڂۯٵۿٵ؞

" بخدا! ملرے مقابلہ میں تو کو یابوڑ حی سخنی عور تنس تھیں ان او نشیوں کی طرح جور تن تھیں ان او نشیوں کی طرح جوری ہے بندھی ہوئی ہول اور ہم نے ان کوؤئ کر دیا۔ "

اپنی اس بات ہے وہ لفکر کفار کی تحقیر کررہے تنے۔ کو یاوہ کمزور لوگوں کا ایک انبوہ تھا۔ اور ہمارے سامنے ان کی کوئی و قعت نہ تھی ہم نے ان کو اس طرح آسانی سے ذرج کر دیا جس طرح بندھی ہوئی بوڑھی اونٹنی کو ذرج کرتے ہیں۔ رحمت عالم، سلمدین سلامہ کی بیہ بات من کر مسکرا دیئے فرمایاوہ بوڑھی عورتیں تو نہ تھیں وہ لوگ تواپنے قبیلوں کے تامور سر دار اور ہمادر رئیس تھے۔ (۲)

اسران جنگ بشمول عقبد بن ابی معیط و نفتر بن الحارث جمر کاب تھے۔ اموال غنیمت کی محران جنگ بشمول عقبہ بن ابی معیط و نفتر بن الحارث جمر کاب تھے۔ اموال غنیمت کی محرانی کے لئے حضرت عبداللہ بن کعب النجاری کو مقرر فرمایا ۔مضیق الصفراء سے گزرتے ہوئے کیک ٹیلا کے قریب نزول فرمایا ہے ٹیلا مضیق اور نازیہ کے در میان تھا۔ اس جگہ تمام مجلدین کے در میان اموال غنیمت کو تقیم کیا گیااور سب کو برابر برابر حصد دیا گیا۔

ان جنگی بین سے صفراء کے مقام پر لفنر بن حارث کو قتل کیا کیا اے سید ناعلی مرتفئی نے یہ بیج کیا فیش پیش سے صفراء کے مقام پر لفنر بن حارث کو قتل کیا کیا اے سید ناعلی مرتفئی نے یہ بیج کیا عرق الذہبے پہنچے تو عقبہ کا سرقام کیا گیا جب سے قتل کیا جانے لگاتو وہ بولا۔ میری چھوٹی بچو ں کا کون پر سان حال ہوگا۔ فرمایا آگ۔ اس کو حضرت عاصم بن ثابت نے موت کے گھاٹ آثار ا جب عاصم اے قتل کرنے کے گھاٹ آثار ا جب عاصم نے قرمایا۔

۱ - این کثیر، جلد۲، صفحه ۴۷۲ ۲ - میرت این کثیر، جلد۲، صفحه ۴۷۳

عَلَىٰ عَدَا وَيَكَ اللهَ وَرَسُولَهُ "الله اور اس كرسول مع تهمارى عداوت كى وجد - "

امام تعیی ہے مروی ہے۔ کہ اس سوال کے جواب میں حضور علیہ العساؤۃ والسلام نے فرمایا اس مخص نے جو زیاد تیاں میرے ساتھ کی ہیں۔ کیاتم انسیں جلنے ہو۔ ایک روز مقام ابر اہیم کے پیچے جب میں سربیجود تھا۔ توبہ آیاس نے اپنا پاؤں میری کر دن پرر کھااور اس کو خوب دبایا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری آنکھیں باہر نگل پڑیں گی۔

پر آیک و فعہ یہ آیا میں حالت مجدہ میں تھااس نے بدیو دار اوجھ میری گرون پر آکر ڈال و یاوہ اوجھ میرے سرپر پڑارہا۔ یمال تک کہ میری بچی فاطمہ آئی۔ اس نے اے آبار پھینکا اور میرے سراور کرون کو دھویا۔ (۱)

یہ دونوں نبی رحمت اور اسلام کے بدترین دسمن تھے۔ تھنر بن حارث، ذات پاک حبیب
کبریاء علیہ الصلوٰۃ والثناء کی بچو جس اشعار لکھا کر آتھا۔ اس کی بسن قتیلہ بنت حارث کو جب
اپنے بھائی نظر بن حارث کے تحل ہونے کی اطلاع ملی۔ تواس نے ایک ور د تاک مرشیہ لکھا۔
جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کا مرشیہ سنا تو فرمایا۔ اگر بیہ اشعار اس کے قتل سے پہلے
جس نے سے جوتے تو میں اس کوفد ریہ لئے بغیر آزاد کر دیتا۔ (۲)

بعض علاہ سیرت نے اسے مولفۃ القلوب میں شار کیا ہے کہ فقے کمہ کے موقعہ پر دیگر نو

ماموں کے علاوہ لفر کو بھی سواونٹ عطافرہائے تھے۔ یہ ان کی غلط فنی ہے۔ جس کو حضور
نے سواونٹ مرحمت فرہائے تھے وہ نفر نہیں تھائی کا بھائی نفیر تھا۔ نام کی مقاربت کی دجہ سے
یہ غلط فنی ہوئی ہے۔ نفیر کو جس محص نے یہ مردہ سنایا کہ نبی کریم علیہ العساؤۃ والسلام نے
اسے سواونٹ مرحمت فرہائے ہیں۔ انہیں میں سے اسے بھی اس مردہ شنانے کی خوشی میں پکھ
اونٹ ویئے۔ نفیر نے خیال کیا کہ شائد حضور علیہ العساؤۃ والسلام نے میری آلیف قلب کے
لئے یہ صطیعہ دیا ہے تواس نے لینے سے افکار کر دیا ہی اسلام قبول کرنے پر کوئی رشوت نہیں
لوں گا۔ بعد ہی اس مسئلہ پر غور کیا کہ نہ ہی نے حضور سے یہ اونٹ طلب سے تھے اور نہ اس
کے بارے ہیں سوال کیا ہے۔ رسالت آب نے از خود جھے یہ انعام دیا ہے۔ اس کو تبول نہ کر نا
ہے ادبی ہے۔ چنانچہ اس نے حضور علیہ العساؤۃ والسلام کے اس عطیعہ کو بھد تشکر قبول

ا - ابن کیر، جلد ۲، منحه ۳۷۳ ۲ - ابن کیر، جلد ۲، صفحه ۳۷۳

کرلیا۔ اور انہیں ہے اس مخض کو دس اونٹ دیئے جس نے سب سے پہلے اسے یہ خوشخبری سالگی تھی۔ (۱)

ای طرح کی صورت حال حضرت عمر کو بھی پیش آئی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسیں کچھے مال عطافر مایا آپ نے اس کو لینے بیں پس و پیش کی۔ توسرور کائنات نے فرمایا۔ هَاجَاءَكَ هِنْ هَذَالْمُمَالِ وَانْتَ عَالِيْمُسُنَتَ آمِنِ لَهُ اَوْكِلَمَ ﷺ غَنْوَهَا۔ فَخَذَهُ مُ

"اے عمر! اگر اس مال سے تہمیں پچھ دیا جائے لیکن تم اس کی طرف اللهائی ہوئی نظروں سے نہ تک رہے ہو۔ تواسے لے لیا کرو۔ حضور پر نور علیہ الصلوة والسلام کے اس ار شاد نے اس البھن کو بیشہ کے لئے حل کر دیا۔ (۲)

لیکن علامہ زر قانی نے مشہور سیرت نگار زہیرین بکار کا یہ قول نقل کیاہے کہ بعض الل علم نے اس مرشیہ کو جعلی قرار دیاہے۔ (۳)

ای مقام پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تجام ابوہتدنے شرف نیاز حاصل کیااور آیک معک پیش کی۔ جوایک خاص قتم کے حلوہ سے پر تھی۔ یہ حلوہ اس نے مجور، ستو، تھی سے بنایا تھار حمت عالم نے اپنے نیاز کیش کے اس بدیہ کو شرف قبول بخشا۔ اور تھم دیا کہ یہ ساری مشک افصار میں تقسیم کر دی جائے۔

یمال سے چل کر حضور پُرِنور صلی اللہ علیہ وسلم مراجعت فرمائے عدید طبیبہ ہوئے قیدیوں کواکیک دن بعدیمال لایا گیا۔

اسیران جنگ کے ساتھ حسن سلوک

دوسرے روز جب ستر جنگی قیدی بار گاہ رسالت بیں حاضر کے مجے تو حضور نے سب سے پہلے ان کے قیام وطعام کے انتظام کی طرف توجہ مبذول فرمائی۔ حضور نے انہیں اپنے محابہ کرام کے در میان حسب حیثیت تقسیم کر دیا اور ہرایک کو ٹاکید فرمائی کہ وہ اپنے حصہ کے

۱ - محدرسول الله، جلد ۲، مسخد ۳۹۲ ۲ - محدرسول الله، جلد ۲، مسخد ۴۹۵ ۳ - محدرسول الله، جلد ۳، مسخد ۴۹۹

قیدیوں کے آرام و آسائش کابورابورا خیال رکھیں۔ ابوعزیز حضرت مصعب بن عمیر کاسگا بعائی تھا۔ وہ خود بتاتا ہے کہ بدر کے روز کعب نای آیک انصاری میرے باز وباعد دہاتھا۔ کہ میرے سکے بھائی مصعب بن عمیر میرے پاس سے گزدے انہوں نے میری سفارش کرنے کے بچاہے اس انصاری کو کما کہ اس کے دونوں بازاول کوغوب کس کر باعد حو۔ اس کی مال بڑی دولتهند ہے وہ تمہیں کراں قدر فدیہ اواکر کے اس کو چھڑائے گی۔ میں مدینہ پہنچا تو مجھے ایک انساری کے حوالے کر دیا گیا صبح وشام جب اس انساری کے اہل خانہ کھاتا کھاتے تو حضور کی وصیت کے بیش نظر مجھے تو وہ روٹی کھلاتے اور خود تھجوروں کے چند دانوں پر اکتفاکرتے جب ان میں ہے کسی کے ہاتھ میں روٹی کا مکاوا آجا آاتووہ اسے پھوتک کر اس کی محروصاف کر کے مجھے پیش کر دیتے۔ مجھے بڑی شرم محسوس ہوتی میں وہ کلڑاانسیں دینے پراصرار کر بالیکن وہ اس مكرے كو بركزند ليتے۔ اور بعند ہوتے كہ ميں بى اے كھاؤں۔ ابوعزيز كفار ميں ايك اہم مخصیت سے۔ لعزین عارث کے قتل کے بعد مشرکین مکہ کے افکر کا یمی علمبروار تھا۔ جب حضرت مصعب نے ابویسر انصاری کو کما کہ اسے خوب کس کرباند حو تو ابو عزیز نے اپنے بھائی کی بات من كراے كما۔ يَا أَخِيُّ - هٰذِهِ وُصَاتُكَ فِي ميرے بعائي ميرے لئے تم اے يوں وصيت كررب مو- توحفرت مصعب نے فرمایا۔ اِنَّهُ أَخِيْ دُوْنَكَ ميراي بعال ب تم میرے بھائی نمیں ہو۔ سب سے مرال قیت فدید ابوعزیز کی والدہ سے طلب کیا گیااے کما کیا کہ اپنے بیٹے کو آزاد کرانا جاہتی ہوتو چار ہزار ورہم اواکرواس نے بیے فدیداواکیااوراس طرح اين بيني كو آزاد كرايا- يكه عرصه بعدايو عزيز مشرف بإسلام بوكيا-حضور الور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مظفرو منصور جوكر ٢٢ر مضان السيارك بروز جمعه مدید طبیبہ تشریف فرما ہوئے انصار کی بچیو ل نے دف بجا بجا کر ان اشعار کے ساتھ حضور کا

> طَلَمَ الْبُدْرُعَلَيْنَ مِنْ ثَينِيَّاتِ الْوَدَامِ وَجَبَ الشُّكُرُعَلَيْنَا مَادَعَا لِللهِ دَامِ إَيُّهَا الْمَبْعُونُ فِيْنَا جِثْتَ بِالْاَمْرِ الْمُطَامِ

استقبل كيا-

حضور تنتیج الوداع کے مقام سے مرید طیبہ میں داخل ہوئے۔ اس فتح مبین نے وشمنان اسلام کے چھکے چھڑادیئے۔ عبداللہ بن اتی جیسے بدباطن نے باول تخواستہ ظاہر داری کے لئے اسلام قبول کیا۔ یمودیوں کے ول بھی اس شان وشوکت کود کھے کر لرز مجے۔ انہوں نے بھی اسبات كااعتراف كياكدواقعي يدوى ني بين جن كي من وثاتورات من ذكور - (١)

اسيران جنگ كامسئله

جس طرح آپ پڑھ بھے ہیں کہ میدان بدر میں کفارے سرآ وی قبل کے سکتاور سر کفار کو جنگی قیدی بنالیا کیا اس جنگ بعد سب میں مسلمہ و مسلمہ و مسلمہ و مسلمہ مسلمہ کے اور نماہواوہ یہ تھا کہ ان جنگی قید یوں کے ساتھ کیاسلوک کیا جائے۔ اس اہم مسلمہ کے بارے میں فیصلہ کرنے کے ان جنگی قیدیوں کے ساتھ کیاسلوک کیا جائے۔ اس اہم مسلمہ کے ایک مسلم کے ایک مسلمہ کے ایک مسلمہ کے ایک مسلمہ کے ایک مسلمہ کے مسلمہ کے مسلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ اس مسلمہ کے متعلق وہ اپنی اپنی رائے پیش کریں چنا نچہ معذرت معدیق اکبر نے اپنی رائے بیش کریں چنا نچہ معذرت معدیق اکبر نے اپنی رائے بیش کریں چنا نچہ معذرت معدیق اکبر نے اپنی رائے یوں چیش کریں چنا نچہ معذرت معدیق اکبر نے اپنی رائے بیش کریں چنا نچہ معذرت معدیق اکبر نے اپنی رائے بیش کریں چنا نچہ معذرت معدیق اکبر نے اپنی رائے بیش کریں چنا نچہ معذرت معدیق اکبر نے اپنی رائے بیش کی۔

یارسول الله! ان سے فدید آیاجائے اور ان کو آزاد کر دیاجائے۔ فدید سے جو سرماید آکشاہوگادہ مسلمانوں کے لئے تقویت کاباعث ہو گالور الله کی رحمت سے کوئی بعید منیں کہ ان میں سے کئی لوگ ایمان لے آئیں۔ اور اپنی بمترین صلاحیتوں کے باعث است کی تقویت کاباعث بنیں۔

ان كے بعد معرت مرتے عرض كى-

بخدا میں اس تجویز کو ہر گزیند نہیں کر تا۔ میری رائے ایو بکر کی رائے ہے سراسر مختف ہے میری رائے ایو بکر کی رائے ہے سراسر مختف ہے میری رائے ہیں کہ ہم قیدی کو اس کے مسلمان رشتہ دار کے حوالہ کیا جائے اور جمیں تھم دیا جائے کہ ہم اپنے رشتہ دار کافروں کی گر دنیں اڑا دیں کیو تکمہ میں لوگ کفر کے پیٹوا اور اس کے سردار ہیں۔ آج آگر ان کو چہتے کر دیا جائے گاتو آئندہ یہ اسلام کی ترتی میں مزاحم نہ ہو تھیں ہے۔ جائے گاتو آئندہ یہ اسلام کی ترتی میں مزاحم نہ ہو تھیں ہے۔

معرت عبدالله بن رواحد في تجويزيون پيش كي ـ

یار سول اللہ! ایک وادی میں کثیر مقدار ایندھن کی جمع کی جائے پھر اسے آگ لگائی جائے پھر آگ کے بھڑ کتے ہوئے شعلوں میں ان سارے جنگی قیدیوں کو پھینک دیا جائے آگہ جل کر خاکمتر ہوجائیں۔

نی رحمت ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر معدیق کی رائے کو پہند فرمایا اور باتی تعلق بن کہ تعلق میں کہ تعلق میں کہ تعلق میں کہ تعلق میں کہ معترب عمریار گاہ رسالت میں حاضر ہوئے کیاد کیمنے میں کہ

ا- سل المدي، جلدي صفحه

الله كابيارارسول اور حضور كافلص رفتى ابو بكر دونول رورب يي - حضرت عمرة عرض كا يارسول الله! آپ اور آپ كادوست كول رورب ين آكد اگر شرى دوسكول تو آپ كے ساتھ ال كر من بھى روؤن اور آگر بچھے روناند آئے تو كم از كم آپ دونول كالتاع كرتے ہوئے رونے والى مثل بنالول رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا -

اَئِلِيَ اِلْمَانَى عَرَضَ عَلَى اَصْعَابِكَ مِنْ اَخْدِهِمُ الْفِدَاءَ "تيرت وستول فيديه لينه كاجومشوره وياتفايس اس كه لنه رورا بول - اس رائ كه باعث جوعذاب انهيس ويا جانه والاتفاده اس ورفت سه بهي نزديك ترميرك سامنه بيش كياكيا- "

اور الله تعالى في آيت نازل قر ملك \_

مَا كَانَ لِنَبِي آنَ يَكُونَ لِهَ آسُرِي حَتَّى يُغُونَ فِي الْاَرْضِ مُ تُرِيْدُ وْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا فَوَاللهُ يُرِيْدُ الْاَجْرَةُ وَاللهُ عَرْنَيْ حَكُمُمُ مَ

" نہیں مناسب نبی کے لئے کہ بوں اس کے پاس جنگی قیدی یماں تک کہ غلبہ حاصل کرلے زمین میں تم چاہتے ہو دنیا کا سامان اور اللہ تعالی چاہتا ہے (تمہارے لئے) آخرت اور اللہ تعالی براغالب اور واتا ہے۔ " ہے (تمہارے لئے) آخرت اور اللہ تعالی براغالب اور واتا ہے۔ " ) اور قانفال براغالب اور قانفال براغالب کا )

علامداين فيم لكست بين-

کہ لوگوں نے اس مسئلہ پر طویل بحث کی ہے کہ ان دو تجویزوں بیں ہے کون کی تجویز سی کے گئی۔ نگے گروہ نے اس مسئلہ پر طویل بحث کی ہے کہ ان دو تجویز کو ترجیح دی ہے۔ اور دو سرے کروہ نے حضرت ابو بھر کی رائے کو ترجیح دی ہے۔ کیونکہ آخرالامراسی فیصلہ کو بر قرار ر کھا گیائیز کا باللہ بیں بھی اس کو طلال کر دیا گیا۔ اور مزید ہے کہ اس بیس رحمت کا اظمار ہے اور اللہ کی رحمت اس کے فضب پر غالب ہے۔ نیز اپنے ووٹوں جلیل القدر صحابہ حضرت صدیق اور حضرت فاروق کو جن انہیاء ہے تھید دی گئی ہے ان سے بھی حضرت صدیق کی فوقیت عمیل موری ہے۔ حضوت صدیق کی فوقیت عمیل موری ہے۔ حضوت ابراہیم اور حضرت میں ہوری ہے۔ حضور علیہ الصلوة والسلام نے حضرت صدیق کو حضرت ابراہیم اور حضرت نیز اس تجویز پر عمل کرنے ہے اور حضرت نوح اور حضرت موئی سے تشبید دی ہے۔ نیز اس تجویز پر عمل کرنے سے اسلام کو خیر عظیم میسر آئی۔ ان قید ہوں بھی ہے تشبید دی ہے۔ نیز اس تجویز پر عمل کرنے سے اسلام کو خیر عظیم میسر آئی۔ ان قید ہوں بھی ہے تشبید دی ہے تبدی سے قیدی

مشرف باسلام ہوئے ان کی تسلوں میں ہوئے جنوں نے اپنی خداداد مسلام ہوئے ان کی تسلوں کے جنوں نے اپنی خداداد مسلامیتوں سے گلشن اسلام کوسد ابدار کر دیا نیز فدر ہے کی تم سے مسلمانوں کو یوی بال تقویت پنجی ۔ اور سب سے بوی وجہ ہیہ ہے کہ حضرت صدیق اکبری تجویز پر پہلے نی رحمت نے مسرت خدرت فرصد بی مسلمانوں کا در کھا۔ حضرت مسرت فی فید جسمی اور آخر کاراللہ تعالی نے بھی ای تجویز کے مطابق عمل کور قرار رکھا۔ حضرت صدیق کی تھا سے کی اندازہ لگا سکت ہے۔ کہ آپ نے پہلے ہی وہ بات کی صدیق کی تاثیر کاراللہ تعالی کا عظم صادر ہوا۔

نیز آپ نے رحت کے پہلو کو عقومت کے پہلو پر ترجیح دی۔

رہائی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کاگریہ فرمانا تواس کی وجہ یہ تھی کہ جن او گوں نے متاع دنیا حاصل کرنے کے لئے فدیہ کی تجویز ہیں کی تھی اس کے باعث جس عذاب الی کے وہ مستحق قرار یائے تھے اس عذاب کو ان لو گوں ہے دور کرنے کے لئے یہ رحمت کے آنسو سے اور ان کی خطابوشی کا سملیان ہو گیا۔ کیونکہ فدیہ وصول کرنے کااراوہ نہ اللہ کے رسول نے کیا تھا اور نہ صدیق اکبرنے اگر چہ بیض لو گوں نے فدیہ وصول کرنے کا تصد کیا تھا۔ جواللہ تعالی کونا پہند تھا۔ معدیق اکبرنے اگر چہ بیض لو گوں نے ان آیات سے یہ اغذ کیا ہے کہ ان جس سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عمل کو تعمل کیا چارہا ہے لیکن یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ ان آیات کی تفییر بیان کرتے ہوئے علامہ قرطبی نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے۔

وَهٰذِهِ الْآَيَةُ نُزُلَتُ يَوْمَرَبُهُ إِعِتَابُاقِنَ اللهِ لِآصْمَا عِنِيمَ عَسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعْفَى مَا كَانَ يَنْبُونَ لَحَمُواَنَ تَفْعَلُوا هٰذَا الْفِعْلَ الَّذِي آوَجَبَ اَنْ يَكُونَ لِلنَّيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَبَل الْإِثْنَانَ وَلَهُمُ هٰذَا الْإِغْبَادُ بِقَوْلِهِ ثُرِيْكُ وَنَ عَرَضَ اللهُ ثَيَا وَالنَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَ مَنْ اللهُ عَرْضَ اللهُ ثَيَاء إِنْهَا فَعَلَه جَمْهُورُهُ مِنَا فِي الْمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللهُ وَالْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللهُ وَالْمُنْ اللهُ الله

" یہ آیت بدر کے روز نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے محاب پر

عماب فرمایا جارہا ہے آیت کا مطلب ہے ہے کہ تممارے گئے ہے ہر کر مناسب نہ تفاکہ تم کفار کی قوت کو پوری طرح کیل دینے سے پہلے انہیں قیدی بناتے اور ان سے فدیہ وصول کرتے تم اس طرح دنیا کے سلمان کا ارا وہ رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعلقی علیہ وسلم نے نہ کفار کوقید کرنے کا تھم دیا اور نہ متاع دنیا کو بھی لائق اعتمام مجا۔ یہ قلطی عام مجلدین سے سرز دہوئی۔ ہیں یہ عماب انہی لوگوں پرہے جنہوں نے فدیہ لینے کا مشورہ دیا۔ "

علامہ قرطبتی آخر میں فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا یک قول ہے۔ اور اس کے بغیراس آیت کی کوئی توجیہ درست نمیں۔ (۱)

اہام بخلری، اہام بیعتی نے حضرت انس بین ملک رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ بعض انصار نے ور خواست کی کہ آگر حضور اجازت دیں توہم اپنے بھلنج عباس کوفدیہ لئے بغیرر ہا کر دیں۔ حضور نے فرمایا ہم انہیں آیک درہم بھی معاف نہیں کریں گے۔ فدیہ کے لئے کوئی خاص مقدار متعین نہ تھی۔ ہر مختص سے حسب حیثیت فدید لیاجا آتھا۔ کسی سے چار ہزار درہم۔ کسی سے چار ہزار درہم۔ کسی سے چار ہزار درہم۔ کسی سے جار ہزار درہم۔ کسی سے حرف ایک ہزار درہم نادار لوگوں سے بچے بھی نہیں لیا گیا۔ بلاعوض انہیں رہا کر دیا گیا۔ (۲)

اسران جگ میں آیک قیری ابو وداعد بن ضبیر ہ السہی ہمی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربا یا کہ اس محض کالڑکا ہوا زیر ک اور ملدار ہے ہوں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے باپ کا فدیہ اواکر نے کے لئے آیا چاہتا ہے۔ جب قریش نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے رشتہ واروں کافدیہ اواکر کے انہیں رہاکر انے میں جلدی نہیں کریں ہے۔ تواس کے بیٹے نے ان کی تائیدی اور کماکہ تم فدیہ اواکر نے میں ہر کڑ جلدی نہ کرتا۔ انہیں تو یہ کمااور خود وہاں سے کسی تائیدی اور مدید جا پہنچا۔ اور چار ہزار درہم فدیہ وے کر اپنے باپ کو آزاد کرائے اپنے ساتھ لے آیا۔ یہ پہلاقیدی تھا جے فدیہ لے کر مسلمانوں نے آزاد کیا۔ ہے مدے دن یہ مشرف باسلام ہو کیا۔ (۳)

ا - منياء القرآن، جلدا، صفيه ١٩٥، حاشيه تمبر٨٥

۲- سل الهدئ، جلد ۳، منحده ۱۰

٣- سيل الهدئ، جلدس، صنحه ٢٠١

ان جنگی قیدیول میں ابوسفیان کابیٹا عمرہ بھی تھا ابوسفیان کو کما کیا کہ لوگ اینے عزیزوں کا فديه اداكر كانسيس آزاد كرارب بيس تم بهى اين بين عمرو كافديه اداكر و مآكه اسربائي مل جائے۔ كينے لكا- أَيَجْهَدُ عَلَيْ وَمِيلِ لَعِيْ حَتَظِل كَافُون بَعِي بِما، اب مِين اسْين مال بَعِي بطور فدید دول مد مجھ سے تہیں ہوسکتا۔ عمرو کوان کے پاس سی اسررہے دو۔ وہ اے اپنے یاس رکھ لیں۔ جھے کوئی اعتراض نہیں جب وہ اس سے تک آئیں کے توخودی چھوڑ دیں گے۔ انفاق میہ ہوا کہ انہیں دنول سعد بن تعمل الانصاري حالي بيوي کے عمرہ اداكرنے كے لے مکہ روانہ ہوئے انہیں ہیہ وہم بھی نہ تھا کہ کوئی انہیں اسپرینا کے گا۔ مدینہ طیبہ کے نواح میں تقیع نام کی ایک بستی ہے اپنے ربوز سمیت حضرت سعدوبال قیام پذیر تھے۔ لو کول فے انسیس بتایا کہ قرایش مکہ کی ایسے مخص سے تعرض نہیں کرتے جو عمرہ یا ج اداکرنے کے لئے وہاں جاتا ہے جب بید دونوں مکہ پہنچے توابو سفیان نے ان کواپنا قیدی بنالیااور اپنے بیٹے عمرو کے بدلے میں اسے محبوس کرلیا۔ جبان کے قبیلہ بنوعمروین عوف کو پہتہ چلاکدان کے والد کو ابوسفیان نے ابنا قیدی بنالیا ہے توانموں نے سرور کائنات علید الصلوة والسلام کوبید اطلاع دی اور عرض کی کہ حضور ہمیں عمروین ابی سفیان ویں ماکہ اس کے بدلے میں ہم اپنے باپ سعد کوچھٹراسکیں۔ حضور علید الصلوة والسلام فان کی اس مرارش کو شرف قبول بخشاچتا نچد عمرو کو ابوسفیان کے حوالے کیا گیاجس کے بدلہ میں سعد کو آزاد کرالیا۔ (۱)

## ابوالعاص داماد فخر كائنات

اسران جنگ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا داماد ابوالعاص بن رہے بھی تھا۔ یہ حضور کی صاحبزادی حفرت زینب رضی اللہ عنما کا شوہر تھا۔ آپ نے اپنے شوہر ابوالعاص اور اس کے بھائی عمرہ کا آدان جنگ اواکر نے کے لئے اپناوہ ہار بھیجاجوان کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو ان کی رخصتی کے وقت پہتا یا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ہار کو دیکھاتو پھیان لیا سے دیکھ کر حضور پر شدیدر قت ظاری ہوگئ فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تومیری لخت جگر، زینب کے قید بول کو آزاد کر دواور بطور فدید ہیں جوہار زینب نے بھیجا ہے وہ بھی واپس کر دوتو بست بہتر ہوگا صحابہ نے عرض کی آپ کالر شاہ ہمارے سر آتھوں پر چنانچہ انہوں واپس کر دوتو بہتری واپس کر دوتو بہتری واپس کر دوتو بہت بہتر ہوگا صحابہ نے عرض کی آپ کالر شاہ ہمارے سر آتھوں پر چنانچہ انہوں نے ہار بھی واپس کر دیاور ان کے قیدیوں کو بلامعاد ضد رہا کر دیا۔

سر كار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم في ابوالعاص سے وعدہ لياكه وہ حضور كى صاجزادى كو عمر دويالم صلى الله تعالى عليه وسلم في ابوالعاص سے وعدہ لياكه وہ الحكام و ياكه عيد طيب روانه كر دے گاجب وہ چلا كمياتو حضور في زيدين حارثة اور ايك افصارى كو عمر دياكه وہ كمه جائيں اور بطن يا بچ ميں رك جائيں۔ جب حضرت زينب ان كے پاس سے كر ديں توان كو جمراہ لي كر ميرے پاس پنچاويں۔ اپنے آتا كے فرمان كو بجالانے كے لئے دولوں روانه جو صحنے ابوالعاص جب مكه پنچاتواس في حضرت زينب كو كماكه وہ مدينة اپنے والد ماجد كے پاس جا سكتى بس ۔

علامہ ابن ہشام نے اپنی سیرت میں اس واقعہ کا بالتفصیل ذکر کیا ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے اس کاخلاصہ چیش خدمت ہے۔

ابوالعاص بن ربع، حضرت ام المومنين خديجه رضى الله عنهاكي بمشيره بإله كابيثاثقا- انهول نے حضور علیہ الصلوة والسلام سے حزراش كى كم ميرى بيد خواہش ہے كم حضور كى بني زينب كا رشته ميرے بھانجے ابوالعاص كو عطافر مائيں۔ سر كار دوعالم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اپني وفاشعار رفية حيات كى بات اللانسيس كرتے تھے۔ چنانچ حضور فان كى خواہش كا حرام كرتے ہوئے نيه رشته وينامنظور كرليابه حضرت خديجه، ابوالعاص كواسينه فرزندكي طرح عزيز ركعتي تفيس الله تعالی نے جب اپناس محبوب بندے کو شرف نبوت سے سرفراز فرما یاتو مطرت خدیجہ اور آپ کی ساری صاجزادیاں حضور پر ایمان لے آئیں لیکن ابوالعاص اینے آبائی عقیدہ پر قائم رہا حضور نے اپنی ووسری صاجزاوی حضرت رقیہ یاام کلٹوم کی شادی این چھاابولس کے بیٹے عتبے کردی۔ نی کریم نے تبلغ دین شروع کی توکمہ کے روساء جو پہلے حضور پر سوجان سے فدا تھے۔ وہ خون کے پاسے بن محے انہوں نے باہم مخورہ کیا کہ تم لو کول نے ان کی چیو ا كرشة بكراسيساس كلرس آزادكروياب-اورابوه فارغ بوكرتمهار بنول كي بخ كى يس لك مجير - ان كى بيٹيوں كوطلاق دے كران كے كھريس بھادوجبوه الى جوال بیٹیوں کوایے گر اج کر بیٹے ہوئے ریکھیں کے توخود سیان کادماغ درست ہوجائے گا۔ اور ہمارے عقبیرہ کے خلاف جومہم انہوں نے شدت سے شروع کرر تھی ہے وہ ماند پر جائےگی۔ چنا نچدان كالكوفدايوالعاص كے پاس كيااوراك كماكدتم زئيب وختر محدمصطفي صلى الله تعالى علیہ و آلہ وسلم کوطلاق وے دو۔ اس کے بدلے ہیں خاندان قریش کی جس دوشیزہ کے رشتہ کا تم مطالبہ کرو محیاس کے ساتھ تمہارا عقد زواج کر دیا جائے گا۔ اس نے دو ٹوک جواب دیا كم من ابنى رفيقة حيلت كوكسى قيت يرجد اكرتے كے لئے تيار سيس اور تہ جھے اس كے عوض كوئى دو سرارشتہ پسندہے۔ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے اس جواب پر اس کی تعریف فرمایا کرتے۔ چروہ وفد عتب بن ابی اسب کے پاس کیااور یمی پیشکش اس کے سامنے پیش کی۔ عتبدن كماكد أكرتم بحصابان بن سعيد بن العاص ياسعيد بن عاصم كى لژكى كارشته دو توميل ايي زوجہ وخر محد (علیہ الصافرة والسلام) كوطلاق دے كے لئے تيار موں - چنانچہ اس بد بخت نے طلاق دے دی۔ اور اس کا عقد تکاح سعید بن عاصم کی بیٹی سے کر و یا گیا۔ ابعىاس دخزنيك اخترى رخصتى نهيس موئى تقى يول الله تعالى في عبيب كے لخت جكر كو ان کے ستکدل مشرک سسرال کے چٹکل سے رہائی کاسامان فرمادیا۔ اس وقت تک سے تھم نازل نمیں ہوا تھا کہ مومن کی بچی کا نکاح مشرک سے نمیں ہوسکا۔ یہ تھم مہجری میں صلح صديبيك بعدنازل موا- اس واتعدكے چند سال بعد حضور نے بجرت فرمائی۔ ١٣جري ميں واقعہ بدررونماہوا۔ جس میں یہ ابوالعاص جنگی قیدیوں کے ساتھ کر فار ہو کر مدینہ طیب آیا۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ جب مکہ سے روانہ ہونے کی تیاری کرری تھی توہند بنت عتبہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی اے میرے چھاکی بنی۔ اگر سختے زاد سنر کے طور پر کسی چیزی ضرورت ہویاا عائے سفر کوئی رقم در کار ہو تو ذرانہ شرماؤ۔ مجھے چیکے سے بتادویس تمهارے عظم کی تعمیل کروں گی آپ کہتی ہیں کہ اس کی پیشکش کی تھی۔ وہ اس سے جھے کو دھو کا شیس دینا چاہتی تھی۔ لیکن میں نے اس کے سامنے اس را ز کو فاش کر نامناسب نہ سمجھااور بات کو ٹال دیا۔ جب آپ نے تیاری کھل کر لی توان کے خاوند کا بھائی کناندین رہے سواری کے لئے لیک ادنف لے آیا۔ اس پر آپ سوار ہو ممکن کنانہ نے اپنی کمان اور ترکش حمائل کیااور دن کے اجالے میں انہیں لے کر مکہ سے رواند ہو گیا۔ قریش کو جب اس واقعہ کاعلم ہواتوانہوں نے چہ میکوئیال شروع کردیں چدجوان آپ کے تعاقب میں لطے۔ ذی طوی کے مقام پر انہوں نے آپ کو آلیا۔ مبارین اسودین مطلب، سب سے پیش پیش تھا۔ جس مودج میں آپ بیٹی تھیں اس کے قریب پہنچ کراہنا نیزہ لمرالمراکر آپ کوخوفز دہ کر ماشروع کر دیا۔ ایک دوایت میں ہے کہ آپ امیدے تھیں خوف وفزع کی وجہ سے وہ ضائع ہو گیا۔ آپ کے خاوند کے بھائی کنانہ نے جب بید دیکھاتواں نے اپنااونٹ بٹھادیاائی ترکش کے تیمر نکال کر سامنے رکھ دیئے اور انسیں للكادكر كما۔ بخدابو فخض تم يس عيرے قريب آنے كى جملات كرے كايس اپنا تيراس كے سینے میں بوست کر دول گا۔ سب پر سکته طاری ہو گیااور دہ چھیے ہٹ مجے۔ اتے میں ابوسفیان کمہ کے معززین کو ہمراہ لے کر وہاں پہنچ کمیااس نے کنانہ کو کمابس.

بس اب تیرند چلانا۔ جب تک ہم تمہارے ساتھ مفتگونہ کرلیں وہ رک ممیا۔ ابوسفیان آ مے بڑھ کر اس کے قریب آئمیااور اے کہنے لگاکہ تم نے اچھانئیں کیا۔ دن کے اجالے میں لوحوں کے سامنے اعلانیہ اس خاتون کو لے کرتم چل پڑے ہو۔ حالاتکہ آج جس مصیبت میں ہم متلامیں تم اس سے بے خرشیں ان حالات میں اگر تم اعلانیدان کی بٹی کو لے جاؤ ہے۔ توجو لوگ سے بات سنیں سے وہ یمی کمیں سے کہ اب ہم بالکل عاجز اور ٹاکارہ ہو گئے ہیں اور بیہ بات ہمارے زخموں پر نمک یاشی کا باعث ہے گی مجھے اپنی زندگی کی متم! ہمیں ان کو یمال رو کئے ہے کوئی دلچینی نمیں اور نداس طرح جماری آتش انقام سرد ہو سکتی ہے۔ تم سروست انہیں لے کر واپس چلے جاؤ چندروز تک سے ہنگامہ ختم ہوجائے گالوگ اس واقعہ کو بھول جائیں ہے اس وفت کسی رات کواند هیرے میں انہیں لے کر چلے جاتا۔ لوگ بیہ دیکھ کر مطمئن ہوجائیں مے کہ ہم نے اسمیں او ٹادیا۔ کنانہ نے میہ تجویز مان لی۔ اور حضرت زینب کو لے کر تھروا پس آ حمیا چندروز مزرنے کے بعد جب چہ میگوئیاں ختم ہو گئیں اور ماحول پرسکون ہو حمیاتو کمنانہ رات کی بار کمی میں خاموشی ہے ان کو ہمراہ لے کر روانہ ہو گیاوادی یا جج میں حضرت زیدین حارث ا ہے ایک ساتھی کے ساتھ چیم براہ متھ وہاں پہنچ کر حضرت زینب کوان کے حوالے کر دیا حضرت زیدانہیں ہمراہ لے کر وہاں سے روانہ ہوئے اور انہیں بخیروعافیت مدینہ طیب میں حضور کی خدمت میں پہنچا دیا۔ آپ کے دوسرے ساتھی کانام ابن ہشام نے ابوجیتم، بتایا ہے۔ جو انصار کے قبیلہ بنو مالم بن عوف کے ایک فرد تھے۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ دسلم نے ایک سریہ
روانہ کیا جس میں ہیں شریک تھا۔ ہمیں دخصت کرتے ہوئے حضور نے فرمایا۔
اگر صبار بن اسود تمہمارے قابو میں آ جائے تواسے اور اس کے دوسرے
ساتھی کو جنہوں نے میری بٹی کواذیت پہنچائی آگ کاالاؤ جلا کر انہیں اس
میں پھینک ویتا تا کہ وہ جل بھن کر را تھ ہوجائیں۔
الیکن دوسری صبح حضور نے ارشاد فرمایا۔
الیکن دوسری صبح حضور نے ارشاد فرمایا۔
کل میں نے تمہیں ان دونوں کو نذر آتش کر دینے کا تھم دیا تھا لیکن ہیں

کُل میں نے تنہیں ان دونوں کو نذر آتش کر دینے کا تھم و یا تھالیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو آگ میں جلا کر عذاب دینا صرف اللہ عزوجل کو سنزاوار ہے آگر تم ان دونوں قیدیوں پر قابو پاؤ توان کو قتل کر دو۔

#### ابوالعاص كاايمان

آخر کار اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ ابوالعاص کفروشرک کی عفونتوں سے گھراکر اور دل بر داشتہ ہوکر حلقہ سرفروشان اسلام میں داخل ہو کمیااس کی تفصیل بھی سیرت ابن بشام سے ماخوذ ہے۔ (۱)

اس واقعہ کے بعد ابوالعاص کمہ بیں متیم رہا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اسرورعائم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علی عاطفت میں سکونت پذیر رہیں۔ ابوالعاص بڑا متول، وانشمند،
ویانترار آجر تھااس کی شہرت سلاے علاقہ میں بہت آجی تھی تھی تھی تھی ہے ہے عرصہ پہلے اس نے
ایک تجارتی کلروان کے کر ملک شام جانے کی نیار می شروع کر دی او گوں کو پہ چلاتواس کی ایھی
شہرت اور کاروبار میں اس کی مہارت کی وجہ سے انہوں نے اس قاظہ میں اپناسم امید لگاہ یاجب
وہ شام میں خریدو فروخت سے فارغ ہوا تو کھی طرف والیمی کاسفر شروع کیا۔ راستہ میں آیک
مسلمان لشکر سے اس کی ٹر بھیٹر ہوگئی مسلمانوں نے اس کامال واسباب تواس سے چھین لیالیکن
ابوالعاص جان بچاکر ہما سے میں کامیاب ہوگیا جب لشکر اسلام اس کا سارا مال و متاع کے کر
مدینہ طیبہ پنچاتورات کی آر کی میں وہ بھی وہاں آگیا اور حضرت زینب سے پناہ کا فواستگار ہوا
آپ نے اے اپنی پناہ میں لے لیادہ اس گئے آ یاتھا کہ حضور کی فدمت میں اپنے مال کی والیمی کی
درخواست کرے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب میجی کی نماز اواکر نے کے لئے سجد میں
درخواست کرے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب میجی کی نماز اواکر نے کے لئے سجد میں
تشریف لاتے اور تھیر تحریمہ کی اور سب مقتلہ یوں نے بھی تھیر تحریمہ کر اپنے ہاتھ باتدہ
تشریف لاتے اور تھیر تحریمہ کی اور سب مقتلہ یوں نے بھی تھیر تحریمہ کہ کہ کر اپنے ہاتھ باتدہ
تشریف لاتے اور تھیر تحریمہ کی اور سب مقتلہ یوں نے بھی تھیر تحریمہ کہ کہ کر اپنے ہاتھ باتدہ

آيُّهَا النَّاسُ إِنَّىٰ قَدْ ٱجَرْثُ ٱبْنَا الْعَاصِ

"اے لوگو! س لویس نے ابوالعاص کوہناہ دے دی ہے۔"

حضور نے جب سلام پھیرا تولوگوں سے پوچھاکیا تم نے وہ آواز سی جو بیں نے سی ہے۔ انہوں نے عرض کی میہ آواز ہم نے بھی سی ہے۔ حضور نے فرمایا اس ذات کی قتم! جس کے وست قدرت میں، میں محمد کی جان ہے۔ مجھے اس واقعہ کے بارے میں کوئی علم نہیں میں نے بھی میہ بات اب سی ہے جیسے تم نے سی فرمایا۔

إِنَّهُ يُعِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ آَدُِنَا هُمُ

ودكر مسلمانون سے آيك أوتى درج كا آوى بھى كسى كومسلمانوں سے بناه

دے سکتاہے " بعنی اگر میری بیٹی نے ابوالعاص کو بناہ دی ہے تواس بناہ کا احترام سب پر لازم ہے۔ نبی کریم صلی انڈ تعالی علیہ و آلہ وسلم وہاں سے اٹھ کر اپنی صاحبزادی کے ہاں تشریف لے آئے اور حضرت زینب کو فرمایا۔

آئ بُنَيَةُ اگر ہِی مَتُواہُ وَلَا يَخْلُصَنَّ إِلَيْكِ فَإِنَّكِ لَا يَجْلِيْنَ فَيْ اللهِ اللهِ العاص كى عزت و تحريم كرناليكن خيل رہے وہ تمارے نز ديك ند آئے كونكہ تم اس كے لئے حلال نہيں ہو۔ "
مركار دوعالم صلى الله تعلق عليه وسلم نے اس سريہ ميں جو مجلدين شريك تھان كو بلا بھجا جب وہ حاضر ہوے تو اسمیں فرہا یا ابوالعاص كا تمارے ساتھ جو رشتہ ہے اس كا تمہيں علم ہے بب وہ حاضر ہوے تو اسمیں فرہا یا ابوالعاص كا تمارے ساتھ جو رشتہ ہے اس كا تمہيں علم ہے اس كے مال پر تم نے بقد كر ليا ہے اگر تم احسان كرتے ہوئ اس كامل اس كولو ثاو و تو جھے برى خوشی ہوگی جھے تمار اب تعلی بست بہند ہو گااور آگر تم اس كے لئے آمادہ نہ ہو۔ تو يہ مال فی ہے جو الله تعلق نے تمار ابو۔ تو يہ مال فی ہے جو الله تعلق نے تمار ابو۔ تو يہ مال فی ہے جو الله تعلق نے تمار ہو۔

اس سلسلہ میں حضور علیہ العسلاۃ والسلام کو جو بات پند تھی اس کا ذکر فرادیا۔ لیکن ایسا کرنے پر انہیں مجبور نہیں کیا نہیں صاف صاف بتادیا کہ یہ اموال غنیمت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حمیس بخشے ہیں وہ تمہارے لئے طال طیب ہیں اگر تم انہیں خود لینا چاہو تو تم پر کوئی پابندی نہیں۔ لیکن جن جان فاروں نے اپناسب بجھ اپنے مجبوب آ قاکی رضاجوئی کے لئے قربان کر دیا تھا، ان کے نز دیک ان اموال غنیمت کی کیا حقیقت تھی سب نے عرض کی۔ یار سول اللہ! ہم بعد مسرت یہ اموال ابوالعاص کو لوٹانے کے لئے تیار ہیں۔ چنا نچہ انہوں نے جو جو چیزیں ابوالعاص کے توان فران کے بیاس جو جو چیزی تھی۔ وہ چیزیں ابوالعاص کے قافلہ سے چیزی تھیں وہ لوٹا ویں۔ جس جس کے پاس جو جو چیز تھی۔ وہ لاکر ڈھیر کرتے رہے۔ حق کہ جس کے پاس پرانا ڈول تھاوہ لے آیا جس کے پاس محکینرہ کا لاکر ڈھیر کرتے رہے۔ حق کہ جس کے پاس ٹوٹا ہوالوٹا تھاوہ بھی پیش کر دیا جس کے پاس محکینرہ کا یوسیدہ رسی تھی وہ لوٹا وی جو ٹی

ابوالعاص ان تمام اموال کونے کر مکہ واپس آیااور ہر چیز من من کر ان کے مالکوں کے حوالے کر دی اس کے مالکوں کے حوالے کر دی اس کے قافلہ میں جتنا سرمانیے کسی نے نگایا تھااصل زر جمع نفع ان حصہ داروں کو پہنچادیاس کے بعداس نے اعلان کیا۔

يَامَحُشَّرَ قُرُنْشِ هَلْ بَقِيَ لِدُحَي مِّنْكُمْ عِنْدِى فَمَالُ لَمُويَّا خُنُهُ الْأَلْ "اے گروہ قریش اکیاکی کاکوئی ال میرے پاس رہ گیا ہے جواس نے نہ لیاہو۔"

ب نے کمانہیں، خدا تھے بڑائے خیردے۔ بیٹک ہم نے تھے حقوق کو بحسن وخوبی ادا کرنے والا اور کریم النفس پایا ہے جب سب قریش نے اس کی دیانت اور امانت پر مرتقد ایق حبت کر دی تو بھرے مجمع میں ابوالعاص نے کھڑے ہو کریہ اعلان کر دیا۔

فَأَنَا ٱشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ عُلَمْدًا اعْبُدُهُ وَرَسُولُهُ-

" لوسنو! اب من كواي ويتابول كرالله تعالى كسوا اور كوكي غداسي اور

محداس كے بندے اور دسول ميں صلى الله عكنيد واليه وسكة

میں نے اب تک اپنے ایمان کا اعلان اس کے شیس کیا تھا کہ تم یہ گمان نہ کرو کہ میں نے تمہدا الل بڑپ کرنے کے لئے یہ سوانگ رچایا ہے۔ اب جب اللہ تعالی نے بچھے اس ذمہ داری کو اداکر نے سے سرخرو کیا ہے۔ اب میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ابن ہشام ابو عبیدہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابوالعاس جب مشرکین کے اموال کے ساتھ یماں پنچا توا ہے کسی نے مشورہ دیا کہ ایپ اسلام کا اعلان کر دومشر کین کے سارے ساتھ یمال پنچا توا ہے کسی نے مشورہ دیا کہ ایپ اسلام کا اعلان کر دومشر کین کے سارے اموال تھے مل جائیں گے۔ ابوالعاص نے معزرت نامیح کو بردایا رااور ایمان افروز جواب دے کر خاموش کر دیا۔ آپ نے کہا۔

يِثْسَمَا آبْدَ أَيهِ إِسْلَا فِي آنَ أَخُوْنَ آمَا نَتِي -

"اگریس المانت میں خیانت کاار تکاب کر کے اپنے اسلام کا آغاز کروں توبہ آغاز بہت براہوگا۔ " (۱)

## اسيران جنگ كافدىيە

الل مدیندی عالب اکثریت نوشت وخواند سے بہرہ بھی گنتی کے صرف چند آ دی لکھنا پڑھنا جائے تھے ان اسران جنگ میں سے جولوگ مفلس اور کنگل تھے۔ اور فدیدی رقم اوا کرنے سے قاصر تھے۔ علم پرورنی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کما۔ کہ جو ہفص دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاوے گااسے آزاد کر دیا جائے گا۔ جب کوئی قیدی مدینہ کے دس بچوں کو لکھنے

ا - ابن بشلم، جلد ۲، صنی ۳۰۴ ـ ۳۰۴

يرهض م مشال مناويتا ا فديه لئے بغير آزاد كرد ماجاما۔

حضرت عباس کو کماگیا کہ آپ بھی آزاد ہوناچا ہے ہیں توچار سودر ہم فدیدادا تیجے اور آزاد ہو
جائے حضرت عباس نے کما کہ میرے پاس انا مال نہیں کہ میں اس قدر فدیدادا کر سکوں۔
حضور سرا پانور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچاجان وہ مال کدھر گیا ہو آپ نے میری چی ام
الفضل کے ساتھ مل کر زمین میں دفن کر دیا تھا۔ اور میری چی کو کما تھا کہ اگر میں میدان جنگ
میں مارا جاؤں تو یہ مال میرے بچوں۔ فضل۔ عبداللہ۔ اور فیم کے حوالے کر دیتا۔ حضور کا
یہ ارشاد من کر عباس کی آئے میں کھل گئیں وہ کہنے گئے آج میں نے جان لیا کہ آپ اللہ کے ہے
رسول ہیں کو تکہ اس بات کا علم بجزمیرے اور ام الفضل کے اور کمی کونہ تھا۔ اگر آپ اس واقعہ
کو جانے ہیں تو واقعی اللہ تعالیٰ کے ہے رسول ہیں۔ (۱)

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے منگافد میہ حضرت عباس سے لیا کیاانہوں نے سواوقیہ سونا بطور فدیہ اوا کیا روز بدر جب نوفل کو قید کیا حمیا تو نبی کریم علیہ الصلوة والتسلیم نے اسے فرمایا۔

کہ جدہ میں تمہارے جو نیزے رکھے ہیں وہ فدید کے طور پر دے دوہم حمیس آزاد کر دیں مے نوفل یہ سن کر بھابکا ہو گیا کہنے لگاس بات کاعلم میرے بغیر کسی کونہ تھا۔ اگر آپ کواس راز کاعلم ہے توہیں کوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جدہ میں ان کے ایک ہزار نیزے تھے وہ سب انہوں نے بطور فدیہ دے دیئے۔ (۲)

جولوگ فدیدی رقم اداکر نے سے عاج تھے دحت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوفدیہ لئے بغیر آزاد کر دیاان میں سے چند کے نام یہ ہیں۔

۱- ابوالعاص بن الربیع - حضرت زینب نے ان کے فدید کے لئے اپنا سنری ہار بھیجا تھا جو انہیں واپس کر دیا کمیااور ابوالعاص کور ہاکر دیا کمیا۔ ان کا تعلق بنی عبد منس سے تھا۔
۲- بنو مخزوم سے المطلب بن حنطب : - اسے بھی بغیرفدید گئے آزاد کر دیا۔
۳- صیفی بن ابی رفاعہ ۳- ابوعزہ ۵- عمروبن عبداللہ: - بیہ مقلس تھا۔ اور بہت ی بجیوں کا باپ تھا اس نے بار گاہ رسالت میں عرض کی یار سول اللہ! آپ جائے ہیں کہ میرے بجیوں کا باپ تھا اس نے بار گاہ رسالت میں عرض کی یار سول اللہ! آپ جائے ہیں کہ میرے

ا - سبل الهدى، جلد ٣. صفحه ٥٠١

پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہیں مختاج بھی ہوں اور عیلدار بھی ہوں بھے پر احسان فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد فرمادیا۔ اور اس سے صرف یہ وعدہ لیا کہ وہ اسلام کے دشمنوں کی ایداد نہیں کرے گا۔ اس نے حضور کی توصیف میں ایک قصیدہ لکھا جس کے وو شعر آپ بھی پڑھے اور لطف اٹھائے۔

مَنْ مُبَلِقٌ عَنِي الرَّسُولَ عُنَدًا عَلَيْ الْمَالِيَكُ حَبِينًا وَانْتَ إِهْرِي مَنْ عُولِلِ الْمُحَوِّ الْهُونَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ الْعَظِيْمِ شَهِينًا مَنْ كُون جِهِ مِيرى طرف سے اللہ كد سول محمد مصطفى كويہ عظام پنچائے كد آپ برحق بيں اور آپ كا مالك سارى تعريفوں سے موصوف ہے۔ آپ دہ مخض بیں جوحق اور ہوا ہے كی طرف وعوت دیے بیں اور اس بات پر اللہ تعالیٰ كواہ ہے جو بہت ہوا ہے۔ "

## شداء بدر کے اساء گرامی

اسلام کے جان باز مجلدین جی ہے گئے خوش نصیبوں کوظمت شادت ہے سر فراز فرمایا کیان کے بارے بین ابن اسحاق کا قول یہ ہے۔ کہ ان کی تعداد حمیارہ تھی لیکن موٹ بن معتبہ کی تعداد حمیارہ تھی لیکن موٹ بن معتبہ کی تعداد چو دہ تھی ان بین سے چھ مماجر تھے اور آٹھ افسادی۔ جمبور علاء مغازی اور سیراور محدثین نے ای قول کو ترجیح دی ہے۔ ان خوش بختوں کے اساء کر ای بطور تنم کر درج ذیل ہیں۔

۱- عبیدہ بن الحارث = یہ حضور علیہ السلام کے پچاطارث کے فرز ندیتھے۔
 ۲- تحمیر بن الجاد قاص = یہ حضرت سعد فاتح ایر ان کے بھائی تھے۔ شمادت کے وقت ان کی عمر سولہ سترہ سال تھی۔
 ۱ن کی عمر سولہ سترہ سال تھی۔
 ۳- محمیر بن حمام۔

١٠- معدين تيشيه-

۵- ذوالشمالين بن عبد عمروين تصله خراعي

٢- ميشربن عيدالمنذر

٤- عاقل بن مجيرالليهي

٨- مُهْجِيع . حضرت فلروق اعظم كا آزاد كروه حبثي غلام-

حاکم نے واکلہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " خَیْرٌ۔

اللہ و کان کُفُکان دَبِلاَن کَرَمَهٔ جِعْ کہ سیاہ فاموں ہیں یہ تمین آ دمی سب سے بھتریں۔

لقمان - بلال - اور بہوی 
9 - صفوان بن بیضاء الفہری 
• ا - بزیدین حارث خزر تی

ا ا - راقع بن معلی

۱۱ - راقع بن معلی

۱۲ - عوف بن عفراء

۱۳ - معوذ بن عفراء

۱۳ - معوذ بن عفراء

ڒۻۣؽٵۺٚڡؙٛؾٞۘػٵڮۼؠٛٚۿؙۅؙۮڿ<mark>ڗٚٵۿۄ</mark>ؙٳۺٚڡؗۼؿۜٵۯۼڽٵڷۣٳۺڰڒڡؚ ڿۜؿ۫ڒٵڵڿڒؘٳ؞

اموال غنيمت كي تقتيم

اسلام سے پہلے اہل عرب کسی قانون اور ضلط کے پابندنہ تھے ان کی ذندگی کی سلمی مرکز میں، ان کے لاا آبالی حراجوں سے وابستہ تھیں صلح و جنگ کے رسم ورواج میں عدل و انساف کے علاوہ توت اور دھاندلی کا دور دورہ تھا۔ اسلام نے لکافت ان کی اس بے را ہردی کو قانون کا پابند نہیں کر دیا بلکہ آہستہ آہت حسب ضرورت احکام نافذ کے اس طرح وہ توم جو ابھی چند سال پہلے انا نیت اور سرکھی میں ضرب العثل تھی تھم وضیط کی علمبردار بن گئی۔ برری جنگ کفرواسلام کی پہلی جنگ تھی۔ نے سائل جن سے مسلمان پہلے آشانہ تھے کا برری جنگ کفرواسلام کی پہلی جنگ تھی۔ نے سائل جن سے مسلمان پہلے آشانہ تھے کا وقوع پذیر ہونا ایک قدرتی بات تھی جب نصرت ربانی سے مشمی بحر نہتے مسلمانوں نے کفار کی عظمت و خوت کو فاک میں طاد یا اور ان کا لئکر جرارا ہے سرسور مائوں کو لاشے اور سرا سیراور بعض مسلمانوں نے آ کے بڑھ کر اس سلمان پر قبضہ کر لیا۔ اب سوال میں پروا ہوا کہ اے تھیم سیمنانوں نے آ کے بڑھ کر اس سلمان پر قبضہ کر لیا۔ اب سوال میں پروا ہوا کہ اے تھیم کیے کا ور سے کیا جائے گیا تو رہ کے رائے اس کے متعلق بھی کوئی واضح ہوا بہت وے کر چاتا ہے تو دو سرے منہ تکتے رہ جائیں یا اسلام اس کے متعلق بھی کوئی واضح ہوا بہت وے کر بھیش کے لئے اس گڑیو کو خسم کر وہنا چاہتا ہے۔

قرآن علیم نے کیل الْاَنْفَالُ بِبِنْهِ وَالدِّسُوْلِ فرماکراس ساری آوارگی کوی فتم کر دیا کہ میدان جنگ میں ہاتھ آنے والا سازو سامان افراد کی ملکیت ہی شیس آکہ اس کی بنائی میں آلک میدان جنگ میں ہاتھ آنے والا سازو سامان افراد کی ملکیت ہی شیس آکہ اس کی بنائی میں آلک دو سرے سے جھڑا شروع کریں بلکہ اس کا مالک توافقہ تعلیٰ اور اس کارسول مقبول ہے۔ اس کے اللہ کے تھم سے جس طرح جائے تقسیم فرماد سے کسی کو اعتراض کا حق می شیس ۔

میں شیس ۔

حضرت ابوا مامہ الباحلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہے دریافت کیاہیہ آبیت الفال کب نازل ہوئی۔

> فَقَالَ عُبَادَةُ فِيْنَامَعُشَّمُ اَصْعَابِ بَدُرِنَزَلَتْ عِيْنَ الْغُتَلَفْنَا فِي النَّفْلِ وَسَآءَتُ فِيْهِ آخُلَا ثُنَا فَنَزَعَمُ اللهُ مِنْ آيْدِيْنَا وَجَعَلَهُ إِلَى الرَّسُولِ فَقَسَّمَهُ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِنْ بَوَاءِ يَقُولُ عَلَى السَّوَآءِ (قرطبی)

" حضرت عباده نے فرمایا کہ ہے ہم بدریوں کے حق میں نازل ہوئی جب ہم فرمایا کہ ہے ہم بدریوں کے حق میں نازل ہوئی جب ہم فرمایا کہ ہے ہم بدریوں کے حق میں ہمارے اخلاق میں خرائی پیدا ہوئی تواللہ تعالی نے اسے ہمارے اختیارے تکال کرا ہے دسول کے حوالے کر دیااور حضور نے اسے ہرابر طور پر سب میں تقسیم فرمایا۔ "

سر كار دوعالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مدينه طيبه واپس آتے ہوئے جب مضيق الصفراء سے گزر كراس ثيلا كے پاس پنچ جومضيق اور نازيه كے در ميان تفاقو وہاں حضور عليه الصلوّة والسلام نے مجلدين كے در ميان اموال غنيمت كو تقتيم فرما يا اور تمام مجلدين كو برابر حصد ديا۔ (1)

البت علاء سرت کااس امر میں اختلاف ہے کہ کیاان اموال ہے من نکالا کیا یائیں۔ بعض کر اے بیت کا اس وقت تک وہ آ بت نازل نہیں ہوئی تھی جس میں خس نکالنے کا تھم ہے۔
اس لئے خس نکالے بغیریہ اموال غنیمت تمام مجلدین میں مساوی طور پر تقییم کر دیے مجھے لیکن علامہ ابن کثیر وغیرہ کی رائے ہے کہ ان اموال سے پہلے خس نکلا کیا پھر بقیہ اموال کو برابر تقیم کیا گیا۔ شخ تھے ابوز ہرہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس رابر تقیم کیا گیا۔ شخ تھے ابوز ہرہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس رائے کو ترجیح دی ہے وہ لکھتے ہیں۔
برابر تقیم کیا گیا۔ شخ تھے ابوز ہرہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس رائے کو ترجیح دی ہے وہ لکھتے ہیں۔
و کھٹے ہیں۔

" یعنی میں اس قول کو ترجیج رہا ہوں جو حافظ این کثیر نے پیند کیا ہے۔ " ( 1 )

مال نغیمت میں سے صرف ان مجلم میں کوئی حصہ نمیں دیا گیا جنہوں نے عملی طور پر جنگ میں شمولیت کی تھی بلکہ ان حضرات کو بھی حصہ دیا گیا جن کو کسی اہم فرلیفنہ کے انجام دینے کے لئے کسی دو سری جگہ متعین فرمایا تھا ہونہ طیبہ سے روانہ ہونے سے پہلے نبی اگر م صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعیدین ذید کو ابو سفیان کے قاظلہ اور قریش مکہ کی سرگر میوں کے بارے ہیں معلومات فراہم کرنے کے لئے روانہ کیاوہ تھیل ارشاد کے بعد دینہ طیبہ پنچ تو حضور اس وقت بدر کے لئے تشریف لے جانچھے تھے۔ یہ دونوں حضور کے بعد دینہ طیبہ پنچ تو حضور اس وقت بدر کے لئے تشریف لے جانچھے تھے۔ یہ دونوں حضور کے بعد دوانیس تشریف لا قامت اس وقت ہوئی جب حضور بدر ہیں تھ مبین حاصل کرنے کے بعد دوانیس تشریف لار ہے تھے ان دوصاحبان نے آگر چہ جنگ میں عملی طور پر شرکت نمیں کی کے بعد دائیس تشریف لار ہے تھے ان دوصاحبان نے آگر چہ جنگ میں عملی طور پر شرکت نمیں کی تھی لیکن انہیں بھی مال غنیمت سے حصہ دیا گیا۔

ای طرح بسبس بن عمراور عدی بن الزغباء جوبی جم جبیله کے فرد تھان کو بھی و عمن کی نقل و حرکت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے بھیجا کیا تھا۔ ان کو بھی مال غنیمت سے حصد و یا گیا۔ کیونکہ رحمت سے حصد و یا گیا۔ کیونکہ رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم کے ارشاد کی نقیل میں حضور کی صاحبزادی رقید کی جار واری کے سلسلہ میں بدر میں شریک شہیں ہو شکے تھے۔

مدینہ طیبہ سے روانہ ہونے ہیلے حضرت ابولبابہ بن عبدالمنذر کو آپ نے وہاں کا قائم مقام والی مقرر کیاانہیں بھی مال غیمت سے حصہ دیا گیا۔ قباور العالیہ کے علاقہ کے انتظام کے لئے حضرت عاصم بن عدی کو مقرر فرمایاانہیں بھی مال غیمت سے حصہ عطافرمایا۔ الروعاء کے مقام پر خوات بن جبیر کی پنڈلی کی ڈی ٹوٹ گئی اور انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ اس طرح حضرت حارث بن صحہ کو بھی چوٹ گئی انہیں بھی علاج کے لئے واپس بھیجان وونوں کو بھی مال غیمت سے حصہ ملا۔ سے وہ لوگ ہیں جنبوں نے جنگ میں عملی طور پر شرکت نہیں کی لیکن سر کار دوعالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کی لتھیل میں معروف تھے اس لئے نہ صرف انہیں مال غیمت میں سے تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کی لتھیل میں معروف تھے اس لئے نہ صرف انہیں مال غیمت میں سے مجلم بین کے برایر حصہ دیا گیا بلکہ ان سب کو جماد کے اجروثواب کی بھی بشارت دی مئی۔ (۲)

ا - خاتم البيبي ، جلد ۲، صفحه ۲۵۲ ۲ - انساب الناشراف ، جلد ۱، صفحه ۲۸۸ - ۲۸۹

#### اس فتح مبین کے اثرات

جزیرہ عرب کے باشندوں کی اکثریت بتوں کی خدائی پر صمیم قلب سے یقین رکھتی تھی۔ انہیں بار بار قرآنی آیات سنائی سیس حضور نے انہیں بوے حقیقت افروز معجوات بھی و کھائے ليكن ان لوكوں كوذر الرند ہوا۔ وہ اسے غلط انديش آباؤ اجداد سے يوں چمنے ہوئے تھے كدان ہے یہ نوقع نہیں رکھی جاسکتی تھی کہ وہ ان لغوعقا کد کو نظرانداز کر کے ان عقائد حقہ کو تشکیم کرلیں ہے۔ جن کی حقامیت اور صدافت کے بارے میں کسی عقل سلیم کوؤراا تکار نہیں۔ اس معركه حق وباطل ميں باطل كى كلست فاش نے ان تمام تجلبات كو مار ماركر دياجو حقيقت كے روے زیباکو چھپائے ہوئے تھے۔ بتول پران کالیقین متزازل ہو کمیا کہ اگر جارے یہ معبود اپنے نعرے لگانے والوں اور قدیمی پرستاروں کو تعداد کی کثرت اور اسلحہ کی فراوانی کے باوجو دان مٹھی بھر نہتے مسلمانوں کی دستبرد سے نہیں بچاسکے ا<mark>ن مص</mark>طفوی درویشوں نے ان کے ستر سرداروں کونہ تیج کر دیااوران کے بت ان کی مدد کوند آئے۔ ان کے سترر تیسوں کو جنگی قیدی بینے کی ذلت یر داشت کرنا پڑی لیکن ان بتول نے ان کی کسی زنجیر کوشیں توڑااب انہوں نے سنجیدگی سے ان بتوں کےبارے میں سوچنے کی ضرورت محسوس کی۔ وعوت محربید کی حقیقت آشکار اہوئی پہلے تووه لوگ اس کو در خور اغتنای نبیل مجھتے تھے لیکن اب انسیں یہ تشکیم کرنا پڑا کہ جس دعوت نے ان غریب الوطن در ویشوں کو نا قابل تسخیر بنادیا وہ اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس برغور و خوض کرنے کی زحمت بھی ہے لوگ موارانہ کریں۔ مسلمانوں کی اس میدان کارزار میں اس فتح ے اللہ كاكلمہ بلند موااور كفر كاجھنڈا سرتكوں موا۔ اور يہ بہت اہم متيجہ تھاجواس جنگ ے روتمايوا

دوسرا نتجر ہواس جنگ سے آشکارا ہوا وہ یہ تھا کہ پہلے کفار مسلمانوں کو ضعیف و نزار،

یکس و بے نوا ، ہے آسرا و بے سارا بچھتے تھے اور انہیں غلط فئی تھی کہ ان کو جب چاہیں سے

رکیدتے ہوئے چلے جائیں سے لیکن اس جنگ میں جب انہوں نے ان ورویٹوں کی ضربت
حیدری اور ان کے نعرہ قلندرانہ کی گرج کا تجربہ کیا۔ تو مسلمانوں کے بلاے میں ان کا پہلا
تصور سراسر کافور ہو گیا۔ اب انہوں نے ان سے فکر لے کر و کھے لیاتھا کہ بیدریت کے ٹیلے نہیں

بلکہ سنگ خاراکی چٹائیں ہیں اور فولاو کے پہاڑ ہیں ان کا مقابلہ کر نااور ان کو فکست دینا آسان

بلکہ سنگ خاراکی چٹائیں ہیں اور فولاو کے پہاڑ ہیں ان کا مقابلہ کر نااور ان کو فکست دینا آسان

بلت نہیں۔ مسلمانوں نے جانبازی کے جو جو ہر دکھائے تھے۔ شجاعت و بمادری کے جن

بلت نہیں۔ مسلمانوں نے مظاہرہ کیااس سے ان کار عب اور دھاک کفار کے دلوں پر بیٹھ

محیٰ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

وَٱذَكُرُوۡۤۤۤۤۤۤۤۤۤٳۮ۫ٱنَّکُوۡوَّلِیُكُ مِّسۡتَصَعَفُوۡنَ فِیالُوَرُضِ مَّعَافُوْنَ ٱنۡ یَّنَعَظَفَکُمُ النَّاسُ فَاذَکُهُ وَایْکَکُمُ سِنَصْرِم وَرَثَرَ تَکُمُوۡضَ الطَّیۡبَاتِ تَعَکَمُمُ تَنْکُرُوْنَ۔

"اور یاد کر وجب تم تھوڑے تھے کمزور اور ہے بس سمجھے جاتے تھے ملک میں (اس وقت) ڈرتے رہتے تھے کہ کمیں اچک نہ لے جائیں لوگ۔ پھراللہ نے بناہ دی تمہیں اور طاقت بخشی تمہیں اپنی لھرت سے اور عطاکیں تمہیں پاکیزہ چزیں ماکہ تم شکر گزار ہوجاؤ۔ " (سورة الفال: ۲۹)

# سكّان مدينه پراسلام كى اس فتح مبين كااثر

اوس وخزرج کی اکٹریت نے ول وجان ہے اسلام قبول کر لیاتھا۔ ان میں ہے بہت قلیل تعدادا لیے لوگوں کی تھی جواپنے مشر کانہ عقائد پراڑے رہے۔ ان کے برعکس یہودی قبائل ہو قینقاع، بنونفیر، بنو قریظر، اور یهود بنوهار شان میں ہے گنتی کے چندا یسے خوش بخت تھے۔ جو ا بی توی عصبیت کے آئی خول کو توڑ کر نکلنے میں کامیاب ہوئے اور امام الانبیاء علیہ التحیتوالثناء ے دست حق پرست پر بیعت کاشرف حاصل کیالیکن ان کی اکثریت اینے عقیدہ ۔ بهودیت پر قائم ربی اور اسلام کی اس فتح مبین کے بعدان کی قومی عصبیت نے شدت افتیار کرلی۔ اور ان كى ائش غضب كو بعر كاديا اور پہلے سے بھى زيادہ انہوں نے رحمت عالم صلى الله عليه وسلم كى مخافف شروع کر دی۔ انہوں نے اوس و خزرج کے مشرک افراد سے بارانہ گانتھااور ان کے ساتھ ال كر مسلمانوں كورين طيب تكال باہركرنے كے منصوب بنانے لكے۔ ان كى فدى كابول مي سركار دوعالم كى بعثت كے بارے ميں بكثرت بيشكونيال موجود تهيس جن ميس حضور عليه الصلوة والسلام كي علامات اور خصائل حميده كامفصل تذكره تقا۔ جو انہوں نے باربار پڑھاتھاوہ اس بین وبر کت والے نبی کی آمے لئے چٹم براہ تھاور اس کے نام كے وسيلہ سے وشمنول كے مقابلہ ميں فتح ياب مونے كے لئے اللہ تعالى سے وعائيں ما لكا كرتے تھے۔ ليكن ان كى آرزوب تقى كەب عظيم الثان تى اولادا ساق عليه السلام سے موليكن جب مشیت النی نے یہ شرف اولا داساعیل کو دینے کافیملہ فرما یا اور حضور تشریف لائے جن میں آنے والے تی کی جملہ صفات موجو و تھیں تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کے

فیصلہ پر قربان کر دیتے اور نبی مکرم پر صدق ول سے ایمان لے آتے انہوں نے ہٹ و حرمی کی انہوں کے ہٹ و حرمی کی انہوں انہاکر دی اور حضور کی ذات ستودہ صفات میں ان تمام علامات کو دیکھی لینے کے بعد بھی انہوں نے حضور پر ایمان لانے ہے انکار کر دیا اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حضور، حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے تھے۔

بدر میں اسلام کی فتح بین کے باوجود انہیں جی قبول کرنے کی قبی نہ ہوئی الناوہ مارے دسد کے انگاروں پر لوٹے گئے۔ حضرت صغیبہ جو ایک یمودی سردار ٹی بن اضطب کی صابخزادی تھیں ان کاواقعہ آپ پہلے پڑھ آ ہے ہیں کہ جب حضور قباش رونق افروز ہوئے تو حضرت صغیبہ کاوالد ٹی اور ان کا بچاابو یا سربن اخطب ایک روز میج سویرے حضور کی طاقات کے لئے قبا گئے۔ دن بھروہاں گزارنے کے بعد شام کو گھر واپس آ ہے میں نے انہیں حسب سابق خوش آ مدید کما۔ اور بیں ان کی طرف کی سیکن انہوں نے میری پروا بی نہ کی افسر دہ اور مابان خوش آ مدید کما۔ اور بیں ان کی طرف کی سیکن انہوں نے میری پروا بی نہ کی افسر دہ اور میں ان کی طرف کی سیکن انہوں نے میری پروا بی نہ کی افسر دہ اور میں مشکل سے قدم اٹھا تے ہوئے آ کے بڑھ گئے بیں نے کہا میں ان کی بھو رہا تھا کہ کیا یہ وہی ہیں جن کاذکر تورات میں بارید آ یا ہے اس نے کہا میرے بیچ ہی سیک کی تربی ہی نے کہا جیگا۔ ابو یا سرنے بوچھا اب کیا مداور ہے تی نے کہا جیگا۔ ابو یا سرنے بوچھا اب کیا اداوہ ہے تی نے کہا جیگا۔ ابو یا سرنے بوچھا اب کیا اداوہ ہے تی نے کہا۔ عدکا در تھ کا ادائی میں مرکر میں موں گا۔ اور اس شعقی از لی نے آخری وم تک اسلام کو ذک پہنچانے عداوت میں مرکر می رہوں گا۔ اور اس شعقی از لی نے آخری وم تک اسلام کو ذک پہنچانے میں کئی وقعہ فروگزاشت نہ کیا۔

عبداللہ بن ائی جو قبیلہ خزرج کافرد تھا۔ اور اس گروہ کا سریراہ تھاجو اوس و خزرج، اپنے مشر کانہ عقائد پر پخت تھے۔ اس نے اس فتح کے بعد مثافقت کافقاب اپنے چرے پر ڈال لیاتھا ای نے یہودی قبیلہ بنی نفیر کو مسلمانوں کے خلاف ابھار نے کی سازش شروع کی اس نے بی نفیر کو کہ کہ بہتا کہ ایک کہ ایک کے بعد مثالات اور حویلیوں کو مت چھو ڈناڈ نے رہتا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر تہیں کہ اور تمہارے ساتھ روانہ ہوجائیں کے اگر مسلمانوں نے تمہارے ساتھ ورائے بی کور پڑیں مسلمانوں نے تمہارے ساتھ ورائے میں کور پڑیں مسلمانوں نے تمہارے ساتھ ورائے کی تو ہم تمہاری مدد کے لئے میدان جنگ میں کور پڑیں مسلمانوں نے تمہارے ساتھ ورائے کی تو ہم تمہاری مدد کے لئے میدان جنگ میں کور پڑیں مسلمانوں نے تمہارے ساتھ ورائے کی تو ہم تمہاری مدد کے لئے میدان جنگ میں کور پڑیں مسلمانوں نے تمہارے ساتھ ورائے کی تو ہم تمہاری مدد کے لئے میدان ورائے میں کور پڑیں مسلمانوں نے تمہارے ساتھ کی تو ہم تمہاری مدد کے لئے میدان ورائے میں کور پڑیں مسلمانوں میں سازش کا تذکرہ قرآن کریم میں اس طرح کیا گیا ہے۔

ٱلْهُنَّزَالَى الَّذِيْنَ نَا نَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِإِخْوَا نِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُّامِنَ ٱهْلِ الْكِتْبِ لَرِّنْ أَخْرِجْتُمُ لَغَنْرُجَنَ مَعَكُمُ وَلَا نُطِيعُ فِيْكُمُ ٱحَدَّا الْبَدَّا كَانَ تُوْتِلْتُوْلَنَنْمُ مَنْكُورُواللهُ يَتْهَدُ وَاللهُ يَتَهْدَدُ اللهُ يَتَنْهَدُ وَالْتَهُ

لَكُنْ بُونَ ٥

لَئِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ ثُوْتِلُواْ لَا يَنْفُرُهُ فَهُمْ وَكَثِنْ نَصْرُوْ هُوْلَيُونُ ثَنَ الْاَدْ بَالْآثُونُ لَا يُنْصَرُونَ -

"کیا آپ نے منافقوں کی طرف شمیں دیکھاوہ کہتے ہیں اپنجائیوں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے کہ اگر حمیس (یماں سے) تکالا کیا توہم بھی ضرور تمہارے ساتھ یماں سے نکل جائیں گے۔ اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی بات ہر گزشیں انیں گے۔ اور اگر تم سے جنگ کی گئ تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور اللہ کوائی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ درا سے معمد مرور تمہاری مدد کریں گے اور اللہ کوائی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ درا سے معمد مرور تمہاری مدد کریں گے اور اللہ کوائی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ درا سے معمد مرور تمہاری مدد کریں گے اور اللہ کوائی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ

(سن لو) اگر میود بول کو نکالا کمیاتو بید نمیس لکلیس سے ان کے ساتھ اور اگر ان سے جنگ کی حمیٰ تو یہ ان کی مدد نمیس کریں سے اور اگر (جی کڑا کر کے) انہوں نے ان کی مدد کی توبیقینا پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں سے پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ "

اوس و خزرج اور بہودی قبائل سے جن لوگوں نے منافقت کو اپناشعار بتالیاتھا۔ وہ مسجد بیل اکتفے ہوتے اس طرح انہیں مسلمانوں کی صفوں بیں تھس کر مسلمانوں بیں بھوٹ ڈالنے کا موقع بل جاتا وہ مسلمانوں کا غذاق اڑاتے بہتیاں گئے۔ کن اکھیوں سے آیک دوسرے کو اشارے کرتے اپنی ان ناشائٹ حرکتوں سے انہوں نے مسلمانوں کے سکون قلب کو در ہم برہم کر دیا تھا۔ اسلامی تعلیمات کے بارے بیں وہ الیمی کٹ جبتیاں کرتے، ایسے شوشے برہم کر دیا تھا۔ اسلامی تعلیمات کے بارے بیں وہ الیمی کٹ جبتیاں کرتے، ایسے شوشے برہم کر دیا تھا۔ اسلامی تعلیمات کے بارے بین وہ الیمی کٹ جبتیاں کرتے، ایسے شوشے برہم کو کروں بیں اپنے دین کے بارے بین کے دولوں بیں اپنے دین کے بارے بیں فکوک وشیمات بیدا ہو جائیں۔

# مسجدے منافقین کو نکال دینے کا تھم نبوی

ایک روزنی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مجد میں تشریف لائے دیکھامنانقین ایک دوسرے سے سرچوڑے بیٹے ہیں اور سرکوشیاں کررہے ہیں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تھم ویاکہ ان نابکاروں کو مجد سے باہر نکال دیں چنانچہ اپنے آ قاک ارشاد کی تھیل میں مسلمانوں نے ان کو چن چن کر باہر نکال کسی کو دھکے دے کر کسی کو بازوے کی کر کسی کو

نانک ہے تھیدے کر مہدے باہر پھینک ویا۔ اور انہیں بھڑ کتے ہوئے کہا۔
خبردار آئندہ اس پاک خانہ خداکوا پناپاک قدموں سے آلودہ کرنے کی جسارت نہ کرنا۔
اس کروہ منافقین میں جن منافقوں کا تعلق قبائل یہود سے تھا وہ مسلمانوں کو پریشان کرنے اور ان کی دل آزاری کرنے میں سب سے پیش پیش تھے۔ ان کی فقندا گیزی کا طریقہ از بس خطرناک تھا۔ وہ آتے بڑے ذوق شوق سے اسلام قبول کرتے۔ چندروز تک اسلام احکام کے بجالا نے میں بڑے وش وخروش کا ظمار کرتے۔ پھر آہستہ آہستان کا یہ جوش و خروش میں مدھم پڑنے لگا اور آخر کاروہ اچانک اعلان کر دیتے کہ ہم نے بڑے شوق سے اس انہوں کو قبول کیا تھا کہ یہ لوگ تو اندر سے بہت کھوٹے ہیں ان کا ظاہر کچھ اور ہے باطن پچھ اور۔ اس لئے ہم نے انہیں چکھ کر آستہ آموں کو قبول کر سے اس اندر سے بہت کھوٹے ہیں ان کا فالم ہر کچھ اور ہے باطن پچھ اور۔ اس لئے ہم نے انہیں چکھ کر اس اندر سے بہت کھوٹے ہیں ان کا مقصد سادہ لوح لوگوں کو دین اسلام سے منتظر اور ہر گشتہ کرنا ہو آخر آن فراے سے ان کا مقصد سادہ لوح لوگوں کو دین اسلام سے منتظر اور ہر گشتہ کرنا ہو آخر آن فراے سے ان کا مقصد سادہ لوح لوگوں کو دین اسلام سے منتظر اور ہر گشتہ کرنا ہو آخر آن

و تفالَتَ مَلَا لِفَةُ مِنْ الْمُلِينَ الْمُلِينَ الْمِنْوا بِالّذِي الْمَنْولَ عَلَى الْمُلَا الْمَنْوا بِالّذِي الْمُنْولَ عَلَى الْمُلَا الْمَنْوا وَجْهَ النّهَارِ وَ الْمُنْوا الْجَرَةُ لَعَلَقُهُ مُنَدَّ جِعُونَ (٣-٢٧)
"كما الك كروه في الله كتاب سے كه المان لاؤاس كتاب پرجوا تارى
"كما الك كروه في الله كتاب سے كه المان لاؤاس كتاب پرجوا تارى
"كما المان والوں پر صبح كے وقت اور الكاركر دواس كامرشام - شائد (اس طرح) وواسلام سے برگشتہ و جائيں - "

وہ شب وروزائ و جزبن میں رہے کہ کس طرح مسلمانوں کے اتحاد وانقاق کو پارہ پارہ کر دیں اسلام سے پہلے جس طرح وہ ایک دو سرے سے دست بگر بہان رہا کرتے تھا بہی وہ ایک دو سرے کی بد خوائی میں لگ جائیں ان کی بیہ کو ششیں بااو قات اپنے برگ وہار لے آئیں چنا نچہ اوس و خزرج کے نوجوان اپنی آلواریں بے نیام کر کے ایک دو سرے پر حملہ کرنے کے لئے میدان میں نکل آئے۔ نی رحمت کو خود مداخلت کرنا پڑی حضور بنفس نفیس موقع پر تشریف لئے میدان میں نکل آئے۔ نی رحمت کو خود مداخلت کرنا پڑی حضور برنور کی تھیجت کرنے سے ان کی آگ بھڑ کا کر آئے ہوں کو لڑنے سے بچالیا۔ حضور پرنور کی تھیجت کرنے سے ان کی آگ بھڑ کا کر آئی بھڑ کا کر ایک بار پھر ہمارے در میان فقنہ و نساد کی آگ بھڑ کا کر جنا بھی دہ ایک بار پھر ہمارے در میان فقنہ و نساد کی آگ بھڑ کا کر گئے گئا ہے کو دو ہرانا چاہتا تھا۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں اپنی اس طفلانہ حرکت پر معذرت کی اور ایک دو سرے سے معانی مانگ رہے تھے اور ایک دو سرے کو محلے لگارے تھے۔

الله تعانی نے اپنے محبوب کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کے غلاموں کو اپنے اس ار شاد سے سرفراز فرمایا۔

يَا يَهُا الَّذِينَ المَنُوَّا إِنْ تُطِينُعُوْا فَرِنْقَا مِّنَ الَّذِينَ اُوْتُواالْكِتْبَ يَرُدُّ وَكُوْ بَعْنَدَايْمَانِكُوْ كُونِيْنَ -

"اے ایمان والوائر تم کمامانو کے ایک کروہ کالل کتاب ہے۔ تو تیجہ بید ہو گاکہ لوٹاکر چھوڑیں کے جہیں تمہارے ایمان تبول کرنے کے بعد کافروں میں۔"

#### سارے بہودی ایک جیسے نہ تھے

آگرچہ بیودی قبائل کی اکثریت مسلمانوں کے در پے آزار رہتی تھی۔ لیکن سب ایسے نہ سے۔ ان بیں ایسے سلیم الطبع اور حقیقت پند لوگ بھی تھے۔ اگر چہ ان کی تعداد بہت کم تھی جنسوں نے نور حق کو دیکھاتو بچان لیا صدائے حق کو سناتوا سے قبول کر لیاا یہ پاک نماد افراد کی توصیف قرآن حکیم نے جس انداز سے فرمائی۔ وہ صرف قرآن پاک کا حصہ ہے۔ توصیف قرآن حکیم نے جس انداز سے فرمائی۔ وہ صرف قرآن پاک کا حصہ ہے۔ لینٹ کو اُسٹو آئے ہُون آئیل الکیٹنی اُلگاٹی اُلگاٹی اُلگاٹی اُلگاٹی اُلگاٹی اُلگاٹی اُلگاٹی اُلگاٹی اللہ الکیٹ اُلگاٹی اُلگا

"سب یکسال شیس ایال کتاب سے ایک کروہ حق پر قائم ہے یہ تلاوت کرتے ہیں اللہ تعلق کی آنیوں کی رات کے اوقات میں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ "

## ان سے مخاطر بنے کا تھم

کیونکہ یہودیوں کی غالب اکثریت کے دل تی بھیراسلام اور اسلام سے بغض و حسد کے جذبات سے لبریز تھے۔ اور رات دن مسلمانوں کو ذک پہنچانے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے اس لئے مسلمانوں کو ان مارہائے آسٹین سے مختلط اور ہوشیار رہنے کا تھم دیا۔ آکہ اپنی سادہ اوجی کے باعث دشمن کے دام ہمر تک زمین میں پھنس کر ندرہ جائیں۔ ان کی جائیں بھی اللہ تعالیٰ کے نز دیک بہت جیتی ہیں۔ لیکن ان کی جانوں سے بھی زیادہ جمیتی ان کا وہ مشن ہے جس کو کامیابی کی منزل تک پہنچانے کے لئے انہوں نے اپنی زند کمیاں وقف کر رکھی ہیں ایسانہ ہوکہ دوہ

اٹی عیاری سے متہیں تساری جیتی زندگیوں سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ تساری زندگی کے مشن کوٹاکام بنادیں۔ ارشاد النی ہے۔

ؾؙؖڲ۫ؿٛ؆ٵڷۑۯؽؽٵڡٞڹؙۅٛٵڵڗ؆ؖؿۧۜؽۮؙۉٳڽڟٵؽڐٞۺؽۮۏؽڴۄؙڵڎؽٵٷؽڴۿ ڂۜڹٵڐٷڎؙۉٵڡٚٵۼۑڎؙٚؿ؋ڎؘۮؠڛڛٵڷڹۼؙڞٚٵٷڝؽٵٷٛٳڝۣۿۊؖ۠ٷ ڝٵڠؙؿؙڣٛڞؙڎۮۮۿۿۯٵڴڹۯ؞

"اے ایمان والو! نہ بناؤ اپناراز دار غیروں کو وہ کسرنہ اٹھار تھیں ہے جہیں خرابی پنچانے میں وہ پہند کرتے ہیں جو چیز جہیں ضرر دے ظاہر ہوچکا ہے بغض ان کے مونہوں (یعنی زبانوں) سے اور جو چھپار کھا ہے ان کے سینوں نے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ "

(أل عمران: ١١٨)

## مشركين مكه كي أيك خطرناك سازش

عمر بن وہ ہے، مکہ کے اصنام پرست معاشرہ بیں بزی اہمیت کا حال تھا۔ اس کی عماری اور علاک کا اس کی اہمیت بیں بوا د خل تھا۔ وہ اپنی دور اند کئی اور معالمہ فنی کے باعث مشکل مسائل کو حل کرنے کے لئے اپنی قوم کا مرتبی بناہوا تھا۔ سب سے پہلے میدان برر میں جنگ کی چنگاری ای نے بخر کائی تھی۔ اور جب مشر کین نے راہ فرار افتیار کی توبیہ ان بھا کنے والوں میں بیش پیش تھا۔ اس کی امید بن خلف کے بینے صفوان کے ساتھ بزی گری دوسی تھی۔ عمیر کے بیش فیان نے سلمانوں نے بخش وزنوں نے کو مسلمانوں نے بختی تیدی بنالیا تھا۔ اور صفوان کے باب امید کو مسلمان شمشیرزنوں نے کو مسلمانوں نے بختی کر دیا تھا۔ دونوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف عداوت و عزاد کے شعلے بخرک رہ بے تھے لیک دفعہ دونوں جم میں جھے اور دل کے پیپھولے پھوڑ نے گئے عمیر نے کر کر سے تیرے دار وار باپ کو قتل کر کے تیرے دل کو زخمی کیا جب تو انہوں نے میرے نوجوان نے کو جنگی قیدی بناکر جھے پر بھی زیادتی کی انتہاکر دی ہے تم کے افرانوں نے میرے نوجوان نے کو جنگی قیدی بناکر جھے پر بھی زیادتی کی انتہاکر دی ہے تم حافظ ہوں اور ان کے افرانوات کو پورا کر نے کے لئے بھی کوئی پی انداز شمیں جانے ہوں اور ان کے افرانوات کو پورا کر نے کے لئے بھی کوئی پی انداز شمیں عبدار ہوں اور ان کے افرانوات کو پورا کر نے کے لئے بھی نے کوئی پس انداز شمیں کر دیتا۔ اس طرح اس آئش انتقام کو فسنڈ اکر نے کیا کوئی صورت پیدا ہوجائی۔ جو میرے اور کر دیتا۔ اس طرح اس آئش انتقام کو فسنڈ اکر نے کیا کوئی صورت پیدا ہوجائی۔ جو میرے اور

تیرے بلکہ سارے اہل مکہ کے دلوں میں بحر ک رہی ہے۔ کیونکہ بیں ایسا مقروض ہوں جو قرض خواہوں کاقرض اواکرنے سے قاصر ہے اور میرے پاس کوئی ایسالندوختہ بھی نہیں کہ اگر اس منصوبہ کوعملی جامہ بہناتے ہوئے قبل کر دیا جاؤں قومیرا بال بچہ اس سے اپنی ضروریات بوری کر سکے۔

اگر میں وہاں جاؤں اور مارا جاؤں تولوگ ہی کمیں سے کہ قرضہ سے بیچنے کے لئے اس نے وانستہ اس خطرہ میں چھلانگ لگائی ہے اور بال بیچے کو بھیک ما تھنے کے لئے بے یار وید د گار چھوڑ

حمياہے۔

مفوان کے دل میں اپنے باپ، بھائی اور پچپا کے قتل کے باعث ایک آگ ی گلی ہوئی تھی اس نے جب عمیر کی باتیں سنیں تو کھا اے عمیر! میں تم سے وعدہ کر تا ہوں کہ اس مہم کو سرکرنے میں اگر تیرے ساتھ کوئی سانحہ پیش آیا تو تیما سالہ اقرض میں اداکر دوں گا اور جب تک میں زیرہ ہوں تیرے اہل وعیال کے جملہ افراجات کا میں کفیل ہوں گا۔ تم ان باتوں کی فکر مت کرو۔

اگر اس منصوبہ کو تم عملی جامہ پہنا سکو توساری قوم تمہاری شکر گزار ہوگی دونوں طرف سے مناسب یقین دہانیوں کے بعدان کے در میان سے معلمدہ طے پاگیا۔ دونوں وہاں سے انتھے اور صفوان، عمیر کے لئے زاد سفرتیار کرنے لگا۔ اس نے اسے متوار دی جواز عدمیقل تھی اور اس کی دھار کو خوب تیز کر دیا گیا تھا اسے کئی بار زہر ش بجھایا گیا تھا چند روز بعد عمیر، صفوان کو الوداع کہنے کے لئے اس کے پاس آیا اور اس سے اس معلموہ کی تجدید کرنے کے بعد بولی توقعات دل میں لئے عازم مدینہ طیبہ ہوا۔

کن دن کے سفر کے بعد عمیر مدینہ پہنچا۔ سجد نبوی کے دروازہ کے پاس اپنااونٹ بھایااور اس سے انزار اس نے اپنے اونٹ کے پاؤں بادرہ دیئے۔ تکوار کو گلے میں لٹکایا۔ اور سمجد میں داخل ہونے کاارادہ کیاجہاں سرکار دوعالم تشریف فرما تھے۔ اچانک حضرت فاروق اعظم کی نگاواس پر پڑگئی وہ سمجد ہے باہرچندانصار کے ساتھ محو تفکو تھے عمیر کود کھے کر حضرت عمر محبرا گلے فرمایا قریش کا یہ شیطان کسی انچھی نیت سے بہال نہیں آیا۔ حضرت عمر، رجمت عالم کی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یارسول اللہ! یہ عمیر بن وہب اپنے گلے میں تکوار آوراس کے ہوئے سمجد میں داخل ہوا ہے۔ یہ براغدار اور دھوکا بازے اس کاخیال رکھئے۔ آوراس کے ہوئے سمجد میں داخل ہوا ہے۔ یہ براغدار اور دھوکا بازے اس کاخیال رکھئے۔ حبیب کبریاء علیہ افضل الصاؤۃ والسلام نے فرمایا۔ " اُدُخِلَهُ عَدَیً" عمیر کو میرے حبیب کبریاء علیہ افضل الصاؤۃ والسلام نے فرمایا۔ " اُدُخِلَهُ عَدَیً" عمیر کو میرے

پاس لے آؤ۔ حضرت عمر، عمیر کی طرف متوجہ ہوئاور جس چڑے کے ساتھ اس
نے تلوار بادرہ کر مخفے میں انتظائی ہوئی تھی اس کو کربیان سے پکڑا اور تھییت کر حضور کی خدمت
میں لے آئے۔ عمیر نے آگر کھا۔ " آئی اُسٹانگا " تمہاری صبح خوشی و تعمیت سے ہو۔
ذمانہ جالمیت میں یہ مشرکین کاسلام تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
قَدُّ اَکْرُمَنَا اللّٰهُ بِبَعِیدًا فِرَ تَحْدِرِ قِنْ نَجَیدًا فِی اِلسَدَادِهِ فَیْجَدِدُ اَهْدِلِ

"الله تعلق في بمين تهارے دعائيہ جملہ ہے بهتر دعائيہ جملہ سکھايا ہے۔ اور اہل جنت کا دعائيہ جملہ بھی ہی ہے۔ بعنی السلام علیم۔ " اس ارشاد کے بعد حضور نے پوچھاعمبر کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگامیں اپنے قیدی بینے کی خبر لینے آیا ہوں آگہ اس کافدیہ اداکروں اور اے آزاد کراؤں۔

میرا آپ سے خاندانی تعلق ہے۔ امید ہے فدید کے معاملہ جی آپ میرے ساتھ خصوصی مردت فرائیں سے عمیر نے یہ خیال کیا کہ جی نے یہ بات کد کر حضور کو مطمئن کر لیا ہے۔ اب میری آمد کے بارے جی آپ کواور کسی کوکوئی شک وشہر نمیں رہا۔ لیکن حضور نے یہ فرماکر اب میری آمد کے بارے جی آپ کواور کسی کوکوئی شک وشہر نمیں رہا۔ لیکن حضور نے یہ فرماک اسے ششد رکر دیا کہ تمہارے کلے جی یہ یہ توار لئک دی ہے اس کی تمہیں کیا ضرورت تھی۔ اس سوال سے ایک مرتبہ پھر تھرایا لیکن سنبھل گیا۔ اور اپنے ارادہ پر پر دہ ڈالنے کے لئے اس نے کہا۔

قَبَحَهُ اللهُ مَنْ سُيُوْنِ وَهَلَ اَغَنْتُ عَنَا اَنْ فَهَ لَتَ شَيْعًا "ان تكواروں كاستيكاك ہوان تكواروں نے پہلے ہمیں كون سافائدہ پنچاياتھا۔"

میں اونٹ سے اترا۔ جلدی سے حضور کی خدمت میں آگیا بھے اس تلوار کاخیال ہی ضیں رہا۔ در حقیقت یہ نولاد کی تلواریس نہیں یہ توکر م خور دہ لکڑی کی بنی ہوئی ہیں جنہوں نے ہمیں معرکہ کارزار میں دھو کا دیاتھا۔

رحمت عالم نے اسے فرمایا جھے تھی بات ہتاؤی کی گیوں آئے ہو۔ اس نے پھروہی جھوٹ دہرایا کہ میں اپنے قیدی بیٹے کی خیریت دریافت کرنے کے لئے آیا ہوں لیکن حضور نے بیر پوچھ کر اس کاراز فاش کر دیا کہ تم نے صفوان بن امبیہ کے ساتھ حجر میں بیٹھ کر کیا شرطیں طے کیں۔ اب وہ تھبرایا لیکن پھر بھی اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پوچھا کہ میں نے صفوان کے ساتھ کیا شرطیں طے کی ہیں۔ اس پیکر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے فرماویا۔

عَمَّلَتَ لَهُ بِقَتْلِيْ عَلَى أَنْ يُعَوِّلَ بَيْنَكَ وَيَقَّضِى لَكَ دُينَكَ وَاللَّهُ عَائِلٌ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ -

'' یعنی تم نے مجھے قتل کرنے کی اس شرط پر ذمہ داری قبول کی ہے کہ وہ تمہارے بچوں کے افراجات کا بھی کفیل ہو گااور تیرے قرض خواہوں کو تیرا قرض بھی اوا کرے گااے عمیر سن میرے اور تیرے در میان اللہ تعالیٰ حائل ہے تیری مجال نہیں کہ میرابال بھی پیکا کر سکے۔ " حضور کی اس ضربت قاہرہ ہے اس کی عمیاری، چالاکی اور دانشمندی کے سادے قلعے بجوند

فاک ہو گئے بیساختہ اس کی زبان سے لکلا۔

اَشْهَدُ أَنْ لِلْاَلِهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ الَّهِ وَلَا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ الرَّيْوُلُ اللهِ

بارسول الله! ہم آسانی وحی کے بارے میں آپ کی محکدیب کیاکر تے مصے لیکن بدراز جس ے آج آپ نے پردہ اٹھایا ہے یہ تواکی سر مکتوم تھاجس کی ہم دونوں کے بغیر کسی کو خبرنہ تھی۔ آكريهان بينه كرآب سينكرون ميل دوروتوع يذرير موف والحواقعه كامشامره فرمار بهي اور الله تعالى آپ كواس سر كمتوم ير آگاه قرمادية اب تومس يقين سے كهتابول كه آپ الله كے بيارے اور سےرسول ہیں۔ میں اللہ کا شکر اواکر تاہوں جو جھے اس طرح آپ کے قدموں میں لے آیا میں اعلان کر تاہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی وصدا نیت اور آپ کی رسالت پرایمان لے آ یاہوں۔ ایے خطرناک و ممن کے مشرف باسلام ہونے سے مسلمانوں کی مسرت کی حدنہ رہی۔ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے محابہ کو فرما یا کہ اپنے بھائی کو دین کے مسأئل سمجھاؤ ات قرآن كريم كى تعليم وواور اسكے تيدى بينے كو بغيرفديد لئے آزاد كر دو۔ چنانچہ محابہ نے اسینے آتا کے فرمان کی تھیل کی عمیر نے عرض کی یار سول اللہ! پہلے میں اسلام سے چراغ کو بجانے کے لئے کوشاں رہااور جو آپ برایمان لے آتا میں اس کواذیت پہنچا آب میری خواہش ہے کہ حضور مجھے مکہ جانے کی اجازت عطافر مائیں آکہ وہاں جاکر میں تبلیخ اسلام کا کام شروع کروں شاید اللہ تعالی میری اس کوشش سے، ان مم کردہ راہوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ورنہ میں ان مشرکوں کو اس طرح اذبت پنچاؤں جس طرح پہلے میں حضور کے صحابہ کو دکھ پہنچا یا کر تاتھا۔ رحمت عالم نے اس پرجوش نومسلم کومکہ واپس جانے کی اجازت مرحمت فرمانی -

جب عمير مكد سے مديند رواند ہوا تو صفوان لوكوں كو كماكر آ قاكد عفريب من تهيس

مین طیب سے خوش کن خردوں گا۔ اور جو فض ادھرسے کمہ آنااس سے پوچھتا کہ بیڑب ہیں کوئی جران کن واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے آخر ایک روز ادھر سے آنے والے ایک سافر فیاست بنایا کہ عمیر مسلمان ہو گیا ہے ہیں کراس پر بیلی می کری اس نے اعلان کر ویا کہ اب وہ عمیر سے سادے دوستانہ مراسم کوختم کر دے گاہور مجمی اسکی اعداد نہیں کرے گاعمیر واپس آئے تو یماں تبلیغ اسلام کا کام بوی سرگری سے شروع کر دیاان کی کوششوں سے واپس آئے تو یماں تبلیغ اسلام کا کام بوی سرگری سے شروع کر دیاان کی کوششوں سے مشرکین کی ایک کیر تعداد مشرف باسلام ہوئی۔ (۱)

### ا بجري ميں احکام شرعی کانفاذ

بجرت کے بعد امت مسلمہ کے لئے دو سرا سال موت و حیات کی مخکش کا سال تھا۔
مسلمانوں نے آگر باعزت طور پر زندہ رہنا تھا۔ تواس کے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنی قوت و
طاقت کا ایسا مظاہرہ کریں کہ ان کے بدخواہ ان کے دجود کو اور ان کی قوت کو تسلیم کرنے پر
مجبور ہوجائیں۔ اس لئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجلوین کے مختر دیتے
مختلف علاقوں میں بھیج کر دسمن کو ہراساں بھی کرنا شروع کیا اور مختلف علاقوں کے جغرافیائی
حلات سے بھی واقفیت بھی بہنچائی گئی اس سال کے نصف آخر میں مسلمانوں کو میدان بدر میں وہ
تاریخ ساز اور فیصلہ کن جنگ لڑنا پڑی جس کا تذکرہ آپ ابھی پڑھ بچے ہیں فرزندان اسلام آگر
ذرا تعاقل سے کام لیتے اور جان کی بازی لگا کر کفرو باطل کو شرمناک فکست سے دوچار نہ
ذرا تعاقل سے کام لیتے اور جان کی بازی لگا کر کفرو باطل کو شرمناک فکست سے دوچار نہ

اس فتم کے ہنگای حالات میں عام طور پر دوسری قومیں اپنی ساری توجہ اپنے سارے وسائل، اپنے دفاع کو ناقائل تسخیر بنانے کے لئے وقف کر دیتے ہیں۔ قوم کی معاشی، تعلیمی اور اخلاقی اصلاح دفلاح کے منصوبوں کو اس دفت تک مئوخر کر دیا جاتا ہے جب تک دعمن کی قوت کو کچل نہ دیا جائے اور ملک میں امن وامان کی فضا بحال نہ ہوجائے۔

الیکن کاروان انسانیت کاراہبر، تحریک اسلامی کاعلمبروار، احد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے دفاع اور بقائی جنگ بھی از رہاہے۔ اور اس شخصن مرحلہ میں اپنی است کی انفرادی اور اجتماعی اصلاح وفلاح کے منصوبوں سے ایک لھے بھی عافل نظر نہیں آیا۔ پورے تسلسل کے ساتھ نبوت کے اہم فریضہ کو انجام وسینے کی کوششیں بھی جاری ہیں اس میر خطرہ نگامی دور میں بھی ہ تون النی کے نزول اور اس کی تفید کا کام پوری سرگر می سے ہو آرہا عبادات، معلقات اور عقوبات کے شعبہ میں ایسے ایسے احکام البیب کانفاذ ہور ہاہے جوابے دور رس نتائج اور ہمہ کیر اثرات کی بدولت از حداہم ہیں پہلے ان احکام شرعی کی فیرست کا مطالعہ فرماہے۔ اس کے بعد اختصار کو کھو تار کہتے ہوئے ان کے بارے ہیں چند اشارات ہیں کئے جائیں گے۔

اجرى مي جواحكام اللي نافذ العمل موت

ا۔ تویل قبلد۔ (بیت المقدس کی بجائے کعبہ مقدسہ کوامت مسلمہ کاقبلہ مقرر کیا میل)

١- مادر مضال كروز عفرض كا كا

٣- عيدالفرس يمل صدقة فطراد أكرف كالحكم-

س کیم شوال کو عید گلوی عید الفطری نمازی ابتداء۔

ہ۔ سفرو حضر میں پہلے فرض نمازی دور کعتیں پڑھی جاتی تھیں سفر میں تودور کعتیں باق رہیں لیکن حضر میں دو کے بجائے چار رکعتیں پڑھنے کا تھم دیا گیا۔

۲- ملت اسلامیہ کے اغتیاء پران کے اموال کی ذکوۃ فرض کی عنی اور اس کے مصارف
 کا تغیین کرو یا کیا۔

٤- قصاص كا كانون الذكيا كيا-

٨- ويتولى كاظلام مقرر بوا-

بڑے اختصار کے ساتھ ان امور کی وضاحت پیش خدمت ہے۔

#### تحول قبله

سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم جرت کر کے مدینہ طیبہ بیں رونق افروز ہوئے بھکم اللہ اوائے نماز کے وقت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے گئے سترہ ماہ تک ہی معمول رہا۔ ویسے حضور کی آرزو یہ تھی کہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ شریف کو است مسلمہ کا قبلہ بنایا جائے کیونکہ یہ حضور کے جدا بھر حضرت ابراجیم غلیل اللہ علیہ وعلی نیتنا افضل الصلوة والمسلام نے تعمیر فروایا تھا۔ ایک روز حضور پڑنور نے اپنی اس خواہش کا اظہار حضرت جرئیل علیہ السلام کے سامنے کیا انہوں نے عرض کی یارسول اللہ جس بھی آپ کی طرح اللہ تعالی کا بندہ السلام کے سامنے کیا انہوں نے عرض کی یارسول اللہ جس بھی آپ کی طرح اللہ تعالی کا بندہ

ہوں۔ میں اس کی اجازت کے بغیروم نہیں مارسکتا آپ اللہ تعلق سے دعلا تھتے رہا کھے چنانچہ حضور عليه العلوة والسلام تحويل قبلدك لئ معروف وعارجيد الله تعلل ك عم كوانكلا یں حضور کی نکابیں آسان کی طرف بار بار اٹھتی رہتیں۔ ایک روز سرور عالم صلی اللہ تعالی طب وسلم حضرت بشرين البرآء بن معرور كى والده كى لما قات كے لئے ان كے محر تظريف لے محت ان کا کھر بن سلمے محلّم میں تھابشری والدہ نے دو پسرے کھانے کا ابترام ہمی کیا ہی اٹھاہ ہی نماز ظهر كاوقت بوكيار حضورنے حسب معمول بيت المقدس كي طرف رخ انور كر كے قماز ظلمر پرهنی شرور کی - جب دور کعتیں پڑھ چکے توجر کیل این حاضر ہوئے اور اشارہ کیا کہ آپ کھیے شریف کی طرف دوئے انور پھیر کر بقید نماز کھل کریں تھم النی طبعت می حضور نے نمازی حالمت میں بی ابنارخ کعبہ مشرف کی طرف چھیرلیالور حضور کی افتداء میں تمام نمازیوں نے بھی بلا ہال اسے مند بیت المقدس سے پھیر کر کعبہ شریف کی طرف کر لئے۔ کیونکہ میند طعیہ سے میت المقدس جانب شمال ہے اور كعبہ شريف اس كے بالمقائل جانب جنوب ہے۔ اس لئے اس تبديلي كانتيجه بير بواكه يخي جمال مستورات نمازاداكررى تقيس وبال مرد اكر كمزيه بوسكة اوران کی جگه مستورات آکر کھڑی ہو گئیں اس دفت ہیہ آیات نازل ہوئیں۔ قَدُ نَزى تَقَلْبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَا أَوْ فَلَنُو لِيَنَّكَ قِبْلَةٌ تَوْطَهَا مُ فَرْلِ وَجْهَكَ شَطْرًالْمُتَعِيلِ لَحُرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْهُ فَوَلُوا وحوهاد شطركاء

> "جم دیکورے بیں باربار آپ کامنہ کرنا آسیان کی طرف تو ہم منرور پھیر دیں کے آپ کواس قبلسکی طرف جے آپ پیند کرتے ہیں (لو) اب پھیرلو اپنا چرو معجد حرام کی طرف (اے مسلمانو!) جمال کمیں تم ہو پھیرلیا کرو اپنا چرو معجد حرام کی طرف (اے مسلمانو!) جمال کمیں تم ہو پھیرلیا کرو اپنے منداس کی طرف۔ (سورة بقرو برسما)

ای لئے یہ مجد، مجرقبلتین کے نام سے مشہور ہوئی۔

صحابہ کرام کے دلوں میں آپ ہادی و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کاج جذبہ موجزن تھا۔ اس کے بوے خوبصورت اور جران کن مناظراس وقت دیکھینے ہیں آسے۔ عباد بن بشررض اللہ عنہ ظہر کی نماز حضور کی افتداء میں اواکرنے کے بعد انصار کے تھا۔ بی علر شمیں گئے عصر کا وقت ہو گیاتھا۔ وہاں انصار یا جماعت نماز عصر اواکر رہے تھاس وقت وہ حالت رکوع میں نتے حضرت عباد بن بشر نے بلند آواز سے کما۔ آشْهَدُ بِاللهِ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

" یعنی میں اللہ کے نام کے ساتھ شاوت ویتا ہوں کہ میں نے حضور ک
افتراء میں بیت اللہ شریف کی طرف مند کر کے نماذ پڑھی ہے۔ بیسنتے تی

سب نمازی بلا آبل جس حالت میں تھے اس حالت میں کعبہ شریف ک
طرف مند کر کے نماز او آکر نے گئے۔ دَینِی الله تعالیٰ عَنْهُو اَجْدَعِیْنَ
اس طرح ایک دوسرے صحابی حضرت رافع بین خدت کر منی اللہ عند فرماتے ہیں۔
کہ جم محلّہ بنی اشیل میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آوی آیا اور آگر
کہاکہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کو تھم ہو گیاہے کہ کعبہی طرف منہ پھیر
لیس یہ آواز سنتے ہی ہمارے المام نے حالت نماز میں اپنار خ بیت المقدس
سے بیت اللہ شریف کی طرف پھیرلیا اور ہم تمام مقتل ہوں نے بھی بے
جون وجراا ہے منہ پھیرلئے۔

جرت سے سولہ سترہ ماہ بعد ماہ رجب میں بعد زوال آفاب تحیل قبلہ کے بارے میں تھم الی نازل ہوا جب مسلمانوں نے تھم الئی کے مطابق کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نمازیں پر حناشروع کیں تو یہود نے شور مجاناشروع کر دیا بھی گئے کہ بید لوگ پھر کھہ دالوں کی طرف مال ہو گئے ہیں و یکھنااب رفتہ رفتہ اننی کے مشر کانہ عقائد کو اپنالیں گے۔ لوگو! دیکھویہ کس طرح پینترا بد لتے ہیں۔ اور اگر کعبہ کو قبلہ بنا تعالق پہلے ہی بنالیا ہو آب کی گئے میں اور اگر کعبہ کو قبلہ بنا تعالق بھلے ہی بنالیا ہو آب کی گئے میں المقدس کو قبلہ بنائے رکھا۔ پھر اچانک او حرے منہ موڈ کر کعبہ کی طرف کر لیا۔ اس میں کیا حکمت ہے اللہ تعالی نے ان کی اس جمت باذی کو یہ فرماتے ہوئے مسترد کر دیا کہ اس میں تعکمت سے اللہ تعالی نے ان کی اس جمت باذی کو یہ فرماتے ہوئے مسترد کر دیا کہ اس میں تعکمت یہ وائے تھی کا اس بریتار ہتا ہے۔ فرمایا۔

وَمَّاجَعَلْنَا الْمِبْلُهُ الْمِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا الْالِنَعْلَمُ مَنْ يَتَبِعُ الرَّسُول مِثَنَ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ \*

"اور نہیں مقرر کیاہم نے بیت المقدس کو قبلہ جس پر آپ اب تک رہے عمر اس لئے کہ ہم دکھے لیس کہ کون ویروی کر آئے تہمارے رسول کی اور کون مڑتا ہے۔ الٹے پاؤں۔ " (سورۃ بقو : ۱۳۳) یمودیوں کالیک وفد جوان کے مندرجہ ذیل چیدہ افراد پر مشتل تھا حضور کی خدست میں ماضر ہوا۔ ماضر ہوا۔

ر فلعد بن قیس - فردم بن عمرو- کعب بن اشرف - رافع بن ابی دافع - مجاج بن عمر- ربیع بن ربیع - کنانه بن ربیع - پسران الی انتقیق

انہوں نے آگر کہا۔ یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نے اس قبلہ سے کیوں منہ موڑ لیا ہے جس پر آپ اب تک تنے حالاتکہ آپ کا بید دعویٰ ہے کہ آپ حضرت ابراہیم کی ملت اور دین پر ہیں آپ اپنے اس قبلہ کی طرف لوٹ جائے۔ ہم سب یہودی قبائل کے افراد آپ کی بیروی کریں گے۔ ور آپ کی نیوت کی تصدیق کریں گے۔ (1)

ان کی پیشکش کی ظوم پر منی نہ تھی۔ وہ صرف پی ان چکنی چڑی ہاؤں ہے نی کر ہم علیہ العساؤۃ والتعلیم کو آزمانا چاہے تھے۔ کہ کیا حضور اپنے فیصلہ پر کیے رہے ہیں۔ یا ہارے ایمان لانے کے لیے میں اس فیصلہ کو بدل دیے ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب پریہ آ بہتنازل کی ایمان لانے کے میں آئی الکونٹ اکر نوا الکرنٹ کی تعلقہ کو وی آئی اللہ تھی ہوئی دی تا ہوئی الکرنٹ کی تعلقہ کوئی آئی اللہ تھی ہوئی دیا تھی الکرنٹ کی تعلقہ کوئی کی تھی ہوئی دی تا ہوئی الکرنٹ کی تعلقہ کوئی کی تھی ہوئی دی تا ہوئی اللہ تھی کی تا ہوئی کے تعلقہ کوئی کی تعلقہ کوئی کے تعلقہ کوئی کی تعلقہ کوئی کے تعلقہ کوئی کی تعلقہ کی تعلقہ کوئی کی تعلقہ کوئی کی تعلقہ کوئی کی تعلقہ کی تعلقہ کوئی کی تعلقہ کوئی کی تعلقہ کی تعلقہ کوئی کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کوئی کی تعلقہ کے تعلقہ کے تعلقہ کے تعلقہ کی تعلقہ کے تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کوئی کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کے تعلقہ کی تع

"بیشکوہ جنہیں کتاب دی می ضرور جانتے ہیں کہ یہ تھم برحق ہے ان کے رب کی طرف سے اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبران کاموں سے جو دہ کرتے ہیں۔ "

اور چربرے جلال سے فرمایا۔

وَكَرِّنِ الْبَعْتُ آهُوَآءَهُوُ وَنَ بَعْدِهِ مَا حَكَةُ كَ وَنَ الْعِلْمِ لِأَنْكَ إِذَّالَكِنَ الظَّلِمِيْنَ مُ

"اور (اگر بغرض محل) آپ پیردی کریں ان کی خواہدوں کی اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس علم تو یقینا آپ اس وقت ظالموں میں شدر کہ آ چکا آپ کے پاس علم تو یقینا آپ اس وقت ظالموں میں شار موں کے۔ "

(۲) ماہ رمضان کے روزے

نی مرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جرت کرکے مدینہ طیبہ ہنچے تو ویکھا۔ یہاں کے ا۔ سیرت ابن ہشام، جلدم، منجہ ۱۷۱ یمودی محرم کی دسویں باریخ کوروزہ رکھتے ہیں سرور عالم نے اس کی وجہ بوچھی توانہوں نے بتایا کہ اس روز اللہ تعالی نے حضرت موئ علیہ السلام کو فرعون سے نجلت دی تھی اور بحراحری موجوں سے بسلامت وہ ساحل پر پہنچ تھے اس لئے ان کے نبی پراللہ تعالی نے جو یہ انعام فرمایا وہ ازراہ تشکر اس دن یہ روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ العساؤة والسلام نے فرمایا۔ فَنَنَ آحَقَ بِدُوشِی مِنْکُمُ

" حضرت موی پر الله تعالی کے انعام کا شکرید اداکرنے کے ہم تم سے

زياده حقداريس-"

> "اے ایمان والو! فرض کئے گئے ہیں تم پرروزے جینے فرض کئے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے کہ کمیس تم پر بییز گار بن جاؤ۔ " (سورة بقرق سمال)

> > اس کے بعد فرمایا۔

شَهْرُ مَ مَضَانَ الَّذِي فَا أُنْزِلَ فِيهُ وَالْقُرُانُ هُنَّا كُلُّكُانِ لِلثَّامِ وَ يَيْلُتِ مِّنَ الْهُمُا ي وَالْفُرُ فَانَّ فَمَنْ شَهِمَ مِنْ كُمُ الشَّهْمَ فَلْيَصُمُهُ مُ

"ماور مضان الهارك جس مين المراهمياقر آن اس حال مين كديدراه حق وكهانا بهاوكون كواوراس مين روشن وليلين بين بدايت كي اور حق وباطل مين تميز كرنے كي سوجو كوئي پائے تم مين سے اس ممينه كو تو وه يه ممينه روزے ركھے۔ "

کسی دین کا اہم ترین فریضہ انسان کی اصلاح ہے۔ انسان کی اصلاح کی بھی صورت ہے کہ اس کے دل کی اصلاح ہوجائے اور بیدائی وقت ممکن ہے جب اس بیں خوف النی کی شمع فروزاں کر کے دکی والے کا دراس کا محواترین طریقہ روزہ ہے جب سے لے کر شام تک کھانے پینے اور خواہشات تفسانی ہے محض اس لئے مجتنب رہنا کہ اللہ تعالی نے ایساکر نے ہے منع کیا ہے۔

مسلمان آگر تنماہو۔ کوئی انسانی آگاہ اے دیکھ نہ رہی ہو۔ ایک حالت میں اے سخت پیاس آگی ہے۔ ٹھنڈے پائی کی صراحی بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود اس کا ہر حالت میں فرمان النی کی بجا آوری پر کاربند رہنا تقویٰ کا کمال ہے اور یہ مشق اے کمل ایک ماہ کرنی پرتی ہے۔ اس طرح اس کے دل میں خوف خدا کا نقش گراہوجاتا ہے۔ پھراس ماہ کے بعد بھی اس کے وئی الی حرکت سرز د نمیں ہو سکتی جس ہے اس کے مولا کریم نے اسے منع فرمایا ہے۔ اصلاح قلب اور تزکیہ نفس کے لئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا فرمان النی اس سال مصروف تھی۔ مصروف تھی۔ مصروف تھی۔

#### صدقه عيدالفطر

پورامید کوناگوں پابندیوں میں جگڑے رہنے کے بعد جب ہلال عید نظر آنا ہے تو ول
جذبات سرت ہے لیرر ہوجاتے ہیں اور اس سرت کا ظمد اچھالباس پہن کر، لذیذ کھانے پکا
کر کیا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرہ میں تمام افراو خوشحال تو نہیں ہوتے کی لوگ نان شبید کیلئے
ترس رہ ہوتے ہیں سب لوگ توخوشیاں منارہ ہوں لیکن ای لمت کے بعض افراد کوروٹی کا
سو کھا کلا ایجی میسرنہ ہوتو یہ بڑی سنگدلی ہے اس لئے نبی رحمت نے اپنے مانے والوں پر صدقہ
عید الفطر واجب کیا آکہ ہرزی استطاعت روزہ دار سوا دوسیر گندم (اس کے بدل) اپنے کنبہ
کے ہرفرد کی طرف سے ادا کرے آکہ ملت مسلمہ کے ان افراد کی ضرور بات ہم پنچانے کا
اہتمام ہوجائے جو نادار ہیں آکہ تمام مسلمان بکساں طور پر عید کی اس پر مسرت تقریب میں
شریک ہو سکیں۔

تمازعيد

كم شوال بجرت كے دوسرے سال عيدالفطر كے موقع پر نماز عيد كا جراء كيا كيا۔

فريضه زكؤة

اجرت کے دوسرے سال ہی ملت کے ذی استطاعت لو کوں پر زکوۃ فرض کی گئی زکوۃ دین

اسلام کے پانچ بنیادی اصولوں میں ہے ایک ہے ہید اسلامی معاشرہ کے ان افراد کی معاشی خوشحالی کی منافت ہے جو مختلف وجوہات کی بنا پر اپنی روزی کمانے سے قاصر میں اور محروی اور عسرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ تعالی نے ایسے افراد کی کفالت کے لئے ہرخوشحال مسلمان کوز کو قاد اگر نے کا تھم دیا ور اس کے مصارف بھی پردی تفصیل سے خود بی بیان کر دیئے آگہ کوئی ان میں مرافلت کر کے اس فریضہ کے افتال ب آفرین اثرات کو غیر موثر نہ بناوے۔ ارشاد اللی ہے۔ ارشاد اللی ہے۔

إِنْهَا الصَّمَا قُلُ اللَّهُ عُلَوْمُهُ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعُلِمِينِ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلِّفَةِ قُلُومُهُ وَفِي الرَقَابِ وَالْفُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِنْهَ فَيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِنْهَ فَيْنَ اللهِ

"صدقات توصرف ان کے لئے ہیں جو نقیر۔ سکیین۔ زکوۃ کے کام پر جانے والے ہیں اور جن کی دلداری مقصود ہے نیز کر دنوں کو آزاد کرائے اور مقروضوں کے لئے اور اللہ کی راہ میں مسافروں کے لئے ہے سب فرض ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ سب کھے جانے والا داتا ہے۔ "

ذکوٰۃ کاپہلامصرف فقراء ہیں = فقیراے کہتے ہیں جو نگ دست ہواکر چدرزق کمانے پر قادر ہولیکن اس کی کملکی اے خوشحال زندگی بسر کرنے کے قابل نہ بناسکے۔

دوسرا مصرف مساکین = مسکین، اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی بیاری۔ یوها ہے اور مستقل معذوری کے باعث رزق کمانے کے قابل بی نہ رہا ہو مشالاً اعد ہا، کنگڑا، اپاجی، فرتوت وغیرہ سے دونوں زکوۃ کے مستحق ہیں لیکن ان دونوں میں سے مسکیین کو مقدم رکھا جائے گا۔ اگر بیت المال میں اتن مخبائش نہ ہو کہ ان دونوں طبقوں کو دیا جاسکے تو پھر مسکیین کو ترجیح دی جائے گا۔ دی جائے گا۔

تیسرامعرف عالمین بیں = وہ لوگ جوز کو ہ فراہم کرنے کے لئے گھر کھر جاتے ہیں اس کا نظم ونسق کرتے ہیں پھراسے حقد اروں میں تقسیم کرتے ہیں ۔

چوتھامصرف مولفتہ القلوب = ان سے مراد وہ نوشسلم ہیں جو اسلام لانے کے باعث اپنے پہلے کنیہ اور رشتہ داروں ہے کٹ محے ہول ۔ اپنے سابقہ وسائل معیشت چھن جانے کی وجہ ہے وہ بے یار ویدد گار اور نادار ہو کر رہ محے ہوں ۔

پانچال مصرف غلاموں کو آزاد کراناہے = جوغلام زرمکاتبت اواکرنے عاصر مول

ان کاس مے ادادی جائے ماکدوہ اپنالکوں کو مقررہ رقم اداکر کے آزاد ہوجائیں۔

اس کی دو سری صورت ہیہ ہے کہ اگر مسلمان جنگی قیدی کفار کے قبضہ میں ہوں توان کافد ہیں یاان کی قیمت اداکر کے اشیس کفار کی غلامی سے رہائی دلائی جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عند کے عمد ہمایوں میں افریقہ کے مستم صد قات نے اشیں تکھا کہ بیت المال کھیا کی بھرے ہوئے ہیں لیکن ہمیں کوئی فقیر نہیں ملتاجو آکر ذکو ہ لے۔ فرما ہے اب کیاکر ہیں۔ آپ نے تخریر فرمایا اگر فقراء نہیں طبح توجو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض اداکر دو۔ انہوں نے جننے مقروض لوگ بخصان کو تلاش کیا اور ان کے ذمہ قرض خواہوں کی جور قوم واجب الاداء جستے مقروض لوگ بخصان کی جور قوم واجب الاداء محسی وہ اداکر دیں لیکن ہیت المال پھر بھی بھر سے کھرے رہے انہوں نے امیر الموسنین کو پھر کھیا کہ ہمنے آپ کے مخاذ ن لبائب بھر بھی تھیل کر دی مقروضوں کے قرض اداکر دیتے ہیں پھر بھی ہیت المال کے مخاذ ن لبائب بھرے ہیں تو آپ نے انہیں لکھا۔ کہ جانے مسلمان کفار کی غلامی میں ہیں اس رقم سے انہیں خریدواور آزاد کر دو۔

چھٹامھرف مقروض لوگ ہیں = اس کے لئے شرط یہ ہے کہ انہوں نے یہ قرضہ کسی گناہ کے ار تکاب کے لئے شرط یہ ہے کہ انہوں نے یہ قرضہ کسی گناہ کے ار تکاب کے لئے نہ لیابو۔ اور قرضہ لے کر اے اسراف اور نفنول فرچی ہے اڑانہ دیابو۔ ایسے قرضوں کے بوجھ تلے دہے ہوئے مقروض آگر خود قرضہ اداکر نے سے قاصر ہوں تو ان کی بیت المال سے امداد کی جائے گی۔

ای طرح وہ قرضے دو مسلمان کر وہوں کے در میان مصافت کر انے کے لئے کسی نے لئے کسی نے لئے کسی نے لئے کسی نے لئے کسی النے ہوں وہ بھی اس مدسے اوا کئے جاسکتے ہیں۔ بعض بے خبرلوگ کہتے ہیں کہ اسلامی قانون اللہ مورک کہتے ہیں کہ اسلامی قانون اللہ مورک کسے قوانین سے ماخوذ ہے۔ آپ صرف اس ایک مسئلہ پر بی خور کریں تو حقیقت آھنکار اہوجائے گی۔

رومیوں کے نزدیک آگر کوئی مقروض قرضہ اواکرنے سے قاصر ہوجا آلواسے قرض خواہ کا غلام بنادیا جا آتھا۔ اس کے برعکس اسلام نے ہرالیے مخض کا قرضہ اواکرنے کی ذمہ واری قبول کرلی جواپنی ناداری کی وجہ سے قرض اواکرنے سے عاجز ہوگا۔

ز کوۃ کاسانواں معرف مسافرین = ایک مخص خوشحال ہے لیکن اٹنائے سفراس کی نقدی تم ہو منی چوری ہو منی یااس کازادراہ ختم ہو گیاابوہ پائی پائی کامختاج ہے توالیے مخص کی بھی زکوۃ کے مال سے ارداد کی جائے گی۔

آ تھوال مصرف الله كاراه من خريج كرناہے =

علاء اسلام نے جی مبیل اللہ کی تشریح یوں کی ہے کہ تمام وہ کام جو عوام کے نفع اور بہتری کے لئے گئے جائیں وہ سب نی مبیل اللہ میں شار ہوں گے۔ لئے گئے جائیں وہ سب نی مبیل اللہ میں شار ہوں گے۔ اجری میں تازل ہونے والے اور نفاذ پذیر ہونے والے ان ند کورہ احکام کا تعلق انفرادی اور اجتماعی اصلاح وفلاح کے ساتھ ہے۔

#### قانون قصاص و ديت

لیکن یہ بھی ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ ہر قوم میں ایسے افراد بھی ضرور پائے جاتے ہیں جو قانون کا حزام شیں کرتے ان صدود کو توڑنے میں انسیں بڑالطف آ تا ہے جو دین اور قانون نے قائم کی ہیں ایسے نوگوں کو کھلی چھٹی دے دینا معاشرہ کے امن وسکون کو مد وبالا کرنے کے مترادف ہے اس لئے اللہ تعالی نے ایسے قوانین کے بارے میں آ بات قرآنی نافذ کیں جو اپنی مترادف ہے اس لئے اللہ تعالی نے ایسے قوانین کے بارے میں آ بات قرآنی نافذ کیں جو اپنی اس مسلم کے دیں جو صدود النی کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس سلملہ کے وہ قوانین جو ان تا گفتہ ہے صالات اور خطرہ سے گھرے ہوئے ماحول میں اس سال مازل ہوئے ان میں سے اہم ترین قانون قصاص کا ہے۔

ڽٵؿؙؽٵٲێڔؽؽۜٵڡۜڹؙۉٵػؙڽڹۜۼۘڵؽڲؙۄؙٵڵۊڝٚٵڞؙ؈۬ٳڵڡۜٙؿ۠ڬؙۦٵٙڴٷ ڽٵڎۼڗؚڎٳڷڡۜڹؽڽٳڵڡڹڽڎٳڷۯؙڹٛؿ۠ۑٳڵۮؙڹ۫ؿ۠ڎؙػؽڽٷ؈ػڣؽ ٵڿؿۅۺٛؽٷ۫ؽٵۺٵٷڽٳڶڡۼۯٷ؈ؚڎٳڎٵٵٳڵؿۅڽٳڂۺٳڽڎ۠ڎ۬ڸڬ ڰٞڣؽڡٛٞۺٞ؆ٛڗؠػؙۄؙڎڒڂؠڎؙؙٷڛٳۼۺڵؽڹۼۮۮڸػ ڂػۿ ۼؽۜٵڽٵڸؽ۠ڟ؞

"اے ایمان والو! فرض کیا گیاہے تم پر تصاص جو ناحق مارے جائیں۔
آزاد کے بدلے آزاد۔ غلام کے بدلے غلام۔ عورت کے بدلے
عورت۔ پس جس کومعاف کی جائے اس کے ہمائی (مقتول کے وارث)
کی طرف سے کوئی چیز تو چاہئے کہ طلب کرے (مقتول کا وارث) خون
بہا۔ وستور کے مطابق اور (قاتل کو چاہئے) کہ اسے اوا کرے آچی
طرح یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے توجس نے
طرح یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے توجس نے
زیادتی کی اس کے بعد۔ تواس کے لئے وروناک عذاب ہے۔
"
زیادتی کی اس کے بعد۔ تواس کے لئے وروناک عذاب ہے۔
"
(البقرہ ۱۵۸)

اس آیت بین اس بات کی وضاحت کردی که کمی غریب کو حقیر سمجھ کراس کاخون اکارت نمیس جانے دیا جائے گا اور کسی قاتل کو معزز سمجھتے ہوئے قانون کی گرفت سے نمیخ نمیس دیا جائے گا بلکہ جو شخص جریمہ قتل کا ار اٹکاب کرے گا اس سے قصاص ضرور لیاجائے گا۔
اس قصاص کے ساتھ ساتھ رعایت کا ایک دروازہ کھول دیا کہ آگر مقتول کے وارث اپنے مقتول کاخون معاف کرکے خون بمالینا چاہیں تو انہیں اس کی اجازت ہے۔
تواس ایک آیت میں قصاص اور خون بماد ونوں احکام نافذ کر دیئے آگہ سر کشوں اور انسانی خون سے ہولی کھیلنے والوں کو ان کے کئے کی پوری سزادی جاسکے۔ اور اس سے بعد والی تہبت خون سے ہولی کھکت بیان کردی۔

وَلَكُوْ فِي الْقِصَاصِ حَبِوةٌ يَّأُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُو تَنَفُونَ "اور تمهارے لئے قعاص میں زندگی ہے اے تقاندو! تاکہ تم قبل کرنے سے پر میز کرنے لگو۔ " (البقرو: ۱۵۹)

آپ نے ملاحظہ فرہایا کہ وہ ہوشرباطلات جن ہے امت مسلمہ اس وقت دو چار تھی ان ہیں ہم ترین احکام شرعیہ کانزول جاری رہا تاکہ فرزندان اسلام کی اصلاح قلب اور تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ عدل وانصاف کے نظام پر بھی پوری طرح عمل کیاجائے اگر ان نفوس قد سیہ نے ان صبر آزما حالات ہیں بھی احکام اللی کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور تمام خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے کمال دیا نقد اری ہاں کو عملی جاسپ یا یا آج پاکستان کی حکومت کو یہ زیب نمیں دیتا کہ ہیہ کہ کر احکام اللی کی تنفیذ ہیں روڑے اٹکائے کہ موجودہ دور ہیں ہمارے مکنی حالات دیتا کہ ہیہ کہ کر احکام اللی کی تنفیذ ہیں روڑے اٹکائے کہ موجودہ دور ہیں ہمارے مکنی حالات دور سے نہ ہوں اس وقت تک شریعت کے توانین پر عمل کر ناہوا دشوار ہے۔ یہ کہ حالات در سے نہ ہوں اس وقت تک شریعت کے توانین پر عمل کر ناہوا دشوار ہے۔ یہ سب بمانے ہیں اور عذر لنگ ہے جن کی کوئی اجمیت نہیں اور ان لولے انگرے بمانوں کی بناہ لے کر ہم نہ دنیوی زندگی ہیں اللہ تعالی کا در اس کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا کے ہیں اور نہیں مقاصد کو پایہ بھیل تک پنچا نے کی توقیق عطافرمائے ہو ہم نے پاکستان کا مطالبہ کر تے وقت نے رہی مان مقاصد کو پایہ بھیل تک پنچا نے کی توقیق عطافرمائے ہو ہم نے پاکستان کا مطالبہ کر تے وقت ان مقاصد کو پایہ بھیل تک پنچا نے کی توقیق عطافرمائے ہو ہم نے پاکستان کا مطالبہ کر تے وقت اس مقاصد کو پایہ بھیل تک پنچا نے کی توقیق عطافرمائے ہو ہم نے پاکستان کا مطالبہ کر تے وقت اس مقاصد کو پایہ بھیل تک پنچا نے کی توقیق عطافرمائے ہو جم نے پاکستان کا مطالبہ کر تے وقت استے در بیات اپنے عوام سے کیا تھا۔

### سيدة نساء العالمين كاعقد كتخدائي

حضور سرور کائنات علیہ وعلی آلہ اطبیب التحیات وازی الشلیمات کو اللہ تعلق نے چار صاجزادیاں عطافر ملکی تھیں سب سے بڑی صاجزادی کا اسم مبارک سیدہ زینب ان سے چھوٹی صاجزادی کا اسم گرای سیدہ الم کلاؤم تھا۔ ان سے چھوٹی صاجزادی کا اسم گرای سیدہ الم کلاؤم تھا۔ اور سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری لخت جگر کا باہر کت نام سیدہ فاطمہ تھا۔ جو سیدة نساء العالمین تھیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیٰ ابیہت و علیہن الی یوم اللہ بن ان سب کی مادر مشفق ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنما تھیں۔

شیعه کی معتبر کتاب حیات القلوب بین به این بابوید بسند معتبرازال حفرت المهم جعفر صادق روایت کروه است از برائے حضرت رسول متولد شدند از خدیجہ قاسم، طاہر عبداللہ بو دوام کلثوم درتیہ وزینب و فاظمہ۔
"ابن بابوید نے سند معتبرے حضرت الم جعفر صادق سے بول روایت کیا ہے کہ حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے حضور کے بیر صاجزادے قاسم اور طاہراور طاہر کانام عبداللہ تعااور بیر صاجزادیاں ام کلاؤم، رقید، زینب اور ظاہراور طاہر کانام عبداللہ تعااور بیر صاجزادیاں ام کلاؤم، رقید، زینب اور ظاہر اور طاہر کانام عبداللہ تعااور بیر صاجزادیاں ام کلاؤم، رقید، زینب اور فاظمہ بیدا ہوگیں۔ " (1)

اسلام اور نبی اسلام کے لئے جن کی در خشال خدمات صنف نازک کے لئے وجہ صدعز د
افتار ہیں اور جن کی ذات و خزان اسلام کے لئے آیک بمترین نمونہ ہے۔
حضرت امام محمد باقر، حضرت عباس رضی الله عنها کے واسطہ سے فرماتے ہیں۔
حضرت سیدہ فاطمہ کی ولادت باسعادت اس سال میں ہوئی جب قریش مکہ، کعبہ مشرفہ ک
از سرنو تغییر کررہے تنے کعبہ کی یہ تغییر نواعلان نبوت سے پانچ سال قبل ہوئی۔ فخر کائنات صلی
الله تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت پینیٹیس سال تھی آیک روایت یہ ہے کہ اس وقت
حضور کی عمر مبارک آگا لیس سائل تھی جب حضرت زہراکی پیدائش ہوئی۔
حضور کی عمر مبارک آگا لیس سائل تھی جب حضرت زہراکی پیدائش ہوئی۔

جب سیدہ من بلوغ کو پنچیں تو خاندان قریش کے متعدد سرداروں نے جو مال و دولت، اثر و رسوخ اور اپنی اسلای خدمات کے باعث عزت واحزام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے آپ کے رشتہ کے لئے بار گاہ رسالت میں درخواست کی لیکن حضور علیہ العبلاۃ والسلام نے سب کو سی

جواب دياكه جيساا لله جاب كا.

سيدناعلى المرتفني كرم الله وجهه الكريم كي يعي دلى آروز تقي كه وه اس سعادت عظميٰ سے بسره در بهول لیکن جب اپنی خمی دا مانی اور کم مائیگی پر نظر پرتی تو پھرعرض مدعاکی جرائت نه بهوتی۔ رہ رہ کرنی رؤف رحیم کی خونے بندہ نوازی صت بندھاتی کہ وہ کریم جس نے بھین ہے جھے اسے آغوش شفقت میں لیا۔ اور مجھ سے اتن محبت اور انتابیار کیا کہ اس کے سامنے باپ کی شفقت اور مال کاپیار چی نظر آنے لگا پھرالی تربیت فرمائی که دل کی آگھوں کو پیتاکر دیا۔ جب اسلام کی دعوت پیش کی منی تواس نور بعیرت کی بر کت ہے جو نگاہ مصطفوی نے ارزانی فرما یا تھا تورحق کو پھیانے میں ذرا دفت نہ ہوئی۔ اس کے بعد بھی اپنے فھنڈے سامیہ میں نشود نمایانے كاموقع بخثار ايس كريم آقاكي فياضيول كمسامة ميرى ان ناداريول كى كياحقيقت بمجه عرض كرنا جائية وه شفيق آ قا محص ايوس سيس كرے كا۔ بوى پس و پيش كے بعد آپ نے حرف بقاعرض كرنے كاعزم مقم كرى ليا۔ أيك روز لجاتے اور شرماتے ہوئے بار كاه اقدس میں حاضر ہوئے اور سرایا اوب بن کر بیٹے گئے لیکن ہمت نے ساتھ نہ دیا زبان مخک ہو گئی يارائ تكلم ندر بإزبان قال أكر خاموش تقى توزيان حال ماجرائ ول كى تر يحلنى كررى تقى -ز مشاقال اگر تاب مخن بردی کمی دانی محبت می کند سمویا نگاہ بے زبانے را

نی کرم نے مرسکوت کو توزافرمایا۔

مَاخَآءَ بِكَ ٱلكَ هَاجَةً "اے علی اکیے آئے ہو کیاکوئی کام ہے؟"

آپ پھر بھی بول نہ سکے حضور علیہ الصلوٰۃ السلام نے خود بی ارشاد فرمایا۔

لَعَلَّكَ حِنْتَ تَخْطُبُ فَاطِمَةً

"كيافاطمه كرشت كے لئے آئے ہو"

عرض کی ہاں! بارسول اللہ! حضور نے ہوچھاتسارے پاس مرا داکرنے کے لئے کوئی چیز ہے۔ عرض کی "لاواللہ یارسول اللہ" یارسول اللہ! بخدامیرے یاس تو پچھ بھی شیں۔ حضور نے فرما یا وہ زرہ جو میں نے تنہیں پہنائی تھی وہ کد حرمی عرض کی وہ تومیرے پاس ہے فرما ياويي ذره بطور مرويش كر دو نكاح پيلے برمعا كياا ور رخصتي كچه عرصه بعد موتى - (١)

ا ـ امام على محررضا، جلدا، صنحه ٢

حافظ این حجرنے الاصابہ میں لکھاہے۔ کہ نکاح ماہ رجب اہجری میں ہوا اور رخصتی غروہ بدر کے بعد ۳ ہجری میں ہوئی۔ اس وقت

سمکہ تکاح ماہ رجب اجبری بیں ہوا اور رحصی عروہ بدر کے بعد عجبری بیں ہوئی۔ اس وقت حصرت سیدہ کی عمر مبارک افعارہ سال تقی۔

شب زفاف کونی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں کو کملا بھیجا کہ میرے آنے سے پہلے کے درنوں کو کملا بھیجا کہ میرے آنے سے پہلے کے ذرنا حضور تشریف لے محے وضو فرمایا پھریانی کو دم کیا اور ان دونوں پر چھڑک دیا پھر دعا فرمائی۔

ٱللَّهُمَّ بَارِكَ فِيهِمَا وَبَارِكَ عَلَيْمِا وَبَادِكَ لَهُمَا فِي تَسْلِهِمَا

"اے اللہ! ان دونوں میں برکت ڈال۔ ان دونوں پربرکت نازل فرما

اوران كے لئے ان كى تىل بيس بھى ير كتيس عطافرا- " ( 1 )

سیدناعلی مرتضی کے پاس متابل زندگی بسر کرنے کے لئے کوئی موزوں مکان نہ تھا۔ آپ
نے کرایہ پر مکان لیااور چندراتیں وہاں بسر کیں۔ حضرت سیدہ نے بار گاور سالت میں عرض
کی۔ کہ حضور کے غلام حارث بن نعمان کے پاس کئی مکانات ہیں آگر حضور انہیں فرائیں تووہ
ہمیں آیک مکان دے دیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ حارث نے اس سے
پہلے کئی مکانات مجھے دیتے ہیں اب جھے اس کو تکلیف دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ بات کی
طرح حضرت حارث نے من کی فوراً حاضر خدمت ہو کر عرض پرداز ہوئے یارسول اللہ!
میرے سادے مکان حضور کے لئے حاضر ہیں۔ بخدامیرا جو مکان حضور قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ
میرے سادے مکان حضور کے لئے حاضر ہیں۔ بخدامیرا جو مکان حضور قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ
میرے سادے مکان حضور کے لئے حاضر ہیں۔ بخدامیرا جو مکان حضور قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ
میرے سادے مکان حضور جاہیں پند فرمائیں مجھے پیش کر کے انتہائی مسرت ہوگی۔
لئے جو مکان حضور جاہیں پند فرمائیں مجھے پیش کر کے انتہائی مسرت ہوگی۔

کریم آ تا نے فرمایا صَدَ وَقَتَ بَارَكَ اللهُ فِيْكَ اے حارہ! تم مج كتے ہواللہ تجے ابن بركوں سے مالا مال فرمائے۔ چنانچہ حضرت سيدہ اپنے شوہر نامدار على مرتضى كے ساتھ اس

مكان مي تشريف لے آئيں۔

حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلیم کو اپنی اس صاحبزادی سے از حد محبت تھی۔ اہم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے مردی ہے۔ ایک روز حضرت فاطمہ تشریف لے آئیں آپ کی جال حضور سرور عالم کی جال سے بالکل مشاہت رکھتی تھی۔ حضور نے ویکھا تو فرمایا حَدْحَبًا بِابْنَدِی اسے میری لخت جگر! خوش آ مدید۔ پھر حضور نے آپ کو اپنی

١ - الاصاب، جلدس، صفحه ٣٦٧

دائیں جانب بھایا۔ پھر بڑے راز سے سر کوشی کی آپ رونے لگیں۔ پھر دوبارہ اس طرح سر کوشی کی تو آپ ہننے لگیں۔ حضرت عائشہ نے فرما پایس نے فرحت اور غم کوا تاقریب قریب بھی شمیں دیکھا۔ آپ نے حضرت سیدہ سے اس کی دجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا۔ کہ بیں دسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کے راز کوافشانسیں کر سکتی۔

اس دافعہ کے پچھ عرصہ بعد سرکار دوعالم نے رحلت فرملاً۔ بیس نے معفرت سیدہ سے پھر پوچھااب تو بتائے حضور نے کیا فرہا یاتھا۔ حضرت سیدہ نے بتایا کہ اس روز حضور نے بچھے کہا کہ پہلے جبر کیل اہ رمضان میں آیک بار قرآن کریم کا دور میرے ساتھ کرتے تھاس دفعہ دود فعہ دور کیا ہے میں دکھے رہا ہوں کہ میری دفات کا وقت قریب آگیا ہے اور میرے سادے خاندان سے سب سے پہلے تو بچھے آکر ملے گی۔ دِفْھَ النَدَلَقُ اَنَالَكِ اور میں تمہارے لئے بمترین بیشروہوں۔

سارشادس كريس رويزى - دوباره بجه حضور نے قرمايا -

ٱلاَتَرْصَٰيُنَ ٱنْ تَنكُوْنِي سِيّدَ لَاَ يَسْكَاءِ الْعَالَمِينَ

"کیاتم اس بات پر راحنی شین ہو کہ تم سارے جمانوں کی عور توں کی سردار بتائی عنی ہو۔ بیاس کرمیں بنس پڑی تھی۔ " (1)

ان جملہ دلنوازیوں اور دلداریوں کے باوجود فرائض نبوت کی بجا آوری بیں مجھی کسی محبت کو حائل نہیں ہونے دیا ہیشہ فرائض نبوت کی بجا آوری کو اولین اہمیت دی۔

مندرجہ ذیل واقعہ کا مطالعہ کرنے ہے جی تقیقت روز روش کی طرح واضح ہوجاتی ہے۔
سیدناعلی کرم اللہ وجہ کی الی حاست اس امری متحمل نہ تھی کہ وہ کوئی خادمہ رکھ سکیں جو
امور خانہ داری میں حضرت سیدہ کا ہاتھ بٹا سکے۔ اس لئے گھر کا سادا کام آپ کوخود ہی انجام
دینا پڑتا تھا۔ چکی پینا آٹا گوندھنا، کھاناتیار کرنا، گھر میں جھا ژودینا، برتن صاف کرنا، کپڑے
دھونا انفرض یہ سادے چھوٹے بڑے کام شہنشاہ کوئین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گخت جگر
اپ دست مبارک سے انجام دین کثرت کارے نازک ہتھیا۔وں میں گئے پڑگئے تھے۔
ایک دوز حضرت علی نے سنا کہ حضور اکرم کے پاس چند غلام اور لونڈیاں آئی ہیں۔ آپ
نے دھنرت سیدہ کو کھا۔ کہ اگر آج آپ جاکر حضور کوعرض کریں کہ حضور ایک کنیز آپ کودے
دیس تو آپ کا یہ ہو جھ ہلکاہو جائے گا۔ حضرت سیدہ حاضر ہوئیں حضور انہیں دیکھ کر بہت خوش

ہوئے فرمایا۔ مَا بِنِ یَا بُنگِتِی بی کیے آناہوا۔ عرض کیا چٹٹ لائسکِو عکلیّف میں حضور
کو سلام عرض کرنے کے لئے حاضر ہوئی ہوں۔ شرم کے ملاے اپنی گزارش پیش نہ
کر سکیں۔ کچے دیر تھری پھرواپی چلی گئیں اور حضرت علی کو سازا ماجرا بتایاسیدناعلی مرتضی
نے حضرت سیدہ کو ساتھ لیااور کاشانہ نبوت میں حاضر ہوئے اور آگر عرض کی کہ حضور کی
صاجزادی یہ گزارش کرنے کے لئے حاضر ہوئی تھیں اوب وحیانے اجازت نہ دی۔ کہ عرض
صاجزادی یہ گزارش کرنے کے لئے حاضر ہوئی تھیں اوب وحیانے اجازت نہ دی۔ کہ عرض
کریں سرور انبیاء نے یہ عرضد اشت جو سب سے لاؤ لے داماونے سب سے لاؤلی بیٹی کی طرف
سے پیش کی تھی سی اور سن کر فرمایا۔

كَلْ وَاللَّهِ لَا الْعُطِيْكُمَا وَآدَعُ الْمُلَ الصَّفَةِ تَتَكَرَّى بُعُلُونَهُ مُ

"شیں بخداشیں میں تہیں کھے شیں دوں گارے کیے ممکن ہے کہ میں اہل صفہ کو نظر انداز کر دول جب کہ ان کے پہیٹ شدت فاقہ سے سکڑ کر رہ سکتے ہیں اور میرے پاس کچھ شیں جو میں ان پر خرج کر سکول میں ان غلاموں اور لو تا ہوں کو فروخت کروں گاان کی قیمت طے گی اس سے ان کی ضرور تیں ہوری کروں گا۔ "

یہ جواب باصواب من کر دونوں سرا پاتشلیم ورضا ہے ہوئے والیس تشریف لے آئے کھے در بعد سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے محے اور فرمایا۔ اَلَا اُخْرِکُدُمَا بِعَنْ يُرِیْمِتَا سَنَكُنْتُمَا فِیْ

"كيام حميس اليي چيزنه بتاؤل جو كئي كنا بمترب اس چيز سے جس كائم في محص سوال كيا۔ دونوں نے يك زبان بوكر عرض كى " بلى يارسول اللہ! " اے اللہ كرسول ضرور مربانی فرائے۔

حضور نے فرمایا۔ یہ چند کلمات ہیں جو جرکیل نے جھے سکھائے ہیں وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد تم

وس مرتبہ سجان اللہ کمودس مرتبہ الجمد للہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر۔ اور جب رات کو سونے لکو تو

چنتیس مرتبہ سجان اللہ۔ تینتیس مرتبہ الجمد رشر اور پینتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔

ان دونوں کرامی قدر ہستیوں نے بعد تشکر اس انعام کرامی کو قبول کیا اور ذعری کے

آخری دم تک اس وظیفہ کاور دکرتے ہے۔

الك وقعه سيدناعلى مرتفني فياس واقعه كاليك تمائى مدى كزرف كيعد فرماياكه جب

ے نی کریم نے جھے یہ ورد سکھایا ہے ہندا ہی نے اسے ترک نمیں کیا کسی فخص نے دریافت کیا واللہ وَلَا لَیْلَا لَا اللہ وَلَا لَیْلَا اللہ وَلَا اللّٰهِ وَلَّا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَّا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَّا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَّا اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا الل

اس واقعہ کو "کشف النفر تی معرفۃ الائمہ" کے فاضل مصنف علی بن عیسیٰ اربلی نے بوی وضاحت سے لکھا ہے جس سے اس واقعہ کے وہ موٹے بھی بے فقاب ہوجاتے ہیں جو دوسری روایات میں تاکفتہ رہ گئے تھے میں اختصار کو طحوظار کھتے ہوئے اس واقعہ کے اہم پہلوؤں کو وہاں سے نقل کر آبوں۔

ایک روز حضرت ابو بکر صدیق اور عمرفاروق رضی الله عنمامجد نبوی بین بیشے تے حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه بھی وہال موجود سے حضرت سیدہ کے رشتہ کے بارے بین مختلو بوت کی حضرت صدیق نے درخواست کی ہوئے گئی حضرت صدیق نے کما کہ بزے بوٹ شرفاء نے اس رشتہ کے لئے ورخواست کی ہوئی نبی اگر م نے بی فرمایا کہ جیسے اللہ چاہے گا۔ لیکن علی مرتضی نے ابھی بحک گزارش نبیں کی شائد خربت وافلاس کی وجہ سے یہ جملات نہ کر سکے لیکن میراخیل ہے کہ الله تعالی اور اس کا رسول معظم اس رشتہ کوان کے لئے روک ہوئے ہیں۔ پھر حضرت صدیق نے دونوں کو کما چلو علی کے پاس اور انہیں کہتے ہیں کہ وہ یہ عرض کریں۔ اور اگر غربت وافلاس کی وجہ سے وہ خاموش ہوں تو ہم ان کے ساتھ ملی تعلون کرنے کو تیار ہیں۔ چنا نچہ یہ سب حضرت علی ک خاموش ہوں تو ہم ان کے ساتھ ملی تعلون کرنے کو تیار ہیں۔ چنا نچہ یہ سب حضرت علی ک خاموش ہیں ان کے ساتھ ملی تعلون کرنے ہوئے ہے چلا کہ وہ فلال انصاری کا باغ سراب خراب سراب کرنے ہوئے ہیں یہ حضرت ابو بکر نے اپنی کرنے ہوئے کی ایا وربی چھاخیریت تو ہے حضرت ابو بکر نے ہوئی ہوئے۔ سیدنا علی نے انہیں اپنی طرف آتے و کھوالیا وربی چھاخیریت تو ہے حضرت ابو بکر نے ہوئے کہ لیا وربی چھاخیریت تو ہے حضرت ابو بکرنے اپنی تو سے دیاں آئے کی طرف رونا کی اس کے موسلہ افوائی کرتے ہوئے کھا۔

آپ ما تکئے حضور آپ کو ضرور ہے۔ شاہدا نشاہ اور اس کے رسول نے ہے۔ شاہدا نشاہ اور اس کے رسول نے ہے۔ شاہدا نشاہ و کا ہوا ہے۔ حضرت علی نے ہے بات سنی توان کی آگھوں سے ٹپ ٹپ آنسو کرنے گئے کما۔ میرا ول تو بہت چاہتا ہے کہ بیہ شرف جھے حاصل ہو۔ لیکن تھی داماں ہوں عرض کرنے گئے کما۔ میرا ول تو بہت چاہتا ہے کہ بیہ شرف جھے حاصل ہو۔ لیکن تھی داماں ہوں عرض کرنے کی جرآت کیے کروں ۔ حضرت ابو بجر نے تملی دیتے ہوئے فرمایا اے ابو الحس سے مرض کرنے کی جرآت کی کروں ۔ حضرت ابو بجر سول کے نز دیک اس مال و دولت کی پر کاہ کے برابر بھی وقعت نہیں آپ ضرور خدمت اقدی میں حاضر ہوں اور بیہ گزارش چیش کریں۔ برابر بھی وقعت نہیں آپ ضرور خدمت اقدی میں حاضر ہوں اور بیہ گزارش چیش کریں۔

سیدناعلی مرتفنی حاضر ہوئے۔ سلام عرض کیااور اوب سے بیٹھ گئے تھے دیر بعد حضور نے فرمایاا سے ابوالحن! میراخیال ہے تم کسی کام کے لئے آئے ہو۔ بناؤ کیاکام ہے۔ آپ نے شرم وحیایس ڈوب ہوئے لیجسٹس گزارش پیش کی۔ حضور پُرٹور کارخ انور خوشی سے چیکنے لگامسکر اتے ہوئے پوچھا مرادا کرنے کے لئے کوئی چیز ہے۔ آپ نے عرض کی میرے مال باپ حضور پر قرمان ہوں میری حالت حضور سے مختی نمیں۔ میرے پاس ایک کموار۔ ایک ذرہ اور ایک او ختی ہے جس پرچس یانی بحرکر لا آ ہوں۔

ر حمت عالم نے بید س کر فرما یا کہ ملوار تہماری اہم ضرورت ہے او نمٹی بھی تساری روزی کا ذریعہ ہے اور زرہ کے عوض اپنی بچی کا تکاح حمیس کر دیتا ہوں ۔

يه مرده جانفزاس كر آپ بابر نكلي- آپكي خوشي كي انتهاءند تقي- حضرت صديق- حضرت فاروق ان کا تظار کررہے تھے۔ انہوں نے یوچھا کیا ہوا۔ میں نے بتایا۔ کدرسول الله صلی الندعليه وملم فے اپن صاحبزادي فاطمه كارشته مجھے دے ديا۔ ان دونوں حضرات كويد بات س كراز حد مسرت بوكي اور دونوں ميرے ساتھ اكتھے مىجد كى طرف آئے ہم جب مىجد بى پنچے تو رسول كريم صلى الله عليه وسلم بھى تشريف فرما ہوئے۔ حضور كارخ انور خوشى سے چك رہاتھا۔ انصار مهاجرین کو جمع کیا گیا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوتوں کا عقد فرمایا۔ حضور نے مجھے فرمایا ہے ابوالحن! اب جاؤاور زرہ کو پیچ کر اس کی رقم میرے پاس لاؤ۔ سیدنا على فرماتے ہيں كه ميں نے چار سودر ہم ميں وہ زرہ حضرت عثان كوفرو خت كى جب ييں نے زرہ ان کے حوالے کر دی اور ان سے روپے لے لئے۔ توحصرت عثان نے جھے کما کہ اس زر دی قیت میں نے آپ کواداکر دی اب میری طرف سے بدزرہ بطور تخف آپ تبول فرمائے۔ میں نے زرہ بھی لے لی اور رویے بھی اور اشیں لے کر بار گاہ رسالت میں حاضر ہوا اور وونوں چیزیں میں نے حضور کے قدموں میں آگر ڈال دیں اور حضرت عثمان نے جو سلوک ميرے ساتھ كياتھاوہ بھى عرض كيا۔ ذَدَعَا لَهُ بِيخَيْرٍ سرورعالم صلى الله عليه وسلم في حضرت عثمان کے لئے دعائے خیر فرمائی۔ پھر حصرت صدیق اکبر کو تھم دیا کہ جاؤاور میری بٹی کے لئے ضروری چزیں خرید کر لے آؤ۔ حضرت سلمان فاری اور حضرت بلال کو ساتھ بھیجا آگہ وہ سامان اکٹھاکرلے آئیں۔ (۱)

ا ـ كشف الغربي معرفة الائمه ، جلد ا ، صفحه ٢٨٦٦ ٢٨٨٢

سیدۃ النساء کے جیز کے بارے ہیں

علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ شہنشاہ کو نین نے سیدہ عالم کوجو جیزد یاوہ بان کی چار پائی، پھڑے کا گذا جس کے اندر روئی کے بجائے تھجور کے پتے تھے، ایک چھاکل، ایک مشک، دو پچکیاں اور دو مٹی کے گھڑے۔ ( 1 )

غزوهٔ بی شکیم

امام محرین یوسف الصالحی الشای، امام ابن اسحاق، ابو عمرواور ابن حزم کے حوالے سے کھتے ہیں: -

مرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم جب غزوہ بدر سے واپس تشریف لائے تو ایک تشریف لائے تو ایک تشریف لائے تو ایک بھٹر جمع کیا ہے اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیار یال کررہے ہیں۔ (۲)

> ا- بیرت عربی از شیلی. جلد ۱، منحه ۲۹۸ ۲ سیل الهدی، جلد ۳، منحه ۲۵۵

حضور مدینہ طیبہ لوٹے۔ صرار کے کنوکی پر پہنچ جو مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے تو مال غنیمت کو مجلدین میں تقلیم فرمایا ایک سواونٹ بطور قمس دیئے مجھے باتی چار سواونٹ دوسو مجلدین میں تقلیم کر دیئے مجھے ہر مجلد کو دو دواونٹ ملے۔ بیار کو جنگی قیدی بناکر لایا کیا۔ بیہ خوش بخت حضور کے حصہ میں آیا حضور نے اس کو آزاد فرمادیا۔(۱)

اس عزوہ میں صنور پندرہ روز مدینہ طیبہ سے باہر ہے۔ جب روانہ ہونے کیے تو معزت عبداللہ بن ام مکنوم کو مسجد میں جماعت کرانے کے لئے اور سِبُلِع بن تُرقُط الفغاری کو دیگر امور سرانجام دینے کے لئے اپنا ٹائب مقرر فرمایا۔

اس کے بعد شوال کے بقید ایام اور ذی القعد کا پوراممین مدین منورہ جی رونق افروز رہے اس عرمہ جیں قرایش کے جنگی قیدیوں کی طرف سے فدیہ او اکر نے اور انسیں رہا کرنے کاسلسلہ جاری رہا۔ (۲)

عورہ بدر اور عزوہ احد کے در میانی عرصہ میں متعدد عودات ہوئے ان کی تعداد اور ان کی تر ان کی تعداد اور ان کی تر تیب میں مؤر تعین کا باہمی اختلاف ہے لیکن یہ اختلاف معمولی نوعیت کا ہے بعض نے عزوات کی چو تعداد اور بعض نے پارنچ لکھی ہے۔ ایک آ دھ غزوہ کے بارے میں تقدیم و آخیر کا اختلاف ہے۔

میں یمال علامہ این ہشام اور حافظ این کیرے حوالے سے ان غزوات کی ترتیب ہدیہ قار کمین کر تا ہوں۔

#### عروه سويق

ابوسفیان اپنے تجارتی کاروان کو بھاکر کھ لے جانے میں تو کامیاب ہو کمیالیکن ابھی چندروز بی کزرے نئے کہ اہل مکہ کو اپنے سور ماؤں کی عبر ناک فکست کی اطلاعیں ملے لکیں۔ میدان بدر سے بھاگ کر آنے والوں کی خشہ حال ٹولیاں وہاں فکفنے لکیں۔ غم اور غصہ کے جذبات سے اہل مکہ کی حالت قائل رحم تھی ابوسفیان نے اپنی قوم کی بریادی اور جائی کی داستان سی تووہ ہوش وحواس کموجیفائے بھی بیروہم بھی نہ ہواتھا۔ کہ ایسابھی ہوسکتا ہے چند

ا - سیل الردی، جلد سی صفحہ ۲۵۵ ۲ - ابن بیشام، جلد ۲، مستحہ ۲۲

بے بارو مدد گار لوگ اس کی قوم کے رئیسوں کو خاک و خون میں تڑیا دیں گے۔ اور ان کی لا شول كو تحسيت كرايك كرے كفئے بيل پيجينك دياجائے كالوران كے باقيماندہ مرداروں کو جنگی قیدی بتالیاجائے گا۔ غم وغصہ ہے ہے قابو ہوکر اس نے حتم کھائی جب تک وہ اپنے مغتولوں کلانقام نسیں لے گلاس وقت تک تھی نہیں کھائے گلاور جنابت کاعسل نہیں کرے گا این اس فتم کوبور اکرنے کے لئے وہ دوسوسواروں کا جقتہ ہمراہ لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانه ہوالیکن اس نے عام راستہ افقیار کرنے کے بحائے نجد کالمبار استہ افتیار کیا مدینہ کی ایک وادی قناۃ سے گزر آموایتیب نامی مہاڑ کے دامن میں پہنچ کیا یہ مہاڑ مدینہ طیبہ سے آیک برید یعن بارہ میل کی مسافت پرواقع ہے جب رات کی تاریکی تھیل می توبہ چھیتا چھیا بی نفیرے محلہ میں آیااور ان کے ایک رئیس کی بن اخطب کے محریر آکر دستک دی۔ لیکن اس نے دروازہ کھولنے سے ا تکار کرویا چروہ ایک دوسرے یبودی رئیس سلام بن معلم کے دروازے پر آیاب سلام، یمودیوں کے اس مالی فنڈ کابھی گران تھاجو انہوں نے اچاکک تومی ضرورت كوبوراكرنے كے لئے اكتھاكرر كھاتھا۔ ابوسفيان نے اس سے ملاقات كااذن طلب كياس نے برى خوش سے اسے خوش آمريد كمااسے اسے بال بھايا۔ اس كي ركلف ضيافت كا اہتمام کیاشراب و کباب سے اس کی تواضع کی دیر تک وہ جیٹے رہے اور سر کوشیال کرتے رہے اس نے ابوسفیان کو مسلمانوں کے خفیہ حالات اور ان کے سربست رازوں سے آگاہ کیا۔ یقیناً اسلای تحریک کو ناکام بنانے کے لئے بی انہوں نے اپنی عقل و فنم کی حد تک خوب منصوبه بندى كى ہوگى-

کونتانس جیور جیو وزیر خارجہ رومانیہ نے اپنی سیرت کی کتاب نظرہ جدیدہ میں اس موضوع پر مزیدروشنی والی ہے۔

ابوسفیان نے سلام سے رخصت ہونے سے پہلے اسے کما کہ میں یہاں اس لئے آیا ہوں
کہ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب ہم مسلمانوں پر تملہ کریں گے تو تم ہدا ساتھ وو گے۔
سلام نے کما کہ ہم اپنے عمد پر آج بھی پچھی سے قائم ہیں لیکن ہمیں یہ توقع نہ تھی کہ تم اتن جلدی
سے حملہ کرو گے آج ہم تیار نہیں ہیں تم ہمیں پچھ وفت مسلت دو آکہ ہم پوری طرح تیار
ہوجائیں کو یا ابوسفیان مدینہ پر چڑھائی کرنے کی نبیت سے آیا تھا۔ لیکن یہود یوں نے ساتھ نہ
دیاس کے اسے ناکام لونٹا پڑا۔ (۱)

ا- نظرة جديدة ، جلد ا، صلحه ٢٣٢ - ٢٣٣

نصف شب کے بعد ابوسفیان وہاں سے اٹھا اور اپنے کیمپ ہیں واپس آٹھیا اپ سپاہیوں کو

الے کر وہ عُریض پہنچا یہاں مسلمانوں کا ایک نخلتان تھا۔ جہاں مجور کے چھوٹے بودوں کا

ایک برداز خیرہ تھا انہوں نے اسے نذر آتش کیاوہاں ایک انصاری معبدین عمرواور ان کے ایک
ساتھی کو تھا پایا اور انہیں شہید کر دیاان دو کو شہید کر کے ابوسفیان نے یہ سمجھا کہ اس نے اپنی
سنھی کو تھا پایا اور انہیں شہید کر دیاان دو کو شہید کر کے ابوسفیان نے یہ سمجھا کہ اس نے اپنی
سنھی پوری کر دی ہے اور اب وہ ان پابندیوں سے آزاد ہو گیاہے جو اس نے اپنے اوپر عائم کی
تھیں چنانچہ اس نے مکہ واپس جانے کا قصد کیا ور اصل اس کو یہ خوف تھا کہ آگر حضور علیہ
الصافوۃ والسلام کو اس کی کارستانی کا پید چل میا تو پھر اس کی اور اس کے ساتھیوں کی خیر نہیں۔
اس لئے اس نے مناسب سمجھا کہ حضور کو اطلاع ملنے سے پہلے وہ اپنے ساتھیوں سمیت یمال
سے فرار ہوجائے چنانچہ واپسی کاسفر انہوں نے تیزر فاری سے طے کرنا شروع کیا۔
سے فرار ہوجائے چنانچہ واپسی کاسفر انہوں نے تیزر فاری سے طے کرنا شروع کیا۔

سے مرار ہوجے ہے پہووہی ہو ہوں ہے کو اطلاع ملی تو حضور دو سومہاجرین اور انصار کو لے کر
ابو سفیان کے تعاقب میں نظے مرینہ طیبہ میں بشیرین عبدالمنذر کو اپنانائب مقرر فرما یا اور بزھتے
ہوئے قرقرۃ الکدر تک جائنچ ابو سفیان اور اس کے نظریوں کابے حال تھا کہ پاؤں سرپرد کھ کر
ہوئے قرقرۃ الکدر تک جائنچ ابو سفیان اور اس کے نظریوں کابے حال تھا کہ پاؤں سرپرد کھ کر
ہوئے جارہے بچے انہیں بے فوالدی پنجوں میں دیوج لیس کے۔ اپنے بھا گئے کی رفتاد کو مزید تیز
انہیں چوزوں کی طرح آپ فوالدی پنجوں میں دیوج لیس کے۔ اپنے بھا گئے کی رفتاد کو مزید تیز
کرنے کے لئے انہوں نے اپنا سامان رسد جو ستو سے بھری ہوئی بورایوں پر مشتمل تھا۔ اس
کوراستہ میں پیمینکنا شروع کر دیا تاکہ اس ہوجے سے ان کی جان چھوٹے اور وہ تیزی سے بھاگ
کوراستہ میں پیمینکنا شروع کر دیا تاکہ اس ہوجے ستوکی کیشر تعداد ہوریاں راستہ میں گری پڑی
سکیں۔ مسلمانوں کو ان کا تعاقب کرتے ہوئے ستوکی کیئر تعداد ہوریاں راستہ میں گری پڑی
ملیس وہ انہیں اٹھا اٹھا کر اپنے اونٹوں پر لادتے گئے کیونکہ ستوکی بہت سی بوریاں انہیں بطور
غیرمت ملی تھیں اور ستوکو عرب میں سوایق کہتے جیں اس لئے سے غروہ بھی ہی تام سے مشہور

تحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کااس سفرے مقصد وسمن کو بھگانااور خوفزوہ کرناتھا۔ جب حضور کو یعنی ہوگیا کہ کفار اتن دور چلے مسلے ہیں کہ ان کی واپسی کاامکان نہیں رہاتور حمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے مزید تعاقب ضروری نہ سمجھااور اپنے جال نثار ساتھیوں کو واپسی کا تعلم دیا۔

کونکہ دشمن بھاگ کیا تھااور جنگ کی نوبت شیں آئی تھی اس لئے بعض صحابہ کو یہ کمان ہوا کہ شائد یہ سنر عند اللہ جماد شارنہ ہوانہوں نے عرض کی پارسول اللہ! ٱلتَّظْمَعُ أَنْ تَتَكُوْنَ عَنَزُودَةً قَالَ نَعَدُ "كياحضوراميدكرت بي كه عارابي سنرجماد شار بوگا- سركار دوعالم نے فرمايا بيتك - "

#### غزوة ذى أمر ياغطفان

نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كواطلاع ملى كه بنوغطفان فبيلسك أيك شاخ بنوثغلبه بن سعيد ین ذیبان اور بنو محارب بن خصف کے کھ لوگ ذی امرے مقام پر اکٹے ہورہ ہیں ماکہ مسلمانوں کے زیر تکین علاقہ پر حملہ کر کے لوٹ مار کریں۔ اس شرارت کا سرغنہ وعثورین عارث بن محارب تقارب اطلاع طنة بى رحمت عالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في مجلد بن كو جهاد کی دعوت دی چنانچه ساز هے چار سو کی تعدا<mark>د ش</mark>ل مسلمان حضور کی قیادت میں ان کی سرکو بی كے لئے رواند ہوئے ان ميں سے كئ مجلد كھوڑوں ير سوار تنے روائل سے پہلے نبي كريم في حضرت عنان بن عفان رضى الله عنه كوايتانائب مقرر فرمايا۔ زُوالقُصَّه كے مقام ير بينيج توان ميں ے آیک فخص جبارین تقلبہ سے ملاقات ہو گئی مسلمانوں نے اس سے بوچھا کد هرجار ہے ہو۔ اس نے کماروز کارکی تلاش میں بیڑب جارہا ہوں اسے بار گاور سالت میں پیش کیا کیااس نے ا ہے قبیلہ کے بارے میں تفصیلی حالات عرض کر دیے اس نے بتایا کہ وہ مجھی آپ کامقابلہ نہیں كريں مے آپ كى آمد كے بارے بيس سنيں مے تو بھاگ جائيں مے اور بہاڑوں كى چوٹيوں ير جاكر چھپ جائیں سے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسلام قبول كرفك دعوت دى جواس في قبول كرلى - اور حضور كدست مبلك يراسلام كى بيعت كرلى -حضور فے اسے حضرت بلال کے حوالے کیا تاکہ اسے دین اسلام کی تعلیم دیں جبار مشرف باسلام ہونے کے بعد افتکر اسلام کواچی راہمبائی میں اس علاقہ میں لے حمیان لوگوں کو حضور علیہ الصلوة والسلام كى آمدى جب اطلاع ملى تؤوه بعاك كريمازون كى چونيون اور عارون مين جاكر چھپ مے تفکر اسلام کولے کروہ اس قبیلہ کے چشموں تک پنچا۔ بڑے چشے کانام ذی امر تفا۔ نی مرم نے وہاں براؤ کیااور اپنے نیمے نصب کر دیتے اس روز وہاں موسلاد صار بارش ہوئی سب کے گیڑے بھیگ گئے۔ حضور ایک در خت کے نیچے تشریف فرما ہوئے اور اپنے کیلے كيڑے سو كھنے كے لئے در خت ير پھيلاد يے اور خود آرام كرنے كے لئے ايك در خت كے نيج لیٹ سے سحابہ کرام اپنا ہے فرائض انجام دیے ہیں مشغول ہو سے۔ ان مشر کین نے دور

ے پہان لیاکہ حضور اکیلے استراحت فرماہیں۔ انہوں نے موقع کو تنیمت سمجھاا در اپنے سردار دعثور کو کماکہ وہ جائے۔ اور اس بے خبری عمل اس شمع ہدایت کو گل کر دے پھرا بیاموقع نہیں مطع کا۔ اس نے اپنی تکوار گلے عیں حمائل کی۔ اور دب پاؤں حضور کی آرام گاہ کی طرف روانہ ہوا حضور کے سرمبارک کے قریب کھڑے ہو کر اس نے اپنی تکوار کو امرا یا اور کما۔ روانہ ہوا حضور کے سرمبارک کے قریب کھڑے ہو کر اس نے اپنی تکوار کو امرا یا اور کما۔ یہ ایک تھڑے الْبِیْرَقَدَ

" آج آپ کو جھے ہے کون بچائے گا۔ " فَقَالَ دَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللّٰهُ " حضور نے فرما یا جھے اللہ تعالی بچائے گا۔ "

یہ پرجلال جواب من کراس پر لرزہ طاری ہو کمیاا در تکوار اس کے ہاتھ ہے گر پڑی جے حضور انور نے اٹھا یالیاا در اس سے پوچھاا<mark>ب بتاؤ</mark> حمہیں کون بچائے گااس نے کماکوئی بچائے والا نمیں۔ بیں گواہی دیتا ہوں ''لاالیہ الااللہ محمد رسول اللہ۔'' میں دعدہ کرتا ہوں کہ بیس اب لشکر لے کر آپ پرچڑھائی نمیں کروں گا۔

سرکار دوعالم نے اس کی توار اے واپس کر دی۔ اور دہاں ہے وہ اپنی قوم کی طرف لوث کیا اس کے چرے کی بدلی ہوئی رحمت دیکھ کر قوم نے پوچھا تیرا خانہ خراب ہو تیرے ساتھ کیا ہیں۔ اس نے بتایا کہ جب میں نے بر ہند تکوار ان کے سربرلمرائی توایک طویل قامت مخص ظاہر ہوااس نے جھے سینہ پر مکامار ایس پیٹھ کے بل ذمین پر حر کمیا ہیں نے جان لیا کہ بیہ فرشتہ ہے میں توان کی رسالت پر ایمان لے آیا ہوں اس غروہ میں مشر کیون بھاک گئے جنگ کرنے کی اشیں ہمت نہ ہوئی چنا نچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم مع مجاہدین بخیرو عافیت میں مورہ میں مراجعت فرما ہوئے۔

اس سفر میں حضور پندرہ روز مدینہ طیبہ سے باہررہے ابو عمرہ کہتے ہیں کہ صفر کا پوراممینہ اس علاقہ میں گزرا۔ اگر یہ غرق ماہ صفر میں ہوا (۱) تو پھراس کا تعلق ہجرت کے دوسرے سال سے ہو گالیکن دیجر علاء سیرت نے یہ نضرت کی ہے کہ حضور رہنے الاول کی بارہ آریج کو بروز پنج شنبہ اس غروہ کے لئے روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ محمہ ابو زہرہ نے اپنی تصنیف خاتم ابنیین میں بھی تاریخ لکھی ہے اس طرح اس کا تعلق ہجرت کے تیسرے سال ہوگا۔ (۲)

۱- سبل الهدئ، جلد ۳، صفحه ۲۷۱ ۲- خاتم البهيين ، جلد ۲، صفحه ۱۷۹

مرتيه سالم بن عمير

سرورعالم صلی اللہ تعلق علیہ و آلہ وسلم جب بجرت کر کے مدید طبیبہ میں تشریف فرما ہوئے تو مدینہ میں بسنے والے تمام قبائل خصوصاً یمودی قبائل سے دوسی کا ایک معاہدہ کیا جس کی اہم شرط یہ تھی۔

ا الله المتارِبُولُهُ وَ اَنْ لَا يُظَالِمُ وَا عَلَيْهِ عَدُولَهُ "كرنه خود حضور سے جنگ كريں كے اور نه حمله كرتے والے كسى وحمن كى الداد كريں كے ۔ "

کھے عرصہ بعد بہودی قبائل کے تیور بدلنے گئے۔ حضور کے خلاف ان کے دلوں میں حمد وعنادی چنگاریاں سکتنے لکیں اور مسلمانوں کواؤیتیں پہنچا کر حضور کے ول کو د کھانے گئے۔ ان بی سے جو لوگ شعر کوئی کا المکہ رکھتے تھے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو میں قصیدے لکھنے شروع کر دیئے۔ ان میں سے آیک بدیخت " ابو عقک " یہودی تھااس کی عمر آیک سومیں سال تھی۔ اس کااس کے بغیر کوئی شغل بی نہ تھاکہ وہ اشعار کہتا اور ان کے ذریعہ ایک سومیں سال تھی۔ اس کااس کے بغیر کوئی شغل بی نہ تھاکہ وہ اشعار کہتا اور ان کے ذریعہ ایک سومین سے دلوں میں اسلام اور ہادی اسلام کے بلاے میں حسد وعداوت کی مخم ریزی اپنے سامعین کے دلوں میں اسلام اور ہادی اسلام کے بلاے میں حسد وعداوت کی مخم ریزی ان شار تا کو کہنے گئیں تو حضور انور نے فرمایا۔ میں فی خوش کی بنیاں انتہا کو کہنے گئیں تو حضور انور نے فرمایا۔ میں فی بر نے دست بست عرض کی۔ ادب سول اللہ ایمن اس بر بخت کو جنم رسید کروں گایا بی جان دے دوں گا۔

حضرت سالم موقع کا تظار کرتے رہے۔ گرمیوں کاموسم تھا۔ وہ ایک رات اپنے گھر کے صحن میں سویا ہوا تھا انہیں پہتے چلاتو یہ وہاں پہنچ اپنی تلوار اس کے کلیج کے اوپرر کھی پھراس پر اپنا وزان ڈالا۔ وہ تلوار اس کے کلیج کو چرتی ہوئی پار ہو گئی اس نے ایک چیخ ماری اور جان دے دی۔ اس کے حواری جمع ہو گئے اٹھا کر اسے مکان کے اندر لے گئے اور مہرد فاک کر دیا حضرت سالم اس کو ٹھکانے لگانے کے بعد بار گلور سالت میں حاضر ہوئے اور اس کی ہلاکت کا مردہ سنایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دعائے خیرے نوازا۔ (۱)

ا - سيرت الني از زين وطلان، جلد ٢. صفحه ١٥، حيات محر. ٢٧٢

#### عصاء

ای قماش کی ایک یمودن تھی جس کانام عصاء بنت مروان تھا۔ وہ بھی ہروقت حضور کی شان میں بد کلای کرتی رہتی۔ اور اوگوں کو اسلام کے خلاف بحرکاتی رہتی۔ اس کی شرائیزیاں بھی جب حدے تجاوز کر گئیں تو حضرت عمیر بن عوف نے اے بھی آ و ھی رات شرائیزیاں بھی جب حدے تجاوز کر گئیں تو حضرت عمیر بن عوف نے اے بھی آ و ھی رات کے وقت موت کے گھائے امار دیا حضور کی خدمت اقدی میں اطلاع دی۔ جب وہاں سے واپس آرہ بھے دیکھا کہ عصاء کے بیٹے اور دو سرے اوگ اے و فن کروہ بیں ہے جب ان کے پاس سے گزرے توانسوں نے کہا عمیر ۔ کیا تم نے اے تل کیا ہے آپ نے کہا ہاں! میں نے بی اس کو قتل کیا ہے تم میرا جو بگاڑ کے ہو بگاڑ تو۔ اگر تم سب اس حم کے بکواسات کرتے بیسا کہ وہ کیا کرتی تھی تو میں تم میں ہے کسی کو زندہ نہ چھوڑ آ یا خودا پی جان دے دیتا۔ عصاء کا تعلق بوضطمہ قبیلہ سے تھا۔ اس قبیلہ کے کئی لوگ دل سے ایمان لا چکے تھے۔ لیکن خوف کا تعلق بوضطمہ قبیلہ سے تھا۔ اس قبیلہ کے کئی لوگ دل سے ایمان لا چکے تھے۔ لیکن خوف سے ایمان کو ظاہر نمیں کر سکتے تھے۔ حضرت عمیر کے اس جرائت مندانہ جواب سے الل ایمان کے حوصلے بلند ہو گئے اور انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ (1)

## غروة الفرع

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواطلاع ملی کہ بن سکیمین منصور نے ایک افکار اکٹھاکیا ہے اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پروگرام بنارہے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تین سو عبلہ بن کو لئے کران کی سرکوئی کے لئے روانہ ہوئے حضور کی آ مد کے بارے میں سن کروہ سب تیزیتر ہو مجھے اور سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت پخیریت مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ (۲)

### غروه بنوقينقاع

یہ غروہ ہجرت ہے ہیں ماہ بعد ماہ شوال میں وقوع پذیر ہوا۔ ان کامحاصرہ شوال کی پندرہ آریخ بر وز ہفتہ شروع ہوا جو پندرہ روز تک جاری رہا۔ (۳)

ا ر دیات سیدنا محراز بیکل، صفحه ۲۷۲

٢ - امتاع الاساع، جلدا، صفحه ٤٠١

۲- سیل الهدئ، جلدی، صلحه ۲۹۵

نی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور فرزندان اسلام کے بارے میں یہودیوں کے دلوں میں حسد وعناد کے جو جذبات پہلے مخفی تنصوہ اب آشکار اہونے لگے ان کی ہرزہ سرائیاں اور اذیت مسانیاں دن بدن نا قابل پر داشت ہوتی جاری تھیں میدان بدر میں کفار قریش کی ذلت آمیز کلست اور مسلمانوں کی ہج مبین نے اشیں پاکل بنادیا تھا۔

وہ اعلانیہ کئے گئے کہ ہم نے وہ معلوہ کالعدم کر دیا ہے ہو اہارے در میان اور مسلمانوں کے در میان طے پایا تھا۔ اب ہم پر اس کی پابندی ضروری نہیں۔ گئلہ بہ گئلہ جھڑتے ہوئے حلات کو سنبھالا دینے کے سرور کائنات علیہ التخینتہ والتسلیمات ایک روز ان کے بازار میں تشریف لے گئان کو اکتفاکیا اور ان سے بڑے محبت بھرے انداز میں تفتلو کا آغاز کیا جس میں تشریف لے گئان کو اکتفاکیا اور ان سے بڑے محبت بھرے انداز میں تفتلو کا آغاز کیا جس طرح ایک ہمسایہ اپنے عزیز ہمسایہ سے تفتلو کر آئے صفور نے انہیں وہ معلوہ یاد دلا یا اور الی طرح ایک ہمسایہ اپنے عزیز ہمسایہ سے تفتلو کر آئے صفور نے انہیں وہ معلوہ یاد دلا یا اور الی مورت افتار کر کئی انہیں تلقین کی جو کسی وقت بھی فتنہ و فساد کی آگ کو بھڑ کا کر جنگ کی صورت افتار کر کئی ہیں۔ صفور علیہ العسلوۃ والسلام نے انہیں بیرے ولنشین انداز ہیں صورت افتار کر کئی ہیں۔ صفور علیہ العسلوۃ والسلام نے انہیں بیرے ولنشین انداز ہیں تھیت کرتے ہوئے فرمایا۔

"اے کروہ ہود! اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرو۔ کمیں تم پر بھی وہ ایسا عذاب نازل نہ کر دے جیساعذاب اس نے ملہ کے مغرور قریشیوں پر نازل نہ کر دے جیساعذاب اس نے ملہ کے مغرور قریشیوں پر نازل کیا ہے۔ اسلام کو تبول کر لو۔ تم اچھی طرح جانے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کافر ستادہ نبی ہوں۔ میرے بارے میں تم اپنی کتاب تورات میں ہیں بات لکھی ہوئی یاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جھ پر ایمان لانے کابار بار محمد یہ اس سے تھی ہوئی یاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جھ پر ایمان لانے کابار بار

اس محبت المَّمْ مَرَاوُرَجَذب خِراند لَى عَمُور النَّكُوكانول فِيهِ الرَّفَت وَابِ وَياكُفِ كَمُّهُ يَامُحَمَّدُ النَّكَ تَرَى إِنَّكِ مَنْ مَثْلُ قَوْمِكَ لَا يَغْمَّ نَكَ أَنَّكَ لَقِيْتَ قَوْمًا لَاعِلْمَ لَهُمُ بِالْحُرْبِ فَأَصَبُتَ مِنْهُمُ فُرْصَةً وَلِنَّا وَاللهِ لَكُنْ حَادَبْتِكَ لَتَعْلَمُنَ إِنَّا فَعَنُ النَّاسُ .

> "اے محر! (فداہ ابی وای) تم ہمیں بھی اپنی قوم کی طرح خیال کرتے ہو۔ اس قوم کو فکست دے کر جنہیں فن حرب کا کوئی علم نہ تھا آپ مغرور نہ ہوجاؤاگر تم نے ہم ہے جنگ کی تو حمیس پند کال جائے گا کہ ہم کس قتم کے لوگ ہیں۔ "

ان کی اس مستاخانہ دھمکی کا حضور نے کوئی جواب نہ ویا۔ سرکار دوعالم حالات کوبگاڑنے کے لئے نہیں بلکہ ان بگڑے ہوئے حالات کو سنوار نے کے لئے تشریف لائے تھے نیز حضور پرنور دغمن کی دھمکیوں کا جواب باتوں سے دینے کے قائل نہ تھے حضور عمل سے جواب ویا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالی نے ان کی غلط فنمیوں کو دور کرنے کے لئے یہ آیات وے کر جرکیل این کوایے محبوب کریم کے پاس بھیجا۔

تُلْ لِلّذِيْنَ كُفُرُ وَاسَتُغْلَبُونَ وَتَعْتَمُ وَنَالَىٰ جَهُنُو وَيِئْسَ الْمَقَتَا أَوْنَدُ ثُلُوا وَيَعْ الْمَقَتَا أَوْنَدُ ثُلُوا وَيَعْ الْمَقَتَا أَوْنَدُ ثُلُوا وَيَعْ الْمَقَتَا أَوْنَدُ ثُلُوا وَيَعْ الْمَعْ وَالْمَعْ وَلَا اللّهُ وَالْمُولُ وَجَمُولُ فَيْ وَالْمُولُ وَجَمُولُ فَيْ وَلِلْكَ الْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمُولُ وَجَمُولُ فَيْ وَالْمُولُ وَلِيلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَالِمُولُ وَالْمُولُ وَلَالُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلِمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلِمُولُ وَالْمُولُ وَلْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤُمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤُمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُولُ ولِلْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُول

ای اثناء میں انہوں نے ایک ایسی ہیج اور سمینی حرکت کی جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوان کے خلاف راست اقدام کرنے پر مجبور کر دیا۔

ہوا یہ کہ ایک نواحی بہتی کی مسلم خاتون اپنی کچھ چیزیں فروخت کرنے کے لئے بنو قینقاع کے بازار میں آئی اس نے اپنا سامان بچااور ایک زرگر کی و کان پر آگر بیٹھ گئی شائد اس سے کوئی زیور خریدنا چاہتی تھی باتوں باتوں میں ان بد طبینت یہود یوں نے بردی کوشش کی کہ وہ اپنے چرہ سے نقاب الث دے لیکن وہ اس میں ناکام رہے اس انتاء میں انہیں آیک شرارت سوجھی ان میں سے ایک یہودی چیکے سے افعالور اس خاتون کی پشت کی طرف چلا گیااس کی نہ بند کا ایک گوشہ لیا اور ایک کانے سے اس کی تحییل کی بشت کی طرف چلا گیااس کی نہ بند کا ایک موشیاری سے کی کہ اس خاتون کو اس کی تجرب کے بہورہ کے اس کی تو تو کی اس نے ایک ہوشیاری سے کی کہ اس خاتون کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ جب وہ انظی تو اس کا استرنگا ہو گیا یہ

دیکھ کروہ کمینہ سرشت ہودی تعتبدلگاکر ہنے گئے۔ اس خاتون نے بلند آواز سے فریادی ایک مسلمان پاس سے گزر رہاتھا اس نے اپنی دین بمن کی فریاد سی دوڑا ہوا وہاں پنچا اور چشم زون بیس اس ہودی تو موت کے گھاٹ آر دیا۔ اس بازار کے سارے ہودی تیج ہو گئے اور انہوں نے اس غیور مسلمان کو شہید کر دیا یہ ایساوا تعہد تھاکہ مسلمان اس پر خاموشی افتیار کر لیتے اب تو ہود یول نے ان کی عصمت شعار بمن کو برہند کر کے ان کی غیرت کو للکارا تھا اس و سلامتی ایک غیرت کو للکارا تھا اس و سلامتی مطابقت نہیں رکھتا۔ سرور کا کات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب کسی حرید آخیر کے بغیر بنو مطابقت نہیں رکھتا۔ سرور کا کات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب کسی حرید آخیر کے بغیر بنو السلام کی جاری رہا۔ حضور علیہ الصلاق والسلام کیونکہ بنش نفیس میدان جگ ش تشریف فرما تھا در اس محاصرہ کی خود گھرانی افساؤہ والسلام کیونکہ بنش نفیس میدان جگ ش تشریف فرما تھا در اس محاصرہ کی خود گھرانی فرما سے اس لئے مدینہ طیب کے نظم و نسق اور اسمن و امان چیسے مسائل سے نبٹنے کے لئے فرمارے انہوں کیا تھیا سے سائل سے نبٹنے کے لئے معامرہ کیا ہے تھاں کے معامرہ کی خود گھرانی معنور سائل سے نبٹنے کے لئے معامرہ کیا۔ شوال کے نصف آخر میں حضور میں اللہ عنہ تھے۔ جن حضرت ابولیا ہے بیس مقید برجم امرار ہاتھا۔

اس کے محاصرہ کی گئے روانہ ہوئے اس گئگر کے علم روار حضرت حزورضی اللہ عنہ تھے۔ جن حضرت ابولیا ہے بیس مقید برجم امرار ہاتھا۔

بنو تینقاع کے مردول کی تعداد سات سوتھی ان بیں سے تین صدارہ پوش تھاور چار سو

یغیر ذرہ کے تھان کے پاس اسلحہ کے بے پناہ ذخائر تھے کلوار ہیں، نیز ہے، کمانیں بکڑے تھیں

انہیں اپنی بمادری کا بھی بہت گھنڈ تھا۔ لیکن نبوت کے سطوت وجلال سے ان کے دل لرز

اشھے۔ صرف پندرہ روز تک وہ اس محاصرہ کوبر واشت کر سکے انہیں ایک ون بھی سے جرأت نہ

ہوئی کہ وہ معرکہ کار ذار بیں اسلام کے شیدائیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تطبی پندرہ روز بعد

انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے۔ اپنے بارے بی فیصلہ کے لئے حضور پُر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم کو اپنا تھم تسلیم کیا اور بھین دلا یا کہ ان کے بارے بیں حضور جو فیصلہ فرائیں گے وہ انہیں

منظور ہوگا انہوں نے خود بید درخواست کی کہ انہیں یمان سے نکل جانے کی اجازت وی

جائے۔ ان کی عور توں اور بچوں کو ان کے ساتھ جانے سے نہ رو کا جائے۔ ان کے اموال اور

جائے۔ ان کی عور توں اور بچوں کو ان کے ساتھ جانے سے نہ رو کا جائے۔ ان کے اموال اور

قربایا۔ اور تین دن کے انبار بیشک حضور لے لیں۔ حضور علیہ الصلاق والسلام نے ان کی اس تجویز کو منظور

قربایا۔ اور تین دن کے اندر اندر انہیں بعدیت طیب سے نکل جائے کی معملت دی۔ حضرت عبادہ

قربایا۔ اور تین دن کے انہوں نے خرید معملہ کو مقرر کیا گیا کہ وہ ان کے اس اجلاء کی کلار وائی کی گر انی کر یں

بن الصاحت اور محمدین مسلمہ کو مقرر کیا گیا کہ وہ ان کے اس اجلاء کی کلار وائی کی گر انی کر یں

بن الصاحت اور محمدین مسلمہ کو مقرر کیا گیا کہ وہ ان کے اس اجلاء کی کلار وائی کی گر انی کر یں

انسیں خیال تھا کہ دیرینہ تعلقات کے باعث وہ اس سلسلہ میں ان کی امداد کریں سے لیکن آپ نے ان کی استدعاس کر فرمایا ۔ لَا دَلاَ سَاعَةٌ ۚ دَاحِدٌةٌ ۖ نہیں تنہیں ایک محمری کی بھی مزید مسلت نہیں دی جائے گی۔

میند طیبہ نے نکل کروہ شام کی آیک بہتی الذرعاۃ بیں جاکر آباد ہوئے لیکن پچھ عرصہ بعد وہاں ان کانام ونشان بھی باتی ندرہا۔ اس غروہ بیں دو آ دمیوں عبادہ بن صامت اور عبداللہ بن ان کاکر دار کھل کر سامنے آگیاد دنوں خزرج قبیلہ کے فرد شے دونوں بہود ہوں کے اس قبیلہ کے طیف اور دوست تھے لیکن دونوں کا کر دار بالکل مختلف تھا۔ حضرت عبادہ کوجب پنہ چلا کہ بنوقیتھا ع نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھلم کھلا مخالفت شروع کر دی ہے توانسوں نے کہ بنوقیتھا ع نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھلم کھلا مخالفت شروع کر دی ہے توانسوں نے ایک لحظہ انتظار کے بغیران سے اپنے دیرین تعلقات منقطع کر لئے آپ نے فرمایا۔

ایک لحظہ انتظار کے بغیران سے اپنے دیرین تعلقات منقطع کر لئے آپ نے فرمایا۔

ایک لحظہ انتظار کے بغیران سے اپنے دیرین تعلقات منقطع کر لئے آپ نے فرمایا۔

" میں انڈ اور اس کے رسول کو اور مؤمنین کو اپناد وست بنائے کا اعلان کرتا ہوں۔ "
ہوں۔ اور ان کفار کے معلمہ ہ اور دوستی ہے برآت کا اظہار کرتا ہوں۔ "
لیکن عبد اللہ بن التی۔ آخر دم تک بنو قینقاع کے یبود یوں کے لئے سرکار دوعالم سے الجھتا
رہااس کا انداز تکلم انتمائی گستا خانہ تھا وہ باربار اصرار کرتارہا کہ بید میری پارٹی کے لوگ ہیں۔ انسوں نے ہرمشکل موقع پر میری مدد کی ہے جھے اب بھی ان کی بیوی ضرورت ہے جس ان کوکسی انسوں نے ہرمشکل موقع پر میری مدد کی ہے جھے اب بھی ان کی بیوی ضرورت ہے جس ان کوکسی قیمت پر تظرانہ از نہیں کر سکتا۔ علامہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مندر چہ ذیل آبیت ان دونوں کے حق جی نازل ہوئی۔

الكُفَّارِ وَوِلَا يَبْهِمْ.

شين ديناظالم توم كو- " (سورة المائده: ٥١)

## كعب بن اشرف يهودي كاقتل

اگرچہ ہر پہودی کے دل میں اسلام و معنی کے جذبات شعلہ زن نظے ۔ لیکن کعب بن اشرف کی اسلام و معنی کانداز برا گھناؤ نااور زالا تھا۔ یہ خاندانی طور پر یہودی نہیں تھا۔ اس کا بلب ایک اعرابی تھاجس کا تعلق بن نبہان قبیلہ ہے تھا۔ اس نے اپنے علاقہ میں کمی شخص کو قتل کر دیاوہ جان بچانے کے لئے بھاگ کر بیڑب آگیااور بی نفیر کا حلیف بن گیا۔ اس نے وہاں بری دولت کملئی۔ بن نفیر قبیلہ کے سردار ابوالحقیق کی لؤکی عقیلہ ہے شادی کرلی اس کے بطن سے یہ لڑکا کعب نامی پیدا ہوا۔ براقتہ آور تھاس کی تو نمیز ھی ہوئی تھی اس کاسر نمایاں طور پر بروا تھا۔ جسمانی وجاہت کے علاوہ وہ بروافسیح اللسان، قادر الکلام شاعر تھا۔ دولت و ٹروت کی کارت کے بعث بی دولت و ٹروت کی بودیوں کاوہ سردار بن گیاتھا۔ اس نے سارے یہودی عالموں کے لئے بھاری سالانہ وظائف مقرر کرد کھے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی یہودی عالموں کے لئے بھاری سالانہ وظائف مقرر کرد کھے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدید طیب میں ورود مستود فرایاتہ ہودی علیہ حسب سعمول اپنے وظائف لینے کے علیہ وسلم نے مدید طیب میں ورود مستود فرایاتہ ہودی علیہ حسب سعمول اپنے وظائف لینے کے علیہ وسلم نے مدید طیب میں ورود مستود فرایاتہ ہودی علیہ حسب سعمول اپنے وظائف لینے کے اس کے باس میں اس نے ان سے بوجھا۔

کہ اس فض کے بارے میں تمہارے پاس کیا معلومات ہیں انہوں نے جواب دیا۔

یہ وہی ہتی ہے جن کے لئے ہم عرصہ سے چھم براہ تھے۔ ان کی جو صفات تورات میں بیان
کی گئی ہیں دہ بہ تمام ان میں پائی جاتی ہیں۔ یہ جواب س کر اس نے ان سب کو ٹکا ساجواب
دیا۔ کما کہ میرے ذمہ بہت سے دوسرے فرائفن ہیں جن کو اوا کرنا میری اولین ذمہ واری
ہے۔ اس لئے میں مزید پچھ دینے سے قاصر ہوں۔ وہ جب بے نیل مرام واپس آئے توانمیں
اپنی غلطی کا حساس ہوااس کی تلافی کے لئے وہ پھراس کے پاس پنچے اور عذر خواتی کرتے ہوئے
کما کہ محترم! جلدی میں ہم آپ کے سوال کا محجج جواب نمیں دے سکے۔ ہم نے اپنے اکابر علماء
سے اس کے بارے میں پوچھا ہے انہوں نے ہمیں جایا ہے کہ یہ وہ فض نمیں جس کا ہم انتظار
کررہے ہیں یہ بات من کر وہ ان سے راضی ہو گیا اور ان کی جھولیوں کو اپنے عطیات سے
کورہے ہیں یہ بات من کر وہ ان سے راضی ہو گیا اور ان کی جھولیوں کو اپنے عطیات سے

رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی جوش ہے بد بخت اشعار کماکر آ۔ قصائد لکھا کر آ اور کفار قریش کو حضور کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے بھڑ کا آر ہتا۔ حضور کریم علیہ

ا - میرت زیل د طال . جلد۲. منحه ۲۳

الصلوٰۃ والسلام کو بجرت کے بعد ابتدائی زمانہ میں بیہ تھم تھا کہ وہ ان یہود بوں کی اذبت رسانی کو مبرکے ساتھ بر داشت کیا کریں ارشاد النی ہے۔

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ الْوَتُو الْكِيْبَ مِنْ تَبْلِكُمْ وَمِنَ الْمِنْيَةَ اَشْرَكُوْ الَّذِي كَيْنِيُرًا وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَشْفُوْا فَإِنَّ فَولِكَ مِنْ مَنْ الْمُؤْدُ

عَزْمِرالْأُمُورِ-

"اور بقینا تم سنو کے ان سے جنہیں دی حمی کتاب تم سے پہلے اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیاازیت دینے والی بہت باتیں اور آگر تم (ان ول آزاریوں پر) صبر کرو اور تقوی افتیار کرو تو بے فک بیر بری ہمت کا کام ہے۔ " (آل عمران :۱۸۲)

جومعلہوہ یہودی قبائل کے ساتھ طے پایاتھا سی کو قرٹے ہیں ہوقیتھائے نے پہل کی حضور کی است اقد س واطہراور حضور کے جال نار صحابہ کو دشتام طرازیوں کا ہدف بنایا کرتے بدر ہیں لفکر اسلام کی ہوتھیں کی خوشجری لے کر جب حضرت زیدین حل شاور عبداللہ بین رواحہ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور انہوں نے برطابہ اعلان کیا کہ کفار کمہ کے فلال فلال رئیس کو موت کی گھاٹ اہار دیا گیا ہے اور فلال فلال سروار کو جنگی قیدی بنالیا گیا ہے تواس بد بخت کو یارائے ضبط نہ رہا۔ کہنے لگایہ سفید جھوٹ ہے۔ آگر جزیرہ عرب کے بیہ سروار واقعی فتل کر دیے گئے میں تو ذبی کے گئے میں تو نہیں کہ جمیں خرم میں وفن کر دیا جائے۔

لیکن جباس نے اپی آتھوں سے قریش سرداروں کوجنگی قیدیوں کی طرح رسیوں بی جکڑا ہواد کھے لیااور سے گار کھار کی ہلاکت کی تصدیق ہوگئے۔ تو پھردہ بیڑب سے بھل کر قریش مکہ کے پاس آ یااور ان کے مفتولوں پر رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ اس نے ان کی آتش انقام کو خوب بحڑکایا۔ اور اپ مفتولوں کا بدلہ لینے کے لئے انہیں آبادہ جنگ کر دیا۔ مکہ میں بید مطلب بن ابی دواعہ الاسمی کے پاس جاکر تھرا۔ اس کی بیوی عائکہ بنت اُسید بھی اپ خاوند کے پاس موجود تھی۔ اس نے کعب کی بردی خاطر تواضع کی وہاں انتائے قیام بھی اس نے بجو بید اشعار سنانے شروع کئے۔ جب اس کی اس کارستانی کی اطلاع حضور علیہ الصلاق والسلام کو ملی تو حضور نے دربار نبوت کے شاعر حضرت حسان کو اس کابواب دینے کا تھم دیا۔ حضرت حسان کو اس کا بیواب دینے کا تھم دیا۔ حضرت حسان کو اس کا بیواب دینے کا تھم دیا۔ حضرت حسان کو اس کا بیواب دینے کا تھم دیا۔ حضرت حسان کو اس کا بیواب دینے کا بھی سکت نہ رہی۔ حضرت حسان کو اس کا شعار بیلی بن کر ان پر گرے ان کو جو اب دینے کی بھی سکت نہ رہی۔ حضرت حسان کے اشعار بجل بن کر ان پر گرے ان کو جو اب دینے کی بھی سکت نہ رہی۔ حضرت حسان کو حضور سے کی بھی سکت نہ رہی۔ حضرت حسان کو حسان کو اس کا مقام دیا۔ حضرت حسان کو حضور کے اشعار بجل بن کر ان پر گرے ان کو جو اب دینے کی بھی سکت نہ رہی۔ حضرت حسان کو حضور کے اشعار بجل بن کر ان پر گرے ان کو جو اب دینے کی بھی سکت نہ رہی۔ حضرت حسان کو حسان کے اشعار بجل بن کر ان پر گرے ان کو جو اب دینے کی بھی سکت نہ رہی۔

اشعاد میں جب مطلب اور اس کی ہوی عائد نے اپناذ کر بھی سناتوانموں نے اس کا ملمان افغا کر باہر پھینک دیا۔ پھر کہ ہیں اسے کوئی پناہ گاہ میسرنہ آسکی جمل بیٹے کر وہ اطمینان سے شان رسالت ہیں ہرزہ سرائی کر سکا۔ ناچار اسے خائب و خاسرہو کر بیڑب واپس آنا پڑا۔
یمان آکر اس کی فطرت بدنے لیک نیارخ افقیار کیا جو غیور مسلمانوں کے لئے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے صحابہ کرام کی عصصت شعار ہویوں کا نام لے لیکراپنا شعار ہیں ان کا فرضی فرمنی افسانے نظم کر کے لوگوں کو سنانے شروع کر کرشروع کر ویاان سے اپنا عشق و محبت کے فرضی افسانے نظم کر کے لوگوں کو سنانے شروع کئے۔ اسے باربار منح کیا گیا کہ وہ الیا کر نے سیاز آجائے لیکن اس نے فرمایا۔ "من گنا بابن بیا سے مار کا سیار کا میں اشرف کے بیٹے کعب کے شرسے کون بچائے گا۔ " اس نے ہماری لائشرف ۔ " " میں اشرف کے بیٹے کعب کے شرسے کون بچائے گا۔ " اس نے ہماری دشمنی کی انتقا کر دی ہے۔ ہماری اعلانیہ ہی کر آئے مگہ جاکر اس نے کفار قرایش کو غلاف کعب دشمنی کی انتقا کر دی ہے اور ان سے وعدہ لیا ہے کہ وہ ہم پر چڑھائی کریں گے اور یہ ان کا مدد گار و حلیف ہو گا۔ پار می کا دور یہ ان کا مدد گار

اَلَهُ تَرَاكَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْنَا مِنَ الْكِتْفِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِينَ كَفَّهُ وَالْمَوُلِّةِ الْمَدْى مِنَ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا سَبِيْلًا ٥ أُولِيِكَ اللَّذِينَ لَعَنَهُ وُاللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ الله فَكُنْ تَجَدَّ لَهُ نَصِيْرًا مُ

"كياشيں ديكھاتم نے ان لوگوں كى طرف جنہيں ديا كيا حصہ كاب سے ۔ وہ اعتقادر كھنے ہيں ان كے بران كے بیان كے بارے م بارے میں جنہوں نے كفركيا كہ بير كافرزيادہ ہدايت يافتہ ہيں ان ہے جو ايمان لائے ہيں۔

(وه بدنھیب) ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ تعالی نے اور جس پر لعنت کی ہے اللہ تعالی نے اور جس پر لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ توہر کز شیس پائے گاتواس کاکوئی مدد گار۔ " (النساء، ۵۲) امام احمد اور و نگر ائمہ حدیث نے حضرت این عباس سے بوں روایت کی ہے۔
لگا تَدِهُ مُرَكَّمَ بُنَ مُرَكِّمَةٌ تَاكُتُ لَهُ ثُرَيْتُ اللهُ تَدُونِيُّ اللهُ مَا اللهُ مُلَا مَا اللهُ مُرَائِمَ مُرَكِّمَةً تَاكُتُ لَهُ ثُرَيْتُ اللهُ مَا اللهُ مُرَائِمَ مُرَكِّمَةً تَاكُتُ لَهُ ثُرِيْتُ اللهُ مَا اللهُ مُرَائِمَ مُرَائِمَ مِنْ اللهُ 
الْحَيْدِةِ وَاَهْلُ السَّمَانَةِ وَآهُلُ السِّقَايَةِ ؟ وَقَالَ اَنْتُوْخَيْرُتُ وَنَوْلَتُ اَلَهُ تَوَإِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْح

"جب کعب کمہ آیا۔ تو قرایش نے اس سے کما۔ کیا تم اس تلخ مزاج اور
اپنی قوم سے قطع تعلق کرنے والوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ یہ
وعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے طلائکہ ہم حاجیوں کے
خدمت گزار ہیں بیت اللہ کے خاوم ہیں۔ سب زائر ین بیت اللہ کو پانی
پلانے کی سعادت ہمیں میسر ہے۔ کعب نے کمانہیں تم ان سے بہت بہتر
ہواس وقت اللہ تعالی نے مندر جہالا آیات نازل فرمائیں۔"

امام ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس سے جور دایت نقل کی ہے اس میں ہے۔ کہ اس مہم میں کھب اکیلا مکہ شمی<mark>ں عمیا تھا۔ بلکہ اس کے علاوہ یہودی علاء اور</mark> رؤساء بھی مجھے تھے۔ جن میں تحکی بن اخطب، سلام بن الحقیق ، ابورافع وغیرہ

بھی تھے (۱)

علامہ بیضادی نے اس آیت کی تفییر کرتے ہوئے پیرواقعہ بھی لکھاہے۔ اور اس کے ساتھ بیہ بھی تخریر کیاہے کہ -

إِنَّهُ مُ يَعَدُدُ وَالِلَّالِهَةِ النَّلْفَارِلِيَظْمَرُهُ قُولَ إِلَيْهِمْ.

"کہ انہوں نے (اہل کتاب ہوتے ہوئے) کفار کے بتوں کو سجدہ کیا آکہ اپنی وفاداری کے بارے میں وہ ان کو مطمئن کر سکیں۔"

ائنی ایام میں کعب نے حضور کی و عوت کی۔ اس کامقصدیہ تفاکہ حضور اس کے پاس تشریف لے آئیں مجے اور وہ حضور کو شہید کر دے گا۔ حضور تشریف لے محتے۔ جبر کیل امین پر آن کر کھڑے ہوگئے کعب اور اس کے حواری حضور کونہ دکھے سکے اس طرح ان کی اس نایاک سازش کواللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیا۔

ان حالات میں ایسے کیند توز، عمد شمکن اور بد زبان وسمن کو حرید مسلت دینا اسلامی تحریک اور ساز بان حالات میں ایسے کیند توز، عمد شمکن اور بد زبان وسمکنا تھا۔ چنانچہ رحمت عالم مسلی الله تعالی علیہ و آلہ وسلم نے ایسے جاں فکار فدائیوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

مَنْ يَنْتَوِبُ لِقَتْلِ كُوبِ

"کعب کو تل کرنے کے لئے کون اپنے آپ کو چیش کرنا چاہتا ہے۔"
حضرت محر بن مسلمہ اوی نے کھڑے ہوکر عرض کی۔ انگائٹگھنگ لَلگؤیہ اَارُسُولَ
المُلْهِ! "اے اللہ کے رسول! اس خبیث کو موت کے گھاٹ آبار نے کی ذمہ داری ہیں قبول
کر آ ہوں۔ " حضور نے فرمایا کوئی اقدام کرنے سے پہلے سعد بن معاذ سے ضرور مشورہ
کر آباد اس کے بعد محمد بن مسلمہ، حضرت ابونا کلہ، عباد بن بشیر حارث بن اوس اور ابوعیس
بن جبر کے پاس مجے۔ حضور علیہ العساؤة والسلام سے جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس سے ان کو
بین جبر کے پاس مجے۔ حضور علیہ العساؤة والسلام سے جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس سے ان کو

آگاہ کیاسب۔ نے کماکہ ہم آپ کے ساتھ چلیں مجاور اس بدیخت کا خاتمہ کر دیں مجے۔

محمر بن مسلمہ ایک روز تناکعب بن اشرف کے پاس محے اور اس سے کما کہ یہ محض (حضور) ہمیں صدقہ دینے پر بار بار مجبور کر آہے۔ ہمارے کھانے کے لئے بھی آیک دانہ تک

اس نے نمیں چھوڑا۔ ہم تواس سے بہت تک آگئے ہیں آج مجبورا میں تمہارے پاس کھے ۔ تبدید کا دیم ارس

قرض الكف كے لئے آيادوں۔

بياس كركعب ول بى ول يس بست خوش ہوا۔ كين لگاييں تو پہلے بى تمهيس كاتا تھاك تم بست جلداس ہے اکتاجاؤ کے۔ ابن مسلمہ نے کماکہ میں تو آج اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ پانچ دس من غلہ تم ہے مأتکوں یا کہ اینااور اپنے بال بیجے کا پیٹ بھرسکوں۔ اس نے یو چھا۔ تمہار ااپنا غلہ کد حرمیاہے۔ ابن مسلمہ نے کماوہ توہم نے اس محض اور اس کے دوستوں پر خرج کر ڈالا ہے۔ کعب نے کمااب بھی تم پریہ حقیقت واضح نہیں ہوئی کہ تم راہ راست سے بھٹک محتے ہواور غلط راسته پر چل فکے ہو۔ پھر اس نے کما جھے تسار ابداا حرام ہے اور تماری تکلیف کاشدید احساس ہے جنتاغلہ تم نے ما نگاہے وہ میں ہرقیت پر حمیس دوں گائیکن حمیس میرے پاس کوئی پیزرئن رکھنا ہوگی۔ انہول نے کماکون سی چیز تمارے پاس رئین رکھیں۔ اس نے بوی ڈھٹائی سے کمااپنی عورتیں میرے یاس کروی رکھ دواور غلہ لے جاؤ۔ ابن مسلمہ نے کمایہ تو ملاے لئے ممکن نمیں۔ تم بلا کے حسین ہو۔ ہمیں خطرہ ہے کہ ہماری عور تیں تیرے عشق میں جتلانہ ہوجائیں۔ کوئی اور چیرطلب کرو۔ اس نے کما پھرائے بیٹے میرے یاس کروی رکھ دوانہوں نے کمایہ بھی ممکن شیں۔ اگر ہم ایساکریں سے تواشیں عمر بھرلوگ بیہ طعنہ دیں سے کہ تم وی ہوجن کوان کے والدین نے ایک دووسق غلہ کے عوض رہن رکھ دیا تھا۔ البتہ ہم اپنا اسلحہ تمارے پاس بطور رہن رکھ سکتے ہیں اگرچہ ہمیں اسلحہ کی خود اشد ضرورت ہے لیکن تهارے اطمینان کے لئے ہم ایساکرنے کے لئے تیار ہیں۔ بید دعدہ انہوں نے اس لئے کیا آگ

اگر وہ مسلم ہوکر آئیں توان پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ کعب نے یہ تجویز منظور کرئی۔ باہم ہیں طے ہواکہ وہ اسلمہ لے کر آئیں گے اور یہ انہیں اسلمہ کے عوض فلہ دے گا۔

کچھ وقفہ بعداس مہم کے دو سرے شریک ابونا کلہ کعب کے پاس آئے۔ اور آگر اے کہا اے این اشرف! سداخوش رہو۔ جس آیک ضرورت کے لئے تہمارے پاس آ یا ہول اور جس اس شرط پراس ضرورت کا ذکر تم ہے کروں گاکہ تم وعدہ کروکہ تم بیر داز افتانسیں کروگے۔

اس نے داز داری کا وعدہ کیا ابونا کلہ بول کو یا ہوئے۔

کہ اس فض ( حضور ) کی آ مرہارے گئے دبال جان جاہت ہوئی ہے۔ سارا عرب ہمارا دعمن ہو گیا ہے سب ہمارے خلاف متحد ہو گئے ہیں۔ ہمارے تجارتی قافلوں کے لئے سارے رائے بند کر دیے گئے ہیں۔ اب ہمارے سیج بھوک سے بلک رہے ہیں اور ہماری اپنی حالت بھی ہیں ک

> میں رہے۔ بہات س کر کعب نے کما۔

میں اشرف کا بیٹا ہوں۔ میں توحمیس پہلے بھی بتایا کر تاتھا کہ تمہار ایہ حال ہونے والاہے۔ تم نے اس وقت میری بات ندمانی۔ اب تم اس مشکل میں پیش مکے ہو جس سے بیچنے کے لئے میں حمیس خبر دار کیا کر تاتھا۔

ابونا كله نے كمار ابان باتول كورسة دوميرى بات سنور

میں آج اس لئے تمہدا ہے پاس آ یا ہوں کہ ہم بھوکے مررہ ہیں پچھ غلہ قیمتاً دے دو۔ ہمارے پاس نفتہ قیمت تو ہے شیس لیکن ہم اپنے تیمی ہتھیار بطور رہن تمہدا ہے ہاں دکھنے کے لئے تیار ہیں۔ میرے کی اور ساتھی بھی اس مقصد کے لئے تیار ہیں۔ میرے کی اور ساتھی بھی اس مقصد کے لئے تیار ہیں۔ آگر تم اجازت دو تو بیس ان کو کسی دن اپنے ہمراہ لے تمہارے پاس آنے دالے ہیں۔ اگر تم اجازت دو تو بیس ان کو کسی دن اپنے ہمراہ لے آئی ۔

كعب في كمار مجصريه بات منظور ب-

ابونائلہ کاکعب کے ساتھ ایک تعلق بھی تھایہ کعب کے رضائی بھائی تھے اور محمد بن سلمہ، کعب کے رضائی بھائی شے اور محمد بن سلمہ، کعب کے رضائی بھائی کے بیٹے تھے۔ اس تعلق کی بناپر محمد بن سلمہ اور ابونا کلہ دونوں اس کے پاس آئے۔ ان کے مراہ ان کے باتی تین ساتھی بھی تھے۔ ان سب کاتعلق اوس قبیلہ سے تھا۔ یہ جانباز اس خطرناک مہم کو سرکرنے کے لئے جب جانے لگے تو نبی کریم علیہ افضل الصلاق یہ جانباز اس خطرناک مہم کو سرکرنے کے لئے جب جانے لگے تو نبی کریم علیہ افضل الصلاق

والتسلیم الوداع کہنے کے لئے بقیع شریف تک تشریف لائے۔ وہاں انہیں اللہ کے حوالے کیااور اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت فرمایا۔

رات كاونت تفااور جاندني رات بقي - كعب كاقلعه هدينه طيبه سے باہر ثال مشرقی ست میں تھاوہاں پنے۔ سب سے پہلے ابونا کلہ نے آواز دی۔ چردوسرے ساتھیوں نے کعب کا نام نے کرا سے بلایاس نے سب کی آوازیں پہانیں۔ لحاف پرے پھینک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی اہمی اہمی شادی ہوئی تھی اس کی ولمن نے اس کادامن پکڑلیااور کما۔ تم ایسے مخص ہو جولو کوں سے جنگ آزمار ہتا ہے اسے آوی کواس وقت باہر شیں جانا جائے۔ کعب فے اپنی دلهن کو کماکہ یہ کوئی اجنبی شیں ہے بلکہ ابو ناکلہ ہے اس کااور میرا گمرایارانہ ہے۔ اگر میں سو رہاہوں تووہ مجھی جگائے گانمیں۔ ولمن نے کما یخدا مجھے اس آوازے شرکی یو آری ہے۔ ووسرى روايت يس ب كراس نے كما جھے اس آواز سے خون كى يو نديں چكتى مولى محسوس ہوری ہیں۔ کعب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کما فکرنہ کرو۔ ایک میرارضاع بعیماہے دوسرامبرارضای بھائی ہے۔ چنانچہ دامن چھڑاکر نیچ چلا آیا۔ کچھ دیر آپس میں کپ شپ ہوتی ربی آخریں انہوں نے کما چلو یار شعب التھ زیک چلیں (ایک جکہ کانام) جائدنی رات ہے کچھ دیروبال بیٹھیں کے اور باتیں کریں گے۔ اس نے کما۔ اگر تمہاری پید مرضی ہے توہمی تیار ہوں۔ کچھ وقت وہ چلتے رہے اور ابو ناکلہ نے اپناہا تھے اس کے سرکے بالوں میں ڈالا۔ پھر نکال کر سونگھااور کما کہ جس نے آج تک ایباخوشبودار عطر نمیں دیکھا۔ یہ س کر وه چول کیاا در کہنے لگا۔

یعندی آغظر نسآیو النمای ۔ وَاَجْمَلُهُنَّ اَ "ایباکول نہ ہو جبکہ میری بیوی عرب کی تمام عور توں سے معطر رہتی ہے۔ اور حسن و جمال میں سب سے بالا ہے۔ " (1) دو تین مرتبہ پھراس نے ایبانی کما۔ یمال تک کعب کواطمیمتان ہو گیا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں۔

آخر میں اس نے پھر کعب کے بالوں میں ہاتھ ڈالا توانمیں مضبوطی سے پکڑ لیااور اپنے ساتھیوں سے کما۔ اِخْیِرِ نُوْا عَدُدَّ اللهِ "اللہ کے دشمن کوپرزے پرزے کر دو۔ " میں کا کرجائے نہ پائے۔ سب نے یکبارگی اپنی تکواروں سے اس پر حملہ کر دیااس نے بردی خوفتاک

ا - سيرت وحلان ، جلد ٢ ، صفحه ٢ ٢

چ ماری جواس کی بیوی نے سن لی۔ اس نے چلاکر کما۔ اے قریظہ! اے نفیر کے لوگو! مدد کو پہنچو۔ چٹم ذون جن ان کے جننے قلعے سے ان کی مخصوص بلند جگہ پر آگ روشن کر دی۔ یہ گویا خطرہ کا اعلان تھا۔ اسلام کے فدائیوں نے اس موذی کا سرتن سے جدا کیا اور آیک تور سے جن والی لیا۔ استے جس بیودی ہر طرف سے اسماعے ہوگئے تھے ان حضرات نے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ اور جب بیشتے الغرفد کے پاس پہنچ توانموں نے فلک شگاف نعرہ محجور پلند کیا۔ سرورعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات کو کھڑے ہوگئے توانموں نے فلک شگاف نعرہ محجور کیا تھا۔ سرورعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات کو کھڑے ہوگئے توان لیا کہ اس بدیخت دشن ان کی تحبیر کی توان سے ان کی تحبیر کی توان لیا کہ اس بدیخت دشن اسلام کو محل کرے آئے ہیں۔ پھروہ حضور کے قد موں جس حاضر ہوتے اور سارا ما جراع ض کیا۔ حضور نے فرمایا۔ " اُفکیت الوگو تھا ان محاضر ہوتے اور سارا ما جراع ض کیا۔ نے عرض کی۔ " تو در جھائے گا در شول کا اللہ تعالی کو سرخرو کرے۔ " انہوں نے کعب کا سرقرر سے سے فکال کر حضور کے بھی اللہ تعالی سرخرو کرے۔ " پھرانہوں نے کعب کا سرقرر سے سے فکال کر حضور کے قد موں جس دان کیا اس کا میا بی پر اللہ تعالی کو شور کے کا شرور کیا۔ فکار ادا کیا۔ فلک کی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کیا اس کا میا بی پر اللہ تعالی کا شکرا داکیا۔ (1)

ایک شبهه کاازاله

یورپ کے بعض مستشرقین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیب پر
کا بیں تعنیف کی بیں انہوں نے کعب بن اشرف کے قتل پر بیوی ہنگامہ آرائی کی ہے۔ کہ
حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے یہ قطعاز بانہ تھا کہ نبوت کے دعویٰ کے باوجود وہ
کعب بن اشرف کونا گمانی قتل کر وا دیتے۔ ان کو تو چاہئے تھا کہ اگر اس نے واقعی کوئی غلطی ک
مقی تو عفو و در گزر سے کام لیتے ہوئے اس کو معاف کر دیتے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے اسوہ پر کار بندر ہے اور ان کے اس ارشاد پر عمل پیرا ہوئے۔

مَنْ خَرَبَكَ عَلى خَدِكَ الْاَيْسِ فَأَدِدْلَهُ ٱلْاَيْسَ "جو تيرے دائيں رضار پر طمانچہ ارے تم اپنا باياں دخسار اس كے سامنے كردو۔"

یہ اعتراض کر کے در حقیقت ان برعم خود محتقین نے اس بغض باطن کااظمار کیا ہے جو

ا - سرت این کیر، جلد ۳، مغیره - ۱۰

اسلام اور پیغبراسلام کے بارے جس ان کے دلوں جس موجزن رہتا تھا۔ اگر یہ کعب، ایک

پرامن اور شریف شری ہوتا۔ جو معلوہ اس نے کیا تھا اس پر وہ و یانتواری سے کاربندرہتا۔
مسلمانوں کے خلاف ان کے اولین اعداء اٹل مکہ کو وہاں جاکر نہ بحر کا آبادر انہیں اپ مقتولوں
مسلمانوں کے خلاف ان کے اولین اعداء اٹل مکہ کو وہاں جاکر نہ بحر کا آبادر انہیں اپ مقتولوں
کا انقام لینے کے لئے مدینہ طیب پر حملہ کر نے جاتا تو شائد ان لوگوں کو یہ اعتراض کرنے ک
تعاون کا پخشوعدہ نہ کر آب اور اس کو قتل کر دیا جاتا تو شائد ان لوگوں کو یہ اعتراض کرنے ک
مخبائش مل جاتی ۔ لیکن جس شخص کا کر دار اتنا گھٹاؤٹا ہو۔ جس شخص کی فرد جرم ایسے عظین
جرائم سے عبارت ہو۔ بلکہ جو شخص اشعار اور قصائد لکھ کر اس سرایا حسن و جمال صلی اللہ تعال
علیہ وسلم اور اس کے باوفا ور مخلص صحابہ کی جو کرکے ان کی دل آزاریاں کر تارہو۔ اور اپنے علیہ وسلم اور اس کے باوفا ور مخلص صحابہ کی جو کرکے ان کی دل آزاریاں کر تارہوں اور اپ اس شخص کو غیست و تابو د ان کی عصمت شعار خواتین خلنہ کی طرف عشق بازی کی جھوٹی شمتیں تراشتار ہتا ہو۔ اور اپنے اشعار میں ان کانام لے کر بڑے سوقیانہ انداز سے ان کاذکر کر تاہو۔ اس شخص کو غیست و تابو د اس منس بلکہ عین عدل وافعہ اف ہو ۔ اس کی رسی کو در از کر کے اسے فتنہ پر دازی اور ول کر تاجرم نہیں بلکہ عین عدل وافعہ فراہم کر تابہت بدی غلطی اور بہت پواکاناہ ہے۔
آزاری کے مزید مواقع فراہم کر تابہت بدی غلطی اور بہت پواکاناہ ہے۔

رحت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے قتل ہونے پر شکر اواکیا۔ اس لئے کہ وہ زبان کو تلی ہوگئی ہوگئی جو عصمت بآب خواتین کی ناموس پر جھوٹی ہمتیں لگانے میں پوی تیز تھی۔ وہ نتنہ فروہو کیا ہو مسلمانوں کے خرمن امید کو جلا کر خاکستر کرنے کے لئے ہروفت معروف عمل رہنا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ہلاک ہونے پر اس لئے اپنے رب کی حمری اور اس کا شکر اواکیا کہ وہ یہ طینت ہلاک ہو گیا۔ جس کو اگر مزید مسلمت ملتی تونہ معلوم کی حمری اور اس کا شکر اواکیا کہ وہ یہ طینت ہلاک ہو گیا۔ جس کو اگر مزید مسلمت ملتی تونہ معلوم وہ مسلمانوں پر کتنی قیامتیں پر پاکر تا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے اس کا وجود تا مبعود اس لئے تا قابل پر داشت تھا کہ وہ اسملام کی ترتی کے راستہ میں سنگ کر اس بنا ہوا تھا۔ اس لئے کا قابل پر داشت تھا کہ وہ اسملام کی ترتی کے راستہ میں سنگ کر اس بنا ہوا تھا۔ خدا نخواستہ آگر وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوجا تا تو عالم انسانیت کی کفرو شرک کے اندھروں میں پھر خدانخواستہ آگر وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوجا تا تو عالم انسانیت کی کفرو شرک کے اندھروں میں پھر وکئی نہ ہوتا۔ ہوا جاتا۔

کیا حضرت موی علیہ السلام اللہ تعالی کے اولوالعزم رسولوں میں سے نہ تھے۔
کیاتورات ان آسمانی کتب میں سے آیک کتاب نہ تھی۔ جو بنی اسرائیل کی ہوایت کے لئے اللہ
تعالی نے نازل فرمائی۔ کیاس اولوالعزم رسول نے خود الل باطل کے ساتھ جماد نہیں کیا۔ کیا
اس جلیل القدر کتاب میں دشمنان حق کے ظاف جماد کرنے کا بار بار تھم نہیں ہے۔ اگر

وشمنان حق کوموت کے کہان اٹار ٹااور ان کو عبر تناک فکست سے دوجاد کر ناحضرت موک طیب السلام کی شان رسالت کے منافی نہیں توکعب بن اشرف جیسے نگ انسانیت کو موت کی نیند سلانا حضور کی شان رحمت للعالینی کے منافی کیونکر ہوگا۔

ر حت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طاخوتی قوتوں کو فکست قاش دینے کے لئے اور حق کے پرچم کو او نچالبرانے کے لئے اور کاروان انسانیت کو اپنی منزل مقصود تک پنچانے کے لئے جو بھی اقد امات کئے ہیں وہ سراسریر حق ہیں۔ مطلع حق وصدافت کاس آفناب عالم آب کی ہر کر ن انسان کی فلاح و بہود کی ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی آبتا کیوں سے جمعیں بسرہ یاب ہونے کی چیش از چیش او خیش مرحمت فرمائے۔ آجین خم آجین۔

کعب بن اشرف کے لل سے تمام یبودیوں پر خوف و دہشت چھاگئی۔ انہوں نے اپنے محمروں سے باہر لکلنا چھوڑ دیا۔ حافظ ابن کشر لکھتے ہیں کہ کعب فہ کور کو بنولوس کے افراد نے غروہ بدر کے بعد موت کے کھاٹ انگرا تھا۔ جب کہ بنو خزرج کے قدائیوں نے جنگ احد کے بعد ایک دوسرے شریبند یہودی ابوراضے بن ابوالحقیق کو ہلاک کیا تھا۔ جب یہودیوں نے مسلمانوں سے کئے ہوئے سارے معلوے لیس پشت ڈال دیے تو حضور علیہ انصلوٰۃ والسلام نے بھی اپنے جال شاروں کو تھم دے دیا۔

مَنْ ظَفَرُ تُعْرِبِهُ مِنْ رِجَالِ يَهُوْدٍ قَا مُتُكُونُهُ

"جب كوئى يبودى تمارے قابويس آئے تواسے زعدہ نہ چھوڑتا۔"

یہ فرمان سنتے ہی تحصہ بن مسود اوی نے ایک بیودی تاجرابن سنینہ کونہ بینے کردیا۔
میسے کے بھائی حواجے کواس دافعہ کا پنہ چلاتواس نے محیصہ کولفن طعن کرتے ہوئے کہا۔
اے دشمن خدا! تونے اس فض کو قتل کیا ہے حالانکہ تیرے پیٹ پرجو چربی ہے وہ اس کے رزق کی بدولت ہے۔ تعیصہ نے اپنے بھائی کی بیر سرزنش من کرجواب دیا۔ کہ اس کو قتل کرنے کا تھم مجھے اس بہتی نے دیا جو اگر جھے تھیس قتل کرنے کا تھم دیں تو می تھیس بھی ای وقت قتل کردوں۔ اس کے بوے بھائی حواجے ہے آئی کردوں۔ اس کے بوئے کہا کہ اگر وہ جھے تقل کردوں۔ اس کے بوئے کہائی حواجہ می قتل کردوگے۔ اس نے کہائے دارا قال نے بھے قتل کردوں گا۔ اپنے چھوٹے بھائی کا بدووٹوک جواب من کر حواجہ بولا۔ دَاللهِ اِنَّ دِیْنَا بَلَکُونَ نِیْنَا بَلَکُونَ نِیْنَا بِلَکُونَ نِیْنَا بِلَکُونَ نِیْنَا بِلَکُونَ نِیْنَا بِلَکُونَ نِیْنَا بِلَکُونَ نِیْنَا بِلَکُونَ نَیْنَا بِلَکُونَ نَیْنَا بِلَکُونَ نِیْنَا بِلَکُونَ نِیْنَا بِلَکُونَ نِیْنَا بِلَکُونَ نَیْنَا بِلَکُونَ نَیْنَا بِلَکُونَ نِیْنَا بِلَکُونَ نَیْنَا بِلَکُونَ نَیْنَا بِلَکُونَ نَیْنَا بِلَکُونَ نَیْنَا بِلَکُونَ نَیْنَا بِلَکُونَ نَیْنَا بِلَکُ ہُونَ اللّٰ کُونِ نِیْنَا بِلَکُونَ نِیْنَا بِلَکُونَ نَیْنَا بِلَکُونَ نَیْنَا بِلَکُونَ نَیْنَا بِلَکُونَ نَیْنَا بِلَیْ فَانِ الْکُونِ نَیْنَا بِلَکُونَ نَیْنَا بِلَیْ فِیْنَا لِکُونَ فِی نَیْنَا بِلَیْکُونَ نَیْنَا بِلُکُ ہُونَ الْکُونِ نَالِ مِیْنَا بِلَیْنَ کُونَ نَیْمَ بِیاں تک سرایت کرچکا ہے۔ بوی تجب آئی فریات کی سرایت کرچکا ہے۔ بوی تجب آئیزیات

ا- لين كثير، جلد ٣، صلحه ١٦

ہے۔ "اس کے بعدوہ بھی مسلمان ہوگیا۔ (۱)
علامہ ابن کیریمود کے مختلف قبائل سے متعلق متعدد واقعات کی ترتیب یوں بیان کرتے ہیں۔
"جیرہ آخر" کے الفاظ سے اس کا آغاز کیا ہے۔
بنوقینقار کی جلاوطنی کاواقعہ غروہ بدر کے بعد پیش آیا۔
کعب بن اشرف یمودی کواوس قبیلہ کے افراد نے کیغر کر دار تک پہنچایا۔
میود کے قبیلہ بنونضیر کاواقعہ۔ غروہ احد کے بعد وقوع پذیر ہوا۔
ابوراضی یمودی جو آجراہل تجاز کے لقب سے مشہور تھا۔ اسے بنو خرز ج کے جانبادوں نے
ابوراضی یمودی جو آجراہل تجاز کے لقب سے مشہور تھا۔ اسے بنو خرز ج کے جانبادوں نے
دیج کیا۔

یمودی قبیلہ بنو قرایظ کاواقعہ غروہ خدق کے بعدر دنماہو۔ ان واقعات کی تفعیلات اپنے اپنے موقع پر بیان ہوں گی۔ انشاء اللہ (١)

سرتيه زيدبن حاريثه رضي الله عنه

آپ کو بخوبی علم ہے کہ قریش کھہ کاذراجہ معاش تجارت تھا۔ گرمیوں میں ان کے تجارتی کارواں شام کی طرف اور سردیوں میں ان کے تجارتی قافے یمن اور جشہ کو جایا کرتے تھے۔
شام جانے کے لئے وہ اس تجارتی شاہراہ کو افقیاد کیا کرتے ہو بحراحمرے کنارے کنارے جاتی تھی۔ سرور کائنات علیہ التخیینة والسلام کے بجرت کر کے دینہ طیبہ تشریف لے آنے کے بعد یہ شاہراہ الل کھ کے لئے دن بدن خطرناک بنتی جاری تھی۔ حضور سرور عالم مسلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے اس شاہراہ کے اردگر و آباد قبائل سے دوستانہ معلیدہ کر لئے تھے۔ اہل کھ کا چھوٹا ہوا جو تجارتی تا میں مسلمانوں چھوٹا ہوا جو تجارتی تافلہ او حرسے گزر تا مسلمان اس کا تعاقب کرتے۔ غرق ہر رہی مسلمانوں کی شاندار ہے اور کفار کھ کی ذات آمیز فلکست کے بعد تواہل کھ کے لئے ممکن ہی نہ رہا کہ وہ اس کی شاندار ہے اور کفار کھ کی ذات آمیز فلکست کے بعد تواہل کھ کے لئے ممکن ہی نہ رہا کہ وہ اس کی شاہراہ کے ذریعہ اپنا تجارت شام کی منڈیوں میں لے جائیں۔

مفوان بن امیہ نے ایک روز اپنی قوم کے اصحاب الرائے کو جمع کیااور ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا۔ اس نے کما! محم (علیہ الصلوۃ والسلام) اور اس کے صحابہ نے ہماری تجارتی شاہراہ کو ہمارے لئے ناقائل استعال بنادیا ہے۔ اس کے صحابہ ہروفت ساحل سمندر کی گشت پر مشاہراہ کو ہمارے لئے ناقائل استعال بنادیا ہے۔ اس کے صحابہ ہروفت ساتھ دوستی کے معاہدے رہے ہیں۔ اس علاقہ میں رہائش پذیر تقریباً تمام قبائل نے ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کرلئے ہیں اور بعض نے تو ان کا دین بھی افتیار کرلیا ہے۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا

ا - ابن کثیر، جلد ۳، مغیر ۱۷

چاہئے۔ آگر ہم کمہ میں رہتے ہیں اور تجارت کے لئے باہر نہیں لکلتے تو ہمیں اپنے راس المال (پونجی) پر گزار آگر نا پڑے گااور وہ آخر کب تک چلے گی۔ اور آگر ہم اموال تجارت لے کر شام جاتے ہیں۔ تو مسلمان ہماری گھات لگائے ہیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں بسلامت گزرنے کی مسلت نہیں دیتے۔ اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہئے۔

اسودین مطلب افعالوراس نے کہا۔ کہ ان طالات میں ہمارے گئاس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ ہم کوئی و سراراستہ اختیار کریں۔ ساحل سمندر کے داستہ کے بچائے عراق کے داستہ سے شام جائیں۔ میں تہیں آیک ایسے راہبر کا پیند دیتا ہوں۔ جو اس راستہ کے بچے و خم سے بخو فی واقف ہے۔ اس نے کما! فرات بن حیّان جو بنو بحرین وائل کا ایک ماہر داہ دان ہے اس کی راہبر کا پیند میں تم اپنا سفر سلامتی اور آسائی کے ساتھ طے کر سکتے ہو۔ فرات وہال موجود تھا یہ سن کر وہ اٹھا۔ اس نے کما! واقعی بیر راستہ مسلمانوں کی ذو سے بہت دور ہے۔ ہم نے بھی کمی مسلمان کو ادھر آتے جاتے تہیں دیکھا۔ یہ راستہ جنگلوں اور کو بستانی علاقوں سے گزر کر جاتا ہے۔ اس تجویز کو سب حاضرین نے پہند کیا۔ صفوان بن امیہ نے تیاری شروع کر دی ۔ سامان تجارت میں زیادہ تر چاندی کی مصنوعات تھیں۔ چاندی کے زیورات، چاندی کے شارو اس وائی الیت ایک لاکھ در ہم تھی۔ طروف اور دیگر اشیاء ان کی الیت ایک لاکھ در ہم تھی۔

الل مكه جب بيت تجويزي سوج رب تنے وہاں مديد طيب كاليك آدى تيم بن مسعود الله عجب موجود تعابد وہ والى آياتواس نے بيات الل مدينہ كو تائل - سرور كائنات صلى الله التعالیٰ عليه وسلم كو علم ہوا تو حضور عليه الصاؤة والسلام نے ليک سوشاہ سواروں كا دستہ حضرت زيد بن عار شر صنى الله عندى قيادت بي اس قافلہ كا راستہ روكنے كے لئے روانہ كيا۔ جانباز دن كے اس گروہ نے صفوان كے اس كاروان كو القردہ نامى چشمہ كے قريب اپنے كھيرے جانباز دن كے اس قافلہ كے كى شركاء اور محافظوں نے جب مسلمانوں كى آمدى اچائك خبر سنى ۔ قوات خوفر دہ ہوئے كہ اپنے تيمتى سامان سے لدے ہوئے او نول كو وہيں چھوڑا اور خود بحل سنى ۔ قوات خوفر دہ ہوئے كہ اپنے تيمتى سامان سے لدے ہوئے او نول كو وہيں چھوڑا اور خود بحل کے ۔ خور موجودات صلى الله عليه وسلم نے حسب فرمان الحى اس غدمت ميں بخيرو عافيت بہنچ صحے ۔ فحر موجودات صلى الله عليہ وسلم نے حسب فرمان الحى اس خدمت ميں بخيرو عافيت بہنچ صحے ۔ فحر موجودات صلى الله عليہ وسلم نے حسب فرمان الحى اس سے خس ( پانچواں حصہ ) فكالا جس كى قيت ہيں بزار در ہم تحى اور بقيہ اموال كو مجابدين اسلام ميں تقسيم كرديا ( ا )

۱ - حیاة سیدنا محمد بیکل، جلدا، منی ۲۷۸ و دیگر کتب سیرت



المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المراف

وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوَّا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ

اَمُواتًا ۚ بَلَ التَّمَيّا يُعِندُ مَرَيِّهُم يُرْمَن قُونَ ٥ فرَحِيْنَ مِمَا اللهُ مُ اللهُ مِنْ فَضِيلَةٌ وَيَسْتَدِيثُرُونَ بِالَّذِينَ لَمَّ يَلْكُ قُوا بِهِمْ مِنْ حَلَفِهِمْ ٱلْآحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلِا هُمْ يَحْدَرُنُونَ ٥ اوربر الريضال فركروكد وموقتل كي سكت بن الله كى داه ميں ۋە مرده بين بلكر ۋە زندە بىي لينے رب كے ياس داورى رزق فيض علت بيئ شادبي أن (نعمتون) سے جوعنايت فرائي بیں اضیں اللہ نے لینے فضل و کرم سے وروش ہورہے ہیں بدب أن لوكول كے جوابى تك نبيس آھے أن سے اُن كے بيھے وہ جانے والوں سے کہ نہیں سے کوئی خوف اُن یرا ور نہ وہ ممکین ہوں گئے۔ ( آل عمران . ۱۲۹ - ۱۷۰)

# ميران أصركاراسته



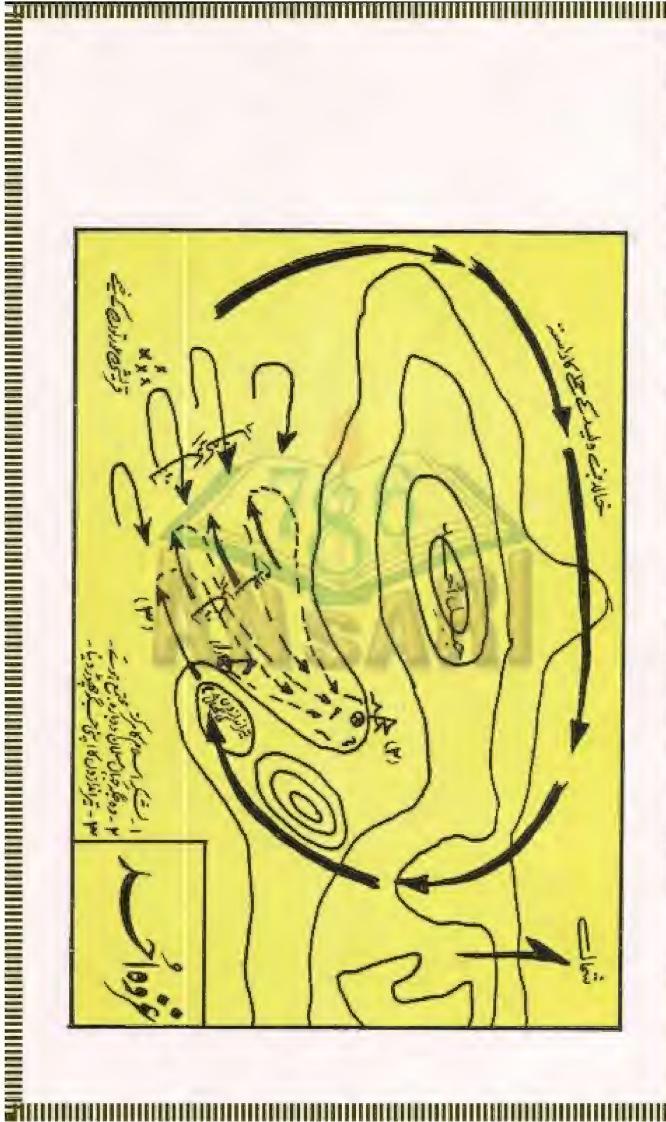

### غروه احد

وادی بدر میں. قریش مکہ کی پہائی صرف جنگی توعیت کی بزیمت نہ تھی بلکہ اس نے ان کی زندگ کے سارے گوشوں کو فلست و ریخت سے دوجار کر دیا تھا۔ جزیرہ عرب کے تقریباً تنام باشندے اصنام پرست تھے اصنام پرست کا سب سے بردامر کر تکہ تھا۔ اس مرکزی صنم کدہ کے خدمت گزار وہاں کے نظم و نسق کے ذمہ دار، دور دراز سے آنے والے زائرین کو پوجا پاٹ کے خدمت گزار وہاں کے نظم و نسق کے ذمہ دار، دور دراز سے آنوالے زائرین کو پوجا پاٹ کے آ داب سکھانے اور ان سے گراں بھا نذرانے وصول کر کے اپنی تجوریاں بحرنے والے یکی قریشی تھے۔ اس فلست نے صرف قریش کی سطوت کوئی پارہ پارہ نہ کر دیا تھا۔ بلکہ ان کے بنوں کی خدائی کے عقیدہ پر بھی کاری چوٹ لگائی تھی۔ ان بنوں کے استعانوں کے متولی ان کے بنوں کے بارے میں اگر لوگوں کا جونے کی وجہ سے ساراعر بان کی عزت و تحریم کیا کر گاتھا۔ بنوں کے بارے میں اگر لوگوں کا عقیدہ متزلزل ہو گیا تو وہ لوگ پہلے کی طرح ان کی راہ میں آئکسیس نہیں بچھایا کریں ہے۔ یہ نقصان اہل مکہ کے لئے اس جنگی پہائی سے کہیں زیادہ کر بناک تھا۔

بدر کے اس معرکہ نے اسمیں اس تجارتی شاہراہ سے محروم کر دیا تھاجس کے ذریعہ ان کے تجارتی کارواں ملک شام اور دیگر نواحی ممالک بیں یوی آزادی اور آسانی سے آمدور فت رکھتے تھے۔ اور اسمیں تجارتی کاروانوں پر ان کی معیشت کا دار ویدار تھا۔ اگر یہ سلسلہ بند ہوجاتا ہے تومکہ کی وادی غیر ذی ذرع میں ان کی زندگی اجیران ہوجائے گی۔

ابھی تک جزیرہ عرب میں بسنوالے سارے قبائل قریش کی سیاس پرتری کوغیر متازعہ بجھتے ہے۔ لیکن اس فلست نے ان کی پیشانی پر کلئک کاجو ٹیکہ نگایا تھا۔ اگر بیر بر قرار رہاتو کوئی بعید شیس کہ ان کی بیہ مسلمہ حیثیت متنازعہ فیہ بن جائے۔ اور کئی دوسرے قبائل اس منصب کو حاصل کرنے کے لئے ہاتھ پاؤں مارنے لگیس۔ سب بردی ہات جو ہر لحظہ کائٹابن کر ان کے حاصل کرنے کے لئے ہاتھ پاؤں مارنے لگیس۔ سب سے بردی ہات جو ہر لحظہ کائٹابن کر ان کے جگر میں چھپتی اور ان کو بے قرار کرتی تھی وہ ان کے ستر مقتول تھے۔ جن میں ان کے چوٹی کے متحد دسروار بھی تھے۔ مکہ کاکوئی گھر ایسانہ رہا تھا جمال کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، متحد دسروار بھی تھے۔ مکہ کاکوئی گھر ایسانہ رہا تھا جمال کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا،

موت کی جینٹ ندچ حامو۔ یہ آتش انقام ہروقت بحر کتی رہتی تھی جس نے ان کی رات کی نیند اور ون کے آرام کو حرام کر دیا تھا۔

یہ وہ مجموعی اسباب تھے جنہوں نے قریش مکہ کو مجبور کر دیا کہ وہ مسلمانوں سے نیرد آزما ہوں اور قبائل عرب میں اپنی کرتی ہوئی ساکھ کو سنبھالا دیں۔ اپنے خداؤں کے ڈولتے ہوئے سنگھاس کو کرنے سے بچائیں اور مسلمانوں کاخون بماکر اپنی آتش انتقام کو فعنڈ اکریں۔

عملىاقدام

ایوسفیان نے دات کی آری میں دینہ طیبہ پر حملہ کر کے بدلہ چکانے کی کوشش کی کیکن ہے
کوشش الٹاان کی رسوائی کا باعث بنی۔ غروہ سوئی میں جب افتکر اسلام نے ان کا تعاقب کیا تو
انہوں نے اپنے سامان رسد کی سینکڑوں ہو<mark>ریاں</mark> راستہ میں پھینک کر اپنی جانیں بچاکر بھاگ
جانے کوئی غنیمت جانا۔ اس لئے انہوں نے ضروری سمجھاکہ اجتماعی طور پر کوئی مؤثر قدم اٹھا یا
جائے۔

ابوسفیان این تجارتی قاقله کودالی لانے میں کامیاب ہو کمیاتھاوہ سارا سامان ابھی تک دارالندوہ میں محفوظ پڑاتھا۔ حسب معمول کسی حصہ دار کواس کامرمایہ اوراس پراس کانفع واپس نمیں دیا گیاتھا۔

ایک روزالل کم کاایک وفدجو عبدالله بن الی ربید، عکر مدین الی جهل، حارث بن ہشام، مغوان بن امید اور چند و کمر ایسے افراد پر مشتل تعاجن کے باپ یا بیٹے یا بھائی بدر جس قبل جوئے تھا ابو سفیان کے پاس گیا۔ اور اسے کھا! کہ عجم (طید انصلوۃ والسلام) نے ساری قوم کو جاہ کر دیا ہے۔ ہمارے چوٹی کے سرداروں کو موت کے کھا شا آر دیا ہے۔ جب تک جم ان سے اپنے مقتولوں کا انتقام نہ لے لیس ہمارے دلوں کو قرار اور روحوں کو چین نصیب نمیں ہوسکا۔ اس سلسلہ جس ہم دو درخواستیں چیش کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں۔ پہلی درخواست تو یہ ہے کہ آپ ہمارے لفتکری قیادت قبول کریں اور دوسری درخواست یہ ہے درخواست ہو ہے کہ آپ ہمارے لفتکری قیادت قبول کریں اور دوسری درخواست یہ ہے کہ اس جگار اجاب کے لئے ہمارے ساتھ مالی تعاون کریں۔ اس کی آسان صورت کہ اس جگار آبات کے لئے ہمارے ساتھ مالی تعاون کریں۔ اس کی آسان صورت یہ ہمارے کہ اس جگاری اس دفعہ جو نفع ہوا ہے وہ تمام لوگ اس انتقامی جگا کے فتا جی جمع کروا ویں۔ جائے لیکن اس دفعہ جو نفع ہوا ہے وہ تمام لوگ اس انتقامی جگا کے فتا جی تحقی کہ بہلی درخواست تا سائی سائی ہی جگارے اس انتقامی جگارے فتا جس کے فتا جس جمع کروا ویں۔ بیا کی جائے کین اس دفعہ جو نفع ہوا ہے وہ تمام لوگ اس انتقامی جگا کے فتا جی تحقیم کی پہلی درخواست تا کہ بیارے کی جائے ہیں۔ ابو سفیان کو اپنی قوم کی پہلی درخواست تا کہ جگا کے کا خواست آسانی سے بورے کئے جائیس۔ ابو سفیان کو اپنی قوم کی پہلی درخواست تا کہ جگا کے کا خواست آسانی ہے بورے کئے جائے ہیں۔ ابو سفیان کو اپنی قوم کی پہلی درخواست

تعل کرنے میں کیا آمل ہوسکتا تھا اس نے اسے فورا تعل کر لیا اور دوسری درخواست کے بارے میں اس نے بڑے پر اعتاد لیج میں کما اُنَا اُدَّلُ مَنَ اَجَابَ إِلَىٰ ذَلِكَ ، بَهُوْعَبْدِ الْمُطْلِب مَعِی "" یعنی سب سے پہلے میں اپنا نفع اس مقصد کے لئے پیش کر آ ہوں اور میرے ساتھ اولاد عبد المطلب بھی اپنا اپنا نفع پیش کرتے ہیں۔ " (1)

وہ لوگ ایک دینار کے ساتھ ایک دینار تقنع کمایا کرتے تھے۔ کل سرمایہ کی مالیت پہل ہزار پونڈ تھی جوایک ہزار اونٹول پر لاو کر لایا کمیا تھا۔ اس حساب سے اس سرمایہ پر نفع پہل ہزار پونڈ تھا۔ چنانچہ اس سرمایہ کے مالکول نے بردی خوشی سے پہل ہزار پونڈ نفع کی رقم اس فنڈ میں جمع کرادی۔ (۲)

اس واقعہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

ٳڽۜٙٵڵٙڹڹۣٛڹػۘڡٞؗۯٳؽڹٝڣۣڠؙۅٛؽٳٙڡ<mark>ٛۄٵڵۿ</mark>ٚؠڸڝۘڎؙۅٚٳۼ؈ٛڛؚۑڸؚٳۺٷ ڡٚڛؽڹٛڣڠؙۅٛڹۿٵڎؙۄؙڗڰؙۅٛؽؙۼڵؽۣٚۿۄ۫ڝۺۯٵٞؿؙڒڲؽ۫ڵڹۅٛؽۿ

" بیشک کافر خرج کرتے ہیں اپنال ناکدرو کیں لوگوں کو اللہ کی راہ ہے اور بیہ آئندہ بھی اس طرح خرج کریں گے۔ پھر موجائے گابیہ خرج کرنا ان کے لئے باعث حسرت و افسوس پھر وہ مفلوب کر دیئے جائیں گے۔ " (الانفال: ۱۳۹)

مانی ضرور تول کی فراہی ہے مطمئن ہونے کے بعد اب انہوں نے سبنگیو لوگوں کو جمع کرنے پر توجہ مبذول کی۔ صرف الل مکہ کوئی جگٹ میں شمولیت کی دعوت نہیں دی۔ بلکہ اپنے میں سے ایسے افراد پر مشتل ایک وفد تیار کر کے مختلف قبائل کی طرف بھیجا۔ اس دفد میں مندرجہ ذیل افراد شائل نضے۔ جو اپنی چرب زبانی ، عیاری اور سیای سمجھ ہو جھ کے اعتبار سے بوے متاز ہے۔

مردین عاص، عبداللہ بن الزاجری، جیرہ بن وہب، ابوعزہ عمردین عبداللہ الجمعی کو بھیجاتا کہ مختلف قبائل کے جگف آز ماجوانوں کواس فشکر میں شریک ہونے کی دعوت دیں۔ ابو عزہ ، وہ احسان فراموش مخص تعلیج بدر میں جنگی قیدی مناقعاس کی غربت اور کئی بچوں کاباب ہونے کی وجہ سے فدید لئے بغیر حضور نے اسے رہافرہادیا تھا۔ انہوں نے مختلف قبائل میں جاکرا پنا اثر

اب ماریخ النمیس، جلدا، مسنحه ۱۹ ۲ به غروهٔ احد بشوتی ابو خلیل ۱۳ انگیزاشعاراور خطبات ہے لوگوں کے دلوں کوگر ما یا اور اہل اسلام کے خلاف نفرت وعداوت کی آگ بھڑ کائی۔ چنانچہ بہت جلد تین ہزار کا تشکر جرار اکٹھا ہو گیا۔ جن بیس قرایش ، بنو کنانہ اور اہل تمامہ اور احامیش (متفرق قبائل کے لوگ) کے بہادر شریک ہوئے۔ ان میں سات سو زرہ پوش اور دوسو گھڑ سوار تھے۔ (1)

جبرین مطعم کاایک حبشی غلام تھا۔ جس کانام دحثی تھا۔ یہ چھوٹے نیزے سے وار كرنے ميں بوا ماہر تھااس كانشانہ خطاشيں جاتا تھا۔ جيرنے اس كو بلاكر كما! كه ميرے چيا طعیمہ کو حزہ نے بدر کے روز قتل کیاتھا۔ اگر اس کے بدلے میں تم حزہ کو موت کی گھاٹ المردونوتم آزاد ہو۔ چنانچداس فاس شرطیریہ کام کرنے کی ہی بھرلی۔ (۲) حضرت عباس، عم النبي الكريم صلى الشه عليه وسلم في البعي تك اظهار ايمان شيس كيا تفا-انہوں نے بنی غفار کے ایک آ دمی کو مناسب اجرت دی اور اے کما کہ بیہ خط لے جاؤ اور حضور کی خدمت میں جاکر پیش کر د۔ اے ہدایت کی کہ وہ بجلی کی سرعت کے ساتھ جائے اور ا تناطویل سفرد و تنین دن کے اندر طے کر کے خدمت اقد س میں حاضر ہو۔ جب بیہ مختص پہنچاتو حضور قبامیں متے وہاں عریضہ پیش کیا حضور کے حکم سے حضرت الی بن کعب نے بڑھ کر سنایا۔ حضور نے فرمایا! بخدا مجھے امید ہے اللہ تعالی بمتر کرے گا۔ تھم دیا کہ وہ اس راز کوافشانہ کریں۔ پھر حضور حضرت سعدین رہے کے تھر تشریف لائے اور انہیں اس خط کے بارے میں بتایا۔ انہیں بھی تھم دیا کہ بیررا زمسی کونہ بتائیں۔ سعد کی بیوی ان کے پاس آئی اور پوچھا! کہ حضور عليه العلوة والسلام نے كيافرها يا ب- انهول نے غصے سے كما اجيرى مال مرس-تحقیاس سے کیاواسط۔ اس نے کما! میں نے تمہاری ساری بات سی ہے بھے سے کیاچھیاتے ہو۔ حضرت سعد نے اٹا لللہ بر حا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر محزارش کی کہ اس کی بیوی نے اس سے بیات کی ہے۔ میں نے اس امر کوعرض کرنااس لئے ضروری سمجھا کہ اگر بیات افشاہوجائے تو حضوریہ خیال نہ فرمائیں کہ میں نے اس راز کو فاش کیا ہے۔ حضور نے فرمایا " خل عنها۔ " "اس ہے در گزر کرو۔ اے پکھے نہ کمنا۔ "

> له سیرت این کثیر، جلد ۳، منحهٔ ۲ سی سیل الهدئ، جلدم، صفحه ۲۷۲

## لثنكر كفاركي روانكي

۵ شوال ۱۶ بجری کو کفار کالشکر بو تین بزار جنگ آزما، سورماؤل پر مضمل تھا۔ جس بیل سات سوزرہ پوش، ووسو گھڑسوار، تین بزار اونٹ، مدینہ طیبہ کی ایک چھوٹی می بہتی پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہور ہے تھے۔ اگر چہ بیہ تعداد مسلمانوں کے لشکرے پانچ کنازیادہ تھی۔ اگر چہ مسلمانوں کے لشکرے پانچ کنازیادہ تھی۔ اگر چہ مسلمانوں کے پاس اسلح کی بوقلیل مقدار تھی اس کی حیثیت کفار کی بھترین اسلح کے بوٹ نے فائز کے سامنے پر کاہ کی بھی نہ تھی لیکن اس کے باوجو دوہ میدان جنگ سے فرار کے ایک فیصد فائز کے سامنے پر کاہ کی بھی نہ تھی لیکن اس کے باوجو دوہ میدان جنگ سے فرار کے ایک فیصد کے اگر انسیں میدان جنگ بیل چھوڑ کر بھا گئے کاکوئی تصور ہی نہ کر سکے۔ چنا نچہ ان کے براہ اس کے باکہ انسیں میدان جنگ بیل چھوڑ کر بھا گئے کاکوئی تصور ہی نہ کر سکے۔ چنا نچہ ان کے براہ اس کے مراہ اس کے حمراہ اس کئے۔ مندر جہ ذیل خواتین کے تام کتب آری بیل محفوظ ہیں جو اپنے شوہروں کے جمراہ اس جنگ ہیں شریک ہو کیں۔

هِنْلُ بِنْتَ عُتِّبَةً ذُوْجُهُ أَلُوسُفْيَانَ

جو میدان احدیش نظر کا قائد تھا۔ اس کاباپ عتبہ جنگ بدریش قبل کیا گیا تھا۔ میں رسید میں میں فید کر ہے ہوئے ہے۔

ٵٞڡۣٙػڲؽٚڡڔۣؠ۫ٚؾؚڂٲڔٮ۫ٚڹۣؽۿۺؘٵڡڔۣؽؙڡؙۼؽٚڒؖۿ

زوجه عكرمه بن الي جمل

فَاطِمَةُ بِنْتُ دَلِيْهِ بْنِي مُغِيْرَةً

زوجه عارث بن بشام بن مغيره

بَرْنَ اللَّهُ مِنْتُ مَسْعُودٍ بْنِ عُمْن بْنِ عُمَيْرِ الثَّقْونيّةِ

زوجه صفوان بن اميه- بيه عبدالله بن صفوان كى مال تقى

رِيْطَهْ بِنْتُ مُنَبَّةُ بِنَ حَجَّالِج

زوجه عمروين العاص

سَلَانَهُ بِنْتُ سَعْدٍ

زوجہ طلحہ بن ابی طلحہ۔ بیہ طلحہ کے تین بیٹوں کی ماں تھی مسافع۔ جلاس۔ کلاب۔ جو کفار کے علمبروار تقے اور سب کٹ کر مرے۔ خَنَّاسُ بِنْتُ مَالِكِ مادر ابوعزيزين عمير - چوحفرت مصعب كا بملل تعا-عَمْرَكُ بِنْتِ عَلْقَدَةُ

بوصار شرك ايك خاتون - (١)

ان کے علاوہ اور بھی بہت می عور تیں تھیں جو اس لشکر میں شامل تھیں۔ یہ دفیں بجاتی تھیں۔ اپنے متعقولوں کے مرشئے گاتی تھیں خود بھی آ ہ وفقال کرتی تھیں اور لوگوں کو بھی رلاتی تھیں اور ان کے جوش انتقام کو مزید بھڑ کاتی تھیں۔ (۲)

مند زوجہ ابوسفیان ، جب بھی وحثی کے پاس سے گزرتی تواسے یہ کمہ کر ششکارتی۔ وَیْعَا اَبَادَسَمَةَ اِسْنَفِ وَاِسْتَسَنَّفِ " وادوا اسابودسمہ (وحثی کی کنیت) ہمیں بھی شفا دواور خود بھی شفایاؤ۔ " (س)

لشکر کفار بین ایک اور عضر بھی تھاجو بغض و عناد بین کسی ہے کم نہ تھا۔ ابو عامر راہب۔
ابو عامر قاس کا آذکرہ آپ پہلے پڑھ بچے ہیں۔ یہ بھی اپنے بہاں جواریوں سمیت ابو سفیان کے
افکر بین شامل تھا۔ یہ بیٹرب کے قبیلہ اوس کافر و تھا۔ اسے اپنے قبیلہ بین وہی اثر و نفوذ حاصل
تھاجو عبد اللہ بن ابی کو اپنے قبیلہ فزرج بین نصیب تھا۔ سرور کا نیات صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ
وسلم کی جرت سے پہلے یہ راہبانہ زندگی بسرکر آتھا۔ اور نبی ملتھری آ مدے لئے چشم براہ تھا۔
اور لوگوں سے اس آنے والے نبی سے محلدو ممارم ہروقت بیان کر نارہتا تھا۔ لوگوں کو بتایا
کر ناکہ اب اس نبی سے ظہور کا زمانہ بالکل نز دیک آگیا ہے۔ سرور عالم جب جرت کر ک
مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تواس ماہ تمام کو دکھ کر اس سے قبیلہ اوس سے سامرے مرد و زن
میں سرد میری رونما ہونے گئی۔ اوس عقیدت کا اظہار اس سے پہلے وہ ابو عامرے کیا کرتے تھے اس
میں سرد میری رونما ہونے گئی۔ اوس کی ارادت و عقیدت میں اچلک یہ تبدیلی اس سے لئے
میں سرد میری رونما ہونے گئی۔ اوس کی ارادت و عقیدت میں اچلک یہ تبدیلی اس سے لئے
میں سرد میری رونما ہونے گئی۔ اور حد کی آگ اس سے دل میں سلکے گئی۔ مدینہ طیب جمال حضور پُر نور
کی عظمت کا آفاب نصف النہ از پرچک رہا تھا۔ وہاں ابو عامر کے لئے ٹھیرنا محال ہو کیا۔ وہ کیا مدینہ طیب جب الگار کفار
کی عظمت کا آفاب نصف النہ از پوچک رہا تھا۔ وہاں ابو عامر کے لئے ٹھیرنا محال ہو کیا۔ وہ ب لشکر کفار

۱ - غربی احد شوتی ابو خلیل، صفحه ۱۸ و دیگر کتب سیرت ۲ - سبل الهمدی، جلد ۳، صفحه ۲۷۲ ۳ - سبل الهمدی، جلد ۳، صفحه ۲۷۲ و دیگر کتب سیرت فرزندان اسلام سے نبرد آزماہونے کے لئے کمہ سے دوانہ ہواتو یہ بھی اپنے سریا پہاں جواریوں سیت لفکر میں شامل ہو گیا۔ وہ کفار کمہ کے سامنے بوی شخیاں جھادا کر آ۔ وہ کہتا کہ جب میدان جنگ میں میرے قبیلہ اوس کے لوگ جھے تممارے ساتھ دیکھیں کے تووہ اسلام کے میدان جنگ میں میرے قبیلہ اوس کے لوگ جھے تممارے ساتھ دیکھیں کے تو وہ اسلام کے پرچم کو چھوڑ کر جارے ساتھ آگر صف بستہ ہوجائیں کے اور جارے دوش بدوش کھڑے ہو کر مسلمانوں کامقابلہ کریں گے۔

محبوب رب العالمين نے اس كہارے ميں اپنے پرورد كارى جناب ميں عرض كى تقى۔
الى اس دشمن تق كواپنے وطن سے دور تفائى اور بيكسى كى موت دے۔ چنا نچے ايسانى ہوا۔
كفار كالفكر جرار مدينہ كى پاك بستى پرچ حائى كرنے كے لئے طوفان برق وباد كى طرح بوحا
چلا آرہا تھا۔ ان كا گزر ابواء نامى بستى كے پاس سے ہوا كينہ توز بهتد دوركى كوڑى لائى۔ اپنے
خلو تم ابوسفيان كو كينے كل ۔ سناہے كريمال محمد (صلى اللہ عليہ وسلم فدائدوجى وقلى ) كى والدوكى
قبرہے۔ تم اسے خلاش كرو قبر كھود كر ان كى هش اپنے قبضہ ميں كر لو۔ اگر جنگ ميں تمارے
قبرہے۔ تم اسے خلاش كرو قبر كھود كر ان كى هش اپنے قبضہ ميں كر لو۔ اگر جنگ ميں تمارے
کچھ آدمول كو مسلمان قبدى بتاليس توان كافديہ در ہم و ويناركى صورت ميں اواكرنے كے
بہم (حضرت) آمنہ (سلام اللہ عليہا) كاليك ايك عضود سے جائيں كے اور اپنے
اسيران جنگ كو آزاد كر اتے جائيں گے۔

ابوسفیان نے بیہ بات دیگر قرایش کو بتائی سب نے اس کو پہند کیا۔ لیکن ان میں جو لوگ دانشمند تھانہوں نے اس کی تقافست کی۔ انہوں نے کما! اگر تم نے قبر کھود نے کی رسم شروع کی چھر تشمارے دخمن بنو بکر وغیرہ تشمارے اسلاف کی قبروں کو کھود کر ان کی تزلیل کر ناشروع کی چھر تشمارے دخمن بنو بکر وغیرہ تشمارے اسلاف کی قبروں کو کھود کر ان کی تزلیل کر ناشروع کر دیں گے۔ بہترہ کہ قتنہ کے اس دروازہ کو بندہ کی دینے دو۔ اس طرح اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی حرمت کو محقوظ رکھا اِن اللہ تعلی مُنی منتی ہے۔ بہترے (ا)

کفار کافشکر مدینہ طیبہ کی طرف بڑھتا آرہاتھاس کی چڑھائی کی خبری دورونز دیک پھیل دی تھیں۔ مدینہ کے بیودیوں اور منافقوں نے جب سنانوان کی خوشی کی اثنیانہ رہی۔ یہ لفکر ذوطوی کے مقام پر پہنچاتو عمرو بن سالم خراعی اینے چند ساتھیوں کے ساتھ ان سے الگ ہوکر چیکے سے مدینہ منورہ پہنچااور سارے حالات سے حضور کو مطلع کیا۔ حضور پُرنور نے فضالہ کے دونوں بینوں انس اور مونس کو مشرکیین کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔ وادی عقیق دونوں بینوں انس اور مونس کو مشرکیین کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔ وادی عقیق

میں ان کا آمناسامناہوا۔ انہوں نے واپس آکر حضور کو تمام حلات سے آگاہ کیا۔ یہ بھی بتایا کہ عربین کے علاقہ میں کفار نے اسیے محوڑے اور دیگر مولٹی مسلانوں کے کھیتوں میں چے نے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اور انہوں نے ایک مبز تنکابھی باتی نہیں رہنے دیا۔ پھر حضور عليه السلوة والسلام في حضرت حباب بن منذر كوان كى سركر ميون اور ان كى فوجى طاقت كا اندازہ لگانے کے لئے بھیجا۔ انہوں نے واپس آکر تفصیلی حالات بیان کئے حضور نے انہیں تاکیدکی کداس بات کی تشییرند کریں اور خود میہ ورو کرنے لگے۔

حَـيْنَا اللهُ وَيِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُمَّ بِلِكَ أَجُولُ وَبِكَ أَصُولُ

" ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بھترین و کیل ہے اے اللہ میں تیری قوت ہے

ى حمله كر تا مول اور ان كامقابله كر تا مول - "

جعد کی رات اوس و خزرج کے نوجوان متام شب معجد اور حجرات نبوی کاپسرہ دیتے رہے شرکے راستوں کی تاکہ بندی کر دی مئی آگہ کوئی کافر حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ (1) وادی قناۃ کے وسط میں شہر مدینہ کے سامنے جیل احدی سمت میں کفار کالشکر خیمہ زن ہوا۔ به لشکرباره شوال کوبروز بده یمال پینچا۔ بده، جعرات اور جعد تمن روزیه لوگ یمال تحسرے رہے اور جنگ کے لئے اپنی تیاریاں کرتے رہے۔ ہفتہ کے روز پندرہ شوال کو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اسملام کے جال نٹار سپاہیوں کے ہمراہ مدینہ طبیبہ سے روانگی کااراوہ فرمایا۔ کیکن اس سے پہلے ایک مجلس مشاورت قائم کی اور اس بیں صورت حال سے حمدہ برآ ہونے کے لئے محابہ کرام سے معورہ طلب کیا۔

جعدى رات كو حضور عليه الصلوة والسلام في أيك خواب و يماميح ك وفت مثوره كيلية صحابہ کرام کو یاد فرمایا۔ جب وہ آھے تو حضور نے اللہ تعالی کی حمدوثناء سے اپنی گفتگو کا آغاز فرمایا۔ پھرایناخواب بیان فرمایا کہ میں نے دیکھاہے اور اللہ تعالی بمترکرے گا۔ میں نے ایک گائے کو دیکھاجس کو ذیح کیا گیامیں نے اپنی مکوار کی و صار میں گئی دیدائے و کیھے ہیں۔ گائے سے مراد تؤمیرے وہ اصحاب ہیں جو شہید ہول مے اور د ندانوں سے مراد سے کہ میرے الل بیت سے ایک قبل کیاجائے گا۔ پھریس نے دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ آیک مضبوط زرہ کے اندر ڈالا ہے اور

میرے نزویک زرہ سے مراد شرعید ہے۔ (۲)

اكرتم مناسب مجھوتوشركے اندر مورچه بند ہوجاؤ - عور تول اور بچول كو مختلف كڑھيول میں بھیج دور آکر کفار باہر تھسرے رہیں سے توان کابیہ تھسرناان کے لئے بہت تکلیف دہ ہو گااور

اگر انہوں نے شہر کے اندر داخل ہونے کی جرأت کی توجم گلی کوچوں میں ان سے لڑائی کریں گے اور جم ان گلیوں کے پیچے و خم سے خوب واقف ہیں ہم ان پر بلند مکانوں اور اونچے ٹیلوں سے پھراؤ کر کے بھی انہیں پچھاڑ سکیں سے۔

ا کابر مهاجرین وانصار کی بھی بھی رائے تھی۔

عبداللہ بن ابّی نے اس کی آئید کی لیکن پُر جوش نوجوانوں کی ایک جماعت جو کسی وجہ سے
بدر میں شریک نہیں ہو سکی تھی اور جنہیں شرف شمادت حاصل کرنے کا از حداشتیاق تھا۔
وہ حصول شمادت کے شوق فراواں کے باعث اس رائے سے متفق نہ ہوسکے۔ انہوں نے
عرض کی بارسول اللہ! ہمیں لے کر دشمنان حق کے سامنے چلئے۔ وہ بیدنہ خیال کریں کہ ہم
بردل ہیں اس لئے گھروں میں سم کر بیٹھ کئے ہیں۔ عبداللہ بن ابی بولا! بارسول اللہ شہر میں
بی ٹھسریے۔ باہرنہ نگلئے جب بھی شہر سے باہر نگل کر ہم نے وشمن کامقابلہ کیا ہے ہمیں نقصان
بی ٹھسریے۔ باہرنہ نگلئے جب بھی شہر سے باہر نگل کر ہم نے وشمن کامقابلہ کیا ہے ہمیں نقصان
اٹھانا پڑا ہے۔ اور جب بھی دشمن نے شہر میں داخل ہو کر ہم سے جنگ کی ہے توانمیں فلک
سے دو چار ہونا پڑا ہے۔ لیکن حضرات محزہ، سعد بن عبادہ، نعمان بن مالک، اور انصار کے
چند دیگر توجوانوں نے عرض کی یارسول اللہ! اگر ہم نے ایساکیاتو کھار یہ سمجھیں سے کہ ہم ان
سے ڈر گئے ہیں اور برد کی کے باعث ہم میدان جنگ میں ان کو ضیں للکار سکے۔

بدر میں ہماری تعداد تین سوتھی ہم نے ان کو دغدان شکن فکست دی۔ آج تو ہماری تعداد ایک ہزار ہے ہم تو اس دن کے لئے دعائیں ما نگا کرتے تھے اور آج وہ خود چل کر ہمارے پاس آمکے ہیں۔

سر کار دوعالم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبان کے جوش ایمان ، شوق شادت اور اس پران کے اصرار کامشاہدہ فرمایا۔ توان کی رائے جوا کٹر صحابہ کی رائے تھی اس پر عمل ہیرا ہونے کے لئے آمادگی کااظمار کر دیا۔ (۱)

اس مجلس مشاورت میں شمع توحید کے پروانوں نے اپنے جذبہ جان فروشی کا جس انداز سے اظہار کیااس انداز کا اپنا ہا تکہن ہے جوہم جیسے کم حوصلہ لوگوں کے لئے مہیز کا کام دے سکتا ہے۔ اس لئے چند حضرات کے قلبی ماٹرات کا بیان یقینا از بس مغید ہوگا۔ اللہ اور اس کے چند حضرات کے شیر حضرت حمزہ نے عرض کی۔ اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ نے عرض کی۔ داللہ وی اللہ 
اُجَالِدَا هُوْ يِسَيْفِي خَارِجَ الْمَدِينَةِ وَ-"اس ذات كي هم جس نے آپ پر بير كتاب نازل فرمائي - كوش آج

اس وقت تك كماناسيس كماؤل كاجب تك مي سيام ركل كريسان

ك ساتھ نبرد آزماند مول-"

یہ جعد کاون تھا س دن بھی آپ روزہ سے تصاور دوسرے دن بھی آپ نےروزہ رکھا۔ اور اس روزہ کی حالت میں آپ نے جام شمادت نوش فرمایا۔

نعمل بن ملک نے عرض کی۔

؆ۯڛؙۅٛڶ۩ڷٚۄؚۘ؆ۘۼۜۯۿ۫ٵۼٛؾؙۜۿۘٷۘٳڷڹؠؽۨڹؘۿ۫ڛؽ۫ڛؚؽٳٞۥٛڵڎۜڎۼٛڵؽۜۿٵ ۅػٵڶۯۺؙۅ۠ڷؙ۩ؿ۬ۄڝٙڶٙؽ۩ؿؙۿۼڵؿڔۮڛۜڷۿٳۿڔ؋ػٵڶٳٳٙڣٚٵؙڿڹۘ ٳ۩۠ۿڗۼٵڶۮڒۺؙۅٛڵۿۅؘڵۮٳڣڗؙ<mark>ؽۅ۫ٛڝٵڵ</mark>ڒٛڿڣڣڣٛڟٵڶڒۺؙۅ۫ڵؙٵۺ۠ڡ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَ تُتَ-

" پارسول الله ! جمیس جنت سے محروم ند فرمائے۔ اس ذات کی قسم! جس کے دست قدرت میں جیری جان ہے میں ضرور اس میں داخل ہوں گا۔ حضور نے ہوچھا! کیوں۔ عرض کی کیونکہ میں الله تعالیٰ اور اس کے محبوب سے محبت رکھتا ہوں۔ اور میدان جنگ سے بھا گیا تہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا تم نے بچ کما ہے۔ "

آپ بھی ای دن شید ہوئے۔

سب فرزندان اسلام نے اپنے محبوب آقائی اقتراجی نماز جعد ادائی۔ حضور نے خطبہ
ارشاد فرہایا۔ اور اس بیں ان کوجد وجد اور محنت و کوشش کی تلقین فرمائی اور اسیں بتایا کہ جب
تک وہ صبر کا دامن مضوطی سے پکڑے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی مددان کے شامل حال رہے گا۔
نماز عصر بھی مسجد نبوی بیں ادائی مئی۔ مدینہ طیب کے بالائی محلوں (العوالی) کے سارے
باشندے بھی جع ہو گئے۔ مستورات کو حفاظت کیلئے مخلف کڑھیوں بی ٹھمرا دیا گیا۔ سرور
کائنات علیہ اطیب التحییات وازی التسلیمات، حضرت صدیق آگراور حضرت فادوق اعظم کی
معیت بیں اپنے کاشانہ اقد س بی تشریف لے گئے۔ ان دونوں یاران وفاشعار نے اپنے آقاکو
جنگی لباس بینایا۔ عمامہ مبارک باند حابا برلوگ دور ویہ صفی باندھے چشم براہ کھڑے تھے۔
است جس سعید بن معاذ اور اسید بن حفیر تشریف لے آئے۔ انہوں نے انتظام کر نے والوں کو کما
کہ تم نے حضور کو باہر نگلئے پر مجور کیا ہے اور اپنے اسٹوں دیے ہیں حالا تکہ حضور پروی

نازل ہوتی ہے۔ حمہیں چاہئے کہ اس معالمہ میں فیصلہ کا کلی افقیار حضور کے سپرد کر دو۔ حضور جو تھم دیں اس کو بجالاؤ۔

یہ گفتگو جلری تھی کہ رحمت عالم باہر تشریف نے آئے حضور نے اسلی سجایا ہوا تھا۔ زرہ زیب تن فرمائی ہوئی تھی اور کمر مبارک بھی کمر بند بندھا تھا عمامہ مریر تھا اور شمشیر کرون شریف بھی حمائل تھی۔ لوگوں نے مدینہ طیبہ سے باہر جاکر جنگ کرنے پر اصرار کیا تھا اس پر سب نادم ہور ہے تھے۔

حضور علیه الصلوة والسلام نے فرما یا کہ کمی نبی کے لئے یہ مناسب نہیں کہ ہتھیار پہننے کے بعد پھرانہیں آبار دے۔ جب تک اللہ تعالی اس کے اور اس کے دعمن کے در میان فیصلہ نہ کر دے۔ آخریں ارشاد فرمایا۔

> إِمْضُواْ عَلَى إِسْمِواللهِ تَعَالَى وَكَكُوُ النَّصَّىُ مَاصَبُرُتُوْ -"الله كانام لے كر آ كے بدحولفرت الى تمارے ساتھ ہوكى جب تك تم مبر كادا من يكڑے رہوگے۔" (1)

اس آیک واقعہ میں امت مسلمہ کے قائدین کے لئے دو جیتی رہنمائیاں ہیں۔ پہلی ہیہ کہ اپنی رائے پر بعند نہ رہو۔ بلکہ اہل اسلام کے اکثری فیصلہ اور ان کے جذیات جاں فروشی کا حزام کر واور ان کے جوش جماد کی قدر کرو۔

دوسری میر که جنب ایک بار کوئی فیصله کر لوتو پھراس پر ڈٹ جاؤ۔ بار بار فیصله کو بدلنا فیصله کرنے والے کی قوت فیصلہ کو مجروح کر دے گا۔ اور اس کے احباب کو اس پروہ احتاد نہیں رہے گا۔ جومشکل حالات میں اس کی کامیابی کاضامن ہواکر تاہے۔

ان معاملات سے فرافت پانے کے بعد قائد اسلامیاں علیہ العلوۃ والسلام نے تین بیزے منکوائے اوران تین نیزوں کے ساتھ تین جعنڈے باندھے پھر قبیلہ اوس کاعلم اسیدین حنیر کے حوالے کیا۔ قبیلہ خزرج کاعلم حباب بن منذر کومرحمت فرما یا۔ مهاجرین کاپر چم سیدنا علی مرتفنی کے دست مبارک بیس تھا یا۔ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو تماز با جماعت پڑھانے کے لئے مدید طیب بیس اینا قائم مقام متعین فرما یا۔

## انبیاء ورسل کے قائد اعظم کی اُحدی طرف روانگی

حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سکبنای کھوڑے پر سوار، کھے بی کمان آوراں
ہے، دست مبارک بی نیزہ ہے۔ اسلام کے جال فروش سپائی مسلح ہیں۔ ان بیں سوزرہ
پوش ہیں۔ سعدین معاذ اور سعدین عبادہ مرکب ہمایوں کے آگے آگے دوڑتے جارہ ہیں۔
مجلم بین اپنے آقا کے دائمیں بائی طقہ بنائے چاتی وجو بند شیروں کی طرح رواں دواں ہیں۔
حضور جب "امشیہ "کے مقام پر چنچ ہیں تو دیکھا اجد تھم کے لوگوں کا آیک جھا کوئی گیت
حضور جب دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں۔ عرض کی گئی یہ عبداللہ بن ابی کے وہ حلیف
الاپتاہوا آرہا ہے۔ وریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں۔ عرض کی گئی یہ عبداللہ بن ابی کے وہ حلیف
ہیں جن کا تعلق یہود ہے ہے۔ پھر یوچھا کیا اسلام لے آئے ہیں عرض کی گئی تہیں۔ فرمایا
ہوئے کی مشرک سے مدد طلب نہیں کرتے۔ " (1)

راستہ میں دو ٹیلوں کے پاس سے گزر ہوا۔ جنہیں شیخین کماجا آتھا۔ یمال رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لککر اسلام کا جائزہ لیا۔ جو کمس شے انہیں والی بجیج دیا۔ حضرت الم شافعی فرماتے ہیں کہ سترہ ایسے نوجوان شے جن کی عمریں چودہ سلا سے کم تھیں۔ انہیں والیس کر دیا گیا۔ ان ہیں سے ایک کا نام سعیدین حبتہ تھا۔ جنگ احدیث تو کمسنی کی دجہ سے انہیں حصہ لینے کی اجازت نہ ملی۔ لیکن غروہ خندق کے موقع پر ان کی عمریوری ہوگئی تھی ہے شامل ہوئے اور خوب داد شجاعت دی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس نو خیز نوجوان کویوں جان کی بازی لگاکر اور تے دیکھا تو انہیں اپنے پاس بلایا۔ ان کے سربرانیا وست شفقت پھیرا۔ اور ان کے لئے ان کی نسل اور اولاد میں برکت کی دعافر ملکی۔ اللہ تعالی میں اسے محبوب کی اس دعافر ہوگی۔ اللہ تعالی مور نسین کھتے ہیں۔

گان عَمَّا لِاَدْبَعِيْنَ وَاَخَّالِلاَرْبَعِيْنَ وَاَبَّالِعِشْمِيْنَ "كريه عاليس بعتبوں كے چھاتھے۔ عاليس بھائيوں كے بھائى تھاور ہيں ميوں كے باب تھے۔"

انسيس كى اولاد ميس سے اسلام كاوه جليل القدر فرز نديد اموا۔ جس نے اپنے علمي كارناموں

ے دنیائے اسلام بلکہ دنیائے علم کے گوشہ گوشہ کو منور کر دیا۔ وہ بیں امام ابو یوسف جو حضرت امام ابعظم ابو حنیفہ کے ماری تازشاگر داور امیر المؤمنین ہارون الرشید کے عمد میں اسلای مملکت کے قاضی القضاۃ ہتھے۔ (۱)

ایک دوسرے نوجوان رافع بن خَدیج سے ۔ کمنی کی دجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسیں والیں جانے کا تھم دیالیں جب عرض کی گئی ہے اہر تیرانداز ہے تو حضور نے انہیں تبول کر لیا۔
سمرہ بن جندب کو بھی کم عمری کی وجہ سے جماد میں شرکت کی اجازت نہیں ملی تھی۔ انہیں جب پینہ چلا کہ رافع کو اجازت مل حمی ہے تو اس نے اپنے سوتیلے باپ مُری بن سنان سے جاکر کما کہ رافع کو حضور نے اجازت دے دی ہے میں اس سے ذیادہ طاقتور ہوں جھے بھی اجازت ملی چھے اس سے کشتی لڑالیں۔ اگر میں اس کو پچھاڑ لوں تو پھر بھے اجاز کمی شرکت سے محروم نہیں رکھنا چاہئے۔ چنا نچہ حضور علیہ العسلاۃ والسلام نے دونوں کو لائی میں شرکت سے محروم نہیں رکھنا چاہئے۔ چنا نچہ حضور علیہ العسلاۃ والسلام نے دونوں کو طلب فرہا یا اور انہیں کشتی لڑنے کا تھم دیا سمرہ نے اپنے حضور علیہ العسلاۃ والسلام نے دونوں کو کہی جماد میں شمولیت کی اجازت فرمادی۔ جب تک قوم کے نوعمر بچوں میں شوق شمادت کا یہ عالم تھا۔ قیصرہ کرس کی آج و تخت ان کے قدموں کوچ متے رہے اور جب سے بیہ جذبہ سمرد عالم تھا۔ قیصرہ کرس کی ۔ مردش روز گار عرل گئی۔

## احدى طرف پیش قدمی

یماں سے روائلی اور جبل احد کی ایک گھاٹی میں پہنچ کر صف بندی کا تذکرہ ہم علامہ مقریزی کی نا بات کی ایک گھاٹی میں پہنچ کر صف بندی کا تذکرہ ہم علامہ مقریزی کی نایاب کتاب "امتاع الاسماع" کے حوالہ سے ہدیہ قارئین کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کابیہ بیان بہت واضح اور ہر قتم کے فٹکوک سے منزہ ہے۔
ان کابیہ بیان بہت واضح اور ہر قتم کے فٹکوک سے منزہ ہے۔
لفکر کاجائزہ لینے سے فراغت رہوئی قدست یہ غور سے میں گیا۔ حضہ میں بال منزم کے مغرب کی ا

لشکر کاجائزہ لینے سے فراغت ہوئی تو سورج غروب ہو گیا۔ حضرت بلال نے مغرب کا اذان دی۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی معیت میں نماز مغرب با جماعت ادافرہائی۔ پھر پچھے دیر بعد عشائی اذان ہوئی۔ اور حضور نے نماز پڑھائی۔ با جماعت ادافرہائی۔ حضور نے محمر سلمہ کو پچاس نوجوانوں کا قائد بتاکر لفکر گاہ کا پسرہ دینے کے لئے مقرر فرمایا اور اپنی حفاظت کے لئے ذکوان بن عبد قیس کو یہ شرف بخشا۔ انہوں نے زرہ بہنی اور ہاتھ فرمایا اور اپنی حفاظت کے لئے ذکوان بن عبد قیس کو یہ شرف بخشا۔ انہوں نے زرہ بہنی اور ہاتھ میں ذھال پکڑی اور ساری رات لشکر میں چکر لگاتے رہے۔ یہ رات بھر پسرہ اپنے آقا کا دیتے میں ذھال پکڑی اور ساری رات لشکر میں چکر لگاتے رہے۔ یہ رات بھر پسرہ اپنے آقا کا دیتے

العسل الهدى، جلد م، صفحه ٢٧٨

رہے نہ آتکہ جھیکی اور نہ سرمواد هر اوهر سرکے۔ سحری تک نبی کریم نے آرام فرایا۔ سحری کے وقت بیدار ہوئے اور پوچھاہارے راہر کمال ہیں۔ ان ہیں ہے کون ایسا ہے جو ہمیں اس شلاکی ایس جانب ہے لے جائے کہ کافر ہمیں دیکھ نہ سکیں۔ ابو نیستہ نے گھڑے ہوکر عرض کی "اٹا یار سول اللہ ۔" "اے اللہ کے رسول! ہیں اس خدمت کے لئے حاضر ہوں۔ "چنا نچہ وہ سب کو بنو حاریہ قبیلہ کے پھر لیے میدان اور ان کے کھیتوں کے در میان سے لے کر گزرے ۔ یمال تک کہ مربع بن قبیلی کے چشمہ پر پہنچ ہیہ بدیاطن منافق تھا۔ اسے جب حضور کے گزرے کا پت چلا توز ہین سے مٹی اٹھا اٹھا کر مسلمانوں کے چروں پر پھینگنے لگا۔ اور بولا، اگر کے گزرے کا پت چلا توز ہیں ہے کواجازت نہیں دیتا کہ آپ میرے مکانوں کے در میان سے گزریں لوگ دوڑے کہ گیتا ہے کواجازت نہیں دیتا کہ آپ میرے مکانوں کے در میان سے گزریں لوگ دوڑے کہ گیتا ہے کو قبل کر دیس صفور نے فرمایا اے قبل نہ کرو ( یہ معذور سے اس کی صرف آتک میں بھی اند ھی نہیں اس کا دل بھی اند ھا ہے۔ ( ا )

وہاں سے حضور سحری کے وقت روانہ ہوئے۔ جب حضور شوط کے مقام پر پہنچ تو عبداللہ
بن ائی، اپنے تین سوحواریوں کے ساتھ الشکراسلام سے الگ ہو کر واپس جانے لگا۔ اس وقت
وہ ہو بروارہا تھا کہ انہوں نے ناوان بجوں کا کمنامانا اور میرے مشورہ کو مسترد کر دیا ہے۔ ہم
بلادجہ اپنے آپ کوہلا کت کے گڑھے میں کیوں پھنٹکیں۔ چنانچہ وہ اس نازک لحدیث لشکراسلام
سے کٹ کر واپس چلا گیا۔ اس کے ہم قبیلہ عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنداس کو مجھانے کے
لئے اس کے یاس آئے اور کھا۔

اے میری قوم! میں حمیس غدا کا داسطہ دیتا ہوں۔ کہ اپنی قوم اور اپنے نمی کو ایسے نازک وقت میں نہ چھوڑو۔ جب ان کا دعمن میدان میں آموجو و ہوا ہے۔ آؤہم اللہ کی راہ میں جماد کریں اور ان کا دفاع کریں۔

انسوں نے کما۔ یہ محض قوت کی نمائش ہے کوئی جنگ شیں ہوگی۔ اگر جنگ ہونے کا امکان ہو آتوہم ہر گزواپس نہ جاتے۔ جب منافقین نے ان کی منت ساجت کا کوئی اثر تبول نہ کیا توانسوں نے فرمایا۔

جاؤ خدا تنہیں برباد كرے۔ اے اللہ كے دشمنو! اللہ تعلق اسے بى كوتم

ار میرنداین بشام، جلا۳، منی ۹ گرخ الخبیس، جلدا، منی ۳۲۳–۳۲۳ امتل السلام، جلدا، منی ۱۱۳–۱۱۳ ے بنیاز کروے گا۔ اس وقت سورہ آل عمران کی یہ آجت نازل ہوئی۔ مَا گانَ اللّٰهُ لِیکَ دَالْمُؤْمِنِیْنَ عَلَیْ مَاۤ اَنْدُوۡ عَلَیْرِحَتّٰی یَهیْرَدَ

(آل عران: ١٤٩)

الْخَيِيْتَ مِنَ الطَّيْدِي أَ

"نبیں ہے اللہ (کی شان) کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس مال پر جس پر تم اب ہو۔ جب تک الگ الگ نہ کر دے پلید کو یاک ہے۔ "

ایے نازک موقع پر اتی بوی تعداد کاالگ ہوجانار کیس المنافقین این ابی کی طرف ہے بدی خطرناک اور حوصلہ فیکن چوٹ تھی۔ اس کاب خیل تھا کہ نشکر اسلام اس چوٹ کی تاب نہ لا سنے گا۔ اور باتی ماندہ لوگ بھی بیدل ہو کر راہ فرار افقیاد کرلیں نے۔ لیکن عمع جمال مصطفوی کے پروانوں کے جذبہ جال نگری کا اندازہ لگلنے میں اسے سخت دھو کا ہوا تھا۔ نہ ان كا قائد عام قائدين جنك كى طرح تقا- نداس كرجم تلے جمع موت والے سابى كرايد ك موعظے۔ ان کا قائد، الله كارسول تھا۔ جس في اسپ خداوند ذوالجلال كے نام كوبلند كرنے ك لے اپنی جان کی بازی لکار کمی تقی- اور اس کے مجاہدوہ جاں باز تصحوابی محبوب نی کی شراب محبت ے اس فقد سرشار منے کہ اس کے ادفی اشارہ پر اپناتن من دھن سب پھے بعد مسرت قربان كرنے كے لئے نيار تھے۔ ليكن اس سے الكيس پيرليس يا كان محبت كو تو روس بيدان كے لئے ناممكن تھا۔ اوران سيسے جذيات كى تر جمانی حضرت عبدالشين حرام نے فرمادى تھى۔ الحد بحرك لئے بن سلم اور بن تغلب كے ياوى ذكركائے اور ميدان جك سے راہ فرار القليد كرتے كے بارے يس انهوں نے سوچاليكن توفق الى نے آ كے بيرھ كر ان كى و تكيرى فرمائى۔ رحمت الني كوموارانه بواكه غلامان مصطفي عليه التخيية والتناجى سي كسى ساليي حركت سرزو ہو۔ جو عشق وستی منزل کے مسافروں کے لئے باعث نگ وعار ہو۔ اس آیت کر یمدین الله تعالى في غلامان مصطفى سے اسى خصوصى لطف وكرم كابول اظمار فرمايا ہے۔

ٳۮؙۿؘؠۜٙؾؙڟۜٳۧؿ۫ڡؘٛؾٵۑ؞ۣڡٛڬڴۄ۫ٳٙڽٛؾڣٛۺۧڮڋٚۅٳۺ۠ۿۅڸؽۘۿؠٵٷۼڶؽۺۄؚۛ ڡؘؙؽ۫ؠؿٷڲڸٳڵؠٷٞۄڹؙۅ۫ؾۦ

"جب اراده کیادو جماعتوں نے تم میں سے کہ جمت ہار دیں حالاتکہ اللہ تعالی دونوں کا مدد گار تھا۔ (اس لئے اس نے اس لفوش سے پھالیا) اور صرف اللہ تعالیٰ پری توکل کرناچاہے مومنوں کو۔ " (آل عمران ۱۲۲) منافقین کے الگ ہوجائے کے بعد الکر اسلام کی تعداد سات سو رہ میں۔ اس وقت بعض انصار نے عرض کی۔ کہ کئی بیودی قبائل جملاے حلیف بیں اجازت ہوتو اسیں مدد کے لئے بلایس۔ رحمت عالم علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا لاَحَاجَۃُ لَکَایِرہِهُ اَسْمِی مدد کے لئے بلایس۔ رحمت عالم علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا لاَحَاجَۃُ لَکَایِرہِهُ وَ جَمیں ان کی ضرورت نہیں۔ "حضور جانتے تھے کہ اسلام کے خلاف ان کے دلول میں حسد وعناد کے آتش کدے بحرک رہے ہیں وہ کو کر اسلام کی ظفر مندی کے لئے جان اڑا گئے ہیں۔ اور ایسے لوگ میدان جگ میں تقویت کا باعث نہیں ہوتے بلکہ الٹامشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگ میدان جگ میں تقویت کا باعث نہیں ہوتے بلکہ الٹامشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ (1)

حضور چاہتے تھے کہ صرف وہی لوگ لفتکر اسلام میں شامل ہوں جو محض اپنے عقیدہ کا وفاع کرنے کے لئے دشمن سے نبرد آزماہوناچاہتے ہوں -

ؾٵٛؿؙۿٵڷڹڹۣڹؖؽٵڡۜڵۏٵڵڗؾۜۼۘڹۮؙ<mark>ۏٳۑڟٵ</mark>ؽۼؖڡٙؽۮۏڹڬۊؙڵڎؽٵٞڵۏػڴۿ ڂۜؠٵڵۜڋۅڎڎؙۯٵڝٵۼڹؚڎؖۿٷػۮؠڽڽڹٵڷؠڂڞٵٷڝؽٲڎٚۅٳۿۣۿڟۧ ۯڝٵڞؙٚڣۣؽٚڞڎڎۯۿۿٵڴؠۯٷػڽٵڽؽۜػٵػڴۏٵڵڎؽٳڿٳ؈ٛڰؙڎڰڎ ؙۛؿؿڰؙؙؙؿؿؖ

"اے ایمان والوانہ بناؤا پناراز دار غیروں کو۔ وہ کسرنہ اٹھار تھیں سے تہمیں خرابی پنچانے میں۔ وہ پند کرتے ہیں جو چیز تہمیں ضرر دے۔ فلاہر ہو چیکا ہے بغض ان کے موضوں (بینی زبانوں) ہے۔ اور جو چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے وہ اس سے بھی بڑا ہے ہم نے صاف بیان کر دیں تہمارے لئے اپنی آیتیں اگر تم مجھدار ہو۔ " (آل عمران: ۱۱۸) شوط سے روانہ ہوکر حضورا حدکی کھائی میں پنچے۔

جبل احد، مدینہ کے شال میں قربیاتین میل پر شرقاغرا بخط منتقیم کھیلاہوا ہے۔ اس کی جنوبی جانب وسط میں نعل نماخلا ہے جو کافی وسیع ہے یعنی جمال سے پہاڑ پیچھے کی طرف ہے گیا ہے اس کاذکر کرتے ہوئے سیرت این ہشام میں ہے ۔ کہ دَسُوْلُ اللهِ حَسَی الله عَلَیْن دَسَلَّمُ اللهُ عَلَیْن اللهُ عَلَیْن دَسَلَّمُ اللهُ عَلَیْن مِی اللهُ عَلَیْن اللهُ عَلَیْن مِی واقع ہے۔ "جمال سے خلا یا جھکا وُشروع ہوتا ہے وہاں سے جبل احد کے ساتھ ساتھ وا دی قناۃ گزرتی ہے جس میں بارش کے وقت خاصا پانی بہنے لگا

ہے۔ بارش نہ ہوتوبہ عموماً ختک ہوتی ہے۔ قناۃ کابماؤ مشرق سے مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ خلاکی زمین قناۃ سے اونچی ہے اس کے عین سامنے دادی کے جنوبی کنار سے پرایک چھوٹاسا نیلا ہے۔ جسے جبل عین پین کہتے ہیں۔ لینی دو چشموں والا ٹیلا۔ کیونکہ اس سے دو چشنے نگلتے ہیں۔ بینی دو چشموں کالا ٹیلا۔ کیونکہ اس سے دو چشنے نگلتے ہیں۔ جنگ احد کے بعد اسے جبل الرماۃ بھی کہنے گئے لیعنی دہ ٹیلا جس پر تیمراندازوں کا مورچہ تھا۔

احداور مدینہ کے در میان زیادہ سے زیادہ تین میل کافاصلہ ہاس میں کی چھوٹی بڑی
آبادیاں یا محلے تھے ایک مقام شوط بھی تھا۔ جو مدینہ کے شال مشرق میں شیخین کے قریب تھا۔
دائیں جانب حرہ پرنی عبدالاشیل کا محلّہ تھا۔ اس سے آگے بی حارثہ کی آبادی تھی۔ (۱)
لگر اسلام سحری کے وقت شیخین سے روانہ ہو کر احد کی گھاٹی میں پہنچا۔ تو نماز فجر کاوقت
ہو گیاتھا۔ سامنے کفار کا لشکر دکھائی دے رہاتھا۔ حضرت بلال نے حسب ارشاداذان دی پھر
اقامت کی ۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں نے اس کے محبوب رسول کی اقتداء میں نماز مبح
یا جماعت اداکی۔

علامہ مقریزی لکھتے ہیں۔ کہ حضور جب شیخین سے روانہ ہوئے تو حضور نے آیک ذرہ
زیب تن فرمائی تھی۔ جب حدیثے تواس کے اوپر دوسری ذرہ پہنی۔ اور سرمبارک پرخود سجایا۔
دُوَا فَیْ عَلَیْہِ السَّلَامُ اُحْدًا وَ کَا تَحَامُتِ الصَّلَوٰةُ وَ هُوَ بِیَرَی
الْمُشْرِکِیْنَ مَا فَدْ فَیْ بِلَالْ فَا قَامَ وَ صَدَّفَی عَلَیْہِ السَّلَامُ بِاَصْعَمَابِهِ
الْمُشْرَحَ صُدُفَةً فَیْ اِللَّالَ مُا قَامَامُ وَصَدَّفَی عَلَیْہِ السَّلَامُ بِاَصْعَمَابِهِ
الصَّدَ مَدُوفَةً فَیْ ا

نماز صبح سے فارغ ہونے کے بعد نبی رؤف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے اسلام کے سر فروشوں کے سامنے ایک روح پر ور اور ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا۔

سیرت نبوی کا مطالعہ کرنے والوں کے لئے یہ صدہ افاد یتوں کا حال ہے۔ اس خطبہ کے آئینہ میں حادی کا کتات کی حیات طیبہ کے وہ حسین ترین کوشے پوری رعزائی کے ساتھ جلوہ نما ہیں جو صرف آ زمائش کے طویل ترین کموں میں بنقاب ہوتے ہیں۔ عین ان کموں میں جب کہ وشمن کا تین گنا افکر پورے طمطراق سے اہل اسلام کو ملیامیٹ کرنے کے لئے ان کے سامنے خیمہ زن ہے۔ وائی دین فطرت اپنے ملنے والوں کو کس قتم کا سبق ازیر کرارہ ہیں۔ ایسے مواقع پر آپ نے فاتحان عالم کے کر جدار خطابات کا مطالعہ کیاہوگا۔ لیکن آپ ان

کے خطبات کا اگر نی ای کے اس خطبہ سے تقابلی مطاعد کی زحمت گوارا کریں تو آپ کووہ فرق عیان نظر آئے گاہو کسی شہنشاہ اور اللہ کے نبی جس ہوتا ہے۔ آپ اس خطبہ کا ایک ایک فقرہ پرخیس اس پرخور فرمائیں آپ کو عظمت مصطفیٰ علیہ التقییۃ والنّداکی رفعتوں اور وسعتوں کا سیح اندازہ ہوگا۔ یہ خطبوہ آئینہ ہے جس جس مشاقان جمال احمدی اپنے آقا کے حسن و جمال کا عکس جمیل دکھ کر اپنی بیای آتھوں کو سیراور ب قرار دلوں کو سکون واطمینان سے ملا مال کر سکتے ہیں۔ یہ خطبہ آگر چہ قدرے طویل ہے۔ لیکن اس کی گوناگوں اور ان گنت افاد یتوں کے پیش نظر جس اس کا عربی متن شار دو ترجمہ ہدیہ قار کین کر آہوں۔ ۔ ۔ افاد یتوں کے پیش نظر جس اس کا عربی متن شار دو ترجمہ ہدیہ قار کین کر آہوں۔ ۔ ۔ گر قبول افتر زے عزو شرف

میدان احدیش غازیان اسلام کے سامنے ہادی برحق کا تاریخ ساز خطاب

تَایَّهٔ النَّاسُ؛ أُوْصِیْکُوْ بِمَنَّا اُوْصَافِ" اے لوگو! می حمیس اس چیزی وصیت کر تا ہوں جس اللّهُ تَعَالَىٰ بِهِ فِنْ کِتَنَا بِهِ مِنَ الْعَمَّلِ كَا حَمَ اللّه تعالى نے جھے الى كتاب مِن و ياہے۔ كه من بِطَاعَوْتِهُ وَالنَّنْنَا هِيْ عَنْ مَعَالِهِ هِ اس كى اطاعت كروں اور حرام كاموں سے باز رہوں۔

> ثُوَّا إِنْكُوْ الْيَوْمَرِ فِي مَنْزِلِ الجَيْرِ دَدُخْرِ آج تم اجراور ثواب كے مقام پر كھڑے ہو۔ لِمَنْ ذَكَرَ الَّذِي عَلَيْهِ جَسِ فَالْبِياسِ مقام كوياور كھا۔

تُنَدِّدَ ظَنَّ نَفْسَهُ لَهُ عَلَى الضَّبْرِ اور پھراس نے اپنے نفس کو صبر، یقین ، جدمسلسل اور و الْنَیْوَنِین و النِنْ الله علی الله عنوان کا خوار منایا۔ و النِنْ الله عنوان کا خوار منایا۔

فَإِنَّ بِهِهَا دَالْعُكُ رِّ شَيْلِيَّ كَوِينَهُ مَ كَوَلَدُوسَمُن سے جماد كرنابت مشكل كام ب-قَلِيْلُ مَنْ يَصَّبِرُ عَلَيْهِ مَم لُوك بين جواس صبر آزمامر طدي ثابت قدم رج

إِلَّا مَنْ عَزَمَ اللهُ تَعَالَىٰ رُسُنْ مَعُ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ سِيدهـ راسة بها اللهُ كروية اللهِ -

قَانَ اللهُ تَعَالَى مَهُ مَنْ اَطَاعَهُ بِ شَكَ الله تعالَى اى كا ساتحى بوما ب جواس كا فرمانبردار بوما بـ اور بے فک شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کا وَانَّ الشَّيْطَانَ مَرَمَنْ عَصَاهُ نافرمان ہو آہے۔

كَاثْنَتُهُ وَالْعَمَالِكُ وَالصَّابِيِّكَ لِمُهَادِ آج اليال كابتداجاور مبرك كرو-

اور طلب كرواس صبرے فتح كاوہ انعام جس كاالله وَالْتَيْسُوْا بِنُولِكَ مَا وَعَدَكُمُ تعالی نے تم سے وعدہ فرمایا ہے۔ الله تعالى

جس چیز کاا نثد تعالی نے حمیس علم دیاہے اس کی یا بندی وَعَلَيْكُمْ بِالَّذِي آمَرَكُمْ بِهِ

لازم جاتو\_

فَإِنْ حَرِيْضَ عَلَىٰ رُشْبِكُهُ كيونكه مين تمهاري بدايت يابي پر بهت حريص مول -وَاتَ الْإِنْفَتِلَافَ وَالتَّنَازُعُ وَالتَّنْفِيكَ باجي التلاف، جَكُرُ ااور بزول، جَر اور كزوري كي مِنْ آمُرِالْعَجْزِ وَالضَّعْفِ علامتيں ہيں۔

ب ان چزول میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالی پند نہیں مِمَّالَا يُعِبُّ اللهُ تَعَالَىٰ

اوراس پر کسی کو فقاور کامیانی سے نمیں تواز تا۔ اے لوگو!

الله تعالى نے يہ چزاز سرتوميرے سينديں ڈالى ب ك و فض حرام کام کر ماہے۔

الله تعالی این ورمیان اور اس کے ورمیان جدائی كرويتاي-

اورجو فخض اس حرام سے اللہ کی رضا کے لئے منہ موڑ آ ہاں للہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔

جو کھے پرایک مرتبہ درود بھیجاہے۔ الله تعالی اور اس کے فرشتے اس پر دس بار درود جیجے

وَمَنْ أَحْسَنَ مِنْ مُسْلِيمِ أَوْكَافِي جوهم احدان كرے كى مسلمان بريا كافرے ساتھ اس کا جراللہ تعالی پرلازم ہوجاتا ہے۔ فِيْ عَاجِلِ دُنْيَاكُ وَاجِلِ أَخِرَتِهِ الرياض بعى اور آخرت على بعى-

وَلَا يُغْطِي عَلَيْهِ النَّصْ وَالظُّفُّ لاَيْهَا النَّاسُ

جُٰتِادَ فِي ۡصَنَٰرِيۡ اَنَّ مَنۡ كَاٰنَ عَلَىٰحَرَامِر

فَرَقَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ

وَمَنْ رَغِبُ لَهُ عَنْهُ عَفْرَاللهُ تَعَالَىٰ لَهُ ذَنْيَهُ

وَهَنَّ صَلَّى عَلَيَّ صَلْوَةٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَا نِكُتُ عَشَّرًا

دَكْمَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَشْلِهِ وَالْمَوْمِ جوهم الله تعالى براور يوم أفرت بر ايمان ركمتا الاخير

نَعَلَيْهِ الْجُمْعَةُ إِلَاصَبِيًّا أَوْلِمُواءَةً أَس يرجعه فرض إلى بجرنابالغ يح ك، عورت، يار أَوْمَرِنْضًا أَدْعَبْنًا أَمَنْ لُوكًا الرقام ك-

وَمَنَ السَّتَغَنَّى عَنْهَا السَّنَغُني جوفض نماز جعدے بے بروائی كرے كا الله تعالى اس ے بے روائی کرے گا۔

اورا لله تعالى عنى ب سب تعريفول سرايا ب-وَاللَّهُ عَنِيْ حَمِيْكُ

مَا اَعْلَمُ مِنْ عَمَلِ يُقَيِّ بُكُولِكَ مِن كُلُ إِيامُل نبين جانا جو تهين الله تعالى ك قريب الله تعالى إلَّا وَمَّدُ أَمَرْتُكُوبِهِ كروے مرس في حميس اس كو بجالات كا تحم ويا

وَلَا أَعْلَوْمِنْ عَمَدِل يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اور مِن كُولُ الساعمل نهي جانا جو تمهيس أتش دوزخ کے قریب کر دے مگر میں نے تھیں اس سے منع کیا النَّادِلِلَّا دَقَدُ نَهَنْتُكُوعَنْهُ

وَ أَنَّهُ قَلْهُ لَفَتَ فَيْ ذُوْجِي الرُّوْمُ مِيرِ ول مِن جِرِ كَل المِن في بات وال وي ب الْاَمِيْنُ إِنَّهُ لَنْ تَهُوْنَ نَفْشَ كَدُولَى آدى اس وقت تك

حَتَّى تَسْتَوْفِي آتُفْلَى دِينَ قِهَا لَا حَسِي مرے كايمان كك كدا ي رزق كا آخرى لقم بھى

بورابورا حاصل کرلے۔ اور اس سے ذرا کم نہ ہو۔ ينقص منه شيء وَإِنْ أَيْظاً عَنْهَا اور اکروہ رزق اس سے لیٹ ہوجائے۔

پس اللہ تعالی جو تمہارا پرور د گار ہے اس سے ڈرتے

فَأَتَّقُوا اللَّهُ رَبُّكُمُ

اور رزق طلب کرنے میں خوبصورت ذرائع وَلَجْمِلُوْا فِي طَلَبِ الرِّيْهِ قِ (طلال) اختیار کرو

اور رزق کے ملنے پر تاخیر، حمیس اس بات پر وَلَا يَخِيمَكُنَّكُمْ إِسْتِبْطَاءُهُ أَنْ برانگیخت ندکرے۔

تُطْلُبُونُ بِمَعْصِيرَ اللهِ تَعَالَىٰ کہ تم اللہ کی نافرہانی کے ذریعہ ہے اس کو طلب کرو

كيونك جو چيزاس كے ياس ب وہ اس كى فرمائيردارى غَانَّهُ لَا يَقْبِ رُعَلَى مَاعِنْكَ هُ اِلَّدِيطَاعَتِهِ ہے۔ قَدْ بَيْنَ تَكُوُّ الْمُكَانَ وَالْمُحَوَّامَ الله تعالی نے تسارے کے طال اور حرام کو بیان کردیاہے۔

غَیْرَانَ بَیْنَهُمُنَا شُبَهُا مِنَ الْاَمْرِ ان کے علاوہ ان کے درمیان مشتبہ چیزی بھی ہیں مَنْ وَقَدَ دِیْهَا کَانَ کَالزَّاعِیْ إِلَیٰ جوان کامر تکب ہوتا ہے وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو جَنْبِ الْحِیْنی

اِذَا اشْتَكَىٰ مَنَاعِیٰ عَلَیْهِ سَآیْرُ جب سریکار ہوتا ہے تو سار اجہم بے قرار ہوجاتا ہے۔ حَسَدہ

اورتم پراندی طرف سے سلامتی ہو۔ (۱)

وَالتَّلَامُ عَلَيْكُمْ

اس مبارک خطبہ کی بر کت ہے دل روشن ہو گئے۔ سینوں میں یقین کی شمع فروزاں ہوگئے۔ سینوں میں یقین کی شمع فروزاں ہوگئے۔ ہر فتم کے خطرات اور حوادث سے اذبان پاک وصاف ہو گئے۔ سر فروشی کے جذبات کو نئی نوانائیاں نصیب ہوئیں اب قائد لکنگر اسلامیاں صلی اللہ نتعالی علیہ وسلم نے اپنے آخری جنگی احکامات صاور فرمائے۔ پہلا تھم یہ نتھا کہ جب تک میں تھم نہ دول کوئی محض جنگ کا آغازنہ کرے۔

اس وادی میں ایک چھوٹا سا بہاڑی ٹیلا تھا جو عینین کے نام سے مضہور تھا۔ وہاں حضرت عبداللہ بن جیری قیادت میں پچاس ماہر تیراندازوں کا ایک دستہ متعین فرمایا۔ انہیں سفید ور دی پہننے کا تھم دیا تھا کہ دور سے ان کی پچان ہو سکے۔ پھر ان تیر اندازوں کو اپنا آگیدی تھم سنایا۔

آگر گھڑ سوار ہم پر حملہ کریں توان پر تیرول کی یو چھاڑ کرنا آگد ہملاے پیچھے ہے وہ ہم پر حملہ نہ کر سکیں۔ ہم فتح باب ہول تب بھی تم اپنے مور ہے پر ڈٹے رہنا تمہاری طرف سے سبل المدیٰ، جلد ہ، صفحہ ۲۸۲، الامتاع، جلد ۲، صفحہ ۱۱۳ دستمن ہم پر ہملہ نہ کرنے پائے۔ اگر ہم ویکھو کہ ہم نے سٹر کین کو کلست دے دی ہاور ہم
ان کے فشکر میں تھس کر انہیں ہے در اپنے نہ تھے کر رہے ہیں تب بھی تم اپنی جگہ کو نہ چھوڑ نااور
اگر تم دیکھو کہ پر ندے ہمیں اچک کرلے جارہے ہیں اور دستمن ہمیں نہ تھے کر رہے ہیں تب بھی
اگر تم دیکے لئے مت آبا۔ ہمارا دفاع ہر گزنہ کر نااپ مورچوں کو ہر گزنہ چھوڑ نا۔ جب
تک میں تمہاری طرف اپنا خصوصی پیغام نہ بھیجوں۔ وضمنوں پر تیروں کی موسلا دھار بارش
کرتے رہنا۔ کیونکہ جمال تیربرس رہے ہوتے ہیں وہاں گھوڑے چیش قدمی نمیں کرتے۔
کان کھول کر س لو۔ جب تک تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہو گے ہم عالب رہیں گے۔ اے اللہ! تو
گواہ رہنا کہ میں نے انہیں سمجھانے میں اپنا فرض اواکر دیا۔ (۱)

کتے واضح احکالت ہیں اس مورچہ کی فیصلہ کن حیثیت کی طرف مس طرح بار بار توجہ دلائی می ہے بادی پر حق نے اپنافریضہ اواکر نے بیس کوئی وقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا یہ بھی وضاحت فرما دی کہ اگر اس تھم کی بجا آ وری بیس ذرا کو تاہی کی گئی تو بتیجہ پڑا ہولٹاک ہوگا۔

ان ارشادات کے بعد لفکر اسلامی کے میمند ( دائیں بازو) کی قیادت حضرت زبیرین عوام کواور میسرہ ( بائیں بازو) کی قیادت حضرت منذرین عمرو کو تفویض فرمانی ۔ پھر ہو چھامشر کیین کا علمبردار کون ہے۔ عرض کی تمی طلحہ بن ابی طلحہ - فرمایا " فَنَفْنُ اَحَقَیْ بِالْوَقَاءِ مِنْهِ بُعُدُهُ " کفار نے اگر بنی عبدالدار کے ایک فرد کو اپنا پر جم دیا تو ہم بھی اسی خاندان کے ایک فرد کو سے اعزاز ارزانی فرمائیں تھے۔ چنا نچہ مصرت صصصی بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اسلام کاعلم عطافر مایا۔ نبی ارزانی فرمائیں تھے۔ چنا نچہ مصرت صصصی بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اسلام کاعلم عطافر مایا۔ نبی کر یم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس روز دوزر ہیں زیب تن فرمائی تھیں۔ اس روز مسلمانوں کا شعار اُونٹ آؤٹ تھا بھی اُے اللہ ایک کار وے۔

مشركين كى صف آرائى

مشرکین نے بھی لیک تھلے میدان میں اپنی صفی درست کیں ان کالفکر تین ہزار اڑاکوں پر مشتمل تھاان کے ساتھ دوسو گھڑ سوار تھے تین ہزار اونٹ تھے۔ سواروں کے میمند کی کمان خالد بن ولید کے سپردکی منی اور میسرہ کی قیادت عکرمہ بن ابی جمل کو تفویض ہوئی۔ تیرا فکنوں

> ۱- بيرت ابن بشام ، جلد ۳ ، منو. ۱۰ الامتاع ، جلد ۱ ، منو. ۱۱۱ سيل الهدئ ، جلد ۴ ، منو. ۲۸۲ ـ ۲۸۳

کومت کا کماندار عبداللہ بن ربیعہ کو مقرر کیا گیااور پیدل افکر کا سلار، صفوان بن امیہ تھا۔
بعض نے عمروین عاص کانام لیاہے۔ مشر کین کاس افکر جراد کاعلمبردار طلحہ بن ابی طلحہ تھا۔ ابوسفیان ساری فوج کا سیہ سلار اعظم تھاوہ صفول بیں چکر نگاریا تھا۔ اور اپنے لڑا کے سپاییوں کو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لئے بھڑکارہا تھا۔ اس انتاء میں وہ طلحہ بن ابی طلحہ کیاس آیا بو بنوعیدالدار کے تبیدے تھااور اسے کنے لگاے عبدالدار کے سپوتو! تم جانے ہوگہ میدان بدر میں ہمارا جھنڈا تممارے پاس تھا۔ ہم پروہاں جو قیامت ٹوٹی اس سے تم باخر ہو۔ قبیلہ کے حصلے باس تھا۔ ہم پروہاں جو قیامت ٹوٹی اس سے تم باخر ہو۔ فوج کو کلست اس کے جھنڈے کی طرف سے آتی ہے۔ اگر جھنڈا امر گوں ہوجائے تواس کے حصلے بست ہوجائے ہیں اور میدان بھک سے وہ داہ فرارا لقید کر لیتی ہے۔ آج پھر قوم کا پرچم تممارے پاس ہے اگر تم اس کا حق اورا کر سے ہوتیوں خوشی کی بات ہے۔ اور اگر تم ایس کرنے سے تصر ہو تو ایمی ہمیں بتادو آگر تم ایس کا حق اورا کر سے اورا کر سے اور آگر تم ایس کرنے ہے تصر ہو تو ایمی ہمیں بتادو آگر تم ہیں ان کا حق اورا کر سے اور آگر سے اس کا حق کیے اورا کرتے ہیں ان کا حق اورا کر سے اور آگر تم ایس مشلیدہ کر تو سے کہ جم اس کا حق کیے اورا کرتے ہیں ان کا جذبہ غیرت بھڑک اٹھاوہ کہنے گھے مشلیدہ کر تو سے کہ ہم اس کا حق کیے اورا کرتے ہیں ان کا جذبہ غیرت بھڑک اٹھاوہ کہنے گھ

اَعَنَ مُسَلِّقُ النِّيْكُولُواَ آنَا ؟ سَتَعْلَطُ الْسَعَيْنَاكِيْفَ نَصَنَهُ "كياجم لينا جعندُ المهارك حوالے كرديں نامكن - كل حميس ية چل جائے گاكہ ہم اس جعندے كاحق كيے اواكرتے ہيں۔"

ابوسفیان نے طعن و تشفیج کامیہ تیمراس لئے چلا یا تفاکہ بیہ لوگ اپنی جانیں لڑا دیں لیکن اپنے جعنڈے کو سر مکول نہ ہونے دیں اس کامیہ مقصد پورا ہو گیا۔

ابوسفیان کواپنے سامی جوڑ توڑ پر برداناز تھا۔ کمی کو بیکما دے کر اپنے وام فریب میں پھندا
لیماس کے لئے ایک معمولی بات تھی۔ جب دونوں فریق آھنے سامنے صف آراء ہو گئے تواس
نے انعمار کے دونوں تعبیوں اوس و خزرج کو پیغام بھیجا کہ ہمارے تھمارے دیرینہ دوستانہ
تعلقات ہیں ہمارے معاشی مفادات بھی ایک دوسرے سے وابستہ ہیں ہم اس بات کو ہر گزیند
نیس کرتے کہ ہم تم سے جنگ کریں ہمارے وہ رشتہ وار جو اپنے وطن کو چھوڑ کر تمہارے
پاس آگئے ہیں انہیں ہم سے جنگ کریں ہمارے دو۔ تم بڑھ سے ہٹ جاؤے ہمارے دل میں تمہاری
پاس آگئے ہیں انہیں ہم سے جنگ کرنے دو۔ تم بڑھ سے ہٹ جاؤے ہمارے دل میں تمہاری
دیرینہ دوئی کا از حدا حرام ہے۔ ہم لوگ تم بر ہم کن ہاتھ شیں اٹھائیں ہے۔

ابوسفیان اس غلط فنی میں جمثلاتھا کہ وہ ان چکتی چیڑی باتوں سے انصار کو اپناہم نوا بنالے گا اور وہ میدان جگٹ سے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ مطلع ہدایت کے اس او مین پر ہزار جان سے فریقتہ ہیں وہ تواس کے ایک عمیم کے لئے اپنا سب کچھ لٹا دینے کا عمد کر کے یماں آئے ہیں۔ انصارتے مشرکین کے اس بڑے سیاستدان کووہ و ندان حمکن جواب دیا کہ وہ کھیانا ہوکر رہ حمیا۔ (۱)

#### حضرت ابو وجانه

جب سر کارنے آپ کووہ مکوار مرحمت فرمائی تو آپ نے اپناوہ سرخ دوپٹہ نکالا۔ اے سربر باند ھااور بڑے فخریہ انداز میں اترااتر اکر شکنے گئے۔ حضور نے اپنے غلام کی اس ادا کو دیکھا تو فرمایا بیرایسی چال ہے جواللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے لیکن سوائے اس قسم کے موقع کے۔ (۲)

### جنگ کا آغاز اور اس کی محشر سلمانیاں

کفاری طرف ہے سب سے پہلے جس نے جنگ کا آغاز کیاوہ ابوعامرتھا۔ وہ اپنے پچاس ہمراہیوں سمیت پڑب ہے مکہ آگیا تھا۔ تاکہ قریش مکہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے خلاف جنگ آزماہونے کے لئے ابھارے ۔ اور ان کی صفوں میں موجو درہ کر خود بھی اپنے عناد اور خبٹ باطنی کامظاہرہ کرے ۔ اس نے قریش کویقین دلایا تھا کہ جب اس کی قوم بنی

اب الكامل لاين البير. جلد ٣. منحد ١٥١

۲ - ميرت ابن بشام، جلد ۳، منحد ۱۱ - ۱۲

اوس اسے دیکھیں سے تو تمام کے تمام اس نبی کی معیت کوچھوڑ کر اس کے جھنڈے کے پنچے جمع
ہوجائیں گے اور لفکر اسلام کے خلاف ہوں بے جگری سے لڑیں گے کہ و نیاا گفت بد نداں رہ
جائے گی۔ جب وہ میدان جنگ میں فکلاتواس زعم باطل کے زیر اثر اس نے بلند آواز ہے کہا
تا تمعیقہ کا لاکھیں آنا اُبو تھائی ہے "اے گروہ اوس! مجھے پہچانا میں ابو عامر ہوں۔ "
اس کا خیال تھا کہ اس کانام سنتے ہی اوس کے نوجوان پروانوں کی طرح اس پر ٹوٹ پرس

ے۔ لیکن ان بندگان خدااور غلامان مصطفیٰ نے یہ جواب دے کر اس کی امیدوں کا بھائڈا چورا سے میں چور دیا۔ انہوں نے یک زبان ہوکر کما۔ لکا آندھ الله بلک عَیْدُنا یَا فَایتُ سے ورا سے میں چور دیا۔ انہوں نے یک زبان ہوکر کما۔ لکا آندھ الله بلک عَیْدُنا یَا فَایتُ "اے فات الله بلک عَیْدُنا یک خدا تیری آگھوں کو بھی فعنڈانہ کرے ہماری آگھوں سے اس

ورجوجات

کنے نگا۔ میرے چلے آنے کے بعد میری قوم فتنہ وشر کا شکار ہوگئی ہے۔ پھراس نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا فوب تیر پر سائے۔ جب ترکش خلل ہوگئی تواس پر باطن نے پھروں کی بارش شروع کر دی اس کے بعد فریعتین آیک دوسرے پر جھیٹ پڑے اور تعظم گتھا ہو گئے۔ اس وقت مکہ کی شریف زادیاں شرم وحیا کی جادر کو پرے پھینک کر دفیس بجاری تھیں تص کر رہی تھیں اور شعر گاگا کر اپنے مبادروں کے جوش انتقام کی آنچ کو تیز تزکر رہی تھیں۔ پیش پیش ان تھیں اور شعر گاگا کر اپنے مبادروں کے جوش انتقام کی آنچ کو تیز تزکر رہی تھیں۔ پیش پیش ان کے سید سالار اعظم ابو سفیان کی بیوی ھند تھی۔ بھی وہ قبیلہ بنوعیدالدار کے اواکوں کو جوش دلاتی تھی۔ اور کہتی تھی۔

وَيْحَا بَنِيْ عَبْدِ الدَّادِ وَيْحَا وَحُمَانَةَ الْدَدْ بَادِ اللهُ الدَّدُ بَادِ اللهُ الدَّدُ الدَّدُ الدارك بين الدَّار في الوا الدارك بين الدارك ب

مر کاشنے والی تیز مکوارے دعمن پر کاری ضرب لگاتے چلو۔ " اور مجھی سے اشعار گاکر ان کی آتش غضب کو تیز ترکرتی تھی۔

خَنُ بَنَاتُ طَارِقِ لَمُنْ مَنَاتُ طَارِقِ لَمُنْ مَنَى عَلَى النَّمَارِقِ الْهُمْ مِعْزِدُ لُو كُولَ كَلِينَ مِنْ النَّمَارِقِ الْمُحَارِقِ اللَّهِ الْمُحَارِقِ اللَّهُ الْمُحَارِقِ اللَّهُ الْمُحَارِقِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلِي الْمُعْمِلُ اللْمُعِلِي الْمُعْمُ اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي الللْمُعِلِي الللْمُعِلِي اللْمُعِلِي الللْمُعِلِي الْمُعْمِلُ اللْمُعِلِي الْمُعْمِلُ اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي الْمُعْمِلُ الللْمُعِلِي الْمُعِلِي اللْمُعِلِي الْمُعْمِلُ الللْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْمِلُ ال

لوى مار سے موں میں ہیں اور معور می ماری ماموں میں ہے۔ است اِنْ تَقَدِّرُو اَ نُعْتَامِ ہِ

#### فِرَاقٌ غَيْرُ وَامِق

"اے اللہ! بیں تیری قوت کے ساتھ ہی دخمن پر ہلہ ہو گاہوں اور تیری رضا کے لئے ان سے جگ ساتھ ہی ان پر حملہ کرتا ہوں اور تیری رضا کے لئے ان سے جگ ساتھ ہی اللہ تعالی اور قیری رضا کے لئے ان سے جگ کرتا ہوں کافی ہے بیجے اللہ تعالی اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ "

• نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تکوار بے نیام کر کے اپنے صحابہ سے پوچھاتھا کہ اس تکوار کا حق کون او اکر سے گاتو دیگر صحابہ کے علاوہ حضرت ذبیر نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا تھا کین حضور نے اپنی تکوار ابو و جانہ کو مرحمت فرمائی تھی۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ جھے اس بات کا بہت رنج ہوا کہ بین حضور کی پھو پھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں جھے تو یہ تکوار شیں دی گئی اور ابو و جانہ کو مراحمت نے اپنا مرخ دویشہ سر پر باند ھالور شوار کو لراتے ہوئے میں نے دیکھا کہ حضرت ابو و جانہ نے لیا سرخ دویشہ سر پر باند ھالور تکوار کو لراتے ہوئے میں ان کار زار میں تھی گئی اور بیر برج نوھ رہے تھے۔

آناالَّذِی عَاهَدَ فِی الْکُیوْلِ آخُونَیْ بِالسَّفْیِ الْکُیوْلِ آخُونِ بِسَیْفِ اللّهِ وَالزَّوْلِ آلَا اَکُورُ اللّهُ هُرِ فِی الْکُیوْلِ آخُورُ بِسَیْفِ اللّهِ وَالزَّوْلُولِ آلَا اللّهِ وَالدَّوْلُولِ آخُورُ اللّهُ هُرِ فِی الْکُیوْلِ آخِورِ بِسَیْفِ اللّهِ وَالزَّوْلُولِ " معل وہ ہوں جس کے ساتھ میرے خلیل نے یہ اس وقت معلبرہ کیا جب ہم مجوروں کے پاس وامان کوہ میں تھے کہ میں ساری عمر مجھیلی صفوں میں کھی الله اور اس کے رسول کی تلوار کوچلا آر ہوں گا۔ " میں کھی جدھرے گزرتے کشتوں کے پشتے لگاتے جلے جاتے جو سامنے میں تھی کہ مسلمان میں تھی سامنے میں جو سامنے سے ایک کافر گر جناہوا و صافر آبوا آ یا اس کی راہ میں جو زخمی مسلمان آبادہ اس کا کام تمام کر دیتا۔ دونوں ایک دو سرے کے قریب ہوتے جارے ج

تھے ہیں دل بی دل ہیں وعاکر رہاتھا کہ ان دونوں کی ٹربھیٹر ہواور ہیں ابو و جاند کی شجاعت کے جو ہرد کھوں۔ چنانچہ چند کھوں کے بعدوہ ایک دوسرے کے آ سے سامنے تھے ایک دوسرے پر جھیٹنے لگے وار کرنے لگے۔ آخراس مشرک نے خوب آک کر ایک بھرپور وار حضرت ابو و جانہ پر کیا جے آپ نے اپنی بہر پر روک لیا۔ پھر اللہ کے شیر ابو و جانہ نے شمشیر جو ہر دار لہرائی اور بجل کی سرعیت سے اس پر حملہ کیا اور اس کو دولخت کر کے رکھ ویا۔ (۱) کی سرعیت سے اس پر حملہ کیا اور اس کو دولخت کر کے رکھ ویا۔ (۱)

جنگ احد میں ایک مشرک مسلمانوں پر تملہ کرنے کے لئے غراقا ہوا نگلا۔ کئے لگا مسلمان اس طرح اکتفے ہو گئے ہیں جیسے بھیزی ذرح کرنے کے لئے اکشی کی جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان مجلد اس کا انتظار کر رہا ہے اس نے اپنے مربر خود پہنا ہے اور زرہ بھی زیب تن ہے میں آ کے بڑھ کراس کے پیچھے گھڑا ہو گیا ہیں ان دونوں کا جائزہ لینے نگاہ سمانی قوت اور اسلی کے اعتبار ہے وہ کافراس مسلمان مجاہدے کمیں بر ترتھا۔ میں انتظار کرنے نگا کہ دیکھئے کیا بھیجہ کے اعتبار ہے وہ کافراس مسلمان مجاہدے کمیں بر ترتھا۔ میں انتظار کرنے نگا کہ دیکھئے کیا بھیجہ نگل ہے ہماں تک وہ دونوں ایک دو سرے پر حملہ آور ہوئے مسلمان نے اللہ کا تام لے کر اپنی مگوار اس کی گر دون پر ماری جواس کی پیشت کو چیرتی اس کی ٹاگوں سے نگل گئی اس کا آ دھاجہم ایک طرف اور دوسرا حصد دوسری طرف و حرام سے زمین پر جاگر ا۔ اس کو کیفر کر دار تک پہنچانے طرف اور دوسرا حصد دوسری طرف و حرام سے زمین پر جاگر ا۔ اس کو کیفر کر دار تک پہنچانے کے بعداس مجاہد نے اپنے جرہ سے نقاب اٹھایا اور مجھے مخاطب ہو کر کھا۔ گیف تولی یا گفٹ آئ

إِمْوَاءَةً لَا كَاهِمَ لَهُمَا " مجھے میہ بات پسندنہ آئی کہ میں حضور کی تلوار سے ایک عورت کو قتل کروں اور عورت بھی وہ جس کااس وقت کوئی بار و مدد گارنہ تھا۔"

١- سيل الهدي , جلد ١٠ منحد ٢٨١

٢- سل الردى ، جلد ٣ ، صفحه ٢٨٦

أيك مشرك ميدان من لكلااور" هَلْ مِنْ مُعَبّارِند؟" كانعره لكاف لكا ليكن اس كامقابله كرنے كے لئے كوئى آ مےند يوها۔ جباس نے تيسرى مرتبديى چيلنے كيا ہے۔ كوئى ميرے ساتھ مقابلہ کرنے والا۔ حضرت زبیرے نہ رہا گیا۔ وہ مشرک اونٹ پر سوار تھا۔ آپ نے چھلاتک لکلی اور اونٹ پر سوار ہو مے اور اس سے جنگ آزماہوئے۔ سر کار دوعالم بیہ منظر طاحظہ فرمارے تھے ارشاد فرمایا جوز من پر نیچ کرے گاوہ مارا جائے گا۔ حضرت زبیر نے الی ضرب اے رسیدی کہ وہ اپنے آپ کوسنبھال نہ سکااور اڑھک کرینچے آگیا۔ آپ نے اس کے اور چھلانگ لگادی اور اس کاسر کاٹ کریرے پھینک دیا۔ اس بے مثال جرأت پر حضور نے زبیر کی بری تعریف فرمائی۔ فرمایا۔ ہرنی کاایک حواری ہو آ ہے میراحواری زبیرے۔ پھر فرمایا آگر زبیراس کے مقابلہ کے لئے میدان میں نہ نکلتے توجی خوداس کی دعوت مبارزت کو تبول کر آ۔ عمسان کارن بردنے لگا۔ اسلام کے مجلو<mark>ین الل</mark>ند تعالی کے نام کوبلند کرنے کے لئے سرد هر کی بازی نگائے ہوئے تھے۔ مشر کین بھی جال بازی کی نادر مثالیس قائم کرر ہے تھے لیکن وہ اوگ زیادہ دیر تک اسلام کے شاہنوں کا مقابلہ ند کرسکے۔ حضرت ابود جاند، طلحہ بن عبيدالله، اسد الله واسد رسوله سيدنا حزه ، اسد الله الغالب سيدناعلي بن ابي طالب، انس بن نفتر. سعدین رہے رضی اللہ عنہم اجمعین جس ہے جگری سے لڑے اس نے کفر کے سور ماؤں کے چھکے چھڑا دیئے یہاں تک کہ ان کے قدم اکھڑنے تھے۔ ان کے سوار دستوں نے تین دفعہ النگر اسلام پر عقب سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ہریارعینین کی بہاڑی پر حضور نے جو پہاس جیرانداز متعین فرمائے تھے ان کی بے بناہ تیرانگلنی کی تاب نہ لا کر انسیں ہریار راہ فرار اعتیار کر نا یری - مجلد تیرانداز بری بمادری سے افکر اسلام کے عقب کی حفاظت کرتے رہے - جب بھی خلد بن وليد ياعكرمه بن ابي جمل كى قيادت مين ان كي سوار دست حمله آور بوت تو مجلد اي كمانوں سے تيرول كى دہ بارش برساتے كہ دہ بھائنے ير مجبور ہوجاتے۔

لفکراسلام کے علمبر دار حضرت مصصب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ چٹان کی طرح اپ مقام پر کھڑے دستمن کے حملوں کوروک رہے تھے اور شجاعت وجال نگری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اچانک دشمن نے آپ کواپ حملوں کلم ف بتالیادہ جانے تھے کہ جب کسی قوم کاعلمبر دار موت کے گھاٹ آثار دیا جا آہے تو جھنڈ اسر گوں ہوجا آہ اور جب کسی فوج کا جھنڈ اسر گوں ہوجا آہ اور جب کسی فوج کا جھنڈ اسر گوں ہوجا آہے اور جب کسی فوج کا جھنڈ اسر گوں ہوجا آہے اور جب کسی فوج کا جھنڈ اسر گوں ہوجا آہے اور جب کسی فوج کا جھنڈ اسر گوں ہوجا آہے اور جب کسی فوج کا جھنڈ اس گاوایاں جائے تو چھران کامیدان جنگ میں ٹھمرنا مشکل ہوجا آہے۔ کفار نے تملہ کرکے آپ کا دایاں ہاتھ جس میں اسلامی برجم تھا کاٹ دیا۔ انہوں نے جھٹ اپنے بائیں ہاتھ میں جھنڈ اتھام لیا اور

یہ آیت تلاوت فرمانے لگے مینا محدید الله دَسُول کی مردشن نے وار کر کے آپ کابایاں ہاتھ بھی کاٹ دیاتو آپ کابایاں ہاتھ بھی کاٹ دیاتو آپ نے بھی کی سینے سے لگا لیا۔ یہاں تک کہ شمع رسمالت کے اس پروانے نے اپنی جان۔ بارگاہ جمال میں قربان کر دی۔ (۱)

ان کی شادت کے بعد سرور عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدناعلی مرتفنی کو تھم دیا کہ وہ اسلام کے پرچم کو پکڑلیں۔ جس مشرک نے حضرت مصصب کو شہید کیا تھا اس کانام ابن قبیشہ تھاوہ مصعب کو تی کریم خیال کر رہاتھا۔ ان کو قتل کرنے کے بعدوہ لوٹ کر لفکر قرایش میں کیا اور دہاں اعلان کر دیا کہ تھے تھی گا کہ میں نے حضور کو شہید کر دیا ہے۔ (۲)

جس وقت جنگ پورے شباب پر تقی سر کٹ کٹ کر گر رہے تھے بینے کھائل ہورہ ہے اس وقت سرور کائنات علیہ الصلوات والتسلیمات انصار کے جھنڈے کے بینچ تشریف فرما تھے۔ حضور نے حضرت علی کو فرمایا کہ جھنڈااٹھالو۔ جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نحرہ لگا رہے تھے۔ "انگا اَبُو الْقَصَّمَة""میں باطل کی پشت توڑنے والاہوں۔"

اسی اشاء میں کفار کے علبر وارطابح بن الی طابعہ نے للکار کر کھا۔ "ھل جن ھیآ دیا" ہے کوئی میرے ساتھ پنجہ آز مائی کرنے والا۔ کس نے اس کی للکار کا بتواب نہ ویاوہ کئے لگا۔ اے محمد و علیہ الصلوٰ والسلام ) کے صحابہ تہمار اتو یہ خیال ہے کہ تہمارے محقول جنت میں ہیں اور الملاے متعقول دوز خیس۔ لات کی قتم ۔ تم جھوٹ کہتے ہو۔ اگر تم اسے تج یقین کرتے تو تم میں ہے کوئی میرے مقابلہ کے لئے تکانا۔ شیر خدا علی مرتفانی کافری اس ڈیک پر اللہ کانام بلند میں ہے کوئی میرے مقابلہ کے لئے تکانا۔ شیر خدا علی مرتفانی کافری اس ڈیک پر اللہ کانام بلند کرتے ہوئے میدان میں نکل آئے لئکر اسلام اور لئکر کفار کی صفوں کے در میان ان کامقابلہ ہوا۔ شیر خدا نے اس کو سنجھنے کا موقع بھی نہ و یا بجلی کی تیزی ہے اس پر تکوار کاوار کیاوہ پکیر نخوت، جو چند لیمے پیشتر شیخیاں بھار رہا تھا۔ زمین پر پڑا ترب رہا تھا آپ نے دوسراوار نہ کیا۔ کوئکہ بوجوچند لیمے پیشتر شیخیاں بھار اوار نہ گیا۔ کیونکہ بوجوچند لیمے پیشتر شیخیاں بھار کا وائی تارا جائے۔ لیکن وہ ایک وار کی تاب بھی نہ لاسکااور پکھ دیر ایس حالت میں موت کے گھاٹ آبارا جائے۔ لیکن وہ ایک وار کی تاب بھی نہ لاسکااور پکھ دیر ایس حالت میں موت کے گھاٹ آبارا جائے۔ لیکن وہ ایک وار کی تاب بھی نہ لاسکااور پکھ دیر بعد دم توڑ شیا۔ (۳)

ا - سيرت نبوي زني د حلال. جلد ٢. صفحه ٣٣

٢- سل الريدي. جلد ٢ م صفحه ٢٢٣

٣- سيرت ابن بشام ، جلد ٣. صفحه ١٩ سبل الريدي، جلد ٣ ، صفحه ٣٨٧ وغيرها

طلحہ کے بعداس کے بھائی ابوشیہ عثان بن ابی طلحہ نے آگے بردھ کر جھنڈااٹھالیا۔
حضرت جمزہ نے آگے بردھ کر اس پراپی بھوار کلوار کہا آلواراس کے کندھوں کو کافتی ہوئی۔ سینے کو
چیرتی ہوئی نیچے تک پار نکل ملی۔ اس کے جسم کے دو فکڑے الگ الگ جا گرے۔
اس کے بعداس کے بھائی ابو سعدین ابو طلحہ نے آگے بردھ کر جھنڈاتھام لیا۔ حضرت سعد
بن ابی و قاص نے کمان میں تیرر کھااور آگ کر اس کے گلے کو نشانہ بنایا۔ اس کی زبان لئک گئ
اس نے بھی جان دے دی۔ اس کے بعد پہلے علمبردار طلحہ کے بیٹے اور باتی دو علمبرداروں
کے بیٹیج مسافع بن طلحہ نے جھنڈے کو سمارا دیا۔ اس حضرت عاصم بن طبت بن ابی اقلح
نے اپنے تیر کا نشانہ بنایا اور موت کے گھاٹ آبار دیا۔ اس کے بعد مسافع کے بھائی حادث بن
طلحہ نے اپنا تو بی پر چم بلند کیا۔ حضرت عاصم نے اسے بھی اپنے تیر کا ہوف بنایا اور چشم ذون
علی دامل بہمنم کر دیا۔ اس کی ماں سلافہ بنت سعد کو پید چلاکہ اس کے دو سرے بیٹے کو بھی
عاصم نے گھائل کر دیا ہے تو دوڑی ہوئی آئی۔ جاں بلب بیٹے کا سمرائی گود میں رکھا اور پوچھا
عاصم نے گھائل کر دیا ہے تو دوڑی ہوئی آئی۔ جاں بلب بیٹے کا سمرائی گود میں رکھا اور پوچھا
اس کی زبان سے یہ تھرہ نکلا جو بس نے سانہ نے کہا بھی ان ایا دے کہ جس نے بھی کا سرائی گود میں رکھا اور پوچھا
اس کی زبان سے یہ تھرہ نکلا جو بس نے نظر مائی کہا گرانڈ نے قاضم کا سرمیرے قضہ میں
اس کی زبان سے یہ تھرہ نکلا جو بس نے نظر مائی کہا گرانڈ نے عاصم کا سرمیرے قضہ میں
یادر کھو ہیں ابن اقبلے ہوں۔ " سلاف نے نذر مائی کہا گرانڈ نے عاصم کا سرمیرے قضہ میں

دیاتوش اس میں شراب بھر کر پیؤں گی۔
اور جو مختص عاصم کو پکڑ کر میرے پاس لے آئے گاہیں سواونٹ بطورانعام اے دوں گی۔
اس کے بعد طلحہ کا تیسر ابٹیا گلاب آئے برطاس نے جعنڈ الٹھالیا۔ حضرت ذبیر بن عوام نے
اس کو آن واحد میں قبل کر دیا۔ پھر طلحہ کے جو تھے بیٹے جلاس بن طلحہ نے آگے بڑھ کر جھنڈ الٹھایا اور ابرا دیا۔ اے حضرت طلحہ بن عبیداللہ نے موت کے گھلٹ آباد دیا۔ ان کے بعد
الٹھایا اور ابرا دیا۔ اے حضرت طلحہ بن عبیداللہ نے موت کے گھلٹ آباد دیا۔ ان کے بعد
ارطاق بن شرحبیل، بنے سیدنا علی مرتفئی نے نہ تیج کر دیا۔ ابن ہشام کے نز دیک اس کو کیفر
کر دار تک پہنچانے والے سیدنا علی مرتفئی نے نہ تیج کر دیا۔ ابن ہشام کے نز دیک اس کو کھام
کر دار تک پہنچانے والے سیدنا عمن مرتفی اللہ عنہ تھے۔ پھر شرح بن معلوم نہیں ہوسکا۔ پھر
لیالیکن بہت جلد یہ بھی قبل کر دیا گیا۔ اس کے قابل کے بلاے میں معلوم نہیں ہوسکا۔ پھر
ابو زید بن عمیر بن عبد مناف بن ہاشم بن عبدالدار نے آگے بڑھ کر اے اٹھایا۔ اس کو قزمان
نے تعلق کر دیا۔ (قزمان کاؤ کر آگے آئے گا۔) پھر قاسط بن شرحیل بن ہاشم بن عبدالدار نے
جھنڈ ایکو لیا۔ اے بھی قزمان نے موت کے گھلٹ آباد دیا۔ آخر میں صُوّاب نامی آبک حبثی
غلام نے آگے بڑھ کر اس جھنڈے کو اٹھالیا۔ اور فضائی ابرادیالوگوں نے اے کماد کھنا تہماری

وجہ سے ہمیں شرمندگی نہ اٹھائی پڑے۔ چنانچہ اس نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا جھنڈااس کے دائیں ہاتھ میں تھاہ لیا۔ پر بایاں ہاتھ بھی کٹ کر دور جاگر اتواس نے جھنڈے کواپے سینے اور گرون سے دبوج لیا اگر بایاں ہاتھ بھی کٹ کر دور جاگر اتواس نے جھنڈے کواپے سینے اور گرون سے دبوج لیا اگر گرنہ ہائے۔ آخر میں اس کی زبان سے لگا۔ "آلڈہٹھ کھنڈ آغزُذْتْ" "اے اللہ کیا میں نے اپنی قوم کی لاج رکھل ہے۔ "سب لوگوں نے کہا پیک ۔ پھر قزمان نے اس کو تیم ار ااور اس کو موت کی نیند سملادیا۔ جب کیارہ علمبردار کے بعد دیگرے موت کے نیند سلادیے گئے۔ (۱) تو کفار کے حوصلے بہت ہوگئے ان کے قدم اکھڑنے گئے۔ انہوں نے میدان جگ سے بھا کنا شروع کر دیا۔ وہ حواس باختہ تھے۔ انہوں کسی چیزی ہوش نہ تھی ان کی عور تیں چج و پکار کر رہی تھیں۔ لیکن کوئی ان کی فریاد سننے والانہ تھا ہر کسی کوا پی جان بچانے کی فکر دامن کیر مسلمان مجلدین اپنی نگی تواروں سے ان پر تابو توڑ حملے کر رہے تھے اور ان کے کشتوں کے بیٹے لگار ہے تھے۔

حضرت ذیرین عوام اور براء ین عاذب رضی الله عنهاکفار قریش کی خواتمن کے فرار کی مقصور کھی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہم نے ہند اوراس کی ہجولی عور توں کو ویکھا کہ ان کی پندلیاں نظی تھیں۔ انہوں نے پاپنے کے خانے ہوئے تھے وہ بھاگی جاری تھیں ان کی پازیہیں و کھائی دے رہی تھیں اور مکہ کے سور ما سرپر پاؤں رکھ کر بھاگے جارہ ہے تھے۔ کسی کو اپنی عور توں کے بچانے کی ذرافکر نہ تھی۔ مسلمان مجلدین کفار کے تعاقب میں دور تک چلے کے۔ آپ نے اہل مکہ کی استقامت کی ایک جھلک دکھرلی۔ کہ کس طرح ان کے گیارہ بادہ بمادر آپ نے بخت کے کئے جانیں قربان کرتے رہ اور جب بھی کوئی ان میں سیوت اپنے جھنڈے کو سرباندر کھنے کے لئے جانیں قربان کرتے رہ اور جب بھی کوئی ان میں سیوت اپنے جھنڈے کو سرباندر کھنے کے لئے جانیں قربان کرتے رہ اور جب بھی کوئی ان میں اگر م صفی اللہ تعالم کے سربان کی ہو تھا اور جھنڈ اتھام لیا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی اگر م صفی اللہ تعالم کے نیز علیہ دسلم کے تبتہ مجلم وں کو کس حمل کو م سے پالا پڑاتھا۔ جان کی بازی لگا متان سے دو چار کر ناغلامان مصفق کے جذبہ جاں نگر کی اور شوق شمادت کا پیٹ و تا ہے۔ جس سے اللہ تعالی کے مجوب رسول نے اللہ کے اللہ کی ان بندوں اور شوق شمادت کا پیٹ و تا ہے۔ جس سے اللہ تعالی کے مجوب رسول نے اللہ کے ان بندوں کو سرشاد کیاتھا۔ جو کفاد کے لگئر جرار سے گرار ہے تھے۔ یہ کفاد نہ قوہ عزم و حوصلہ میں کسی اور شوق شمادت کا پیٹ و تا ہے۔ جس سے اللہ تعالی کے مجوب رسول نے اللہ کے ان بندوں کو سرشاد کیاتھا۔ جو کفاد کے لگئر جرار سے گرار ہے تھے۔ یہ کفاد نہ قوہ عزم و حوصلہ میں کسی کے سینے تھا ور نہ فن حرب میں ان کو کوئی گئلست دے سکتا تھا۔ یہ مسلمانوں کا جذبہ ایمان تعال

ا - سل الروي، جلدس، صفحه ۲۸۸ - ۲۸۸، الامتاع، جلدا، صفحه ۱۱۱

جس نے فولاد کی ان چٹاتوں کوریزہ ریزہ کر دیا۔ اور بغض وعناد کے ان آتش کدوں کو گلزار خلیل میں بدل کرر کھ دیا۔

کونستانس جیور جیو، سابق وزیر خارجہ رومانیہ نے اپنی سیرت کی کتاب " نظرۃ جدیدۃ " میں عمرہ بنت علقمہ کے کر دار پر روشنی ڈالی ہے اس کامطالعہ بھی فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔

عمرہ بنت علقمہ قرایش کی ایک خاتون تھی بردی قد آور، بھرے ہوئے جسم والی، خوبصورت نقش و نکار والی ۔ بیہ بھی لشکر کفار کے ساتھ دوسری عور توں کے ہمراہ اینے مردول کے جذبہ انقام کو بھڑ کانے کے لئے آئی تھی۔ اس نے جب دیکھاکہ مروجی میدان جنگ سے بھاگ رے ہیں عور تول کے دستہ کی کمان وار ہند جو شخیال بکھارنے اور برویں مارنے ہیں پیش پیش مقی۔ وہ بھی اپنے یا شیج چڑھائے بھاگی جارہی ہے۔ توبہ فرط غضب سے ارز اتفی۔ چند عور تول کو ساتھ لیااور آ مے برحی سب نے سرول کے بال کھولے ہوئے تھاور غصہ وغم سے اینالباس بار تار کر دیا تھا۔ عمرہ مردول کولعن طعن کر رہی تھی۔ بلند قامت اور بھاری بھر کم عمرہ، زخی شیرنی کی طرح کر جتی ہوئی ہولی! اے بے غیر تو! تہماری حمیت کمال مجئی۔ اگر تم مسلمانوں کے سامنے ٹھرنہیں سکتے تھے تو کم از کم میدان جنگ میں اپنی جانیں تو دے دیتے جو اڑائی میں مارا جاتا ہے اس پر کسی کو گلہ نہیں ہوتا۔ لیکن میدان جنگ سے بھاگ جانے والوں کو تو ووب مرنا چاہئے۔ بے غیر تو! بردلو! تم سے جنگ نہیں ہو سکتی تو جیموں میں جا كر بجوں كو سنبصالو۔ کھاٹانیکاؤ ہم اڑیں گی ہم اپنے بنوں کے لئے جانیں دیں گی ہم اپنے سر کٹائیں گی۔ اہل مكه كے آخرى علمبردار صُوَّاب كے قتل ہوجائے كے بعد جھنڈا زمين يريزا ہوا تھا اے اٹھانے ك کسی کوجرائت ند ہوتی تھی۔ یہ عمرہ آ مے ہوھی اس جھنڈے کواٹھایا۔ اور فضایس امرادیا۔ اس کی اس شجاعت نے کفار کو ایک نے جوش وخروش سے لبریز کر دیا۔ کفار قریش لیٹ لیٹ کر والی آئے لگے اور مسلمانوں پر صلے کرنے لگے۔

مسلمانوں کو گمان بھی نہ تھا کہ سریر پاؤں رکھ کر بھا تھنے والے واپس بھی آئیں ہے۔
مسلمانوں کی صفوں میں نظم و ضبط باتی نہ رہاتھا۔ اس وقت عینین کی پیاڑی کو تیرا ندازوں سے
خالی پاکر خالد نے جبل احد کاچکر کاٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ نیرا ندازوں کے دستہ کے
امیر حضرت عبدا للہ اپنے باتی ماندہ نودس ساتھیوں کے ساتھ خالد کے تندو تیز سیلاب کوروکنے
کے سینہ آن کر کھڑے ہوگئے یماں تک کہ سب نے اپنی جانیں دے دیں۔ لیکن وہ اس
طوفان کوروک نہ سکے۔ خالد ہلائے بے در مال کی طرح مجاہدین پر ٹوٹے۔ اور اس کا نتیجہ وہ

لكلاجس كامفصل حال ابھى آپ يردهيس مے۔ (١)

## شهادت سيدناحمزه رضى الله تعالى عنه

الله اور اس کے رسول کے شیر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عند کی شہادت میں احد کے اہم ترین اور الم انگیزواقعات میں سے ایک ہے۔ بدواقعہ جنگ کے کس مرحلہ میں چش آیا۔ اس كبارے من و ثوق سے يكھ كمناميرے لئے مشكل ہے۔ البتريد بات ثابت ہے كہ جب اسلام کے مجابدین اہل مکہ کے علمبرداروں سے یکے بعد دیگرے نبرد آزما تھے۔ اس وقت آپ خیروعافیت سے تھے اور ان میں ہے ابوشیبہ عثمان بن ابی طلحہ اور ارطاط بن عبد شرحبیل کو آپ کی همشير خارا شكاف نے لقمه اجل بنا ياتھا۔ البندامام حسين بن محد بن حسن الديار بكري فياني تصنیف لطیف "آریخ الخمیس" می صراحت به لکھاہے کہ جب حضرت حمزہ افتکر کفار کے ایک علمبر دار ار طاط بن عبد شرحبیل کویة تینج کر چکے توان کاسامناایک اور مشرک سباع بن عبد العزى العُبْسَةَ إنى سے موالو آپ فياس كوللكار ااور فرمايا "هَدْمَو إِلَىَّ يَا إِبْنَ مُقَطِّعَةِ الْبُطُورِ" اے الوکیوں کاختنہ کرنے والی کے بیٹے آاور حمزہ کامقابلہ کر۔ جب سباع سامنے آیاتو آپ نے ایک عی وار میں اس کا کام تمام کر ویا۔ وحشی اس وقت آپ کی تازمیں تعا۔ حضرت حمزہ مت اونٹ کی طرح جس طرف برجے جو سامنے آتا اس کولٹاڑتے ہوئے آ مے نکل جاتے، اس وقت جب آپ ہمد تن کفار کو یہ تیج کرنے ہیں مصروف تھے۔ پیچھے ہے وحشی نے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ علامہ فرکور کی اس تحقیق سے بیات واضح ہو گئی کہ آپ کی شمادت جنگ کے ابتدائی مرحله میں ہوئی۔ (۲)

امام بخاری، ابو داؤد الطیالسی اور ابن اسحاق اور دیگر ایل تحقیق نے آپ کی شادت کاواقعہ آپ کے قاتل وحشی کی زبان سے یوں نقل کیا ہے وحشی کا بیان ہے۔ جنگ بدر میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عند نے طعیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا۔ جب قریش کہ جنگ احد کے لئے روانہ ہوئے تو میرے مالک جبیر بن مطعم (جو بعد میں مشرف باسلام ہوگئے) نے مجھے کہا کہ اگر تم میرے چیا طعیمہ کے عوض حضور کے پچیا حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ چنا نچہ میں بھی لفکر کفار میں شامل ہو کر روانہ ہوا۔ میں حبثی الاصل تھا اور حربہ (چھوٹانیزہ) مارنے میں بھی لفکر کفار میں شامل ہو کر روانہ ہوا۔ میں حبثی الاصل تھا اور حربہ (چھوٹانیزہ) مارنے

لے نظرۃ جدیدۃ ، سفحہ ۲۵۸ ۲ ۔ تاریخ الخییس ، جلداول ، سفحہ ۳۲۵ – ۳۲۲ میں کمال مہارت رکھتا تھا۔ شاذو نادری میراوار بھی خطا جاتا تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی اور
دونوں فریق ایک دوسرے سے معروف پریار ہو گئے تو میں صرف حضرت مزہ کی سرگر میوں کو
تاز تاریا۔ آپ ایک مست خاکشری او خٹ کی طرح دندناتے پھرتے تھے۔ جد هرسے گزرتے
اپنی کوار آبدارے صفول کوالٹ پلٹ کر کے رکھ دیے۔ آپ کے مقابلہ میں کھڑا ہونے کی کی
میں جرآت نہ تھی میں نے پوچھانے کون ہے۔ جوجد هررخ کر آب لوگ بھاگ کھڑے ہوتے
میں لوگوں نے جھے بتایا ہی عزہ ہیں۔ میں نے دل میں کما۔ میرے مطلوب تو ہی ہیں۔ میں
نے ان کواب پیچان لیا تھا۔ اب میں ان پرضرب لگانے کی تیاری کرنے لگا۔ کمھی کی درخت
اور کبھی کسی چٹان کی اوٹ میں چھپتا چھپا میں ان کے نزدیک کونچے کی کوشش کرنے لگا۔ ای
انگاء میں سباع بن عبدالعزی الغیشانی سامنے آنگا جب حضرت عزہ نے اسے دیکھا تو اسے
لاکارتے ہوئے کہا میڈ آپ آپ آپائن مقطعی سالم طور کہ مسکی انٹلٹ تعکیہ دکھی کو مش کرنے والی کے بیٹے! آ
لاکارتے ہوئے کہا میڈ آپ آپ آپائن مقطعی المیٹ کر کھڑا ہے۔ "
میری طرف دو دو ہاتھ ہو جائیں ۔ ٹھٹاڈ ادلٹہ کردیسٹور کہ کا مسکی انٹلٹ تعکیہ دکھی کو مسکی انٹلہ تعکیہ دکھی کو مسلم اسے دیکھئی دکھا ہے۔ "

یہ کہ کر آپ نے اس پر تملے کر دیا۔ اور آن واصد میں اے موت کی آغوش ہیں ملادیا اور اس کے بے جان لاشہ سے زرہ آبار نے کے لئے اس پر جھنے۔ ہیں آبک چٹان کی اوٹ ہیں باڑ لگائے چھپ کر بیشانفا۔ حضرت ہزہ کا پاؤں پھسلانوزرہ سرکنے ہے آپ کا پیٹ نگاہو گیا۔ ہیں نگائے چھپ کر بیشانفا۔ حضرت ہزہ کا پاؤں پھسلانوزرہ سرکنے ہے آپ کا پیٹ نگاہو گیا۔ ہیں نے اپنے جھوٹے نیزے کو پوری قوت ہے اپنی کر فقت ہیں لے کر امرا یا جب جھے تسلی ہو گئی تو ہیں نے اگر اور نیزا آپ کے شکم پر دے مارا جوناف کے بیچے سے اندر کھساور پار نکل گیا۔ میں نے ناک کروہ نیزا آپ کے شکم پر جھپٹنا چاہا گین زخم کاری تھا آپ اٹھ نہ سکے۔ ہیں وہاں آب نے خضب تاک شرکی طرح بھی پر جھپٹنا چاہا گین زخم کاری تھا آپ اٹھ نہ سکے۔ ہیں وہاں سے چلا آ یا جب آپ کی روح تفس عضری سے پرواز کر گئی تو ہیں پھر وہاں گیا اور اپنا نیزا اٹھا

صاحب متاع نے مزید لکھا ہے کہ وحتی ہے آپ کوشمید کرنے کے بعد آپ کابیٹ چاک کیا آپ کاکلیجہ نکالااور ہند کے پاس لے آیا۔ اور کمایہ حمزہ کاکلیجہ ہے۔ اس نے اسے چہایا۔ اس فی کاکلیجہ نکالااور ہند کے پاس لے آیا۔ اور کمایہ حمزہ کاکلیجہ ہے۔ اس نے اسے چہایا۔ اس فی نظام ایکن تھوک دیا شاکد لگل نہ سکی۔ ہند نے اپنے کپڑے اور ذیور آبار کر وحتی کو بطور انعام دیے اور وعدہ کیا کہ مکہ جاکروہ اسے مزید وس دینار بطور انعام دے گی۔ پھراسے کما چلو میرے ساتھ اور جھے حمزہ کی لاش دکھاؤ دہاں پہنچ کر اس شکدل عورت نے آپ کے اور دیگر

ا ـ تاريخ الخيس، جلداول، صلحه ٢٠٠٥ - ٢٢٨

شمداء کے کان ناک کائے۔ پھرائیس پرویان کے کڑے باز و بنداور پازیب بنائے اور مکہ میں جب داخل ہوئی توبیہ زیور پس کر داخل ہوئی۔ (۱)

وحشی کمتاہے بھے اس سے زیادہ جنگ سے کوئی دلچہی نہ تھی ہیں نے اپنی آزادی کاراستہ ہموار کرلیاتھاوالیں آکرایک کونے ہیں بیٹے گیا ورلوگوں کی جنگ کاتماشاد کیھنے لگا۔ جب جنگ ختم ہوئی توہیں اپنے مالک کے ہمراہ مکہ والیس آیا اس نے حسب وعدہ جھے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد میں مکہ میں بی رہائش پذیر رہا۔ جب مکہ فتح ہواتو ہیں بھاگ کر طائف آگیا۔ لیکن جب الل طائف کا وفد اسلام قبول کرنے کے لئے جانے لگاتو جھے پر دنیا تاریک ہوگئی اور میں اپنی زندگی سے مابوس ہوگیا۔ پھر جھے خیال آیا کہ جس کیوں ، یمن یاشام نہ چلا جاؤں اور زندگی کے بقید ایام آرام سے گزاروں۔ میں ای او جزین میں تھا کہ ایک فتص نے جھے کماکہ نبی کریم کی ایسے خض کو ہر گزفتل نمیں کرتے جو دین اسلام کو قبول کرلے۔ (۲)

اس کی بیبات من کریس نے بی فیصلہ کیا کہ ہدینہ طیبہ جاکرا پنے آپ کو حضور کی خدمت اقد س بیس پیش کر دول۔ چنا نچہ بیل طائف سے روانہ ہو کر ہدینہ منورہ پہنچا۔ لوگوں نے جب جھے ویکھاتو نہا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری آ ہدی اطلاع دی۔ اس دائل حق علیہ الصلاة والسلام نے اپنے بہادر اور از حد عزیز پچاکے قاتل کواپنے قابو میں پانے کے بعد فرط غضب سے اس کے پر نچے اڑا نے کا تھم شیس و یا بلکہ حضور پر نور کی زبان اقد س سے بعد فرط غضب سے اس کے پر نچے اڑا نے کا تھم شیس و یا بلکہ حضور پر نور کی زبان اقد س سے وی بات نگلی جو ہا دی برحق کی شان رفیع کے شایاں تھی۔ فرما یا و عُوہ ہے اس میں ہونا جھے اس بات سے بہت عزیز ہے کہ میں ایک ہزار کھار کو عہد تیج کے روا ہے۔

حضور عليه الصلوة والسلام نے جب مجھے اپنے بالکل قریب کھڑے ہوئے کلہ شادت پڑھتے دیکھا تو حضور کو بڑی جرت ہوئی۔ پوچھا کہ کیا تم وحثی ہو۔ میں نے عرض کی ہاں یارسول اللہ! فرما یا بیٹھ جاؤا ور مجھے سناؤ کہ تم نے حمزہ کو کیسے قتل کیا۔ میں نے بالتفصیل سارا واقعہ سنایا۔ سن کر فرمایا۔ " وَتَیْحَكَ : غَیِبَتْ وَجْهَلَكَ عَیْقَالْاَ اَدَاكَ "" تیمری خیرہوا ہے چرہ کو مجھ سے چھیائے رکھنا مجھے نظرنہ آیا۔"

۱ - تاریخ الخیس، جلداول، صفی ۳۲۹ ۲ سیل البدی، جلدس، معنی ۳۱۹

حضرت صدیق اکبر منی اللہ عند کے عمد ہمایوں میں جب انکار ختم نبوت کی فتنہ کی آگ مارے جزیرہ عرب میں بجزک اخمی۔ توجو فشکر اسلام حضرت خالدین ولیدر منی اللہ عند کی قیادت میں مسیلمہ کذا ہی سرکونی کے لئے نجر بھیجا گیا اس میں بید وحثی بھی تھا۔ یہ خود اس واقعہ کاذکر کرتا ہے۔ کہ اس جھوٹے نبی کی بڑج کئی کے لئے جو فشکر خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا میں اس میں شریک تھا اور میرے ہاتھ میں وہی حرب (چھوٹا نیزہ) تھا۔ جس علیہ وسلم نے بھیجا میں اس میں شریک تھا اور میرے ہاتھ میں وہی حرب (چھوٹا نیزہ) تھا۔ جس نے دیکھا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے شیر کو شمید کیا تھا۔ جنگ میں محسان کارن پڑا۔ میں نے ویکھا کی کہ اے بیان کور ہائے۔ جنگ میں تحسان کارن پڑا۔ میں فیان کی کہ اے بیاری کرنے کے بیان کی کرد ہاہے۔ میں نے ول میں فیان کو دیکھا کی کہ اے بیان کور کے اسے اپنے حرب کانشانہ بناؤں گا۔ میں اس پر تملہ کرنے کے لئے تیاری کرنے لگامی اس نیزہ کو ہاتھوں میں لے کر تول رہا تھا اور اس اپنی توار کی ضربت قاہرہ کا نشانہ بناٹا چاہتا ہے۔ اور اسے اپنی توار کی ضربت قاہرہ کا نشانہ بناٹا چاہتا ہے۔ اور اسے اپنی توار کی ضربت قاہرہ کا نشانہ بناٹا چاہتا ہے۔ اور اسے اپنی توار کی ضربت قاہرہ کا نشانہ بناٹا چاہتا ہے۔ اور اسے اپنی توار کی ضربت قاہرہ کا نشانہ بناٹا چاہتا ہے۔ اور اسے اپنی توار کی ضربت قاہرہ کا نشانہ بناٹا چاہتا ہے۔ اور اسے اپنی توار کی ضربت قاہرہ کا نشانہ بناٹا چاہتا ہے۔ اور اسے اپنی توار کی ضربت قاہرہ کی انسانہ بناٹا چاہتا ہے۔ اور اسے اپنی تو سے کہ کی اللہ میں خوار نے کہ کور کے کا بھی شرف حاصل کیا ہے۔ اور اسے جہتم رسید کیا و حتی کہ اگر تا۔ کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے جہتم رسید کیا و میں کے سب سے شریر آ دی کو قبل کرنے کا بھی شرف حاصل کیا ہے۔

## زنده جاويد سرفروشيال

سید ناومولانا محر رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش لطف وعنایت میں پرور دہ مرفروشوں نے اس قبل گاہ عشق و وفا میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جان بازی اور سرفروشی کی جو تابندہ مثالیں قائم کیں قیاست تک آنوالے راوروان جادہ منزل جانال کی راہ کو منور کرتی رہیں گی۔ کیف ومستی کے یہ چشے تشکان صحرائے طلب کی بیاس کو بجھاتے رہیں گے ۔ انسیں کی یاداس راہ کے مسافروں کا سب سے قیمتی زادراہ ہے ۔ ان کا تذکرہ اس منزل کے شافین کے لئے گراں بمامتاع ہے ۔ اس لئے اپنے لئے سرماییہ سعادت اور اپنے قار کین کے جذبہ عشق و محبت کی نشوو نما کے لئے ان کا ذکر ضروری سجھتا ہوں ۔ تاکہ آپ کو معلوم ہوجائے کہ درس گاہ محری کے طلبہ کس قماش کے لوگ شے ان کا عقیدہ کتنا پختہ تھا۔ اور عمل موجائے کہ درس گاہ محری کے طلبہ کس قماش کے لوگ شے ان کا عقیدہ کتنا پختہ تھا۔ اور عمل کے میدان میں وہ اپنے عقیدہ کی پختی کی لائے کس طرح جان کی باذی لگاکر رکھاکرتے تھے۔

### حضرت عبدالله بن بحش رضى الله عنه كي شهادت

حضرت سعدین ابی و قاص رضی الله عنه سے مروی ہے کہ احد کے دن عبداللہ بن جھش نے جھے کما کہ آؤالیک کونہ میں جاکر دعاماتگیں۔ میں دعاماتگوں گااس پر آپ آمین کہیں۔ پھر آپ دعاماتگیں اس پر میں آمین کہوں گا۔

حضرت سعدیہ بیان کرنے کے بعد فرماتے۔ کہ حضرت عبداللہ کی دعامیری دعاہے بدر جما بہتر تھی۔ چنانچہ دونوں کی دعائیں قبول ہوئیں اور حضرت عبداللہ کے ساتھ کہی سلوک کیا ممیا۔

حضرت عبدالله اور آپ کے مامول سیدنا حمزہ رضی الله عند کوالیک بی قبر میں دفن کر دیا گیا، دیونی الله عَنْهُمُنَا دَعَنْ اَقْدَا مِنْهِمَا (۱)

حضرت عبداللہ بن بھش جب مصروف پیکار تھے توان کی تکوار ٹوٹ گئی۔ مسلمانوں کے پاس اسلحہ کے ذخائر تو تھے نمیں کہ وہاں سے ایک اور تکوار اٹھالیتے۔ بدی پریشانی لاحق ہوئی کہ

ا - سل المديّ. ، جلد ٣ ، صني ٣٢٢ ، الاكتفاء ، جلد ٢ ، صني ١٠٩

اب کیاکروں۔ اپ آقاکی خدمت اقدس میں حاضرہ وکر عرض کی۔ رحمت عالم نے کھور کی ایک شاخ پکڑا دی مومن صادق نے ذرا آبال نہ کیا۔ بہ جھبک پکڑی اسے امرایا تو وہ شمشیر جوہردار تھی اس سے بی آخر وم تک وہ دشمتان اسلام کو واصل جہنم کرتے رہ ان کی شمادت کے بعد ان کی یہ کموار بطور تیرک نسلاً بعد نسل خطل ہوتی آئی۔ یماں تک خلیفہ معتصم بن ہارون الرشید کے ایک امیر سلطنت جن کانام بغاء ترکی تقااس نے دوسو دینار میں خریدی جگک بدر میں بھی اسی حتم کاایک واقعہ چیش آیاتھا۔

حضرت عکاشہ کی مکوار ٹوٹ ملی تھی سر کار دوعالم نے انہیں بھی مجوری ایک شاخ پکڑادی تھی جو آبدار مکوار کی طرح دشمنوں کے سر کافتی رہی۔ حضرت عکاشہ کی مکوار "العون" کے نام سے مشہور ہوئی اور حضرت عبداللہ کی مکوار "العرجون" کے نام سے مشہور ہوئی۔ (۱)

#### ابو سعد نقيمُه بن ابو خيمُه رضي الله عنه .

حضرت عیشدا حد کے روز اپنے آقاعلیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض
پرداز ہوئے یار سول اللہ ا میں غروۃ بدر میں شرکت کی سعادت سے محروم رہا۔ بخدا جھے حاضر
ہونے کا از حد شوق تعایش نے اور میرے بیٹے نے قرعد اندازی کی اس کے نام کا قرعہ لکلااس
لئے وہ شریک ہوا اور نعمت شمادت سے سر قراز کیا گیا۔ کل رات میں نے اپنے بیٹے کو خواب
میں دیکھااس کی حالت بہت عمدہ تھی وہ جنت کے باغات اور نمروں میں سیر کر رہا ہے۔ اس
نے جھے کما آلجے تی پہنا آو کو فقت کا الجہ نکہ و دکتہ دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی ایکھ سیر کر رہا ہے۔ اس
میں ایک ساتھ رہیں ہے۔ میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچاپایا ہے۔ یار سول اللہ!! اب
میں سخت بے چین ہوں میں چاہتا ہوں کہ جلدی اس کے پاس جاؤں۔ حضور دعافرہا ہے اللہ
میں سخت بے چین ہوں میں چاہتا ہوں کہ جلدی اس کے پاس جاؤں۔ حضور دعافرہا ہے اللہ
عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کے لئے دعافرہائی جو قبول ہوئی اور احدی جنگ میں ا
خلعت شمادت ارزانی ہوئی۔ (۲)

۱ - میرت ذیخی دحان، جلد۲، صفحه ۵۹ ۲ - سیل الهدئی، جلد۳، صفحه ۳۲۳

### حضرت عمروبن جموح کی شهادت

آپ چار بیٹول کےباپ تھے اور آپ کے چارول فرز ندشیر کی طرح بمادر ، ہرجنگ میں حضور انور کے ہمر کاب رہا کرتے۔ ان کے نام یہ تنے ظُار، معوذ، معاذ اور ابوایمن۔ خود عمروبت زیادہ لنگڑے تھے جب غروہ احد کاموقع آیاتوانہوں نے جماد میں شرکت كرنے كارادہ ظاہركيا۔ ان كے بيٹوں نے كما آپ معندور بين اللہ تعلل نے آپ كومعندور قرار ديا ب- اس لئے آپ جماد میں شرکت نہ کریں۔ یہ حضور انور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی میرے آتا! میرے بیٹے اس جہاد میں مجھے حضور کے ساتھ جانے ہے روک رہے ہیں۔ اور میری تمنامیہ ہے کہ میں جنت کی سرزمین کواسے اس نظرے یاؤں سے روندوں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے سی معدور قرار دیاہے جماد میں شمولیت تم پر لازمی قبیس اس نے اپنے بیٹوں کو کمااگر تم مجھےنہ رو کو تو تنہیں کیا تکلیف ہے ممکن ہے اللہ تعالی مجھے شمادت کی نعت سے نواز دے۔ چنانچہ اجازت مل متی جب وہ اس سفر جماد پر روانہ ہوئے لگے تو قبلہ روہو کی طرف نہ لوٹاتا۔ "اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاتیول فرمائی اور وہ اس جنگ میں مرتبہ شمادت پر فائز ہوئے۔ اس جنگ میں ان کے علاوہ ان کے فرزند حضرت خلاً د، حضرت جاہر کے والد ماجد عبدالله بن عمروبن حرام رضی الله عنه کو بھی شرف شهادت بخشا کیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلے راہ حق میں سر کٹانے کی سعادت میرے والد کو نصیب ہوئی۔

حصرت حنظلهر ضي الله عندكي شهادت

نیر بھی قدرت کے کر شے بڑے جرت انگیز ہوتے ہیں جس کو جایا پیشکار دیااور جس کو جایا اپنا بنالیا۔ ارشاد ربانی ہے۔

آملهٔ یَجْدِی َ النّه عَنْ یَشَاءٔ وَیَهْدِی َ النّهِ مَنْ یَبْدِیْ "الله تعالی چن لینا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے اور ہدایت ریتا ہے اپنی طرف (جواس کی طرف) رجوع کر تاہے۔ " (شوریٰ ۱۳۰) یہ حضرت حنظلہ جن کادلوں کو گر مادینے والاذ کر خیرابھی آپ پڑھیں گے۔ ابو عامرفاسق سے جیٹے تھے جس کانڈ کر دابھی آپ پڑھ آئے ہیں اسلام کایہ فخرروز گارسپوت، بد طبینت ابو عامر کی گود میں پروان چڑھ کر صدق دوفا کا پیکر جمیل کیے بنا۔ ان اسرار کا جانے والارب العالمین ہے۔ ایس بدیو دار مٹی میں ایسا پھول کیے کھلا۔ جو عالم رنگ ویو کی نظافتوں کا امین بنا۔ ان اسرار کا جانے والارب العالمین میڈو ہُر الْحَی مِن الْمَیتِتِ دَیْخُوجُ الْمَیتِ اس کی شان جان نادی کا شان جان نادی کا مشابدہ کریں۔

جب اسلام کے عقابوں کے مسلسل حملوں کی تاب ندلاکر مشرکین قریش کی صفیں جھرنے کیس اور ان کے سور ماؤں کے قدم اکھڑنے لگے تو حضرت حنظلہ نے نشکر کفار کے سیاہ سالار ابوسفیان کو دیکھ لیا۔ اپن تکوار اسراتے ہوئے اس پر جھیئے۔ اپنی تکوار کا پہلا وار کیا جو اس کے محور ے کولگا۔ محور ااس کی آب نہ لاکر او کھڑا یا اور زمین پر کر بڑا۔ ساتھ بی ابوسفیان بھی زمین بر آئے۔ وہ چلا یااور مدد کے لئے پیارا۔ اس کی پیکر س کر آیک کافراسود بن شداداس کی مدد کے لئے بھا گاہوا آیا۔ اور اپنے نیزہ سے حضرت حنظلہ پر حملہ کر دیا۔ نیزہ ان کےجسم کو چر آہوا یار نکل حمیا۔ حنظلہ زخی شیری طرح غراتے ہوئے اس پر حملہ آور ہوئے۔ اسود نے دوسرا دار کیاجو جان لیوا ثابت ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضور کی در سکاہ کے طالبعلم کی جان بازی کا جب تذکرہ کیائیاتوفر ما یا کہ میں نے دیکھاز مین و آسان کے ور میان بارش کے تازہ بانی سے جاندی کے تھالوں میں فرشتے ان کو عسل وے رہے ہیں۔ حضرت ابو اسید الساعدی کہتے ہیں جب ہم ان کے باس محے توان کے سرے بائی کے قطرے فیک رے تھے۔ یہ ایک عجیب واقعہ ہے شہیدوں کو عسل دیے بغیروفن کیاجاتا ہے۔ حضرت حفظله كوعشل كيول ويأكيااور فرشتول نے بيه فريضه كيول انجام ويابيه سارا معامله بي عجیب وغریب تھا۔ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کدان کے الل خاند سے ان کے بارے میں یوچھو۔ لوگوں نے جباس شہید محبت کی بیوہ سے اس بارے میں ور یافت کیاتو اس عقت شعار نے بتایا کہ گذشتہ رات ہی ان کی شب زفاف تھی۔ اس رات انہوں نے ان ہے ہم بستری کی تھی صبح ہوئی توحضور کی طرف سے جماد کا علان ہور ہاتھا یہ لیک لیک کہتے ہوئے حاضر ہو سکتے تغیل ارشاد میں اتنی آخیر موارانہ ہوئی کہ وہ عنسل جنابت کر سکیں ان کی زوجہ کانام جیلہ تھا۔ یہ عبداللہ بن الی کی بمن تھی جب حضرت حنظلہ جماد پر چلے محظ توانہوں نے اپنے خاندان کے جار آ دمیوں کوبلا کر اس بات کا گواہ پیٹلیا کہ ان کے خاوندنے آج رات ان ہم بستری کی ہے تاکہ کل کوئی افسانہ نہ گھڑ لیاجائے۔

جبان سے بوچھا کیا کہ یہ تکلف تم نے کیوں کیاتوانہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا آسان کھل کیاہے اور حنظلہ اس میں داخل ہو گئے ہیں اور پھر آسان کا دروازہ بند کر دیا گیا ہیں سمجھ مئی کہ حنظلہ اس جنگ میں ضرور شہید ہو جائیں گے۔

الله تعالی نے انہیں فرز ند عطافرہا یا جن کا نام عبدالله رکھا کیا۔ اہل میند نے جب بزید کے خلاف علم بغادت بلند کیا تو ہی عبداللہ بین حنظلہ اہل مینہ کے لفکر کے کماندار تھے۔ (1)

# محئيل اور ثابت بن وقش كاشوق شهادت

یے دونوں حضرات کافی عمر سیدہ تھے سرور عالمیاں علیہ الصلوق والسلام جب جنگ کے کے مدینہ طبیبہ سے روانہ ہوئے تومسلم خواتین اور بچوں کو تفاظت کے خیال سے چند کڑ حیول میں معل کر دیا تھااور کبرئ کی وجہ سے ان وو کوبی ان کے پاس چھوڑ آئے۔ ایک روز دونوں بیٹے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک نے کما بھائی ! ہماری زندگی کے گفتی کے چندون باتی رہ مے ہیں کیوں نہ ہم اپنی مکواریں بے نیام کر کے لکلیں اور میدان جنگ میں حضور کے قدموں میں حاضر ہو جائیں ممکن ہے اللہ تعالی ہمیں نعمت شمادت ہے بسرہ ور کر دے اور دوسرے نے اس تجویز کی تائید کر دی۔ دونوں تکواریں امرائے ہوئے سوئے احدروانہ ہو مجے۔ ان کے راستہ میں پہلے مشر کین کا لفکر آیا اس میں تھس مجھے اور ان کو کیفر کر دار تک پنجاناشروع كرديا ـ الشكراسلام كوان كى آمد كاقطعاعلم نه مواحعزت البت كومشركول في قل کیالیکن حضرت حسیل کو دعمن کاسیای سمجھ کر اپنی تلواروں کالقمسینالیا۔ بعض نے کہاہے کہ انهيں عقبہ بن مسعودر منی اللہ عنہ نے تملّ کیا۔ جگیل القدر محالی معنرت حذیفہ کے بیباپ تنے ائس پند چلاتو چیخ میراباپ - میراباپ - مسلمانوں نے کماہم نے نمیں پھانا۔ غلطی میں بی سب بچے ہوگیا۔ مسلمان مج کررہے تھے۔ حضرت حذیفہ نے فور آاپ مسلمان بھائیوں کے جواب كو تسليم كرليا أور قرمايا يَغْفِنُ اللهُ تَكُونُهُ وَهُوَ أَرْحَدُ الزَّاحِيدِينَ "الله تعالى تسارى اس غلطی کومعاف کردے جو سب سے زیادہ رحم کرتے والاہے۔"

حضور نے ان کی دیت دینا چاہی حضرت حذیفہ نے اپنے باپ کی دیت بھی مسلمانوں کے لئے صدقہ کر دی۔ ان کی اس سیرچشی سے ان کی قدرو منزلت حضور کی نگاہ میں بہت بلند ہوگئی۔

سل الردي، جلد ٣، صفحه ٣١٣ .الامتاع، جلد ١، صفحه ١٣١١

جب قوم کے افراد کو ایک دوسرے پراحتاد ہوتا ہے تواس متم کے معجوات صدور پذیر ہوتے رہے ہیں۔ اگر باہی اعتاد نہ ہوتا تو حضرت صدایفہ بات کا بلنگڑ بناکر مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیے اور سارے باہی خلفشار کاشکار ہوکر دشمن کی دسیہ کاریوں سے عافل ہوجاتے۔ (۱)

أحيرم عمروين ثابت بن وقش رضي الله عنه

یہ انسار کے ایک قبیلہ کافرد تھا۔ لیکن اسلام کا بخت خالف تھااس کے قبیلہ کے دو مرے اوگوں نے قاسلام قبول کر لیاتھالیکن یہ بدستور کفر پر اڑا ہوا تھا۔ ایک روز باہرے دینہ طیبہ بیس آیایہ وہ دی تھے جب سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محابہ سمیت غروہ احد کے لئے تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ اس نے پوچھا! سعدین معاذ کہاں ہے ؟ اے بتایاگیا میدان احد بیس کیس ۔ پھر پوچھا! میرے بیسی کہاں ہیں ؟ بتایاگیا میدان احد بیس ۔ پھر پوچھا! میرے بیسی کہاں ہیں ؟ بتایاگیا میدان احد بیس ۔ اپنی قوم کے بارے بیس در یافت کیا ہے چھا سب میدان احد بیس ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ول کو اسلام قبول کرنے میں شماوت پڑھ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنی کوارٹی، ٹیڑہ پھڑازرہ ہینی، خود اپنے سریہ جایا پودی طرح مسلم ہو کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اے سریٹ دوڑاکر میدان احد کی طرف گیا ۔ وہاں جمال دوسرے مجاہدین کھڑے ہے تھے وہ بھی کھڑا ہوگیا مسلمانوں نے جب طرف گیا ۔ وہاں جمال دوسرے مجاہدین کھڑے ہے تھے وہ بھی کھڑا ہوگیا مسلمانوں نے جب اے کھائی اس میں خمر کے ۔ اس نے کما اے دیکھا والے کما کہ بیمال ہے جائی تھال کرایا ہے اور تمماری طرح اللہ کے دین کی مرباند کے دین کی مرباندی کے لئے آیا ہوں ۔

چنانچہ جب کفار سے جنگ شروع ہوئی اس نے اپنی بمادری کے خوب جوہر دکھائے۔
یہاں تک کہ زخموں سے چورچورہوکر گر پڑا۔ بنی عبدالاشل کے چند آ دمی میدان جنگ میں
جب اپنے متفولوں کی طاش میں آئے توانہوں نے اصیرم کوایک جگہ گراہوا پایا۔ وہ کھنے گئے
بخدایہ تواصیرم ہے۔ یہ یمال کیسے آ یا یہ تو منگر اسلام تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم یمال
کیسے آئے۔ کیا ہی قوی غیرت حمیس یمال لے آئی ہے یااسلام کی محبت کے باعث تم یمال
آئے ہو۔ اس نے کمامحن اسلام کی محبت کے باعث یمال آیاہوں۔ میں اللہ تعلی اور اس کے
رسول اکر م پر ایمان لایا ہوں۔ یک جذبہ ایمان مجھے میدان جنگ میں لے آیا ہے۔ میری
اے بیرت ابن ہشام، جلد ۳، منجہ ۳

زخموں سے میہ حالت ہے جوتم دیکھ رہے ہو جس مرجاؤں تومیرے سارے اموال واملاک حضور کی خدمت اقد س جس چیش کر دینا حضور جس طرح چاہیں انسیں خرچ فرمالیں۔ استے میں سعدین معاذ تشریف لے آسے انہوں نے ان کے بعائی کو کما کہ ان سے پوچھے۔ حَیمَیَّۃٌ بِلِقُوْمِهِ اَدَعَصَنَبًا بِلَاٰمِهِ وَالِلَّرَّسُولِ قَالَ بَلَ عَصَنَبًا بِلَاٰمِ وَاللَّرَسُولِ قَالَ بَلَ عَصَنَبًا بِلَاٰمِهِ وَاللَّرَسُولِ قَالَ بَلَ عَصَنَبًا بِلَاٰمِ وَاللَّرَسُولِ قَالَ بَلَ عَصَنَبًا بِلَاٰمِ وَاللَّرَسُولِ قَالَ بَلَ عَصَنَبًا بِلَاٰمِ وَلِلْاَسُولِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُولِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

"لینی کیاتم اپنی قوم کی جمیت کے جذبہ سے یمال آئے ہو یااللہ اور اس کے رسول کی ناموس کے لئے غضبناک ہو کر آئے ہو۔ کما۔ میں تواللہ اور اس کے رسول کی عزت وناموس کے لئے آیا ہوں۔ "

كى دىر بعدانهول فانقال فرمايا - حضورى فدمت من اطلاع دى مى توفرمايا بانتهامين أهيل المينة من الملاع دى مى توفرمايا بانتهامين أهيل المينة من الله جنت المساح - " (1)

ایک دن حضرت ابو ہریرہ نے لوگوں سے بوجھاایے جنتی کانام ہتاؤ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور پھر بھی وہ جنت میں ہے۔ لوگوں نے کما آپ ہی فرمائے کما ہُوَا مُنْ يَرَمْرِبِنُ عَبْدِ الْاَئَةُ مُلَلُ " وہ اصرم ہے جونی عبدالاشل کافرد ہے۔ "

# مخيريق النصرى الاسرائيلي

سیر میرود کے بنونضیر قبیلہ کافر د تقااور ان کابہت بڑا عالم تقا۔ بیہ حضور پر نور کوان نشانیوں کے باعث خوب پہچانا تقاجو تورات بیں نہ کور تھیں۔ لیکن اپنے آبائی دین سے اس کی دئی محبت نے اس کو اجازت نہ دی کہ حضور پر کھل کر ایمان لائے۔ یمال تک کہ ہفتہ کاوہ دن طلوع ہوا جس روز معرکہ احدوقوع پذیر ہوا۔ اچانک اللہ تعالی نے اس پراپی خصوصی رحمت فرمائی تحصب اور تقلید کے تفس کو اس نے توڑ دیا اور اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا۔

اے کروہ یہود! بخدائم جانے ہوکہ مصطفی کی اداوئم پر قرض ہے۔ چلواس قرض کواوا
کریں۔ وہ کنے گئے آج تو ہو ماسبت ہے بعنی ہفتہ کاون ہے ہمارے لئے آج بخک ممنوع
ہے۔ اس نے کما یہ سب تمماری من گھڑت ہاتیں ہیں ہیں تو یہ جارہا ہوں۔ اس نے اپنے
وارثوں کو بلایا اور وصیت کی۔ کہ اگر ہیں اس لڑائی ہیں مارا جاؤں تو میرے سارے اموال
صفور کی خدمت میں پیش کروہا حضور جسے چاہیں انہیں خرج کریں۔

ا - سل المدئ، جلد ٣، صفحه ٢١٣، سيرت ابن بشام، جلد ٣، صفحه ٣٩

پھر ہتھیار سجاکر میدان جنگ کارخ کیااور جمال تھسان کارن پڑر ہاتھاوہاں تھس کیا۔ آخر دم تک لڑتارہا۔ بیال تک کہ اللہ کی راہ میں جان دے دی۔ سرور عالمیان نے ان کے بارے میں فرمایا ۔ مُفَیْرِیْنُ خَیْرِیْنُ خَیْرِیْنُ کُوْدِ \* "کہ تمام یمودیوں سے بہتر مخیریق ہے۔ " (۱)

#### م فزمان

میدان احد میں جب اسلام کے نامور سپوت، کفر کے لٹکر پر بیلی بن کر ٹوٹ رہے تھے اور ان کے چوٹی کے سور ماؤں کو صوت کے گھاٹ آبار رہے تھے اور خود جام شمادت نوش کر رہے تھے۔ وہاں آیک اور شخص بھی سب کی توجہ کا مرکز بناہ واتھا۔ اس کی شجاعت اور جنگی کارناموں کو دیکھ ویکھ ویکھ کر سب عش عش کر رہے تھے اس شخص کانام قزمان تھا۔ یہ مدینہ طیبہ کے آیک انصار قبیلہ بی ظفر کا حلیف تھا۔ لیکن اس کی اصلیت کے بارے میں کسی کو چھ علم نہ تھا۔ کہ وہ کون ہے کس قبیلہ کافرد ہے۔ لیکن اپنی ہمادری اور فنون حرب میں مہارت کی وجہ سے پہلے کون ہے کس قبیلہ کافرد ہے۔ لیکن اپنی ہمادری اور فنون حرب میں مہارت کی وجہ سے پہلے کے مشہور و معروف تھا۔ اس کی ہمادری کاند کرہ جب بارگاہ رسالت میں کیا جاتا تو حضور فرمایا کرتے " فرقہ فی گیا جاتا تو حضور فرمایا

جب افتکر اسلام مدید طیب سے روانہ ہوا تواس و تت وہ اس پی شریک نہ تھا۔ بنی ظفر کی عور تول نے اے عار ولائی کہ قربان تہمیں اپنی توت اور جنگی مہارت پر ہوا تھمنڈ تھا۔ آج موقع آیاتہ تم ہر دلوں کی طرح گھر بیٹھ گئے۔ تہمیں شرم نہیں آئی۔ چنا نچہ عور تول کے عار والد نے پر وہ میدان احد کی طرف روانہ ہوا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فشکر اسلام کی صف بندی کرر ہے تھے تو یہ بھی وہاں پنچا۔ اور پہلی صف بیں جاکہ کھڑا ہوگیا۔ جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کی طرف سے پہلا تیراس نے چلایا۔ جو تیربدا پی کمان کے چلہ پر رکھ کر چلا آوہ است مسلمانوں کی طرف سے پہلا تیراس نے چلایا۔ جو تیربدا پی کمان کے چلہ پر رکھ کر چلا آوہ است کو اور نکلتی جسے ہائی انٹل رہی ہو۔ تیرانگی کے بعد اس نے اپنی شمشیر زئی کے جو ہر دکھا کر لوگوں کو حیران و ششد رکر دیا۔ چند لمحوں میں اس نے سات کیر کافر مار کر اے۔ اس انتاء لوگوں کو حیران و ششد رکر دیا۔ چند لمحوں میں اس نے سات کیر کافر مار کر اے۔ اس انتاء میں وہ زخموں سے چور چور ہو کر کر ہڑا۔ حضرت قادہ بن تعمان اس کی جان بازی پر اس کو میں وہ زخموں سے چور چور ہو کر گر ہڑا۔ حضرت قادہ بن تعمان اس کی جان بازی پر اس کو افران کئے گئے آگے بر ھے اور اسے کما آبا الْفَیْدَائِق: اِنْ بَانْمَائِقَ اللّٰہُ فَادَۃً آگے بڑھے اور اسے کما آبا الْفَیْدَائِق: اِنْ بَانَائُونَ النَّہُ ھَادُۃً آگے۔ اُن بازی پر اس کو آئے آگے بڑھے آئے آگے بڑھے اور اسے کما آبا الْفَیْدَائِق: اِنْ اِنْمَائُونَ النَّہُ ھَادُۃً آگے۔

۱ - سیل الهدئ، جلدم صفحه ۳۱۷، سیرت این بشام ، جلدم صفحه ۳۸ ۲ - سیرت این کثیر، جلدم ، صفحه ۵۱

لغیداق (اس کی کنیت) حمیس شرف شمادت مبارک ہو۔ "اس نے کمااے اباعم! میں دین اسلام کے لئے جان شیس دے رہامیں نے تو تومی غیرت وحمیت کے باعث یہ جنگ لڑی ہے اور جان دے رہاہوں۔

مَا قَاْتَلْتُ إِلَّا عَلَى الْحِفَاظِ آنَ تَصِيْرَ الَيْنَا قُرَيْشٌ حَتَّى تَطَأَ ضَعَفَنَا

"لینی میں نے تواس غیرت قوی کے جذب سے جنگ کی ہے کہ قریش اتنی دور سے آئیں اور ممارے کھیتوں اور باغات کوروندتے ہوئے جائیں میں یہ ہر داشت نہیں کر سکتا تھا۔"

اس کی بماوری اور شجاعت کا تذکرہ بارگاہ رسالت میں کیا گیاتوا سرار باطن کو جانے والے نی سے بنادیا " یا نیکہ میں آھیل النگائی" " یہ تو دوز فی ہے۔ " سحابہ رام اس کی بماوری کے کارناموں کو دیکھتے پھر حضور کے اس ارشاد کو سنتے تو حیران رہ جائے۔ اس زخمی حالت میں اسے بی ظفر قبیلہ میں واپس لے جایا گیاجب در وکی تکلیف اس کے لئے نا قائل پر داشت ہوگئی۔ تو اس نے اپنی کموار کو زمین میں گاڑا اور اس کا پھل جو اوپر اٹھا ہوا تھا اس کے اوپر اپنا سیندر کھا اور زور سے دبایا حتی کہ کموار کا پھل اس کے سینے سے پار نکل گیا اور وہ ہے جان ہو کر کر پڑا۔ تب محابہ کرام کو اپنے نبی مکرم کے اس ارشادی حقیقت کا علم ہوا۔ حضور نبی مکرم نے اس کی خود کشی کے بارے میں شنا تو فرمایا۔

﴿ نَهُ مِنْ آهَٰ لِ النَّادِ إِنَّ اللهُ الْمُؤْمِّيَةُ هَا اللهِ مِنْ إِللَّهُ عَلِي الْفَاجِرِ " سال دوزخ میں سے ہے اللہ تعلق بسالوقات وین کی امراد کسی قاسق آدمی سے بھی کرادیتا ہے۔ " ( 1 )

> ایک خطرناک لغزش تیرافگن دسته کااپنے مورچه کوخالی چھوڑ دینا

میخاند توحید کے ساتی کریم کے دست مبارک سے شراب طبور کے جام پر جام پینے والے، سرخوش وسرشار ہوکر اپنے معبود حق کے نام کو بلند کرنے کے شوق میں شجاعت وجان فروشی کے میدان میں اپنے خون ناب سے ایسے پائندہ و تا بندہ نفوش شبت کررہے تھے۔ جن کی الاستاع الاساع، جلد المسنحہ ۱۱۵۔ ۱۱۲۔ سرت ابن بشام، جلد ۳ مسنحہ ۲۸ چک دیک جاودانی تھی۔ گردش لیل ونمار جن کی تابانیوں کو کلانے سے قاصر تھی۔ کفرو طاغوت کی اکڑی ہوئی گرون کو اپنے نولادی پنجوں سے مروز رہے تھے۔ باطل کے علمبرداروں کے چھوٹ چھوٹ چکے تھے۔ ان کے لئنگر جس افراتفری کے آ جار نمایاں نظر آنے گئے تھے۔ ان کے لئنگر جس افراتفری کے آ جار نمایاں نظر آنے گئے تھے۔ ان کے رئیسوں اور سرداروں کی بیویاں اور بیٹمیاں اپنی شلواروں کے یا ٹنچے پڑھائے۔ پنڈلیاں نگی کے ہوئے بدحواس کے عالم جس او حراد حربھاگ رہی تھیں اور چند لمحوں کی بات تھی کہ کفر کے قنون قاہرہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوتے اور مسلمان مجلدین کو کفرو باطل پر دوسری فی حقیم نصیب ہوتی۔ لیکن تیرافلن دستہ کے چندافراد کی جلدیازی نے جنگ کا سلما فیشٹ بلن کررکھ دیا۔

ان لوگول نے جب دیکھا کہ قریش مکہ کے لشکری صفیں بھر گئی ہیں۔ ہر محض کواپنی جان
بچانے کی قکر لاحق ہے وہ راہ فرار اختیار کررہے ہیں۔ لشکر اسلام کے دستے ان کوان کے
مورچوں سے نکال دینے کے بعدان کے مال داسباب پر قبضہ کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں۔
انہیں یفین ہو گیا کہ کفار کے یہ اکھڑے ہوئے قدم پھر نہیں جم سکیں گے۔ اس بات کابظاہر کوئی
امکان نہ تھا کہ وہ مؤکر پھر مسلمان مجاہدین پر حملہ کریں۔ جب میدان سرہوچکا ہے جنگ جیتی
جابی ہے اور دشمن نے بھٹ دوڑنا شروع کر دیا ہے توانموں نے سوچا کہ اب ان کا یمال
کھڑے رہنا محض ہے سود ہے۔ کیوں نہ وہ آ سے برحیس اور اپنے ان مجاہد ساتھیوں کا ہاتھ
بڑائیں جواموال غنیمت کواکشا کررہے ہیں۔

انہوں نے اپنے دستہ کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر د ضی اللہ عنہ سے جب اپنے اس خیال کا اظہار کیا تو انہوں نے شد دید سے اس کی مخالفت کی اور فرمایا کیا تنہیں یاد نہیں رہا۔ کہ آ قاعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس سلسلہ بیں کتنے واضح اور حتی احکام دیتے ہیں۔ حضور نے صاف الفاظ میں جہیں فرمایا ہے۔

اِحْمُوْا فُلْهُوْدَنَا وَلَا تَبْرَحُوْا مِنْ مَكَالِبَكُمْ - وَلَاَ الْكَثْمُونَا نَفْتَكُ فَلَا تَتَنْصُرُ وْنَا وَلِنْ غَينَهُمَّا فَلَا شُشْرِكُوْنَا إِحْمُوا ظُلْهُوْسَ نَا -" ہماری پشتوں کی جمہانی کرنا۔ اپنی اس جکہ کو ہر گزند چھو ژنا۔ اگر تم ویکھو کہ بمیں قبل کیا جارہا ہے توہماری مدد کے لئے ہر گزند آنا اور اگر دیکھو کہ ہم مال غیمت جمع کررہے ہیں تواس کام میں ہمارا ہاتھ ندینانا۔ تم ہر حالت میں ہماری پشتوں کی جمہانی کرنا۔ " دوسرے لوگوں نے کہا۔ کہ حضور کا بدعا بیرنہ تھاکہ اتنی واضح فتح و کامرانی کے بعد بھی ہم یہال ہے مقصد کھڑے رہیں۔ پچاس میں سے تقریباً دس تیمانداز امیر کے جھنڈے کے نیچے ڈٹے رہے اور باتی ماندہ افراد اموال غنیمت جمع کرنے کے لئے لفتکر کفار میں تھس مجے۔

حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان واجب الاذعان کی خلاف ورزی اور اس سے مرآبی الیک علین غلطی تھی جس نے فتح کو فکست میں بدل دیا۔ اور لفکر اسلام کے ایسے نادرہ روز گار مجلدین کثیر تعداد میں لقمہ اجل بن گئے ہو تنماایک ایک اقلیم کو فتح کرنے کی صلاحیتوں سے ملامال تھے۔ خود ذات پاک محمد مصطفیٰ علیہ اطیب التخییمۃ واجمل الثناء کو انتمائی تکلیف دہ اور صبر آزما حلات کاسلمناکر تا پڑا۔ کوئی توم اپنے نبی کی تھم عددلی کرکے فوز وفلاح نمیں یا سکتی۔ خواہ ان لوگوں کا تعلق السابقون الاولون کی مقدس جماعت سے بی کیوں نہ ہو۔

کفار کے سوار دستوں نے متعدد بار نظر اسلام پر عقب سے تعلد کرنے کی کوششیں کی سخص ۔ ہریار تیراندازوں کے اس دستہ نے ان پر تیروں کی موسلاد ھاربارش بر ساکر راہ فرار افقیل کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب جب خلد بن ولید نے دیکھا کہ وہ عینین کی بہاڑی تیر افکنوں سے تقریباً خلل ہو چک ہے تو اس نے اور عکر مہ نے اپنے گھڑ سوار دستوں کو لے کر جبل احد کا چکر کاٹا۔ اور مسلمانوں پر ان کی پشت کی طرف سے بلہ بول دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیراوران کے ساتھیوں نے آڑے آئے کوشش کی۔ وہ ایک ایک کر کے جام شاوت جبیراوران کے ساتھیوں نے آڑے آئے کو کوشش کی۔ وہ ایک ایک کر کے جام شاوت وُش کر گھ کین اس ریلے کو آگے بڑھنے سے ندروک سے ۔ ان بھیڑیوں نے حضرت عبداللہ وُش کو دیا۔ ان کے اور الن کے ساتھیوں کی لاشوں کو نیزوں کے چرکے دے دے دے کر خشہ حال کر دیا۔ ان کے اس آر کر انہیں بر ہنہ کر دیا ان کی آئیس سب سے زیادہ انہوں نے حضرت عبداللہ کی نفش کہار کی تو بین کر دیا ۔ ان کی آئیس کی اور اسے پر زہ کر ڈالا۔ لیکن ان کے بندہ نواز اور قدر مبارک کی تو بین کر نے کی کوشش کی اور اسے پر زہ کر ڈالا۔ لیکن ان کے بندہ نواز اور قدر دان رب نے بید فرماکر ان کی ایس عزت افرائی فرمائی کہ رہتی دنیا تک مدار جمال ان پر رشک دائی کر تارے گا۔

وَلَا تَحْسَبُنَ الَّذِيْنَ قُوتُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمُوَاتًا أَبَلُ اَحْيَا اَ عَلَا تَحْسَبُنَ اللهِ اَمُواتًا أَبَلُ اَحْيَا اللهِ عَنْدَ رَبِّهِ مُ اللهُ مِنْ فَضْلِمٌ عِنْدَ رَبِّهِ مُ اللهُ مِنْ فَضْلِمٌ وَنَ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُنْ اللهُ اللهِ اللهُ ال

"اور ہر گز خیال نہ کرو کہ وہ جو آئل کئے تھے ہیں اللہ کی راہ میں وہ مردہ
ہیں۔ بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس (اور) رزق دیئے جاتے ہیں
شاد ہیں ان (نعمتوں) ہے جو عنایت فرمائی ہیں انہیں اللہ نے اپنے فضل
وکر مے اور خوش ہور ہے ہیں بسبب ان لوگوں کے جو ابھی تک نہیں آ ملے
ان ہے۔ ان کے چیجے رہ جانے والوں ہے کہ نہیں ہے کوئی خوف ان پر
اور نہ وہ ممکین ہوئے۔ " (آل عمران ۔ ۱۲۹۔ ۱۵)
مسلمانوں کی صفوں کی تر تیب در ہم ہر ہم ہو چکی تھی۔ عسکری شظیم سے وہ ہے ہمرہ ہو چکے
مسلمانوں کی صفوں کی تر تیب در ہم ہر ہم ہو چکی تھی۔ عسکری شظیم سے وہ ہے ہمرہ ہو چکے

مسلمانوں کی صفوں کی تر تیب درہم ہو چکی تھی۔ عسکری تنظیم سے وہ ہے ہمرہ ہو چکے تھے وہ تو چاروں طرف سے بے خبراموال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف تھے۔ کہ اچانک خالد اور عکر مد نے اپنے سوار وں سمیت یکاللغن یکی اللغن کی اللغن کے فلک شکاف نعرے لگاتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ پہلے ہی بمحرے ہوئے تھے مزید منتشر ہو گئے۔ وہ ذہنی طور پر جنگ جیت پیر عملہ کر دیا۔ وہ پہلے ہی بمحرے ہوئے تھے مزید منتشر ہو گئے۔ وہ ذہنی طور پر جنگ جیت چکے تھے انہیں سان گمان بھی نہ تھا کہ انہیں اپنے دعمن کی تندو تیزیلغار کوروکئے کیلئے ایک مرتبہ پھر عسکری لقم وضیط سے ان کامقابلہ کر ناہوگا۔

جب میدان بھگ سے بھاگ جانے والے کفار نے یالاعزی کے نعرے سے اور بلٹ کر کے معاقد میاں منظری بکسر بدلا ہوا تھا۔ وہ بھی بلٹ کر آنے گئے اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قبل عام کرنے گئے۔ مال غنیمت جو مسلمانوں نے اکٹھا کیا بھتا وہ سب ہاتھوں سے کر پڑا ۔ جن کفار کوقیدی بنایاتھا۔ انہوں نے اپنی داہ لی۔ چکی الٹی چلنا شروع ہوگئی وہ مسلمان جنوں نے چند لھے پیشتر کفر کے قشون قاہرہ کو میدان جنگ سے بھا گئے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب خود کلست خور دہ ہو کر سراسیمہ پھرر ہے تھے۔ قرآن کریم نے اس ہولناک منظری بڑی حقیقت پہندانہ تھور کشی کی ہے۔

وَلَقَنْ صَدَّ تَكُولُوا اللهُ وَعُدَةً إِذْ تَصَّنُونَهُ مُ بِإِذْ نِهُ حَتِّ إِذَا اللهُ وَعَدَيْمُ مَا أَوْ مَنْ اللهُ وَعَدَيْمُ مَنْ اللهُ وَعَدَيْمُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَمَنَا عَنْ اللهُ وَاللهُ ذُو فَنْ إِلَيْ اللهُ وَاللهُ فَوْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ فَوْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ فَوْ اللهُ فَوْ اللهُ فَا عَنْ كُولُوا اللهُ وَاللهُ فَوْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ مِنْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

"اور بینک یکی کر و کھایاتم سے اللہ نے اپناوعدہ ۔ جبکہ تم قمل کررہ تھے کا فروں کو اس کے تھم سے ۔ یمال تک کہ جب تم بردل ہو گئے اور جھڑنے نے گئے رسول کے تھم کے بارے میں اور نافرمانی کی تم نے اس کے جھڑنے نے گئے رسول کے تھم کے بارے میں اور نافرمانی کی تم نے اس کے

بعد کہ اللہ نے و کھایا تھا تہ ہیں جو تم پیند کرتے تھے۔ بعض تم میں سے طلبگار ہیں و نیا کے اور بعض تم میں سے طلبگار ہیں آخرت کے۔ پھر پیچیے ہٹا دیا تہ ہیں اور بینگ اس نے ہٹا دیا تہ ہیں اور بینگ اس نے معاف فرما دیا تم کو اور اللہ تعالی بہت فضل و کرم فرمانے والا ہے مومنوں بر۔ "
ر " ال عمران ۔ ۱۵۲)

صحیح تصویر کھی کے ساتھ ساتھ اس کے اسباب وعلل سے بھی پردہ اٹھایا نیز اس میں جو حکمتیں اور عبرتیں پنہاں تھیں ان سے بھی اپنے محبوب کے غلاموں کو آگاہ اور متنبہ کیا آگ وہ قیامت تک اس فرمان النی کی روشنی سے زندگی کی تھن راہوں کو منور کرتے رہیں اور منزل مقعود کی طرف ذوق وشوق سے مستانہ وار بڑھتے بطے جائیں۔

جرع فرع کے اس عالم میں کسی شیطان نے تین باریہ اعلان کر دیا کہ جان عالم کو قتل کر دیا ۔

مسلمان حریہ حواس باختہ ہو گئے۔ اس خبرہ حشت اثر کو سن کر افکر بالکل پر آگندہ ہو گیا۔
ایک کر وہ تو بھاگ کر مدینہ طیبہ میں جا داخل ہوا۔ سامنے ہے ام ایمن آرہی تھیں انہوں نے جب ان بھگوڑوں کو دیکھاتو زمین سے مٹی اٹھا اٹھا کر ان کے چروں پر پیمیکئی شروع کر دی اور انہیں کہنے لگیس یہ لوچ خہ تم سوت کاتو۔ ہمیں اپنی تکواریں دے دو ہم دشمنان اسلام سے جاکر اثری ہیں۔ لیکن جانبازوں کی آیک جماعت نے اپنے پریشان حال ساتھیوں کو لاکارا۔ اور کما آؤ اگری ہیں۔ لیکن جانبازوں کی آیک جماعت نے اپنے پریشان حال ساتھیوں کو لاکارا۔ اور کما آؤ ہم بھی اس دین کی بقائے لئے اپنی جان کی بازی لگا دیں جس کے لئے حضور علیہ العسلاۃ والسلام نے جام شمادت نوش کیا ہے۔ آکہ بارگاہ اللی میں شہید بن کر حاضر ہوں۔

ن جام شمادت نوش کیا ہے۔ آکہ بارگاہ اللی میں شہید بن کر حاضر ہوں۔

ان تھین حلات میں جب کہ بڑے بڑے شیرول صحابہ انتشار کی زد میں آگئے تھے اور ان تھین حلات میں جب کہ بڑے بڑے شیرول صحابہ انتشار کی زد میں آگئے تھے اور

غَا وَجَعُوْا وَاللّٰهِ فِيْمَنَا قَتُلُا ذَرِيْعًا وَنَا لُوْامِنَ رَسُولِ اللَّهِ مَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَالُوْالاَ وَالَّذِي يَعَتَهُ بِالْحَقِيّ آَتْ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعْمًا قَالُواللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعْبًا قَالِحِمّا إِنَّهُ لَفِي وَجْدِ الْعَمُونَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعْبًا قَالِحِمّا إِنَّهُ لَفِي وَجْدِ الْعَمُونَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعْبًا وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعْبًا إِلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعْبًا إِلَهُ مَنْ اللّٰهُ عَلْمُ فَيْ أَنْ أَصْعَالِهِ مَرْبًا وَتُعْرَبُ النَّهِ عَلَالِهُ مَنْ أَصْعَالِهِ مَرْبًا وَلَهُ مَنْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا أَنْهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُواللّٰ اللّٰهُ عَلَيْكُوا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْكُوا عَالْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْلِمُ اللّٰهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

مَرَةٌ فَرُيْهَا رَآئِينَهُ قَامِمُا يَرْئِ عَلَى قَوْسَيْهِ وَيَرْمِيْ بِالْحَجَرِ حَتَى تَعَاجَزُوْا وَتَبْتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا لَهُ هُوَ إِنْ عُصَابِةٍ صَبَرُوْا مَعَهُ -

"کفار نے ہماراقل عام کر کے ہمیں ہوا دکھ ہنچا یا اور رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو ہمی اؤیت ہنچائی۔ اس ذات کی شم جس نے حضور کو حق کے
ساتھ مبعوث فرمایا حضور ایک باشت ہمی اپنی جگہ سے آگے ہیچے نہیں
ہوئے۔ حضور و خمن کے سامنے کھڑے ہتے سحابہ کا ایک گروہ حضور کی
طرف لوث کر آتا تھا اور دوسرا و خمن پر حملہ کرنے کے لئے
میدان جس پھیل جاتا ہے۔ جس بسااو قات حضور کو دیکھنا کہ حضور کھڑے
ہوکرا پی دو کمانوں سے تیر چلارہ ہیں ہمی پھر پھینک رہے ہیں۔ یماں
ہوکرا پی دو کمانوں سے تیر چلارہ ہیں ہمی پھر پھینک رہے ہیں۔ یماں
طاقتوں کا کیک دستہ ہوگیا۔ حضور اس طرح اس مقام پر
طابت قدم رہے کو یا حضور اکیلے نہیں بلکہ حضور کے آس پاس طاقتور
جوانوں کا لیک دستہ ہے۔ " (1)

مر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمان ہے دہ شن پر تیم چلاتے رہے یہاں تک کہ کمان کا چلہ ٹوٹ گیا۔ حضرت عکاشہ نے آیک باراس کی مرمت کی حضور پھر تیم پر سانے گئے۔ حتی کہ وہ چلہ کئی جگہ ہے ٹوٹ گیا۔ اس اثناء بیس حضرت ابو طاحہ حضور کے سامنے ڈھال بن کر جھکے رہے تاکہ دہ شمن کا کوئی تیم حضور کونہ گئے۔ یہاں تک کہ وہ کمان ٹوٹ گئی حضرت قادہ بن نعمان نے اے حضور سے آنگ لیا۔ اور اپنے پاس بطور تیم کہ حفاظت ہے رکھ لیا۔ کمان کے توٹے کے بعد پھر حضور نے کفار پر پھر پر سانے شروع کر دیتے۔ اس روز حضور کے ارد گر دیتے۔ اس وز حضور کے اس ایک ہے۔ یہاں بیل بیار اور سات انصار تھے۔ ان بیس ہے آٹھ مہاجر اور سات انصار تھے۔ ان بیس ہے ان میں جس ان وفاشعاروں کے اساء کر ای ہے ہیں۔

حضرات ابو بكر، عمر، على، طامه . زبير، عبدالرحمٰن بن عوف سعد بن ابي و قاص، ابوعبيده بن جراح اور سات انصاري تنصه حباب بن منذر، ابو دجانه، عاصم بن طبت، حارث بن الصحته، سل بن حنيف، سعد بن معاني، وقبل سعد بن عباده اور محر بن مسلمه رضى الله تعالى عنم - ان من سه جرأيك به نعره لگار باتھا۔

میراچراحضور کے چرہ پر قربان

دَجْمِي دُوْنَ وَجُهِكَ

ا - ولائل النيوة ، جلد ٣ ، صفحه ٢٩٣

میری جان حضور کی جان پر نثار میری کردن حضور کی کردن پر تقیدق آپ پر سلامتی ہو۔ آپ بیشہ ہم میں بخیریت رہیں۔ (۱) ۉڵڡؙٚؠؽؙۮؙۉٚؽڵڡٛٚؠڬ ۅؘڠؿڔؽؙۮؙۉۛؽۼٛؿٟڬ عَلَيْكَ التَلامُرغَيْرُمُودَ

کفار چاروں طرف سے حضور پر تیم پر ساتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب بندے کی حفاظت فرمار ہاتھا کوئی تیم حضور کو چھو کر نہیں گزر آتھا۔

سیدناعلی مرتفظی کرم اللہ وجہ ہے مروی ہے آپ فرماتے ہیں جب حضور کے آس پاس سے
لوگ منتشر ہو گئے توجی نے متعقولوں جی حضور کو تلاش کیاتو جھے نظرنہ آئے۔ جی نے ول جی
کما کہ بخدا حضور میدان جنگ ہے راہ فرار اختیار کرنے والے ہر گز نہیں تھے۔ ویسے بھی نظر
نہیں آرہاور متعقولوں جی بھی نہیں۔ شائد ہملی اس غلطی کی دجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر ناراض
ہو گیا ہے اور اس نے اپنے رسول کو پاس اٹھالیا ہے۔ اب میرے لئے زندگی جی کوئی بھلائی
نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جی لڑتے لڑتے جان دے دوں۔ پس جی خی گوار کی نیام توڑ ڈائی
اور کفار کی صفوں جی کھی کر حملہ کر دیا وہ او ھراد ھر ہو گئے۔ پس جی نے دیکھا کہ حضور اس
جی غفیر جی نے اور ان سے معروف پر کار خے۔

# مشركين كامحبوب ربالعالمين برفيصله كن حمله

مشرکین نے پراباندہ کر جان عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر ہلہ بول ویا۔ اس عزم کے ساتھ کہ زندہ نہیں چھوڑیں ہے۔ عتبہ بن ابی و قاص نے چار پھر مارے آیک پھر لگنے ہے ساتھ کہ زندہ نہیں چھوڑیں ہے۔ عتبہ بن ابی و قاص نے چار پھر مارے آیک پھر لگنے ہے ساتے والے دواوپر کے اور دوینچ کے دانت مبارک شہید ہوگئے۔ جڑے نہیں اکھڑے ان کااوپر کاحصہ الگ ہو گیا اور بنچ والا ہونٹ مبارک زخمی ہو گیا۔ حاکم، حاطب بن بلتعہ سے دوایت کرتے ہیں کہ حضور کے دندان مبارک جب شہید ہوئے تو ہی حاضر ہوا پوچھا یہ کس روایت کرتے ہیں کہ حضور کے دندان مبارک جب شہید ہوئے تو ہی حاضر ہوا پوچھا یہ کس نے حرکت کی ہے۔ فرمایا عتب بن ابی و قاص نے۔ پوچھا وہ کدھر گیا ہے حضور نے اشارہ سے تا یا کہ اوھر۔ چنا نچہ ہیں اس کے تعاقب ہی لکلا جلدی جھے مل کیا ہیں نے کوار سے اس پر حملہ کیا اور اس کا سراتھا یا اس کے گھوڑے کو پکڑا

اوربار گاہ رسالت میں حاضر ہوا یہ دیکھ کر حضور نے مجھے دعاد ہے ہوئے دوبار فرمایا۔

رَضِيَ اللهُ عَنْكَ - رَضِيَ اللهُ عَنْكَ "الله آپ براضي مو- الله آپ سراضي مو- "

علامه سيلي كت بين كه عتبه كى اولاو سے ہر بجه كے سامنے والے جار وانت ناپيد ہوتے ہيں اور

اس كے منہ سے سخت بديو آتى ہے۔ (١)

حضور برنور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے چرہ اتور پر عبداللہ بن الشہباب الزہری کی ضرب ے زخم آ یااورریش مبارک خون باک ہے رنگین ہو گئی۔ بدیعد میں مشرف باسلام ہو کیا۔ عبدالله بن قمنه جو بنونديل قبيله كاليك فرد تفارية حضور انور ملى الله عليه و آله وسلم ك ر خسار کلکوں کو زخمی کر و یاخود کی وو کڑیاں رخسار میں تھس تنکیں۔ پھروہ تکوار کا وار کرنے لگا۔ حضور اس کے جملہ کورو کئے کے لئے آھے بوھے کہ سامنے ایک کڑھا تھااس میں کر یڑے۔ یہ کڑھاان کڑھوں میں سے ایک تھاجو ابو عامر فاسق نے میدان جنگ میں جکہ جکہ كحدوا ديئے تنے باك مسلمان بے خرى ميں ان ميں كريں۔ حضرت على مرتفني نے اپنا ہاتھ بڑھایااور حضرت طلحہ نے نیچاتر کر سمارا دیا حضور باہر تشریف فرماہوئے۔ حضور کے محفتوں يرخراشيس آمني تحيل-

طرانی ابوالمدے روایت کرتے ہیں کہ جب ابن قمشہ نے تیرمار انو کما، خُذَها وَإِنَا اِبْنُ جَدينَ: " " يه لو تير آيا- اور من قمشه كابينامون -

سر كار دوعالم في فرمايا- "أَقْبَ كُ اللهُ" " "حتميس الله ذليل وخوار كرب- " چنانچہ کھے عرصہ بعد ایک جنگلی مینڈھے نے اس پر حملہ کر دیااور اپنے تیز سینگوں سے اے چھٹی کر کے بیاری بلندی سے اپنے سرے اے دھکا ارا۔ بیا از مکتا او مکتا نیچ آرہا۔ اس کا

كوشت ريزه ريزه موكيااور بديال چورچور موكتي - (٢)

حضرت ابو بكر صديق رضي الله عنه جب يوم احد كاذ كر كرتے تو فرماتے۔

ذٰلِكَ الْيُؤْمُرُكُلُهُ لِطَلَّعَةً " بدون سارے کاسارا طلحہ کے حصہ میں آیا۔" مجراس روز کے حالات یوں بیان فرماتے۔

> ا - سل المدي، جلد س، صغير ۲۹۳ ۲ ـ سيل الهدي، جلد ۴. منحد ۲۹۵

کہ بین ان لوگوں بین سے تھا۔ جو حضور کے پائی لوٹ کر آگئے تھے۔ بین نے دیکھا کہ
ایک فیض حضور کے ساتھ کھڑا حضور کا دفاع کر رہا ہے۔ بین نے سوچا کہ بید طلحہ ہی ہو سکتا
ہے۔ میرے در میان اور حضور کے در میان ایک فیض تھا۔ بین حضور علیہ المصلوٰۃ والسلام کے زیادہ قریب تھا بین نے غور سے دیکھا تو وہ ابو بعبیدہ بن جراح تھے۔ بین جب حضور کے قریب بہنچا تو دیکھا کہ حضور کے سامنے والے چار وانت ٹوٹے ہوئے ہیں اور چرہ انور بین خود کے دو طلقہ تکالے کا ارادہ کیا تو حضرت کے دو طلقہ تکالے کا ارادہ کیا تو حضرت کے دو طلقہ تکس مے ہیں۔ بین سعادت انہیں حاصل کرنے دو۔ انہوں نے ہاتھوں سے کھنچنا مناسب نہ مجھامبادا تکلیف ہو بلکہ اپنے وائتوں سے تکالے گئے۔ ایک طلقہ تو تکل آیا۔
لیکن اس کوشش میں آپ کے اپنے سامنے والے دو دانت کر گئے۔ پھر دو سرا طلقہ بھی اپنے لیکن اس کوشش میں آپ کے سامنے والے دو دانت کر گئے۔ پھر دو سرا طلقہ بھی اپنے وائتوں سے تکالے چاروں وانت اس کوشش کی نذر ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے حسن و سامنے والے چاروں وانت اس کوشش کی نذر ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے حسن و بھال کو چار چاند لگ گئے۔

حضرت طلحه کاسلراجہم زخموں سے چھلتی تھا۔ ہم نے ان کے زخموں کو شار کیا توہ ہے۔ ان کی بھی زیادہ تھے جن بیس سے پچھ تکواروں کے پچھ نیزوں کے اور پچھ تیروں کے زخم تھے۔ ان کی ایک انگلی بھی کٹ کئی تھی پھر ہم نے ان کے زخموں کی مرہم پٹی کی حضرت طلحہ کے سریر تیروں کے بہت زخم کے بہت خون بہالور آپ بے ہوش ہوگئے۔ حضرت صدیق نے ان کے بہت زخم کی بھر کا۔ تو انسیں ہوش آیا۔ تو سب سے پہلے بیر سوال کیا۔ مافعک دسور بخروعافیت کے مند پر پانی چھڑ کا۔ تو انسیں ہوش آیا۔ تو سب سے پہلے بیر سوال کیا۔ مافعک دسور بخروعافیت اللہ میں ۔ یہ من کراس جانباز صادق نے ہے ساختہ کہا آلحہ بڑتی گئل مصید بہتے ہوئے گئل مصید بہتے ہوئے گئل مصید بہت ہوں کا کیا حال ہے۔ "ہم نے بتایا کہ الحمد للہ حضور بخروعافیت شرب سے جب خود کی دو کڑیاں نکالی گئیں تو خون کا قوارہ بنے لگا۔ حضور نے پوچھاکیا تم چرہ اقد س سے جب خود کی دو کڑیاں نکالی گئیں تو خون کا قوارہ بنے لگا۔ حضور نے پوچھاکیا تم خون چوس رہے ہوء کر ذخم پر اپنا مند رکھ دیا اور اسے چوستا شروع کر دیا۔ حضور نے پوچھاکیا تم خون چوس رہے ہوء کر نے میں رہے ہوء کی بال یارسول اللہ! فرمایا۔

مَنْ مَسَّ دَمِیْ دَمَهٔ لَیْوَتُصِیْهُ النَّارُ "جس کاخون میرے خون کوچھوئے گااہے آگ نمیں چھوسکے گی۔"

ا - سل المدي. جلد سي صفي ٢٩٦

#### جان ناری کے دل افروز مظاہر

حضرت ابو دجانہ میدان جنگ میں مختلف مقالمات پر داد شجاعت دیے رہ لیکن جب دشنوں نے ان کے آقاعلیہ الصاؤۃ والسلام پر اکشے ہوکر جملہ کر دیاتہ آپ دوڑے ہوئے آگے۔ اور اس وقت وہاں پنچ جب کہ حضور علیہ الصلؤۃ والسلام پر چاروں طرف سے مشرکین تیروں کی بوچھاڑ کر رہے تھے۔ یہ ڈھال بن کر اپنے آقا کے سامنے کھڑے ہوگے اور آنے والے سارے تیروں کواپی پشت پر لینے رہے۔ ساری پیٹے تیروں سے بھر گئی لیکن مجوب خدا کا ایہ جاں نار عاشق سرمُو آئے پیچے نہ سرکا۔

اس موقع پر خطرت عبدالرحمن بن عوف حضور کے قدموں میں کھڑے ہو کر حملہ آور کفارے چو کھمالڑائی لڑتے دہے۔ آپ کے سامنے والے دانت ٹوٹ گئے آپ کو ہیں سے زیادہ کاری زخم کھے۔ لیکن پایئر ثبات میں ذرالغزش نہ آئی۔ ٹاٹک زخمی ہونے کی دجہ سے لنگڑے ہو محے اور ساری عمر لنگڑا کر چلتے رہے۔ (1)

ای طرح حضرت سعدین ابی و قاص نے سرور عالم کو مشرکین کے حملوں سے بچانے کے عان الزادی۔ اور کسی دشمن کی بجال نہ ہوئی کہ پھر قریب پینک سکے۔ آپ کی صابخزادی عائشہ بنت سعداس دن کے بارے بیس آپ سے روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا۔
اس روز جب او کوں بیں بھکار ڈیچ گئی تو بیں آیک طرف ہو کر سوچے لگااور آخر فیصلہ کیا کہ خیں ان سے نہ بی ہتھیار ڈالوں گااور نہ بھاکوں گا۔ بیں ان سے لڑ بار ہوں گایماں تک کہ بین ان سے نہات پاجاؤں یا شہید ہوجاؤں۔ اچانک آیک آدمی میرے قریب آگیااس کا چرہ بہت سرخ نوا۔ کفار نے ہر طرف سے اس ر گھیرا تھ کہ لیا تھا۔ اس نے اپنی مفی میں مٹی کی اور ان کی طرف بھی تکی بیں نے مقداد کو پھیان لیا۔ بیس نے چاہا کہ بین ان سے اس فحض کے بارے میں طرف بھی تی دیگی میں کہ خراجو گیا۔ بھی یوں محسوس ہوا کہ بھیے تی دیگی میں اور تہیں اور تہیں اور تہیں۔ یہ سن کر بیں کھڑا ہو گیا۔ بھیے یوں محسوس ہوا کہ بھیے تی دیگی مل گئی ہو اور کوئی گزند بھیے بینچائی نہیں۔ بین کورا حاضر خدمت ہوا حضور نے جھے اپنے سامنے بھالیا۔ اور بی و شمن پر تیر چلانے لگا جب میں کوئی تیر چلانی تو کہتا اُنڈیکٹ سے تیز بھی سامنے بھالیا۔ اور بیں و شمن پر تیر چلانے لگا جب میں کوئی تیر چلانی تو کہتا اُنڈیکٹ سے تیز تیر جانے اسے دشمن کے سین بین بیر سے سے سامنے بھالیا۔ "اے اللہ ایکٹ سے تیز تیر جانے اللہ کے سے تیس کی بیر سے میں ہوا کہ تیر جانے سے سامنے بھالیا۔ "اس اللہ ایکٹ سے تیز تیر جانے کی اسے دشمن کے سینہ بیر سے کو سے تیر جانے اسے دشمن کے سینہ بیر سے کو سے سے تیر ہو ہو گئا ہے کہ تیر جان کے سینہ بیر سے کر۔ "

ا - سل الهدئ، جلدس، صفحه ۲۹۲

مين جب يه كمثانوسر كار فرمات\_

ٱللَّهُ مَّالِثَةِ بِالسَّعْيِ - اللَّهُ مَّ مَيْدُ ولِسَعْدِ رَمْيَتَ إِنْهَا سَعَلَى وَدَاكَ آيِنْ وَأَرْقَى

"اے الله! سعدی وعاتبول فرما۔ اے الله! سعد کا تیم نشانه پر ملکے واد وا سعد مرایاب اور میری مال تھے پر فعدا ہوں۔"

میں جب بھی تیر چلا آحضور مجھے اس وعاہے سر فراز فرماتے۔ جب میرے ترکش کے تیم فتم ہو گئے تو سر کار دوعالم نے اپنی ترکش کے تیم نکال کر میرے سامنے بھیر دئے۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ اس روز حضرت سعد نے ایک ہزار تیم لفٹکر کفار پر بر سائے۔

سیدناعلی مرتفنی رضی الله عندے مروی ہے کہ حضور نے کسی کے لئے اپنے مال باپ کو جمع سيس كيا بجرسعدين الى و قاص ك\_ جي جي حالات كى قربانيول مي اضاف بويا جار باب اتنى ى سلطان عشق كے جذب سرفروشى كى آب و تاب برحتى جارى ہے۔ آج حضور اپنوفاشعار غلاموں میں ایک نرالی شان سے رونق افروز ہیں سامنے کے وغدان مبارک ٹوٹے ہوئے یں۔ رخسار انورے خون بہ بہ کرریش میارک کو کلکوں بنارہاہے۔ للنکر اسلام کاماہر تیم اندازائے آ قاک دعاؤں کے سامیر میں کفار کے سینوں کوائے تیروں کے پیکانوں سے کھائل کر ر ہا ہے۔ لفکر قریش کے دو مضہور نشانہ باز حبان بن عرقہ اور ابی سلمہ الجشمی تیم چلارہے میں۔ حضور کی آیک جان نثار خادمہ ام ایمن معکینرہ کندھوں پر اٹھائے مجلدین کو پانی پلارہی ے۔ اچالک حبان کا تیرام ایمن کے وامن میں آکر لگتاہے اور اس کایردہ اٹھ جاتاہے۔ وہ بدباطن ایک خاتون کی بتک کر کے خوشی کے مارے تبقے لگاتا ہے اور زشن پر لوٹ بوٹ ہونے لكتاب - سرور عالم كواين خاد مه كي يه توجن بدي شاق مزرتي ب- حضور حضرت سعد كوايها تير د ہے ہیں جس پر پھل شیں ہاوراے جلانے کا تھم دیے ہیں۔ وہ تیرسیدهاحبان کے گلے میں جاکر لگتاہوہ ہے تاب ہو کرزمین پر کر جاتا ہے کرتے ہوئے اس کے سترے بھی پردہ اٹھ جاتا ہے۔ ای قدم پرانی خادمہ کی جنگ کا بدلہ چکا کر غیور نبی بنس بڑتا ہے۔ یمال تک کہ وندان مبارک ظاہر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں۔

اِسْتَعَاد لَهَاسَعْنُ آجَابَ اللهُ دُعْوَتُكَ وَسَدَّدَ رَمَيْتَكَ -"سعد نام ايمن كانقام له ليا- الله تيري وعاكو تبول كرے اور تيرا بر تيرنشانه پر بيٹھے- "

مالك بن زمير جوا ليستمي فدكور كابعائي تفار اور حبان نے بے شار مسلمانوں كواسي تيرول

کانٹانہ بنایا۔ حضرت سعد نے ٹاک کر اس کی آنکھ پر تیرماراجو پار نکل میااور اس کو موت کی نیز سلامیا۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم زخمی ہونے کے بعد جبل احدی آلیک کھائی میں تشریف لیے گئے۔ اس وقت دو مجیب وغریب واقعات رویذ پر ہوئے۔ آپ ان کا مطالعہ فرمائے اور این محبوب کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شجاعت و بساور ک کی بلائیں لیجئے۔

## عثان بن عبدالله بن مغيره المخسز وي كاحمله اوراس كاقتل

قریش کالیک بهادر سور ماجس کواپنی قوت اور فن سیاه مری پر برداناز تھا۔ سرے یاؤں تک اوہ میں غرق اینے ابلق محوزے پر سوار ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر حملہ كرنے كاراده سے كرجناہوا آرہاتھا۔ اور حضور كو كاطب كر كے نعره لگارہاتھا۔" كر عَجُوتُ إِنْ تَعِيُوْتَ " "أَكر آپ في محيئة ويس مجعى نه في سكون كا- " جبوه قريب بهنجاتو حضور زخمي ہونے اور نقابت کے باوجو داس کامقابلہ کرنے کے لئے خود کھڑے ہوگئے۔ اجالک کھوڑے کا پاؤں پیسلااور وہ جھٹ زمین پر آگرا۔ اس کا تھوڑامنہ اٹھاکر بھاگ لکلا۔ مسلمانوں نے اس كويكر لياحفرت حارث بن صمّه في جب الاساع أناكي طرف بردهة ويكهاتو آ محربوه كراس کار استہ روک لیا کچھ و نت آبک و وسرے برا پی تکوار سے وار کرتے رہے اچانک حارث نے وار كر كاس كى تلك كائ كرير بي بيك دى - ده دهوام سے زمين يركرا آب اس كى جماتى ير چڑھ مے اور اے واصل بسقر کر دیا۔ حارث نے اس کا کام تمام کر دینے کے بعد اس کی ذرہ اور خود الارليا۔ احدى جنگ مي صرف اس مقتول كالباس اور اسلحداس كے قاتل كوديا كيا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کی ہلاکت پر اپنے رب قدریکی حمد و ٹناکی۔ یہ عثان، تخلیہ كے مقام بر يہلے بھى أيك مرتب كر فقار ہوا تھا۔ عبدالله بن جعش فياسے قيدى بنايا تھا۔ ليكن حضور نے فدید لے کراس کورہا کر دیاتھا۔ آخر کاراس کی بدیختی کشال کشال اے یمال لے آئی اوراس انجام سے دوچار ہواجس کاوہ مستحق تھا۔ (۱)

ائي بن خلف كي بلاكت

جنگ بدر میں خلف کے دونوں بیٹے امیداوراً تی بڑے کر وفرے شریک ہوئے تھے۔ امیہ کو تو حضرت بلال نے واصل جنم کر دیالیکن اتی جنگی قیدی بنا۔ اس نے فدیداواکیااور اسے رہاکر

ا ـ سل المدي، جلد م، صفحه ٣٠٩

دیا گیا۔ اس احسان کابدلہ اس نے بید دیا کہ اس کے پاس ایک بیتی محدوث افغاجس کانام النود تفا۔ اس نے متم کھاکر کما۔ کہ بیس اس محدوث کوروز اندا ہے سیر کمئی کادانہ کھلا یا کروں گا۔ پھر بیس اس پر سوار ہوکر (حضور کااسم مبارک لے کر) کو قتل کر دوں گا۔ اس کی بیہ برجب بادی برحق نے سنی۔ تو فرما یا

يَلُ آنًا ٱقْتُلُهُ إِنْشَاءُ اللهُ تَعَالَىٰ

" وہ نہیں بلکہ میں اے موت کے کھاٹ آباروں گاانشاء اللہ۔"

بت سے مسلمان مجلدین نے آمے بڑھ کراس کاراستہ روکنا جاہا۔ بمادروں اور شجاعوں کے آقا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بلند آواز سے تھم دیا۔ دعوی دیات کاراستہ خالی کردو "اس کاراستہ خالی کردو

یعن اے آگے آنے دو۔ جلال النی کے پیکر، قرضداو ندی کے مظر صلی الله کے پیکر، قرضداو ندی کے مظر صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے اے دیکھاتو فرمایا۔ " یناگذاب آبن دیفر " "اے کذاب اب بھاگ کر کدھر جاتے ہو۔ " حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حارث بن جمتہ کے ہاتھ ہے چھوٹا نیزہ پکڑااور بڑے بوش ہے جمر جھری لی۔ صحابہ کرام بھی اس کی آب نہ لا سکے پھر حضور نے اکیلے اس کے سامنے کھڑے ہوکر اس نیزے ہے اس کی گر دن کے اس حصہ میں ضرب نے اکیلی جو خود اور ذرہ کے در میان نگارہ گیا تھا۔ پھر کیا تھااس کے حواس باختہ ہوگئے۔ سرچکرا کیا جو کو داور ذرہ کے در میان نگارہ گیا تھا۔ پھر کیا تھااس کے حواس باختہ ہوگئے۔ سرچکرا کیا۔ کھوڑے کی پشت سے عش کھاکر نے کو لڑھنے لگا۔ جس طرح تیل ڈکار آب اس طرح اس طرح اس نگا ہراس کی گر دن پر ایک معمول می خراش آئی۔ لیکن نے ڈکار ناشروع کر دیاس ضرب سے بظاہراس کی گر دن پر ایک معمول می خراش آئی۔ لیکن یظاہر معمولی چوٹ نے اس کے سیندگی پہلیاں اور جم کی بڈیاں چورچور کر دیں۔ سرچیٹا ہوا چلا آ بواوالیں بھاگاقوم کے پاس پنچاتو وہ کہ رہا تھا۔ قَدَائِن قَدَائِنِ قَدَائِن " بخدا جھے تھے تھے تھی تکل

كرويات

جب او گوں نے اس کی خواش دیکھی تو کہنے گئے تمداری ہند دلی بھی کوئی حدہ۔ کوئی زخم نہیں ہے معمولی می یہ خواش ہے اور تم نے چی تھی کر آسان سرپر اٹھالیا ہے۔ اگر اس تسم کی خواش ہم میں سے کسی کی آنکھ میں لگتی تو قطعاً تقصان وہ نہ ہوتی۔

ان نادانوں کو کیا خبر کہ اللہ تعالی کے نبی کی چوٹ کااٹر کیا ہوتا ہے اور کمال تک ہوتا ہے۔ وہ کنے لگالات و عرضی کی متم! جو چوٹ مجھے لگی ہے وہ چوٹ اگر رہید اور معنر قبائل کو مجی لگتی توسادے کے سارے ہلاک ہوجاتے۔

جب كفار قريش كالشكر مكه واپس آر باتفاقوسرف كے مقام پراس نے دامی اجل كولبيك كى - (١)

#### ابو سفیان حضور کی تلاش میں

جب بداؤاہ پھیلی کہ تی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم شہید کر دیے تھے ہیں و مسلمانوں کے لئے رہیں بیں افرائفری پھیل گئی۔ سب سے پہلے جس نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو پہناوہ حضرت کھیدین بالک بننے۔ انہوں نے بلند آوازے جی جی کر اعلان کر ناشروع کر دیا اے فرزندان اسلام! یہ ہیں ہارے آفاو موالا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم آپ بالکل بخیروعافیت ہیں۔ جمال جمال آواز پہنچی صحابہ کرام ٹوٹ ٹوٹ کر ایپ آ قائے قدموں میں حاضر ہوئے گئے۔ جب کھی اعلان کر رہے ہے تو حضور انہیں انگی کا اشارہ کر کے چپ دہنے کی تلقین کر رہے ہے تو حضور انہیں انگی کا اشارہ کر کے چپ دہنے کی تلقین کر رہے ہے۔ پر کھی کا خود جو زر در رنگ کا تحاوہ خود پر سااور اپنا خود انہیں پہنایا۔ کفار نے اس فلط فنی ش کہ یہ نئی کریم ہیں آپ پر پ در پہنے شروع کر دیے آپ کو سترہ گرے دفر نئی سے اس فلط فنی ش کہ یہ نئی کریم ہیں آپ پر پ در سے جی الرہ میں پر دااطمینان کرنا چاہتا تھا۔ وہ قرایش سے لئے۔ ابو سفیان حضور کی شمادت کے بارے میں پر دااطمینان کرنا چاہتا تھا۔ وہ قرایش سے کہا! میں طرح تجم کے باد شاہ اپنے ہمادروں کی عزت افرائی کے لئے تہم بھی حسی سونے کے لئے سے تھی جسی سونے کے لئے ہم بھی حسی سونے کے لئے دیم بھی حسی سونے کی در سونے کی کو سونے کی سونے کی سونے کی در سے بھی اس میں سونے کی در سونے کی در سونے کی در سے بھی تھیں کے در سے بھی کی در سونے کی در سے در سونے کی در سونے کی در سے بھی کی در

ا - دلاکل النيوة للبيدتني ، جلد ۳. مني ۲۵۸ سبل الهدي، جلد ۲، منجه ۲۰۰ ، و ديگر کتب سيرت ابوسفیان، ابوعامرفاس کو ہمراہ لے کر میدان کارزئر بیں چکرلگانے لگااور مقتولین ہیں حضور کو تلاش کرنے لگا۔ لیکن جب حضور نہ لیے تواس نے کما! ابن قشیہ جھوٹ ہو آئے کہ اس نے حضور کو تلاش کر میدان دیا۔ پھراس کی طاقات خالدین ولید سے ہوئی اس سے ہوچھا کہ اس بارے عمل اس کو پچھ خبر ہے۔ اس نے کما! ابھی پچھ دیر پہلے میں نے انہیں اپنے سحابہ کی معیت میں بہاڑ کے اور چڑھتے دیکھا ہے۔ ابو سفیان نے کما! خالد تمہاری بات در ست ہے۔ ابو سفیان نے کما! خالد تمہاری بات در ست ہے۔ ابن تعنیہ نے کذب بیانی کے کہ اس نے حضور کو قتل کر دیا۔ (۱)

### مسلم خواتين

ام عمارہ نے اپنے حق میں جب بید دعائی توبکارا تھیں۔ مَمَا أُبِاَ فِی مَمَا اَصَابِیَ مِی مِنْ اَمْرِ وجنیا " مجھے کوئی پروا نمیں اب و نیامی مجھے کہی مصیبت عی آئے۔ " (۲)

ا - الاحتاع، جلد ا. منحه ۱۳۷ ۲ - سیل الهدی، جلد ۳، منحه ۲۹۸

بلاذری لکھتے ہیں کہ یوم احد، جنگ میں نسیبیہ، ان کے شوہراوران کے دو بیٹوں نے جماد
میں شرکت کی۔ ابتدا میں پانی کا مفکینرہ لے کر زخیوں کو پانی پلاتی رہیں لیکن جب حالات
د کر کوں ہو سے توانہوں نے مفک رکھ دی اور تلوار پکڑی اور کفار سے جنگ میں مصروف ہو
شکس۔ اس جنگ میں آپ کو تلواروں اور تیروں کے بارہ زخم آئے۔ مسیلمہ گذاب کے فتنہ کو
فرو کرنے کے لئے خلیفۃ الرسول حضرت صدیق آگر سے افکر بھیجا تھا اس میں آپ شریک
ہوئیں۔ یہ مسیلمہ کو قبل کرنے کا عزم کر رہی تھیں کہ انہوں نے اس کی لاش کو خاک و خوان
میں ترقیعے ہوئے دیکھا آپ فرماتی ہیں اچانک میرا بیٹا عبداللہ بن ذید مجھے نظر آیاوہ اپنی خوان
آلود تلوار کو اپنے کپڑے سے یو نچھ رہا تھا۔ میں نے یو چھا بیٹا ایکیا تم نے اس کو قبل کیا ہا اس
قوالی کی اس نعت کا شکر او آکروں۔ (1)

خلافت فاروتی میں پچھ کرم چادریں آئیں ان میں سے ایک چادر کافی بڑی اور اعلیٰ حتم کی علی سے ایک چادر کافی بڑی اور اعلیٰ حتم کی علی ۔ کسی نے کہا کہ آگر میہ چادر آپ اپنے صاحبزاوے حضرت عبداللہ بین عمرر صنی اللہ عنماکی اللہ صفیہ بنت ابی عبید کو عنایت کریں تو بہت مناسب ہو گا۔ حضرت فاروق نے فرمایا۔ اللہ صفیہ بنت ابی عبید کو عنایت کریں تو بہت مناسب ہو گا۔ حضرت فاروق نے فرمایا۔

ٳڹٝڡۜؿؙۯٳڽ؋ٳڮڡٞڹٛٲڂؿ۫ؠ؋ڡ۪ڹٛۿٳٳڮٵ۫ڡۭٚۼؾۜٵۯةٞۻٙؽڹۜ؞ۣڹ۫ۺؚٙػڣ ۼٳؽٙؽ۫ڛڣؾؙڗڛؙۅٛڶٳۺؗۅڝٙڰٙٳۺۿؙۼڵؿڕۅٙڛۜڵڿۘؽؿؙۅٛڶڡۜٵٳڶڡۜڡۜ ؿؠؽ۫ٮ۠ٵڎٙڰۺؠٵڰۮؽۅ۫ۿٵڂڽڔٳڐڒۯٲؿؙۿٵؿؙۼٵڽڷؙۮڎٚؽٚ

"بيه چادراس خاتون كى طرف بجيجو جو صفيد سے بھى زيادہ اس كى حقدار ہے بعنى ام عمارہ ۔ نسبب بنت كعب كى طرف د كيونكد ميں نے اپنے آقا عليہ الصلاة والسلام كوبيه فرماتے ہوئے سنا كه يوم احد وائيں بائيں ميں جد هر ديكھنا مجھے ام عمارہ عيرا دفاع كرتے ہوئے مشركوں سے لڑائى كرتى ہوئى نظر آتى۔ " (۲)

اس مقام پر حضور کادفاع کرتے ہوئے مصعب بن عمیر نے جام شادت نوش کیا۔ آپ کو ابن قمیر نے ممل کیا تھا۔

اسي اثناء ميں ايک اور مشرک شهسوار عبدالله بن حميد بن زہير گھوڑا کدا آ ہوا حضور پر حملہ

ا – انساب الانثراف. جلدا . صفحه ۳۲۵ ۲ – سیل الهدی. جلد ۳. صفحه ۲۹۹ كرنے كے لئے آگے برحار وہ سرما بالوہ من غرق تھا۔ آگے برحااور كہنے لگا۔ اَكَا اِبْنُ زُهَيْرِ وَكُوْنِيُ عَلَى هُنَدِي فَوَاللهِ لَاَثْمُنَكُ اَوَ لَاَمُونَنَّ دُوْنَهُ مِ

" میں زہیر کا بیٹا ہوں۔ مجھے بتاؤ محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کمال ہیں۔ بخدا یا بیں ان کو قتل کر دوں گایا خود مارا جاؤں گا۔ "

سیبات جب حضرت ابو د جانہ نے تی تو فرمایا اے احمق! انہیں رہنے دو پہلے ان کے جال نارے دودوہ اتھ کر لو آپ نے اپنی تکوار ہے اس کے گھوڑے کی کو نجیس کاٹ دیں دوسراوار اس کے مربر کیاادر اے موت کے گھاٹ آثار دیا۔

رحمت عالم معلی الله علیه و آله وسلم به منظرد کمچه رہے تنے فرمایا اللهُمُّمَّ ارْضِ عَنْ آبِیْ خُوّرِنْکَه کَمَا اَنَّا عَنْدُرُاهِن "اے الله! تو بھی ابو خرش<mark>ہ بینی ا</mark>بو دجانہ سے راضی ہو جا جس طرح میں اس سے راضی ہوں۔"

ابو دجانہ کی اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کامجبوب اسے اپنی رضامندی
کایفتین دلا دے اور اپنے رہ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے پرور دگار تو بھی اپنے محبوب
بندے کے جال نثار غلام سے راضی ہو جا۔ حضرت ابو د جانہ اس جنگ میں اس نازک مرحلہ پر
دُھال بن کر حضور پر جھکے رہے اور دشمن کی طرف سے آنے والے ہر تیم کو اپنی پیشت پر
بر داشت کرتے رہے۔ آپ کی پیشت پر تیم لگتے تھے لیکن کیا مجال کہ ذراجبنش تک بھی
کریں۔ (۱)

## مسلم خواتين ميدان احدميس

ام عمارہ کاذکر آھیاہے تو یہاں دوسری مسلم خواتین کاذکر خیر بھی ہوجائے جہنوں نے تیروں کی برسات میں مکواروں کی جونکار میں جان ہتھیلی پررکھ کر میدان احد میں زخیوں کی مرہم پٹی کی اور اپنی پشتوں برمشکینرے اٹھا کر بیاسے اور زخی مجلدین کو پانی پلاتی رہیں جب ضرورت پڑتی تو شمشیر دیکھند دعمن سے مصروف پرکار ہوجائیں۔

ان میں دیگر خواتین کے علاوہ خانوادہ نبوت کی جلیل القدر مستورات بھی تھیں۔ ان کی تعداد چودہ تھی۔ اور انہیں مجلدات میں خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین سیدۃ فاطمیۃ الزہراء ر منی اللہ عنها۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رصنی اللہ عنها بھی تھیں۔ حمنہ بنت بھش ۔ ام ایمن۔ بھی زخیوں کی مرہم پٹی اور تنار واری بیں اور پیاسے مجلدین کو پانی پلانے میں پیش پیش تھیں رصنی اللہ تعالیٰ عنہیں اجمعین۔ (۱)

## پیاڑی چوٹی پر جانے کی سعی

اسلام کے مجابدین میدان جنگ میں مختلف مقامات پر واو شجاعت دے رہے تھے اور د شمنوں کے حملوں کو پسیا کرنے میں مصروف تھے۔ حضور نے جاہا کہ نشیب سے بہاڑی چوٹی پر جاكر ڈرا جمائيں ماك مجلدين كى كاردوائيوں كاجائزہ بھى لياجائے۔ اس كے علاوہ مقصديد بھى تفاکہ بہاڑی بلندی پر جب تشریف فرماہوں مے توسارے جان فار حضور کو دیکھ لینے کے بعد وہاں اکتھے ہو جائیں سے اور پھر اجماعی قوت سے الشکر کفار پر حملہ کیا جاسکے گالیکن کفار نے جب حضور کو بہاڑی کے اوپر جاتے ہوئے دیکھاتو فیصلہ کن جملہ کرنے کے لئے او حربھا مے۔ ان کی نیت بیر تھی کہ وہ حضور کی معمع حیات کو کل کر دیں اس مقصد میں توانسیں منہ کی کھانی پڑی بعض بد بختول نے دور سے پھر پر سانا شروع کر دیئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب حضور بہاڑی کے اور چڑھ رہے تھے تو حضور کی معیت میں صرف حمیارہ انصاری اور ایک مهاجرطلحه بن عبيدالله تق مشركين في ينجي آليا حضور يرنور فرمايا - الله احكانًا لِهٰ وَٰ لَا يَهِ "كِياتُم مِي ہے كوئى ہے جوان كاراستہ روكے۔" طلحہ نے عرض كى مِيں يارسول الله! قرماياتم جمال مو تحيك مو- كولى اور - ايك انصارى في عرض كل " فَأَنَّا يَادَ مُونَ اللَّهِ!" "اے انٹد کے بیارے رسول! یہ غلام حاضرے۔ " وہ انصاری ان حملہ آوروں سے برسر پيكار موكيا- است من حضور اورچ صف مح- يحد دير بعداس انصاري كوشهيد كر ديا كيا-حضور نے پھروہی سوال دہرایا۔ حضرت طلحہ نے عرض کی میں حاضر ہوں۔ حضور نے انہیں دوبارہ مبر کرنے کی تلقین فرمائی۔ اور ایک دوسرے صحابی نے ان سے الانا شروع کر و یا اور حضور فے اور چ حناشروع کر دیا۔

مجرید انساری بھی شہید کر ویا گیا یہاں تک کہ گیارہ کے گیارہ انساری اپنے آقاکے وشمنوں کے سامنے آڑے آتے رہاور جانیں قربان کرتے رہاں تک کہ کفار کے اس ریلے کامقابلہ کرنے کے لئے صرف دو مخص رہ مجے ایک رحمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ سنیسید یکدم دکر دند ذیب فتراکش خوشانسیب غوالے کہ زخم او کاریست

ایک موقع پر ایک ایمان افروز منظر دیکھنے میں آیا محبوب رب العالمین تشریف فرما میں مشرکین نے چاروں طرف سے پلغار کر دی ہے۔ ایک جانب سے شیر خدا علی مرتقنی اپنی شمشیر حیدری امرائے ہوئے شیر کی طرح گرجتے ہوئے کفر کی صفول کو الٹ رہ ہیں پھرای طرح تکر مسین ابی جمل کے دستہ پر حملہ کر کے انہیں پھا گئے پر مجبور کر دیتے ہیں دو سری طرف سے ابو دجانہ، موت کا سرخ دون میں ترباند ھے رسالت بہب کی عطافر مودہ تکوار سے کفر و شرک کے سرغنوں کو فاک وخون میں ترباند ھے رسالت بہب کی عطافر مودہ تکوار سے کفر و شرک کے سرغنوں کو فاک وخون میں ترباند ہے جارہے ہیں تیسری طرف سے عسکر رسالت کا بے مثل اور ہے ہیں اور چوتھی ست شرک کے سرغنوں کو فاک وخون میں تربی فرجوں پر قبرا لئی بن کر گر رہے ہیں۔ کفار نے ایک بار سے حباب بن منذر، کفروطا خوت کی فوجوں پر قبرا لئی بن کر گر رہے ہیں۔ کفار نے ایک بار معمرت حباب پر یکبارگی حملہ کر دیا افواہ اور گئی کہ انہیں تحل کر دیا گیا ہے لیکن تھوڑی دیر معمرت حباب پر یکبارگی حملہ کر دیا افواہ اور گئی کہ انہیں قبل کر دیا گیا ہے لیکن تھوڑی دیر معمرت حباب پر یکبارگی حملہ کر دیا آلواہ اور گئی کہ انہیں قبل کر دیا گیا ہے لیکن تھوڑی دیر بہرکئل آئے اور انہیں گئی بر مجبور کر دیا۔

حضرت طلحہ بڑے زبر دست اور ماہر تیرا آگئن تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مول میں بیٹھ گئے۔ ان کے ترکش میں جتنے تیر تھے سب نکال کر سامنے رکھ دیئے اور دعمن ا۔ سل البدیٰ، جلد س، صفحہ ۳۰۰ 

### خوف و دہشت کے عالم میں نعمت اطمینان

" پھرا آری اللہ تعالی نے تم پر غم واندوہ کے بعدراحت ( یعنی ) غنود کی جو چھار ہی تھی ایک گروہ پر تم میں ہے۔ " ( آل عمران : ۱۵۴ )

ہراس و سراسیمگی کے عالم میں جانفروشی کے زندہ جاوید نقوش لئکراپنے قائد کی کمان میں دشمن ہے ہر سر پیار ہو۔ جنگ طے شدہ منصوبے کے مطابق ازی جاری ہو۔ عمومی حالات تسلی بخش ہوں۔ تو گئی کمزور دلوں ہے بھی بڑی بڑی جراُت کے

ا ـ سل الهدئ، جلد، ٣، منخه ١٠٠١

کارناہے و توع پذیر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اثنائے جنگ طاقت کالوازن مجڑر ماہو۔صفیں در ہم برہم ہورہی ہوں۔ قائد للحكر لايت ہو۔ اور اس كے قتل كى افوايس زور و شور سے تھيل رہى موں۔ توان حالات میں بڑے بڑے شیردل بھی حوصلہ بار بیٹھتے ہیں ایسے میں شاذ و تادر ہی جوہر شجاعت کی کوئی کرن کمیں چنکتی ہے۔ تاکیدی احکام کے باوجود تیرانداز دیتے کی اکثریت کا اے مورجہ سے غائب ہوجانے کے بعد جنگ کے حالات نے جو پلٹا کھایا۔ ان کی تفصیلات آپ پڑھ رہے ہیں۔ خلد بن ولید کے گھڑ سواروں نے پشت کی طرف سے بے خبری میں مسلمانوں پر حملہ کر کے کرام مجادیا۔ ذات پاک مصطفیٰ علیہ النخینة والثناکی مع حیات کو کل کرنے کے کے انہوں نے اپنی جملہ ناپاک مسامی و قف کر دیں اور حضور کو شہید کر دینے کا اعلان کر دیا۔ حضور کی شمادت کاصدمہ جان فاروں کے لئے قیامت سے کم نہ تھا۔ ان کے حواس باختہ ہو گئے۔ عقل نے سوچنے سے معذوری ظاہر کر دی لیکن آغوش نبوت کے فیض تربیت سے فیض باب ہونے والوں میں چندایس ہے مثل و بےعدیل ہتایاں بھی تھیں جنہوں نے یاس و ہراس کے ان اذبیت تاک لمحوں میں ایٹار و قربانی کی ایسی شمعیں روشن کیں جو آج بھی منزل جاناں کے سرشار راہ تور دوں کے لئے نور بھیرری ہیں اور تاقیامت ضیاء پاشیاں کرتی رہیں گی۔ آب بھی ان یا کباز اہل ایمان کے چندواقعات کامطالعہ فرمائیں ماکہ آپ کے دل کی دنیا کے دروبام بھی چیکنے لگیں۔

#### حضرت انس بن نفنرر صى الله عنه

"الى جو كي مسلمانوں سے سرز د بواجس اس كے لئے معذرت خواہ بول اور جو كي مشركين نے كيا ہے اس سے بيس لا تعلق كا اظمار كر آبوں۔"

انهیں یہ کر کروہ آھے ہوھے۔ جبل احد کے پاس سعدین معاذ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا۔ انس۔ میں تسارے ساتھ ہوں۔ وہ کفار کی صفوں میں تھس کئے وہ بار بار کئے تھے۔ وَاهْ اَلْمِرِیْجِ الْجُنَّةَ وَدَبِّ النَّصْمِيّ. إِنِّیْ لَاَجِدُ دِیْمِیَا مِنَ دُوْنِ اُحْیِرِ

"واہ وا جھے جنت کی خوشبو آرہی ہے تفر کے پرورو گار کی تنم! میں جنت کی میک جبل احد کی طرف ہے محسوس کر رہا ہوں۔"

پھروہ و مثمن سے مصروف پیکار رہے یہاں تک کہ جام شادت نوش کیا۔ ان کے بیٹیج حضرت انس کیتے ہیں کہ مکواروں ، نیزوں اور تیروں کی اسی سے زیادہ ضربیں ان کے جسم پر ملی ہوئی تھیں۔

مشرکین نے ان کو زخموں سے چور چور کر کے قبل کرنے پر بی اکتفانہ کی بلکہ بدی بدر دی سے ان کی لاش کاسٹلہ کیاان کا طیہ بگاڑ کرر کھ دیاان کی آتھیں نکال دیں ناک اور کان کاٹ دیے ان کی لاش پچانی نہیں جاتی تھی۔ ان کی بسن نے ان کی انگی کے ایک پورے یا تل کے نشان سے ان کو بمشکل پیچانا۔

ہم بھے ہیں کہ یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ (۱) مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ مَدَدُوُ امّاعًا مَدُوا اللهَ عَلَيْدِ-

"الل ايمان من ايسے جوانمر دي جنهوں نے سياكر د كھايا جو وعدہ انهوں في اللہ تعالى سے كيا تھا۔ " (الاحراب ٢٣٠)

عباس بن عبادہ ، خارجہ بن زید۔ اور اوس بن ارقم رضی اللہ عنهم عباس منع اسلام کے یہ پروائے نعرے لگاتے ہوئے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو پکارتے ہوئے میدان جادیس لکلے حضرت عباس فرمارہے تھے۔

يَامَعْشَمَ الْمُسْلِمِينَ - اللهُ وَيَعِيَّكُمْ هٰذَاالَّذِي اَصَابَحُهُ

"اے اہل ایمان! اللہ تعالیٰ اور اپنے ہی کی اطاعت کرو۔ یہ مصیبت ہو تہیں پنجی ہے اپنے نبی کی نافرمانی کے باعث پنجی ہے انہوں نے تم سے نفرت کا دعدہ کیا تھا۔ جب تم صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو۔ "
پھرانہوں نے اپنا خود اور اپنی زرہ اٹاری اور حضرت خارجہ کو کھا، کیا تہیں ان کی ضرورت ہے انہوں نے کمانسیں میں بھی اس چیز کا متنی ہوں جس کے تم امیدوار ہو۔ اپس وہ تیوں و شخوں کے اندر محس گئے۔ حضرت عباس کہنے گئے۔

> مَاعُنْدُرُنَاعِنْدَرَيْنَاءِإِنْ أُصِيْبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنَاعَيْنُ تَطْرِفُ.

"اگر ہم میں ہے کوئی آنکے جھیک دی ہواور پھر حضور کو کوئی تکلیف پنچے تو ہم کے رب کی بار گاہ میں کوئی عذر چیش نہ کر سکیس سے۔ "

حضرت خارجہ نے ان کی تقدیق کرتے ہوئے کما پیک ۔ ہمارے پاس کوئی عذر نہ ہوگا۔
اور کوئی ججت نہیں ہوگی چنانچہ اسلام کے تنیوں شیر کفر کے زرہ پوشوں سے کلرا مجئے۔ سفیان
بن عبد شمس نے حضرت عباس کو شہید کر دیا پھر کفار نے حضرت خارجہ کو اپنے نیزوں سے کھائل کر دیا۔ یہاں تک کہ آپ غش کھاکر کر پڑے مفوان بن امیہ نے آمے بڑھ کر اس
عاشق صادق کا سرتن سے جدا کر دیا۔ ان کے بعد سب نے بلہ بول کر حضرت اوس کو بھی اپنی منزل کہ شمادت پر فائز کر دیا۔ یا تنابید نے دائے آگئی داچھون

حضرت خارج پر نزع کی حالت طاری تقی ان کی آئنیں پیدے سے باہر لکل ہوئی تھیں ان کو تیرہ مرے زخم کے بھے اور ہرزخم جان لیوا تھا۔ اس حالت بیں ان کے پاس سے حضرت مالک بن وصفح رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت خارجہ کو کھا۔ اب اپنے آپ کو ہلکان کرنے سے کیافا کدہ۔ آپ نے سنانہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا ہے اس جال بلب متوالے نے یہ ایمان افروز جواب دے کر اہل محبت کی لاج رکھی لی۔ آپ نے کھا۔

إِنَّ كَانَ غُمَّنَكُ رَّسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تُعِلَ غَاِنَّ اللهَ حَنُّ لَا يَمُوْنُ قَلْ بَلَغَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَاتِلْ عِنْمَ وَيَنِكَ -

جوبیعی آگر ہمآرے آ قاآور اللہ تھے رسول کو شہید کر دیا گیاہے تواللہ تعالیٰ تو زندہ جاوید ہے اسے تو موت نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اللہ کا دین پہنچادیا اب آؤاس کے دین پرجماد کرو۔ "

ای مالک بن و خشم کی ایک دو سرے بہل محبت سے آنگھیں چار ہوئیں۔ زخموں سے چور حضرت سعد بن رہے خاک وخون میں غلطال وہ پیچال ہیں۔ انہیں بھی جسم کے مختلف حصوں میں بارہ کاری زخم کیے ہوئے ہیں۔ ان کابرزخم بھی انہیں قتل کرنے کے لئے کافی ہے انہیں اس حالت میں دکھے کر مالک نے بوجی اے سعد! جمہیں علم ہے کہ حضور شہید کر دیے گئے آپ نے شام وا آنگھیں کھولیں اور قیامت تک آنے والے دعیان محبت کے سامنے عشق و محبت کی گرال بار ذمہ داریوں کو واشگاف الفاظ میں بیان کر دیا۔ فرایا

اَشَّهَدُانَ عُنَدَدُ اِصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَدَّدُ بَلَغَ رِسَالَةً دَيْهِ فَقَاتِلْ عَنْ دِيْنِكَ فَإِنَّ اللهَ حَنَّ لَا يَهُوْتُ . " مِن كُواس ويتاجون كه جارك آقا هر صلى الشطيد و آله وسلم في الشيد و الله وسلم في الشيد و الله وسلم في البيد و من كي حفاظت كم لئے جماد كرو بيك الله تعالى زنده جاديد ب اب تم اب موت نهيں آئتی ۔ " (1) بيك الله تعالى زنده جاديد ب - اب موت نهيں آئتی - " (1)

مرده باد! جان عالم بخيريت بي

کانی دیر تک مسلمان مونگوی حالت میں رہے۔ کفار حضور علیہ العسلؤۃ والسلام کی شاوت کی افواہ کو زور شور سے پھیلار ہے تھے مسلمانوں کی صفول کا منتشر ہو جانااور اس جیسے کئی اور قرائن سے جو اس افواہ کی بظاہر تصدیق کر رہے تھے۔ اس انٹاء میں کئی کمزور دل اور کمزور ایمان میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے اور عرینہ طیبہ جا پہنچ۔ جب بیہ ٹوئی عرینہ میں داخل ہو رہی تھی توان کا سامنا مجاہدہ عازیہ ام ایمن سے ہو گیا۔ اس باغیرت خاتون نے زمین سے خاک افعال نفا کر ان کے منہ پر پھینکی شروع کر دی اور اسے کھا تھائی الیہ فرزگ فرائے فیائی شروع کر دی اور اسے کھا تھائی الیہ فرزگ فرائے فیائی ہے دائے فیائی

سَیْفَکَ "" بہلوچ خہ جاؤسوت کاتو۔ جھے دوائی مکوار میں جاکر دسٹمن سے جنگ کرتی ہوں۔ "
بعض لوگ جیران وششد رہتے کہ دوان طلات میں کریں توکیا کریں لیکن بعض شیردل،
لوگوں کا حوصلہ بردھارہ ہے۔ حالت یاس میں بیٹے جانے والوں سے کمہ رہ ہے۔ اٹھو
جس دین کی سرباندی کے لئے ہمارے آقانے جان دی اس کے پرچم کواونچا امرانے کے لئے ہم
بھی اپنے سرقریان کر دیں۔ حضور کے بعد زعدہ رہ کر کیا کریں تھے۔

ان حیات آفریں جملوں نے جذبات میں آیک طوفان بریاکر دیا جھرے ہوئے مجلدانے طور پر باطل سے محلوا کراسے پاش پاش کرتے گھے۔ یاخود محلوے محلوے ہو کر زمین برگرتے لکے۔ سعدین رہے۔ انس بن نفز۔ خارجہ بن زید۔ اس سرفروش کروہ کے سرخیل تھے۔ ان کے علاوہ مخلص جانبازوں کا کیک کروہ تو ایک لحدے لئے بھی اپنے محبوب تی سے جدانہ ہوا تھا۔ کوئی خود ڈھال بن کر جان عالم پر جھکا ہوا ہے۔ کوئی قدموں میں بیٹے کر اینے ہادی کے وشمنوں پر تیروں کی موسلاد عار بارش کر رہا ہے اور اینے آتا سے دعائیں لے رہا ہے کوئی وسمن کی صفول میں تھس کر ان کے نرنے کو تو ژر ہاہ۔ ہر مخص مختلف نوعیت کی کیفیات سے دوچار ہے لیکن سراسیگی اور ہراس نے سب کاقلبی سکون در ہم برہم کر دیاہے۔ اس اثناء میں کعب بن مالک کی نگاہ رو چیکتی ہوئی آتکھوں پر بیٹتی ہے، جو کھل مازاغ سے سر مکیں ہیں، جو انوارِ النی کی تجلی گاہ ہیں، جن میں رحمت، ایٹار اور ہمدر دی کے سمندر سے ہوئے ہیں۔ کعب فورا پھیان لیتے ہیں۔ کہ بیہ تو وہ چیٹم نیم باز ہے جس کے تیر مڑگان کا میں صید زبوں ہوں۔ جس کی پہلی نظرنے مجھے اپنا متوالا بنالیا تھا۔ فور ابلند آواز سے اعلان کرتے ي - يَامَعْنَمُ الْمُسْلِمِينَ إِبْيِثُرُواهِ فَالرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْر وَسَلَّمَ الص مثاقان جمال احدى! مبارك باد - بي بين الله كي بارك رسول صلى الله عليه و آله وسلم - " سركار دوعالم نےانسيں خاموش رہنے كااشاره كيااوران كاخود جوزر درنگ كاتھااہينے سر

سرکار دوعالم نے اسیں خاموش رہنے کا شارہ کیااور ان کاخودجو زر درنگ کا تھاا ہے سر
اقد س پر پہن لیااور اپناخود آثار کر کعب کے سرپررکھ دیا حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب وشن نے
میرے سرپر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کاخود دیکھاتو بھے ہی رسول اللہ سمجھ لیااور بھے اپنے
صلول کا ہدف بنالیا۔ مجھے ہیں سے زیادہ ضربیں لگیں، جو بھی جھے ضرب لگا تھا۔ یی خیال کر
صلول کا ہدف بنالیا۔ مجھے ہیں سے زیادہ ضربیں لگیں، جو بھی جھے ضرب لگا تھا۔ یی خیال کر
کے لگا تا تھا کہ میں رسول اللہ ہوں۔ لیکن الل ایمان نے جب میرااعلان سناتو پروانوں کی طرح
اڑتے ہے آئے جب اپنے آ قاکو بخیریت اور صحیح وسالم دیکھاتوان کی خوشی کی حدنہ رہی انہیں اپنے
سارے دکھ اور در دیمول گئے جن مجلدوں کے جسم زخموں سے چور شے انہیں یوں محسوس

ہونے نگا چیے انسیں کوئی خراش تک نمیں آئی۔ حضور علیہ العساؤة والسلام ان کولے کر کھائی کی بلندی کی طرف تشریف لے مختاس وقت حضور کے ہمراہ ورج ذیل حضرات تھے۔ ابو بھر صدایق، عمر فلروق اعظم، سیدناعلی مرتعنی، طلحہ بن عبیداللہ، زبیر بن عوام، حارث بن الہمتہ اور مسلمانوں کی ایک اور جماعت۔ (1)

زخول پرمرہم پی

مرشرانس وجان صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جب احدی کھائی جس پہنچ تو کھارے حملوں ہے مرشرانس وجان صلی مرتبم پڑی کی طرف توجہ قدرے سکون طا۔ سیدناعلی مرتبئی کرم اللہ وجہ الکریم نے زخموں کی مرتبم پڑی کی طرف توجہ کی جن سے اس وقت بھی خون بہ رہاتھا پہلے اپنی ڈھال جس پانی بھر کر لائے۔ آکہ حضور نوش فرائیں۔ لیکن اس پانی سے ایک حتم کی ہو آرتی تھی حضور نے اس بینا کو ارائہ کیا۔ رخ انور پرجو خون لگاہواتھا۔ اس کو صاف کیا گیا اور سر مبارک پر پانی ڈالا گیا۔ تھی بن مسلمہ نے محسوس کیا خون لگاہواتھا۔ اس کو صاف کیا گیا اور سر مبارک پر پانی ڈالا گیا۔ تھی بن مسلمہ نے محسوس کیا گیا تھی سے پانی کی تلاش جس پہلے ان مسلم خواتین کہ حضور کریم علیہ العسلوۃ وافستایم کو بیاس گی ہوئی ہے پانی کی تلاش جس پہلے ان مسلم خواتین شاکہ کے پاس آئے۔ جو مشکیس بھر بھر کرا ہے گندھوں پر افتحاکر ذخیوں کو پانی پالی رہی تھیں شاکہ ان کے پاس حضور کے پینے کے لئے پانی ہو۔ لیکن ان سب کے مشکیزے خالی تھے بھر قناۃ کے عال سے بھر تن بھرایہ بانی بہت محتذ الور بیشا تا سے بر شن بھرایہ بانی بہت محتذ الور بیشا تا سے بر شن بھرایہ بانی بہت محتذ الور بیشا تا سے بر شن بھرایہ بانی بہت محتذ الور بیشا تقام کار دوعالم نے اے نوش فرمایا۔ اور اپنے خادم کے لئے دعاخیر فرمائی۔ (۲)

شیخین اہم بخلی اور اہام مسلم۔ نیز بیسی اور طیرانی نے سل بن سعدر ضی اللہ عنہ سروایت کیاہے کہ سرور کا نبات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کاچروانور جنگ احدیث زخی ہو گیاتھا۔
سامنے والے چار دانت شہید ہو گئے تھے اور خود کے دو صلفے رخسار کلکوں میں پیوست ہو گئے
سنے۔ جب جنگ رکی۔ توسیدہ نساء العالمین رضی اللہ عنماجو پہلے مجلوین کو پانی پائری تھیں
تشریف لے آئیں۔ اور حضور کے کلے لیٹ گئیں اور زخم دھونے کلیس سیدناعلی پانی ڈالتے جا
تریف لے آئیں ۔ اور حضور کے کلے لیٹ گئیں اور زخم دھونے کلیس سیدناعلی پانی ڈالتے جا
رہے تھے اور حضرت سیدہ زخم دھوری تھیں خون صاف کر رہی تھیں لیکن خون رکنے میں نسیں
آرم اتھا بلکہ تیزی سے بہنے لگاتھا۔ حضرت سیدہ نے چٹائی کالیک کلوالیاس کو جلا یا جب اس کی

۱ - سل الردئ، جلدس، صفحہ ۳۰۷–۳۰۵ ۲ - سیل الردئ، جلدس، صفحہ ۳۱۰

را که بن گی آوات زخمول پر چیز کاوه را که زخمول پر چیک گئی۔ اور خون رسنا بند ہو گیا۔ مرہم
پی کے بعد نبی کریم اشحے۔ ہاکہ اس وادی کے شیلے پر چرھ کر بلندی سے میدان جگ کامشلاه
فرائیس جدد اطهرزخی حالت میں تھا۔ چوٹی کافی او پی تھی او پر چڑھ میں دشواری ہوری تھی
حضرت طلحہ بن عبیداللہ آ کے بوھے۔ اور آکڑول ہو کر بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام
نے اپناقدم مبارک ان کی پیٹے پر رکھااور انہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے بلندی پر چڑھ گئے
فرایا۔ "ادبیت کالیمی " طلحہ نے بدمت بجلا کراپنے آپ کوجنت کا سخق قرار دے
ویا ہے۔ "

#### بار گاہ خداوندی میں دُعا

سرور عالم صلى الله عليه و آله وسلم الين چيز جان فار محابه كي معيت بين جب كمائى بين تشريف فرما يحق و مشركين كي فوج كاليك سوار دسته سلم والى او في چرقي پر چره آياس دست مي خلا بين وليد اور كي دوسرے بهادر شائل تھے۔ حضور نے جب انہيں و يكھا تواہين رب قدر كي بار گله به كس خلا بين وليد اور كي دوسرے بهادر شائل تھے۔ حضور نے جب انہيں و يكھا تواہين رب قدر كي بار گله به كس بناه بين وست و عاليميلا كر بين ور د مندى سے التجاك ۔ قدر كي بار گله به كس بناه يكن و مندى سے التجاك ۔ قدر كي بار گله به كس بناه يكن الله بين الله بي و كار مندى كي بار گله بين النه بين الله 
"اے اللہ اجرے بغیرہ ملرے پاس کوئی قوت نہیں اور ان او کوں کے بغیر اس اس شریس کوئی اور تیری عبادت نہیں کر آ۔ پس توانہیں ہلاک نہ کر تا یا اللہ ! مشر کیبن کے اس دستہ کواو پر چڑھنے کی ہمت نہ دے۔ "
اللہ ! مشر کیبن کے اس دستہ کواو پر چڑھنے کی ہمت نہ دے۔ "
مسلمانوں کے تیرا ندازوں نے جن بیس معنزت فلروق اعظم پیش پیش تنے ان پر تیروں کی اس اس بلند جگہ کو خالی کرنے پر مجبور ہو گئے اور مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس چوٹی پر قبضائرگی کہ وہ اس بلند جگہ کو خالی کرنے پر مجبور ہو گئے اور مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس چوٹی پر قبضنہ کر لیا۔ (۱)

زخوں کی دجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ظہری نماز بیٹے کر پڑھی۔ سحابہ کرام نے بھی حضور کی اقتدا میں بیٹے کر نماز اواکی۔ اس کی وجہ بطابر کی معلوم ہوتی ہے کہ سحابہ کرام بھی اس جنگ میں شدید زخمی ہوئے تھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ان میں سکت نہ تھی۔

#### کینه توزی - سنگد لی اور کمیننگی کی انتها

ہند زوجہ ابو سفیان اور اس کے ساتھ آنے والی مکہ کی دو سری عورتوں کی آتش انقام ابھی فسنڈی نہیں ہوئی تھی۔ جب جنگ کی شدت کم ہوئی اور اس کے افتقام کے آثار نظر آنے گئے تو ہندا پئی ان سبیلیوں کو ہمراہ لے کر مسلمان شمداء کی نعتوں پر گئی۔ اور ان کابری ہور دی ہندا کیان سبیلیوں کو ہمراہ لے کر مسلمان شمداء کی تعصیں نکال لیس سید المشمداء اسدالله واسدر سولہ حضرت تمزہ کے بارے میں توان کے بغض وعناہ نے انہیں مجبور کر دیا کہ ان کا خشام واسدر سولہ حضرت تمزہ کے بارے میں توان کے بغض وعناہ نے انہیں مجبور کر دیا کہ ان کا خشام واسدر سولہ حضرت تمزہ کے بارے میں توان کے بخش وعناہ کانتیں اور انہیں کیا چبالیں انہوں نے آبالواقعہ آپ کے جگر کو کیا چبالے کی قدموم کوشش بھی کی۔ لیکن اندر نگل نہ سکیں اور کان انہیں لاچار ہو کر باہر تھو کنا پڑا۔ اللہ تعالی کے جن مقبول بندوں کے انہوں نے بار پروے کان ان کے ہار پروے کان کے تختوں سے آبالیوں کو ان میں ہاروں کی طرح کان کے توان کی بار پروے کی سے بیار ہوں کی طرح کیا اور کان کے بیشتر حضرت ابو د جانہ نے بی توان کی د میں باروں کی طرح کے کیالور کرایا جس کو ابھی چند لیے بیشتر حضرت ابو د جاند نے بی توان کی د میں لاکر معاف کر ویا تھا۔ کہ مبادا سرور عالم کی گوار ایک عورت کے خون سے رسمیں ہو۔ کفر، انسان کو جو ہر ویا تھا۔ کہ مبادا سرور عالم کی گوار ایک عورت کے خون سے رسمیں ہو۔ کفر، انسان کو جو ہر ویا تھا۔ کہ مبادا سرور عالم کی گوار ایک عورت کے خون سے رسمیں ہو۔ کفر، انسان کو جو ہر ویا تھا۔ کہ مبادا سرور عالم کی گوار ایک عورت کے خون سے رسمیں ہو۔ کفر، انسان کو جو ہر ویا تھا۔ کہ مبادا سرور عالم کی گوار ایک عورت کے خون سے رسمیں ہو۔ کفر، انسان کو جو ہر ویا تھا۔ کہ مبادا سرور عالم کی گوار ایک عورت کے خون سے رسمیں ہو۔ کفر، انسان کو جو ہر ویا تھا۔ کہ مبادا سرور عالم کی گوار ایک عورت کے خون سے رسمیں ہو۔ کفر، انسان کو جو ہر ویا تھا۔ کہ مبادا سرور عالم کی گوار ہو کی کو تھیں ہو کا تھا۔

### لٹنکر کفار کی مکہ واپسی سے پہلے نعرہ بازی

جب جنگ بند ہو گئی اور دونوں لئکر الگ الگ ہو گئے توابو سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہوکر وہاں آ یا جمال فرز ندان اسلام آکھے تھے اور بلند آ وازے پھارا آبی الْقَوْقِر عُحَدَّنَّ (فِندَاهُ آبِیْ وَکَالُونِیْ اَلْقَوْقِر عُحَدَیْنَ (فِندَاهُ آبِیْ وَکُولِیْ اِلَیْ اَلْقَوْقِر عُحَدَیْنَ وَکِیا اِلَیْ اِلْقَوْقِرِ عُحَدَیْنَ وَکِیا اِلَیْ اِلْمَا اِلْمَا اِلَیْ اِلْمَا اِلَیْ اِلْمَا اِلَیْ اِلْمَا اِلَیْ اِلْمَا اِللَیْ اِلْمَا اِللَیْ اِلْمَا اِللَیْ اللَیْ ِ الْکِیْلِیْ الْکِیْ الْمِیْ اللَیْلِیْ اللَیْلِیْ اللَیْلِیْ اللَیْرِ الْکِیْ الْکِیْرِ الْکِیْ الْکِیْ اللَیْرِ الْکِیْ اللَیْرِ الْکِیْ الْکِیْرِ الْکِیْ الْکِیْرِ الْکِیْ الْکِیْ اللَیْکِیْ الْکِیْرِ الْکِیْ الْکِیْرِ الْکِیْ الْکِیْ الْک

تعلق ان تمن حضرات كى بقاسے وابسة تھا۔ جب ان تنبوں سوالات كے جواب ميں خاموشى افقيار كى مئى توابوسفيان خوشى خوشى اپنا كھوڑا دوڑا تا ہوائے للكريوں كے پاس كيااور انہيں جاكر يہ خوشخبرى سنائى كہ يہ تنبول قتل ہو كئے ہيں۔ اس كى يہ بات من كر حضرت فلروق كو يارائے صبط نہ رہا۔ عرض كى "يَادَسُوْلَ اللهٰ ؛ اللهٰ أَجِيْبُ " يارسول الله ! كيا ميں اس كا جواب نہ دول ۔ " " تَنَالَ بَلَكُ " " فرمايا يعك دو۔ " حضرت عمر كرج كر يولے ۔ اے اللہ ك دول ، " منزوں كو اللہ تعالى ذهره وسمن ! تم جھوٹ بك رہے ہو۔ تھے ذيل ورسواكر نے كے لئے ہم تينوں كو اللہ تعالى ذهره و كھے ہوئے ہے۔

ر کھے ہوئے ہے۔ ابوسفیان نے اپنی خفت مٹاتے ہوئے تعرہ لگایا۔ "اُعْلُ هُبَلُ وَاَقْلِهُ وِیْنَكَ" "اے اسل تیری شان اونجی ہو۔ اپنے وین کوغالب کر۔ "رحمت عالم نے مطرت عمر کوفرہا یا نعرہ کا جواب نعرہ سے دو آپ اٹھے اور نعرہ لگایا۔ "اَنڈہُ اَعْلَیٰ وَاَجَلُّ" "اللہ سب سے اعلیٰ اور من گھیں ہے۔"

ابوسفیان پھرچینا۔ 'اُعُلُ هُبَلُ وَاَظْمِرُدِیْنَاتُ ' '' پھر کھنے لگایہ دن بدر کے دن کے بدلے میں ہے۔''

فَقَالَ اَلْاَسُفْيَانَ يَوْمُ بِيَوْمِ بَلْ إِلَا إِنَّ الْاَيَّامُ دُولُ وَإِنَّ الْاَيَّامُ دُولُ وَإِنَّ الْاَيَامُ وَوَلَّ وَإِنَّ الْاَيَامُ وَكُولُ وَإِنَّ الْاَيْرَانُ الْاَيْرَانُ وَيَوْمُولُكُ وَكُولُ وَإِنْ الْاَيْرَانُ الْاَيْرِ وَكُولُولُ الْاَيْرِ وَكُولُولُ اللّهِ وَفُلَالِ إِفْلَالِ

"بدون بدر کے دن کے بدلہ میں ہے۔ ایام پھرتے رہتے ہیں اور جنگ کوئیں کے ڈول کی طرح بھی اور جنگ کوئیں کے ڈول کی طرح بھی اور بھی نیچ کسی روز جمیں فلست ہوتی ہے اور کسی روز جمیں دکھ پنچایا جا اہے اور کسی روز جمیں خوشی حاصل کرتے ہیں کسی روز جمیں دکھ پنچایا جا اہے اور بھی جمیں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ حنظلہ کے بدلہ میں حنظلہ (ابوسفیان کے ایک بیٹے کا نام ہے جو بدر میں مارا کیا تھا) فلال کے بدلے میں فلال ۔ معاملہ برابر۔ "

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت عمر کو فرمایا کمو معاملہ برابر شیں۔ ہارے معتول جنت میں اور تمہارے جہنم کا ایندھن برابر کیسے ہو کیتے ہیں۔ پھرابوسفیان نے کما۔ " آنا عُزی دَلاعُزی دَلاعُزی ککھُنّ " "ہارے پاس عزی جیسا خدا ہے تمہارے پاس کوئی عزی شیں۔ " حضور کے علم سے حضرت عمر فے جواب دیا۔ اَللهُ مَوْلانًا وَلَا مَوْلَا لَكُوْ " "الله تعالی مارا مدد کارے اور تسار اکوئی مدد کار نہیں۔ "

ابوسفیان نے اس نوک جھونک کے بعد حضرت عمر کو کما کہ ذرا آئے! میری ایک بات سنے حضور نے فرما یا عمر ، جاؤسنو کیا کہ تاہے۔ اس نے بوچھا۔ اُڈٹٹٹٹا اُڈٹٹٹٹا ''کیاہم نے محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ) کو قتل کر دیا ہے۔ "

آپ نے فرما یا بخدا ہر گزشیں۔ حضور اب بھی تمہاری ہاتمیں من رہے ہیں۔ پھراس نے کما کہ ابن قشیمہ نے قواشیں بیٹایا ہے کہ اس نے آپ کو قبل کر دیاہے لیکن میرے نز دیک آپ لوگ اس سے سیچے ہیں اور جن کو ہیں۔

آخر میں ابوسفیان نے کہاکہ تم ہم پر ششمناک ہو کہ ہم نے تمہارے متعوّلوں کامثلہ کیا ہے بخدانہ میں اس حرکت پر خوش ہوں اور نہ میں نے انہیں ایساکر نے ہے منع کیا ہے اور نہ عکم ویا ہے۔ آئندہ ہمارا تمہارا مقابلہ پورے آیک سال بعد بدرا تصغریٰ کے مقام پر ہوگا۔ جو بینع کے قریب آیک گاؤں ہے جمال نخلستان اور کھیت بہت سر سبزو شاداب ہیں۔ مرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرما یا ہمیں تمہارا یہ چیلنج منظور ہے۔ (۱)

مدینه منوره پر کفار کی بلغار کاامکان اور اس کاسترباب

ابوسفیان نے داپس آکراہے افکر کوکوچ کی تیاری کا تھم دیا۔

سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم کوخدشه جواکه کمین ابوسفیان مدینه پرچ خلکی نه کر وے اس طرح بچوں اور خواتین کی زند گیوں کو خطرہ لاحق جو جائے گا۔ چنانچ حضور نے سیدنا علی رضی الله عنه کو لشکر کفار کی نقل و حرکت کی محرانی کا تھم دیا۔ (۲)

فرمایا اگر وہ او نٹوں پر سوار ہوئے اور محموڑ وں کو کوئل بین لے کر چلے تواس سے معلوم ہوگا کہ وہ واپس مکہ جارہے ہیں اور اگر وہ محموڑ وں پر سوار ہوئے اور او نٹول کو یو نئی ساتھ لے لیا تو اس کامطلب یہ ہوگا کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لئے روانہ ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو۔

وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيدِهِ وَإِنْ سَارُوْا إِلَيْهَا لَاَسِيْرَقَ إِلَيْهِمْ ثُمَّةً

ا - سل الردي، جلد م، صفحه ۳۲۳ - ۳۲۵ ۲ - ابن کیر، جلد ۳، صفحه ۷۲

لَاْكَاجِزَنَّهُمُ

"اس ذات كى فتم! جس كے دست قدرت على ميرى جان ہے۔ أكر انهوں نے مدينہ طيبہ پر چر حالى كى تو ميں فوراان كے تعاقب على جاؤں كا اور انہيں جنگ كاچيلنج دول كا۔ "

سیدناعلی مرتفنی وادی عقیق تک ان کی نقل و حرکت دیکھنے کے بعد واپس آ شاور آگر عرض کی۔ کہ وہ اونٹوں پر سوار ہوئے ہیں اور کھوڑوں کو کوئل میں لے کر جارہ ہیں ان میں سے چند سر پھروں نے میہ مشورہ دیا تھا کہ مدینہ خالی ہے اسے لوشتے چلیں۔ لیکن صفوان بن امید نے انہیں ایساکر نے سے منع کیا اس نے کما کہ اپنی بنی پینائی بات کیوں بگاڑتے ہو چیپ کر کے نکل جاؤ اس کو غنیمت جانو۔

ابوسفیان، جب مکہ واپس پہنچاتو گھر جا<mark>ئے سے پہلے ہمل کی استعان پر حمیااور بڑے نیاز</mark> مندانہ لیجہ میں کہا

> ٱلْعَمْتَ وَلَصَّمَّ تَعِنْ وَشَفَيْتَ لَفْسِى مِنْ مُحَكَّيدٍ وَاصْعَابِمِ وَ حَكَنَّ وَاسَعَ

"اے ہمل تونے ہم پر برداانعام کیا۔ میری مدوی۔ اور میرے دل میں انقام کاجوروگ تھااے شفائخشی پھراس نے اظہار عقیدت کے لئے اپناسر منڈوادیا۔ (۱)

ههيدان حسن ازل كى خركيرى

جب الشكر كفار ميدان احدے كوچ كر كيا۔ تواب مسلمان اپ شمداءى خبر كيرى كے لئے ان كى تلاش ميں نظے۔ جس شميدى تعش على وہ مثله شدہ تھى۔ اس كى ناك اور كان كئے ہوئے تھے۔ حليہ بجڑا ہوا تھا۔ البتة حنظله كى لاش مجيح وسلامت تھى۔ شاكداس لئے كه ان كاباپ ابو عامر فاسق تھا۔ جو لفكر كفار ميں مسلمانوں سے لڑنے كے لئے بیڑب سے جل كر آيا تھا۔ حاكم اور بيعتى، حضرت زيد بن ثابت سے روايت كوتے ہيں كه رسول اللہ صلى اللہ عليہ و آلدوسلم نے فرما ياكہ تم ميں ہے كون سعد بن ربيعتى خبر لے آئے گاوہ ذيمہ ہيں ياوفات يا تھے ہيں كيونكہ ہيں ياوفات يا تھے ہيں كون سعد بن ربيعتى خبر الے آئے گاوہ ذيمہ ہيں ياوفات يا تھے ہيں كور سلم نے فرما ياكہ تم ميں ہے كون سعد بن ربيعتى خبر اللہ واللہ عليہ بيں كيونكہ ہيں ياوفات يا تھے ہيں كار ميں مسلمہ يا ابي

بن کعب نے کمای حاضرہوں۔ تھی مسلمہ کہتے ہیں کہ جن ان کی تلاش میں پھر آرہا آخریں فیان کی تلاش میں پھر آرہا آخریں فی انہیں ڈھونڈ بیاروہ نزع کی کیفیت میں تھے۔ ان کے جسم پر نیزوں تلواروں اور تیروں کے سترے زیادہ زخم تھے میں نے انہیں حضور کا سلام پنچا یا نیز ہو چھا کیا حال ہے؟ کما آخری سائس فیر میری طرف سے میرے آقاکی خدمت میں ہدید سلام پیش کر نا پھر کمنا سعد عرض کر آتھا۔

جَوَّاكَ الله عَنَّا خَبِطِ جُدِئ يَدِيًّا عَنَ أُمَّتِهِ "الله تعلل آپ کوجلری طرف سے بمترین جزاد سے جوج اس نے کسی نی کواس کی است کی طرف سے دی ہے۔ " نیزیہ بھی عرض کرنا۔ کہ احد کے دامن سے شی جنت کی خوشبوسو تھے رہا ہوں۔ اپنے جان جاناں کو پیظامت نیاز و محبت پیش کرنے کے بعدا ہے بھائی محمدین مسلمہ کے ذریعہ آیک اہم پیظام ابنی قوم کی طرف بھیجے ہیں۔ فرمایا

اَبْدِهُ قَوْمَكَ عَنِى السّلَا مَرَوَقُلْ لَهُ هُلْتَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ وَمِنْكُهُ عَيْنٌ تَظُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ وَمِنْكُهُ عَيْنٌ تَظُونُ الله على الله وسلم تك مهال الله عليه و آله وسلم تك رسائي عاصل كرك اورتم من سرور عالم صلى الله عليه و آله وسلم تك برائي عاصل كرك اورتم من سحائيك آدى بھى ذعه بو آئليس جميك مها بوقة تم الله تعالى جناب من كوئى عذر فيش نبيل كرسكو هے ۔ "

بولة تم الله تعالى حال من الله عالى عادن الله على عن الله على الله على الله على الله على الله على عن الله على ال

سید الستنهمداء حضرت حمزه کی لاش پاک کی تلاش سردرعالم صلی الله تعالی علیه وسلم باربار پوچیتے۔ کافعکُ مجی ۔ میرے پچانے کیا کیا۔ بینی ان کی کوئی خبر بتاؤ۔ عارث بن الصحة ان کی حلاش میں نکلے دیر تک ڈھونڈتے رہے۔ کوئی سراغ ند طا۔ پھر سیدناعلی مرتضی تلاش کے لئے تشریف نے سکے تلاش بسیار کے بعد وادی کے وسط میں آپ کا جسد اطهر خون میں نمایا ہوا دیکھا۔ واپس آکر نبی کر بم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اطلاع دی۔ حضور خود تشریف نے سکے سر فروشی اور جانبازی کی اقلیم کا سلطان، جس تخت خاک پر جلوہ فرماتھا وہاں پنچے۔ نوعاش صادق کی قائل رشک صاحت دیکھ کر حضور دم بخود کھڑے میں جو گئے کر حضور دم بخود کھڑے کے دو اللہ اور اسے پُرزہ پُرزہ کر دیا گیا ہے روئے آبال کی سادی آرائش ما کاٹ کر فکل لیا گیا ہے اور اسے پُرزہ پُرزہ کر دیا گیا ہے روئے آبال کی سادی آرائش ناک، آنکھیں کان سب توڑ پھوڑ دی گئی جی انتا غم آگیز منظر حضور پر نور نے بھی نہ دیکھا تھا جیشمان مبارک سے آنسوؤں کے گوہرہائے آبادار شپ ٹپ کرنے گئے جب لفکر اسلام میں جیشمان مبارک سے آنسوؤں کے گوہرہائے آبادار شپ ٹپ کرنے گئے جب لفکر اسلام میں بھگدڑ بھی تو حضور سے پاس ویکھاوہ کہ رہے تھے۔

اتَا اَسَدُاللهِ وَالسُّدُ رَسُولِهِ - اَللَّهُمَّ اَبُرْ أَلِيْكَ مِمَنَا جَآءَ بِهِ هُوُلَاءٍ - يَعُوْقُ آبُاسُفْيَانَ وَاصْحَابِه - وَاعْتَذِدُ لِلنَّيْكَ مِمَنَا صَنَعَ هُوُلَاءٍ بِإِنْهِزَامِهُمُ -

" میں اللہ کاشیر ہوں اس کے رسول کاشیر ہوں۔ اے اللہ ! میں ان کفار
کی کارستانیوں سے برائت کا اظہار کر آنہوں اور ان مسلمانوں نے جوراہ
فرار اختیار کی ہے اس کے لئے معذرت خواہ ہوں۔ "
حضور ان چٹانوں کے پاس پنچے وہاں آپ کی مثلہ شدہ لاش و کھے کر آٹھیں اشکبار ہو گئیں
یہاں تک کہ پچکی بندھ مٹی پھر آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرما یا۔

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ كُنْتَ كَمَاعِلِمَنْكَ فَعُوْلًا لِلْخَيْرَاتِ وَصُوْلًا لِلرَّحْدِهِ لَوْلَا اَنْ تَحَزَّنَ صَفْيَةُ (اَوْلِسَاءُ نَا) لَتَرُكُتُهُ حَتَّى يُعْشَمَ مِنْ بُطُوْنِ السِّبَاعِ وَحَوَاصِلِ الطَيْرِ

" آپراللہ تعالی رخمیں ہوں۔ آپ جس طرح کہ جن جاناتھا ہمائیل کرنے والے تھے سالہ تھے۔ اور آگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ آپ کی بہن یا ہمارے خاندان کی عور تیس غمزدہ ہوں گی توجس ان کی اس کی آپری ان کی الش کو یوں تی چھوڑ دیتا آکہ قیامت کے دن ان کا حشر در عدوں کے تشکوں اور پر ندوں کی یوٹوں سے ہو آ۔ "

پر فرمایا مبار کباد۔ ایمی جرکل آئے ہیں انہوں نے جھے بتایا ہے کہ ساتوں آسانوں میں یہ شہیدراہ حق کے نام سے مشہور ہے۔

خَيْرَة بْنِ عَبْدُ الْمُطْلِبِ آسَدُ اللّهِ وَأَسَدُ السَّوْلِهِ

" يعنى حزوبين عبد المطلب الله كاشير بهاوراس كرسول كاشير به - "

هم فرما يا اگر الله تعالى نے مجھے مشر كبين پرغلبه و ياتو ميں ان ميں سے ستر معتولوں كاس سے

مجھى بدتر مثله كروں گا۔ فوراج رئيل امين بلرگاہ رب العزب سے بي پيغام لے كرنا ذل ہوئے وَانَ عَا فَهُ بَنْ مُعَادِبُو البِيشْلِ مَا عُوْ قِبْتُو بِهِ وَكُونَ صَنَبُونَهُ وَ

مَا مُوْ قِبْتُو بِهِ وَكُونَ صَنَبُونَهُ وَعَادِبُو البِيشْلِ مَا عُوْ قِبْتُو بِهِ وَكُونَ صَنَبُونَهُ وَ

لَهُوَخَيْرُ لِلصَّابِرِينَ -

''اور اُگر تم انسیں مُزا دیتا جاہو تو انسیں سزا دو لیکن اس قدر جنٹی تمہیں ''نکیف پنچائی گئی ہے اور اگر تم ان کی سنم را نیول پر صبر کر د توبیہ صبر بی بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لئے۔ '' (سور ۃ النحل ۱۳۲۰) چنانچہ حضور نے صبر کو اختیار فرما یا اور کسی لاش کو مثلہ کرنے سے اپنے سارے امتیوں کو روک دیا۔

حضرت صفيه خوابرسيدنا حمزه رضى اللهعنهم

حفرے منیہ آپی سی ہی ہی تھیں جب نہیں آپی شاہ سے خبر الی تو کالی کا کنٹ ویکھاتی کے لئے میدان جگ میں ہی تھیں۔ حضور علیہ العسلاۃ والسلام نے انسیں دورے آتے ویکھاتو پھان لیا۔ حضور نے حضرت زہرین عوام کو تھم دیا کہ اٹھواور اپنی ال کو آگے آنے ہے منع کر دوابیانہ ہو کہ اپنی کی تھی گئی گئی گئی گئی کئی نفش دیکھ کر دوابیانہ مافی توازن کھو بینی س زہر، اس تھیل ارشاد کے لئے دوڑ تے ہوئے گئے۔ وہاں پینچنے سے پہلے اپنی والدہ کو جالیااور انہیں آگے جانے ہے روکنا چاہاتو مال نے بیٹے کے سینے پر گھونسہ دے ارااور کرج کر کماہٹ جاؤ میرے سامنے سے رائوں نے اور اس کے بیٹے کے سینے پر گھونسہ دے ارااور کرج کر کماہٹ جاؤ میرے سامنے سے ۔ انہوں نے اور ہی کہ آپ وائی جان اور محمور نے آپ کو تھم دیا ہے کہ آپ وائیں جو جائیں دہ بولیں بھی علم ہے کہ میرے بھائی کا مثلہ کیا گیا ہے لیکن میہ سب چھو داہ خدا میں ہوا ہے گئے میرے کہ آپ وائی اور اس کے تواب ہو گئی امیدر کھوں گی اور اس کے تواب کی امیدر کھوں گی اور اس کے تواب کی امیدر کھوں گی افتاء اللہ۔ "

حضرت زبیرنے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کاجواب پیش کیا حضور نے فرما یا اسیں پچھے نہ کموانسیں جانے دو۔ صبر واستقامت کی پیکر سے خاتون آئیں ان کی پارہ پارہ شدہ نعش کو دیکھااناللہ پڑھا۔ اوران کے لئے مغفرت کی دعائیں مانگیں۔ حضرت صغیہ کابیہ بے مثل صبرد کھے کر حضور کواندیشہ ہوا کہ کمیں ان کے دماغ پراٹرنہ پڑ جائے اس لئے اپنا وست مبارک ان کے سینہ پرر کھاچٹانچہ آنسو ٹیکنے لگے اور غم کابوجہ ہاکا ہو کیا۔

حضرت صغید کفن کے لئے دو جادریں لے آئی تھیں۔ ایک بیں آپ کو کفن دیا گیااور دوسری بیں ایک انصاری شہید کو گفنایا گیاجن کی لاش مبارک کے ساتھ کفار نے اس ہے در دی کابر آؤ کیا تھاجیسے حضرت حمزہ کے ساتھ اور ان کی لاش آپ کے قریب پڑی تھی۔ حضور کو بیہ گوار انہ ہوا کہ حضرت حمزہ کو دو چادروں بیں کفن دیا جائے اور آیک دو سراشہیدراہ حق ہے گور و کفن رہے۔

جس چادر میں آپ کو کفن دیا گیاوہ چھوٹ<mark>ی تھی</mark> سرپر ڈال دی جاتی تو پاؤں شکے ہو جاتے آگر پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر نظاہو جاتا چیانچہ سر ڈھانپ دیا گیااور مبارک قدموں پر اذخر گھاس ڈال دی گئی۔

#### شداءاحد كي تدفين

شداء کرام کے جسموں پر جواسلے اور ذر ہیں وغیرہ تھیں وہ آبار لی گئیں پھر خون آلود جسم
خون میں تربتر کپڑوں میں یو بنی دفن کر دیے گئے۔ بعض قبروں میں دورو تعین تین شہیدوں کو
ایک ساتھ دفن کیا گیاجس شہید کوقر آن کی زیادہ سور تیں یاد تھیں اس کوسب سے آ گےر کھاجا آ
اور دو سروں کو تر تیب وار بسااو قات آبک کفن میں دوشہیدوں کو کفنایا گیا (۱)
بعض شمداء کے وار توں نے ان کی میتوں کو مدینہ طیبہ میں لاکر دفن کرنا چاہالیکن رسول
اگر م صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے تھم و یا کہ انہیں وہاں دفن کیا جائے جمال انہوں نے جام
شمادت نوش کیا ہے۔

#### ا حدے واپسی کے وفت دعائے نبوت

امام احمد، امام نسائی اور حاکم نے اپنی اپنی کتب میں بیدروابیت نقل کی ہے اور امام ذہبی اور محمدین عمروالاسلمی نے اس کی نوشق کی ہے۔

ا - سل الردي، جلد من صني است

ر فاعد بن رافع الزرقي رمني الله عند نے فرما يا۔ رسول الله ملي الله عليه وسلم جب اپنے شہید محابہ کو دفن کرنے سے فارغ ہوئے تواہیے محوڑے پر سوار ہوئے اور مسلمان حضور کے ار دگر و حلقہ بنائے ہوئے لکلے ان میں سے اکثریت زخمی تھی۔ حضور کے ساتھ چودہ خواتین بھی تھیں۔ جب یہ قافلہ وامن کوہ احدیر پہنچاتور جمت عالم نے تھم دیا کہ سب مفیل باعده كر كفرے موجاؤماك ين اين يزرك وير تريور د كاركي حدوثاكرول-

چنانچہ سارے مرد حضور کے پیچے صفی باندھ کر کھڑے ہو سے مردول کے پیچے خواتین کھڑی ہو تنیں اور حضور نے اپنے برور د گار کی بول حمدو شکک -

"اے اللہ! ساری تعریفیں تیرے لئے ہیں۔ اے اللہ! جس کونؤکشادہ کر دے اس کو کوئی قبض کرنے

ٱللَّهُوَ لَكَ الْحَيْثُ كُلُّهُ ٱللهُمَ لَا قَايِضَ لِمَا بُسَطُتُ

والانتير\_-اور جس کو تو تک کر دے اسے کشادہ کرنے والا کوئی

وَلَا بَاسِطَ مِمَا تَبْضَتَ

جے تو مراہ کر وے اے کوئی بدایت ویے والا

وَلَاهُمَّادِيَ لِمَنَّ أَضْلَلْتَ

اور مے تو برایت دے اے کوئی مراہ کرنے والا

وَلَامُضِلُ لِمَنْ هَدَيْتَ

جے قروک لے وہ کوئی دے نمیں سکا۔ اور جو تو عطافرمائے اسے کوئی روک نمیں سکتا۔ جے تودور کر دے اے کوئی قریب کرنے والانسیں۔ اور جے تو قریب کر دے اسے کوئی دور کرنے والا

وَلَامُعُطِي لِمَامَنَعْتَ وَلَامَا لِعَ لِمَا أَعْطَلِتُكَ وَلَامُقَّرِّبُ لِمُأْبِّاعُدْتُ

وَلَاهُبَاعِنَ لِمَا قَرَّبْتَ

اَللَّهُ مَّ أَبِسُطُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَا يَلِكُ وَ إِللهِ! إِنِي رحمتِين، إلى بر كتي اينا فضل اور اينارزق بم یر کشادہ فرمادے۔

رَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِثْقِكَ

اے اللہ! ہم تھے ہے سوال کرتے ہیں ایک نعت کاجو جیشہ رہے والی ہو۔ اور جو پھرے نمیں اور زائل نہ

اللَّهُ وَإِنَّا نَشَلُكَ النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ لا يخول وَلا يَزُولُ

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَشَعُلُكَ النَّعِيْمَ تؤمرالعيلة اللهقراكا تشكك الدمن يومر الختؤن الغنتاء يؤم الفاقة ٱللّٰهُوۡ وَإِنَّى عَائِثُ بِكَ مِنْ شَرِمَا أعظمتنا ومن شرمامنعتنا

ٱللَّهُ وَحَيِّبُ إِلَيْنَا الْإِيْمَانَ وَزَيْنَهُ إِنْ قُلُوْيِنَا وَكُونُ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُونَ وَ العِصْيَانَ

وَاجْعَلْنَامِنَ الرَّاشِينَ ٱللَّهُ وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَكَفِينَا مُسْلِمِينَ وَٱلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ عَيْرَخَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ ٱللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكُفِّيءَ الَّذِينَ يُكُونَّ اُسُلَكَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَيِيلِكَ

وَاجْعَلْ عَلَيْهِ وَرِجْزَكَ وَعَنَالَكَ اوران يرايا غضب اورعزاب بهيج-ٱللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكُفِّرَةُ الَّذِينَ أُدْتُواالْكِيتَابَ

الهَ الْحَقَّ امِين

اے اللہ! ہم تیری نعت کا سوال کرتے ہیں فقر کے

اے اللہ! ہم تھے سوال کرتے ہیں امن کاخوف کے دن اور غنا كافاقه كے دن \_

اے اللہ! ہم تھے ہے بناہ ما تکتے ہیں اس چیز کے شرہے جو تونے ہمیں عطائ ہے اور اس چزکے شرے جو تونے ہم سےروک لی ہے۔

اے اللہ ایمان کوہارے مز دیک محبوب بناوے اور اس کو ہمارے ولول بیل مرین کروے۔ اور کفر، فسوق اور نافرمانی کو ہمارے کئے محروہ یتا ---

اور ہم کوہدایت یافتہ لوگوں سے کر دے۔ اے اللہ! ہمیں موت دے جبکہ ہم مسلمان ہوں۔ اور جمیں زندہ رکھ مسلمان بناکر۔

اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملادے رسوا کئے بغیراور فتندمن جتلاكة بغير-

اے اللہ! ان کافروں کے ساتھ جنگ کر۔ جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے رائے سے روکتے

اے اللہ ان کافروں سے قال کر جنہیں کتاب دی

اے ہے خداہاری اس دعاکو تبول فرما۔ " (۱)

### فيضان نگاو نبوت كادوسرا تابناك كوشه

رنج وغم۔ ور دوالم کے طوفانوں میں عزیمت واستقامت کے روح پرور مناظر
میدان احد میں چند حفزات کی غلطی کی وجہ ہے جنگ کا سارا نقشہ بدل گیا ہے۔ وہ
مسلمان ، جو تند موجوں کی طرح کفار کوخس و فاشاک کی بانند بماکر لے جارہ ہے۔ اب خود
اہل مکہ کی تکواروں ہے گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گر رہے ہیں۔ کشتوں کے پشتے لگ رہ
ہیں۔ گھروں کے گھر موت کے عفریت نے نگل لئے ہیں۔ کمینہ فطرت و خمن نے ان شمداء
کی فاشوں کی ایسی قطع و پر بدکی ہے کہ خو واہل خانہ کے لئے ان کی پچپان مشکل ہوگئی ہے۔ اس
غیر متوقع افقاد کے باوجود مدینہ طیبہ کے اسلامی معاشرہ میں اسلام سے بیزاری یا بایوی کی کوئی
لر نمیں امنی۔ بلکہ اللہ تعالی اور اس کے پاک حبیب اور اس کے وین حنیف ہے ان کی قلبی
عقیدت میں کئی گنا اضافہ ہوگیا ہے۔ راہ حق میں جان سیاری سرفروشی کے جذبات میں حال طم
رو نما ہوگیا ہے۔ کسی دین، کسی نظریہ حیات سے لوگوں کی دل بنتھی کا اندازہ لگانا ہو تو ان
تا شرات اور اس رق عمل کا جائزہ لیجنے جو رنج و تحن کے لیمات میں ہے ساختہ لوگوں کی ذبان پر
آ جاتے ہیں اس سلسلہ کی چند روح پرور ایمان افروز جملکیاں مطالعہ کے لئی بیش خدمت

تکراسلام این آقاطیہ السلام کے ان سیوتوں کو سپرد خاک کر کے، جن کے حسن و جال۔

ہے۔ سترے زیادہ اسلام کے ان سیوتوں کو سپرد خاک کر کے، جن کے حسن و جال۔
شجاعت وعزیمت، خلوص ولِنَّبِیَّت کی جزیر ہ عرب میں کوئی مثال ہی پیش شیس کی جاسکتی تھی اور
جو مجلد نکی محکے ہیں ان کے جسم بھی محرے زخموں سے چورچور ہیں ان کی واپسی پر مدینہ طیبہ کی
خواتین، بو راحوں، بچوں نے اپنے جن تا ارات کا ظمار کیاوہ تعلیمات احمدی کی اعجاز آفرینیوں کی
الی دکش مثالیں ہیں جن کی نظیرانسانیت کی سلری تاریخیس جہوئے بسیار کیاوجود تا یاب ہے۔
الی دکش مثالیں ہیں جن کی نظیرانسانیت کی سلری تاریخیس جہوئے جن کا تا است ہوتی ہے جن کا تا اجت
الشکر اسلام کی سب سے پہلے راست میں لیک مسلم خاتون سے طاقات ہوتی ہے جن کا تا اجت
الشکر اسلام کی سب سے پہلے راست میں لیک مسلم خاتون سے طاقات ہوتی ہے جن کا تا اجت
الشکر اسلام کی سب سے پہلے راست میں ایک مسلم خاتون سے طلب کرو۔ " وہ پریشان ہو کر
الشہری ہے۔ مرشد کا الی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم انہیں یاو فرماتے ہیں۔ بناچھا

كرون - " فرمايا - خَالْكَ حَمْزَةً بْنُ عَبْدِ الْمُظَلِبُ " تير على المول حزه بن عبدالمطلب شهيد بو ي ين عبدالمطلب شهيد بو ي ين - "

يد اندوما كَ خرس كراس خاتون في يرها والكَيلُهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ والجعُونَ عَفَرَاللهُ لَهُ وَ. هَنِيْتَ اللهُ الشَّهَادَةُ الله تعالى البيس بخشاوري شادت البيس خو فكوار بود "

صفورنے دوبارہ فرمایا۔ "اختیبی۔ " "اپی معیبت کا جراپے اللہ کے پاس طلب کرو۔ " " تَحَالَتْ مَنْ يَارَسُوْلَ اللهِ " " سمس کی موت پر صبر کا اجراپے رب سے طلب کروں۔ "

فرها يا - اَخُوْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَحْنِينَ " "تمهار ابعائى عبد الله بن جنش شهيد مو ي بي - " اس خاتون نے كما۔

إِنَّا بِنْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ دَاجِعُونَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ هَنِيَّنَّا لَهُ الشَّهَادَةُ

تيري مرتبه حضور نے فرمايا" إختيبي "حمندائي مصيبت كا جرائي رب سے طلب كرو- تَخَالَتْ مَنْ يَادَسُوْلُ اللهِ حَمَى موت يرصر كاجراب سے طلب كروں فرمايا۔ ذَوْجُكِ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْدٍ " تيرے فاوند مصعب بن عمير شهيد مو يكم بي -فَقَالَتْ وَاحْزُنَا وَصَاحَتْ وَوَلُولَتْ كَيْ كَلْ صدافوس! مجران كي في لك من اور حضور في مصعب كى شادت يراس خاتون كايد كمناس كرفرايا- إنَّ زَوْجَ الْمَمَّاءَةِ مِنْهَا لَيسَقَامِر عورت کے دل میں اس کے شوہر کاایک خاص مقام ہو آئے۔ پھر حضور نے یو چھاتم نے ایسا كيول كماے وض كرنے كى يَارَسُولَ اللهِ ذُكُرُتُ يُثُمَّ بَنِيهِ فَرَاعَتِي جَعَان كيوں كا يتيم موناياداً ياتوي خوفزده موحى - رسول أكرم صلى الله عليه والدوسلم في حضرت حمندك لے اور ان کے بچوں کے لئے دعاما کی کہ ان پر اللہ تعالی اپنا فضل واحسان فرمائے۔ (1) حضور عليه الصلؤة والسلام مع الني لشكر ع آ مح بره مع ميد مؤكب بني عبدالاشل كى بستى تک پنجاس قبیلہ کے بہت ہے ہمادر شہید ہوئے تھے لوگ اپنے اپنے شہیدوں پررور ہے تھے سركار دوعالم كي پيشان مبارك سے آنسو بنے لكے۔ پھر فروا يا لكن حَنْزَةُ لَا بَوَالِي لَهُ لَكِين میرے چیا حزہ پر کوئی دو آنسو بمانے والا بھی نسیس اس قبیلہ کی مستورات کو حضور کی آمد کاعلم ہوا توسلام عرض کرنے کے لئے ساری باہر نکل آئیں حضور کو پخیرو عافیت دیکھ کر انسیں اینے سارے دکھ بھول مے اور بیساخت معرت ام عامرا شہدی زبان سے لکا۔ کُلُّ مُصِیْبَۃِ

ا - سل الهدي، جلده، صفحه ١٣٠٧

بَعْدَكَ جَلَلُ حضور سلامت بين توكر برمعيت بي بي - (١)

حضور کے صحابہ کابیہ قافلہ ہی ویار قبیلہ گی اس خاتون کے پاس سے گزراجس کا احدی اڑائی بیں بہ، خاوند اور بھائی بینوں نے جام شادت نوش کیا تھا۔ جب اس اللہ کی بندی کو ان کی شادت کے بارے بین بینا گی بندی کو ان کی شادت کے بارے بین بینا آگی کہ انہیں رہنے دو۔ جھے بناؤ کہ میرے آقا اور میرے سرور کا کیا حال ہے۔ اس کو بتایا کیا خبر اینا آگر فلاین ۔ هُو بِحَدِ باللہ کی اللہ کی اللہ کی بین کی جھے دکھاؤ میرے آقا کمال بین آکہ بین روئ نیا ویک بین مورد کا کیا حضور بالکل بخیرہ عافیت ہیں۔ کے گئی جھے دکھاؤ میرے آقا کمال بین آکہ بین روئ نیا ویکھی کی کھے کہ کھاؤ میرے آقا کمال بین آکہ بین روئ نیا ویکھی کر آس مومنہ صادقہ کی زبان سے لکا ۔ کہ دکھو حضور وہ کھڑے ہیں۔ حضور کو بخیرے وہ کو کی کر اس مومنہ صادقہ کی زبان سے لکا۔ گئی مُجہید بنہ یّہ بَعْدَ کَا جَدَالُ حضور سلامت ویکھی کر اس مومنہ صادقہ کی زبان سے لکا۔ گئی مُجہید بنہ یّہ بَعْدَ کَا جَدَالُ حضور سلامت ہیں آؤ بھر ہر مصیبت بی ہے۔ (۲)

حضرت انس سے مردی ہے کہ عدینہ طیب میں حضوری شمادت کی افواہ مجیل می حلاش حقیقت کے لئے انساری ایک خاتون کر باندھ کر مدینہ طیب سے نقلی۔ راستہ عمل اس کی ملاقات اپنے باپ، اپنے خاوند، اپنے بھائی اور اپنے بیٹے سے ہوئی لیکن اس نے کسی کی طرف توجہ نہ کی جب چاروں کے پاس سے گزر گئی تولوگوں نے اسے متوجہ کرنے کے لئے کما کہ یہ تیراباپ ہے یہ تیرابائی ہے۔ اس نے او حرد راالتفات نہ کیا کہ یہ رہی ۔ انسین رہنے دو۔ جھے یہ تاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے بتا یا گیا حضور وہ سامنے تشریف فرما ہیں۔ جب حضور کے پاس پنجی تواس نے حضور کے کہڑے کا دامن پکڑلیا ورعرض کرنے گئی۔ ہیں۔ جب حضور کے پاس پنجی تواس نے حضور کے کہڑے کا دامن پکڑلیا ورعرض کرنے گئی۔

یا آئی آئی و آئی کارسول الدو کدارای الدت می عطب

"اے اللہ کے بیارے رسول! میرے مال باپ آپ رقربان ہوں۔
جب آپ سلامت ہیں توجھے ذرا پروا نہیں کہ کون مذاکیا۔ " (۲)

ابن ابی حاتم، مکرمہ ہے روایت کرتے ہیں کہ عدید طبیبہ میں حضور کی خبریت کی خبر مختیج میں آخیرہ و کی تو مین کی خبر مختیج میں آخیرہ و کی تو مین کی خواتین حضور کی خبریت دریافت کرنے کے لئے عدید ہے باہر لکل آئیں سامنے ہے ایک اونٹ آ رہا تھا جس پر دو شہیدوں کی لاشیں تھیں۔ انصار کی آیک خاتون نے باجھاکہ دولا شیس کمن کی جی انہیں بتایا کی افلان کی جی ان دونوں میں ہے آیک اس کا خاد ند

۱ – سیل الهدئ، جلدی، صفحه ۳۳۳ ۲ – سیل الهدئ، جلدی، صفحه ۳۳۵ سی سیل الهدئ، جلدی، صفحه ۳۳۵ تفااور ایک اس کابینا۔ اس نے کماانہیں چھوڑو جھے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے بتایا گیا کہ حضور کئیریت ہیں۔ کہنے گئی۔ لا اُبْنَائِی ۔ یَتِیْفِنْ اللهُ مِنْ عِبَادِ ہِ شَہْدَاءَ " جھے کسی کی پروا نہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بعض کو شمادت کے مرتبہ پرفائز فرما یا کر آ ہے۔ " اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

> وَلِيَعْلُهُ اللَّهِ اللَّهِ إِنْ الْمَنُوا وَ يَقْغِنَ مِنْكُونَهُ مَنْكُونَا وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ "اورية إس كن كه وكيم له الله تعلق ان كرجوا يمان لات اورينا له تم

يس عي محمد شيد- " (آل عران ١١١)

مرود عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اپنے محورے پر سوار ہیں حضرت سعد بن معاذ لگام فلائے ہیں۔ ای انتاء میں حبشہ بنت رافع حضرت سعد کی مال، حاضر فد مت ہوتی ہیں۔ سعد عرض کرتے ہیں میرے آتا، یہ میری مال ہے فرما یام حباخی ش آمدید۔ وہ قریب آگئیں اور حضور کو بڑے فورے دیکھنے لگیں پھر عرض پیرا ہوئیں۔ حضور کی زیارت کے بعد ہر مصیبت بھی نظر آنے لگی ہے۔ ان کے بینے عمروین معاذ نے اس معرکہ حق وباطل میں شادت مصیبت بھی نظر آنے لگی ہے۔ ان کے بینے عمروین معاذ نے اس معرکہ حق وباطل میں شادت پائی تھی حضور نے ان کی والدہ سے تعزیمت کی ۔ پھر فرما یا اے سعد کی مال اجتہیں خوشجری ہواور اپنی والدہ سے تعزیمت کی ۔ پھر فرما یا اے سعد کی مال اجتہیں خوشجری سناد و کہ جنگ میں تممال سے شہید جنت میں سب آکھے ہو گئے ہیں انہوں نے اس خالون کی بھر فرما کی ہے۔ اس خالون انہوں نے عرض کی ا

رَضِيْنَا يَارَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَبْكِيْ عَلَيْهِمْ بَعْدَ هَذَا

"اے اللہ کے رسول! ہم اپنے رب کی اس مربانی پر بہت خوش ہیں اور اب ان معتولوں پر کون روئے گا۔ "

پھرخیال آیادریائے رحت آج بوش پرہے۔ "ہے آج دہ مائل بعطا اور بھی کھمانگ" کے مصداق سے عرض پیرا ہوئیں۔ یَادَسُوْلَ اللهِ اِ اُدْعُ لِلمَنْ خُلِفُوْا" پیماندگان کے لئے دعافرمائے۔"

> الله كريم كے كريم محبوب نے دعائے لئے ہاتھ اٹھائے اور عرض كى۔ اَللَّهُ اَذْهِبْ حُزْنَ قُلُوْمِهِ هُ وَاجْ بُرْمُصِينَبَ مَّهُ هُوَ اَخْسِنِ الْخُلَفَ عَلَىٰ مَنْ خُلِيْهُوا "اے اللہ ! ان كے دلوں كے غم كودور كردے ۔ ان كى مصيبت كى تلافی

کر دے اور چھیے آنے والوں کو اپنے پیٹرؤں کے لئے بہتر فرمادے۔"
پیر فرمایا سعد، میرے محدورے کی باک چھوڑ دو انہوں نے باک چھوڑ دی سارے لوگ ساتھ ساتھ ساتھ حضور نے فرمایا اے سعد! تمہارے قبیلہ کے بہت ہے لوگ زخی ہیں قیاست کے دوز جب یہ لوگ حاضر ہوں کے توان کے زخموں سے خون جوش مار کر جہ رہا ہوگا۔ اس کی رکھت خون کی میری کی ہوگی۔ میرایہ تھم سب کو سنادہ کہ سارے زخمی کی رکھت خون کی میری کو بائیں۔ کوئی ہمی میرے ساتھ نہ آئے۔ حسب تھم سارے رک کے رات بھر کھروں میں آگ جلتی رہی۔ نوٹیوں کی مرہم بٹی ہوتی رہی۔ سعد خود حضور کے ہمراہ کاشانہ اقد میں تک کئے زخموں کے باعث صفور کو اٹھا کر گھوڑے سے آبارا گیا۔ حضرت سعد میں عبادہ اور سعد تی میں تو کوئی کا کر حضور اپنے تجرہ مبار کہ میں تشریف لے گئے کا شانہ اقد می میں پہنچ کر حضور ٹر نور نے اپنی تلوار سیدۃ النساء کو دی کہ اس پر خون لگا ہے اس وحود الیں۔ پھر فرمایا۔ وَاہْدُون مِنْ مَدَ قَوْنَ اَلْہُونَا مَنْ مَدِن کُون کُلُے اُس نے لیا حق اور کہ اس نے لیا حق اور کہ اس نے لیا حق اور کہ اس نے لیا حق اور کی کہ اس نے بھی اور کی کہ اس نے بھی اور کھرے تو تون کا ہے اسے پھر سیدنا علی نے بھی اپنی تکوار حضرت خاتون جنت کو صاف کرنے کے لئے دی آپ نے بھی اپنی شمشیر خارا شکاف کے بارے میں اظہار رائے کرتے ہوئے قرمایا۔

فَوَّاللَّهِ لَقَدُّهُ صَدَّ قَنِی الْیَوْهُ بخدا آج اس نے اپناحق اداکر دیا ہے۔ رحمت عالمیاں صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا۔

كَبِّنْ كُنْتَ صَدَقْتَ الْقِتَالَ لَقَدُ صَدَقَة مُعَكَ سَهُلُ بْنُ عَنِيْقٍ

وَٱبُودُجَانَةً -

"اے علی!اگر آج آپ نے دشمن سے جنگ کرنے کاحق اواکیا ہے تو آپ کے ساتھ سل بن حنیف اور ابو د جانہ نے بھی دشمن سے الانے کاحق اوا کر دیا ہے۔"

ووسرى روايت مي ب كه حضور في فرمايا-

لَيْنَ أَجَدُ تَ الصَّرِّبَ بِسَيْفِكَ لَقَدُ أَجَادَ سَمَهُلُ بْنُ حَزِيْنِ وَ أَبُوُدُ جَانَةَ وَعَاصِهُ بْنُ ثَابِتْ وَالْحَادِثُ بْنُ الْقِعْدَ وَعِنَى اللَّهُ عَنْهُمُ "أكر آپ نے اپنی موار کے ساتھ و عمن پروار کرنے میں اپنی ممال مسارت کا جوت و یا ہے توسل بن حنیف، ابو و جاند، عاصم بن ثابت، حارث بن جمئہ (رمنی اللہ عنم) نے بھی اپنی تکواروں کے ساتھ اپنی شجاعت کے خوب جوہرد کھائے ہیں۔ " (۱)

نماز مغرب کے لئے حضور سعدین کے کندھوں پر فیک لگائے ہوئے تشریف لائے۔ نماز کے بعد حجرہ شریف میں واپسی ہوئی پھر سعدین معاذ اپنے قبیلہ میں گئے اور قبیلہ کی ساری عور توں کو ہمراہ لے آئے آگہ حضور سے حضرت حمزہ کی دلکداز شاوت پراظمار تعزیت کریں۔ مغرب سے عشاء تک بید مستورات روتی رہیں نماز عشاء تک حضور نے آرام فرمایا۔ طبیعت میں کافی افاقہ محسوس ہونے لگا بغیر سمارے کے چال کر حضور نماز عشاء کے لئے تشریف لے آئے اور افسار کی عور توں کو دعاؤں سے رخصت فرمایا، ایک روایت میں ان کے لئے بید دعامر قوم ہے۔ انسار کی عور توں کو دعاؤں سے رخصت فرمایا، ایک روایت میں ان کے لئے بید دعامر قوم ہے۔ انسار کی عور توں کو دعاؤں سے رخصت فرمایا، ایک روایت میں ان کے لئے بید دعامر قوم ہے۔ انسار کی عور توں کو دعاؤں سے رخصت فرمایا، ایک روایت میں ان کے لئے بید دعامر قوم ہے۔

"الله تعالى تم ير بهى راضى مواور تمارى اولاد ير بهى راضى مو- "

حضور فے ان کے مردول کو قرمایا

مُرُوْهُنَ فَلْيَرْجِعْنَ وَلَا يَتَكِينَ عَلَىٰ هَالِكِ بَعْدَ الْيَوْمِ

" انسیں تھم دو کہ اپنے گھروں کو واپس چلی جائیں اور آج کے بعد کسی مرنے والے پر نہ روئیں۔ "

حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز عشاء کے بعد جب اپنے جمرہ مبارکہ کی طرف جانے گئے تو مردوں نے محراب مبارک سے جمرہ مقدسہ تک دوروبیہ منفیں بنالیں۔ حضور خود چلتے ہوئے ان کے در میان سے گزرے اور محر تشریف لے مسحد کے دروازہ پر اوس و خزرج کے اگابر محابہ نے رات بحریسرہ دیا۔ اس اندیشہ سے کہ کفار کمہ کمیں مدینہ طیبہ پر اچانک حملہ نہ کر دیں۔

يمال أيك امرى طرف آپى توجرمبدول كرانا چاہتاموں -

 ہمیں ہمت عطافرہائے۔ آمین بجاہ طرویس صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم۔

يبوديوں اور منافقين کے گھروں میں تھی کے چراغ جلنے لگے

افکر اسلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر منافقوں اور ببودیوں کی مسرت کی حدنہ رہی اس افہ سناک سانحہ کا سمارا لے کروہ وین اسلام اور پیغیراسلام علیہ الصلاۃ والسلام کی صدافت کو چیلنج کرنا چاہتے تھے۔ لوگوں کو اسلام سے متنظر کرنے کے لئے انہوں نے بھانت بھانت کی بولیاں بولنی شروع کر دی تھیں۔ عبداللہ بن آئی، رئیس المنافقین کا بیٹااس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ وہ اس جنگ میں شدید زخمی ہوا۔ رات بھراس کے گھر والے آگ جلا کر اس کے رخموں کو سینلتے رہنے تھے۔ ابن ائی جب بھی ان کے پاس آ ٹاتوانسیں کچوکے دیتا کہتا ہیں ! تم زخموں کو سینلتے رہنے تھے۔ ابن ائی جب بھی ان کے پاس آ ٹاتوانسیں کچوکے دیتا کہتا ہیں! تم انجام پہلے می نظر آ نے لگاتھا۔ انہوں نے ناوان بچوں کی بات مان کی اور میرے مشورہ کو مسترد انجام پہلے می نظر آ نے لگاتھا۔ انہوں نے ناوان بچوں کی بات مان کی اور میرے مشورہ کو مسترد کر دیا۔ مومن صادق عبداللہ اپ یا ہی اس ہرزہ سرائی سے قطعاً متاثر نہ ہوتے فرمایا کرتے۔

الَّيْنِ فَي صَنَعَ اللَّهُ لِرَسُولِمِ وَلِلْمُوَّمِنِيْنَ خَيْرٌ "الله تعالى في الشهر سول اور مسلمانوں كے لئے جو كيا ہے اس مس بهترى

یںود کھاکرتے یہ نبی نبیں ہیں۔ یہ تو آئے وتخت کے طلب گار ہیں بھی کمی نبی کے ساتھ ایسا
سلوک نبیں کیا کیاخود زخمی ہوئے۔ ان کے صحابہ قبل ہوئے اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو کیا
اللہ تعالیٰ مشر کین کو ایسا کرنے کی اجازت دیتا۔ منافقوں کی سب سے بوی کوشش یہ تھی کہ وہ
مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کریں۔ انہیں اسلام سے اور اسلام کے مستقبل سے بد تھن
کریں۔ وہ کہتے یہ ناداں جو اندھے جوش میں یہ سے اور بیدروی سے قبل کر دیئے گئے اگر
ہمانہ سے پاس ہوتے تو انہیں خراش تک نہ آتی ہم انہیں اپنی قوت سے بچا لیتے۔
ہمارے پاس ہوتے تو انہیں خراش تک نہ آتی ہم انہیں اپنی قوت سے بچا لیتے۔

حضرت عمرفاروق نے ان کی میہ خرافات سنیں توبار گلو رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ان تابکاروں کو مہ تنظی کرنے کی انہیں اجازت دی جائے۔ رحمت عالم نے اپنے پُراز حکمت ارشاد سے اپنے فاروق کو بسرہ مند فرما یا اور فرمایا اے عمر!

"الله تعللُ يقيناً أي دين كو غلبه عطا فرمائ كا اور اين ني كو

عزت بخشے گا۔ بیود کے ساتھ ہمار امعلیدہ ہے۔ پس میں ان کو آئل شیں کروں گا۔ "

حضرت عمر نے عرض کی محران منافقین کے ساتھ تو کوئی معلیدہ نمیں انہیں قتل کرنے کا اذن تومرحت فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کیا ہے زبان سے کلمہ شمادت نہیں پڑھتے عرض کی وہ کلمہ شمادت تو پڑھتے ہیں لیکن دل سے نہیں تکوار کے خوف سے پڑھتے ہیں اب ان کی حقیقت محل محق ہے اور ان کے دلوں ہیں چمپاہوا بغض ظاہر ہو کمیا ہے۔

حضور نے فرمایا عمر! مجھے ایسے لوگوں کو تمثل کرنے سے منع کیا گیاہے جو لا الد الداللہ مجمد رسول اللہ کا قرار کرتے ہیں اے فرزند خطاب! آج کے بعد بید کفار جمیں اس ضم کا نقصان نہ پنچا سکیں گے۔ (۱)

چند توجه طلب اجم امور

غروہ احدے حالات کا مفصل تذکرہ ہو چکا۔ اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے میں قار کین کرام کی توجہ چندامور کی طرف مبذول کراؤں گاجو میرے نز دیک از حدایم اور مفید ہیں۔ ا۔ وہ فقتی مسائل جو ان واقعات سے باسانی مستنبط کے جاسکتے ہیں جو اس غروہ کے دوران وقدع پذیر ہوئے۔

۔ کشکر اسلام کو جن زہرہ گداز حالات ہے دو چار ہونا پڑاان میں اللہ تعالی کی کون کون سی حکمتیں مضمر تھیں۔ حکمتیں مضمر تھیں۔

٣- ده پاک طينت لوگ جنهوں نے اللہ كے نام كو بلند كرنے كے لئے اپنى جانوں كے نذرانے بارگاہ رب العزت ميں پيش كے انسيں پرور د كار عالم نے كن كن انعلنات سے سرفراز فرمایا۔

بوے اختصار کے ساتھ ان ضروری امور پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کر تا ہوں۔

ا۔ فقهی احکام غورہ احد میں چیں آنے والے واقعات سے فقہائے کرام نے بہت سے دیمی مسائل کا

ا - سل المدين علد مع منحد ٣٣٨

استباط کیا ہے جن میں سے چنداہم پیش خدمت ہیں۔

ا۔ اسلامی مملکت کا سربراہ، جب آیک مرجب اعلان جماد کر دے تو پھر میدان جماد میں داد شجاعت دیے بغیراس اعلان کووائیس لے لینا درست نمیں۔ ورنہ وغمن کی نکابوں میں مسلمانوں کی توت و شوکت کا رعب باتی نمیں رہے گا۔ خود ملت اسلامیہ کااپنے قائد کی قوت فیصلہ پراعتادا تھ جائے گا۔

۲۔ سرپر اہ مملکت کافرض ہے کہ اعلان جماد سے پہلے ایک بار نسیں ہزار بار سوچے اور پھر اعلان کرے لیکن اعلان جماد کے بعد کسی قسم کی کمزوری د کھاتا اس کی قوت فیصلہ کا بھرم کھول دے گا۔

" - جب دشمن حملہ آور ہوتواہے لئے میدان جنگ کا مختلب کرناار باب حکومت کی صوابدید پر موقوف ہے۔ اگر مناسب سمجھیں تو کھلے میدان بی نکل کر دشمن کو دعوت مبارزت دیں اور اگر مناسب سمجھیں توشیر بیں قلعہ بند ہو کر دشمن کے حملوں کو پسیا کریں ۔

س میدان جنگ کی طرف جاتے ہوئے وہ ہرراستہ کواستعال کر سکتاہے کسی علاقہ کا ملک اگر افتکر اسلام کو اپنے علاقہ سے گزرنے کی اجازت نہ دے تب بھی وہ گزر سکتاہے۔

۵۔ نابالغ اڑکے وش جمادے سرشار ہوکرائیے آپ کوجماد کے لئے پیش کریں توجو جنگ کی صعوبتوں کو ہر داشت کرنے کے قاتل ہیں انہیں اجازت دے دے در نہ انہیں واپس جھیج دے۔

۲- مسلم خواتین ضرورت کے وقت جماد میں حصہ لے سکتی ہیں وہ زخیوں کی مرہم ٹی، ان کی تیلر داری اور مجلدین کو پانی پلانے کے فرائض انجام دے سکتی ہیں۔ ۷- جمال محمسان کارن پڑر ہاہو۔ کوئی مجلداس میں تھس کر داو شجاعت دے سکتا

ہے۔ ٨- ميدان جماد ميں جانے سے پہلے انسان اپنے لئے شمادت کی وعالمک سکتاہے۔ ٩- مسلم مجلد خود کشی کرے محاتودہ جنم کامتحق ہو گا۔

۱۰۔ شداء کووبال بی دفن کیاجائے جمل انہوں نے شادت پائی ہو۔ سر میں میں است

اا۔ ایک قبر میں دو دو تین تین شداء کو دفن کیاجاسکتاہے۔ جوقر آن کریم کے زیادہ

#### حمد كاحافظ ہو گاس كوسب سے آ كے ركھاجائے گا۔ ديمر مسائل كے لئے كتب فقد كى طرف رجوع كياجائے۔

### ۲ - زہرہ گداز حالات میں مضمر حکمتیں

جاراایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ وہ علیم ہے اس کاعلم ہر چیز کو اپنے احاطہ میں لئے ہوئے ہے۔ وہ علیم ہے اس کاکوئی فعل عکمت سے خالی نہیں۔ اس کے ہر فیصلہ میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔

آیے غور کریں کہ فرزندان اسلام کو میدان احدیث جن قیامت خیز حالات سے دوچار ہونا

پرااس میں اس قادر، علیم اور عکیم خداو تد ذوالجال کی کون کون می حکمتیں پنماں تھیں تاکہ ہم

ان پر آگائی حاصل کر کے اپنے سفر حیات میں ان سے استفادہ کر سکیں اور ان کی روشن میں

زندگی کی پر خار اور تحضن راہ کو ملے کر کے اپنی منزل پر کامیابی کے جعنڈے گاڑ سکیں۔

در حقیقت ان حکمتوں کو سمجھنے کے لئے ہمیں دیم طویاروں کی ورق کر دانی کی ضرورت

نمیں سورہ آل عمران کی ساتھ آیتی جو اس سورت کی آیت نمبرا ۱۲ اسے شروع ہو کر آیت

نمبر ۱۸۰ پر ختم ہوتی ہیں ان کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو کو ہر مقصود مل جاتا ہے۔

یہ فقیر پُر تقفیم زاد المعاد سے استفادہ کرتے ہوئے ان اہم امور کو چیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے۔

حاصل کرتا ہے۔

۱۔ فاتحانہ پیش قدی، پہپائی میں کیوں تبدیل ہو گئی اس کاجواب آیت نمبر ۱۵۴ میں بوے حقیقت پہندانہ اور دلنشین اعدازے دے دیا گیاہے۔

دَلَقَدُ صَدَ تَكُو الله وَعُدَة إِذْ تَحَسُّونَهُ وَ إِذْ نِهِ عَتَى إِذَا فَشِلْتُهُ وَتَنَازَعُتُو مَا الْمُحْرَة وَعَصَيْتُو وَمَنْ بَعْدِ مَا آرنكُو مَا يَجْبُونَ وَعَصَيْتُو وَمِنْ بَعْدِ مَا آرنكُو مَا يَجْبُونَ وَمِنْكُو مَنْ بَعْدِ مَا آرنكُو مَا يَجْبُونَ وَمِنْكُو مَنْ يَعْدِ مَا آرنكُو مَا يَجْبُونَ وَمِنْكُو مَنْ يَعْدِيدُ الْاخْرَة وَمَا يَعْبُونَ مَا الله عَلَى الله وَمَنْكُو مَنْ يَعْدِيدُ الله خُرَةً وَقَصْلٍ عَلَى الله وَمِنْكُو مَنْ الله وَالله وَوقَعْلِ عَلَى الله وَمِنْكُو مَا الله وَالله وَوقَعْلِ عَلَى الله وَمِنْكُونَ وَالله وَالله وَوقَعْمِ الله وَالله وَله وَالله وَلّه وَلَا الله وَلم وَلم وَلم وَلم وَالله وَلم وَلم وَلم وَلم وَل

"اور بیکک یج کر دکھایا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ۔ جب تم قتل کر رہے تھے کافروں کواس کے تھم سے۔ یہاں تک کہ جب تم بردل ہو گئے اور جھڑنے کے (رسول کے) تھم کے بارے میں۔ اور نافر مانی کی تم نے اس كربعد كرالله في و كماه ياتفاهميس جوتم بيند كرتے تے بعض تم بيل اخرت سے طلب گار بين آخرت كے طلب گار بين آخرت كے ليے بناه يا جميس ان كے تعاقب سے آك آزمائے حميس اور بيك اس في معاف فرماه يا تم كو ۔ اور الله تعالی بحث فضل و كرم فرمانے والا ہم مومنوں ہر۔ "

اس آیت اوراس واقعہ ناس حقیقت کوامت مصطفویہ کے لئے قیامت تک کے لئے آخکارا کر دیا کہ جو آگے ہوھ کر دامن مصطفی کڑے گار حمت النی کے دامن تک ای کاباتھ پنچ گاجواس کی غلامی کے طوق کو زیب گلوبتائے گانھرت خداو ندی کا سحاب رحمت ای پر سایہ گلی ہوگا۔ ملت پاکتان اور اس کے قائدین بھی اس روش حقیقت کو جتنا جلدی جمیس کے اتنا جلدی انہیں اپنی حقیق منزل کا سراغ مل جائے گا۔ چالیس سال سے ذیادہ عرصہ اس کا روان کو وقت کے لتی ورق صح اجمی خاک چھائے گزر گیا ہے اور انہی تک نہ منزل کا پید اور نہ راہ کا فران کا بید افرادی تھا عدولی ہوئی تواس کا انہیں سے خیازہ نشان ملاہے سحابہ کرام کے چند افراد سے آئیک افرادی تھم عدولی ہوئی تواس کا انہیں سے خیازہ بھگانا پر اہم کس باغ کی مولی ہیں کہ نافرانیوں پر نافرانیاں کرتے چلے جائیں افزادی بھی اور اجماعی کا در تا ہوئی کریم اور فیاش ہے گئیں انفرادی بھی اور مسال معالمہ میں بہت حساس بھی ہے۔
اس معالمہ میں بہت حساس بھی ہے۔

1- اس میں دوسری اہم حکمت ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیشہ ہے ہے دستور رہا ہے کہ دہ اللہ تعالیٰ کا بیشہ ہے ہے دستور رہا ہے کہ دہ اپنے مقبولانِ بار گلو عقمت بلکہ اولوالعزم انبیاء ورسل اور ان کے متبعین کو مختلف شم کے حلات ہے دوچار کر کے انہیں آ زمانا ہے بھی انہیں فتح وظفر ہے شاد کام کر آ ہے اور بھی انہیں بزیمت اور پہائی کے دکھ ہے دوچار کر رہتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دہ اس کی نعمتوں کا شکر کیے اواکر تے ہیں اور وہ اس کی بھیجی بھوئی مصیبتوں اور آلام پر صبر کا وامن کس خوشدلی ہے پکڑے درجے ہیں البت انجام کار کامیائی اور کامرانی کا سیرایقیتان کے سرماند حاجاتا ہے۔ آگر برقد م پر اور ہر میدان میں ان سے فتح و کامرانی کا وعدہ کیا جا آتو منافقین غول در غول ان کے گر و جمکھ جا بنا ہے اور اپنی چرب زبانی اور عمیاری سے مخلصین کو کھیلی صفوں میں دھیل در جا اس کے فتح و ظفر کے پہلو ہے پہلو فکست و بزیمت سے بھی گاہے گاہے انہیں دوچار کر لیا و سے آگر کم کے انہیں دوچار کر لیا جا آپ کہ کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہوتی ہے۔

مرقل شاوروم کی جب ابوسفیان سے معتلوموئی تھی تواس نے بھی جنگ میں مجھی فتح اور مجھی

فکست کو حضور علیه الصلوٰة والسلام کی سچائی اور صدافت کی ایک توی دلیل قرار و یا تھا۔ ار شاد خداوندی ہے۔

> مَاكَانَ اللهُ لِيَذَرَا لُمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُو عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَا لَهُ يَتَ مِنَ الطَّيْبِ.

" منیں ہے اللہ (کی شان) کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس طال پر جس پر تم اب ہوجب تک الگ الگ ند کر دے پلید کو پاک ہے۔ " جس پر تم اب ہوجب تک الگ الگ ند کر دے پلید کو پاک ہے۔ " ( آل عمران - 129 )

۳- ای طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماناہ کہ وہ خوشی اور غم، فتح اور گئی۔ مندی کے گئیست دونوں حالتوں میں اپنے جذبہ بندگی کا بیساں مظاہرہ کرتے ہیں یاخوشی اور فتح مندی کے وقت ان کی حالت کچھ ہوتی ہے اور غم و کلست کے وقت وہ دل پر داشتہ اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ اگر دونوں حالتوں میں وہ اپنے بندگی کے جذبہ میں پخت اور ثابت قدم رہے ہیں اور بدلے ہوئے حالات میں بھی ان کا تعلق اپنے پرور د گارسے مزید پختہ ہوجاتا ہے تو پھر کو یاانہوں بدلے ہوئے دندگی کا حق اداکر دیا اور اگر وہ ایسا کیساں مظاہرہ نمیں کر سکے تو پھر انہیں اپنی بندگی کے دعوی اور عشق اللی کے ادتمار نظر ثانی کرنی بڑے گئی۔

۳۔ اللہ تعالیٰ نے آپنے دارکرامت میں اپنے بندوں کے لئے اعلیٰ منازل اور ارفع در جات مقرر کرر کے ہیں وہ منزلیں اور در ہے استے او نے ہیں کہ کوئی شخص محض اپنے اعمال کے ذریعہ ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتاس لئے اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو ایسے آلام ومصائب میں جتلا کر دیتا ہے استحانوں اور آزمائشوں سے انہیں گزار تا ہے جن کے باعث وہ ان درجات رفیعہ اور منازل عالیہ کے حقد ارین جاتے ہیں۔

محابہ کرام کو اہتلاء و آزمائش کی اس پر خار اور کشن وادی ہے گزار نے ہیں یہ حکمت ہی کلر فرما ہو سکتی ہے ستر کے قریب وہ بلند اقبال محابہ جنہیں اس میدان جماد ہیں شمادت کی خطعت فاخرہ ہے نوازا گیا، جن کے جسموں پر ستر ستر محمرے زخم کھے تھے۔ وشمنان حق نے جن کو صرف قبل کرنے پر اکتفانہ کیا بلکہ ان کا اس بے در دی ہے مثلہ کیا کہ انہیں دکھ کر جن کو صرف قبل کرنے پر اکتفانہ کیا بلکہ ان کا اس بے در دی ہے مثلہ کیا کہ انہیں وکھ کر پہنوں کے جربھی شق ہو مے آگر یہ صورت حال پیدانہ ہوتی تو شاکد اتنی بوی تعداد کے سرپہ شادت نی بیل اللہ کامر صع تاج نہ سجایا جاتا اگر شمادت کا شرف انہیں مل بھی جاتا تو شکم چاک شمادت نی بیل اللہ کامر صع تاج نہ سجایا جاتا اگر شمادت کا شرف انہیں مل بھی جاتا تو شکم چاک کرنے اور ان

کے بار بناکر مکلے میں پہنے جانے سے بوعرش آسا رفغتیں اسیں نصیب ہو کیں وہ اسیں کیسے میسر

آتیں۔ شائد حق کے عشق میں جانبازی۔ سر فروشی کے جو جذبات حضرت حزہ، عبداللہ بن

معش، سعد بن ربح ، عمرو بن جموح وامثالیم کے دلوں میں طوفان بن کر موجزان تھے انہیں اپنے

ظمور کاموقع کیے ملائے۔ حضرت صفیہ خواہر سیدنا حمزہ کو زبان رسالت سے اپنے بھائی کے بارے

میں یہ مردہ کیے سایا جاتا کہ ساتوں آسانوں میں تیرا بھائی اسد اللہ و اسد رسولہ حمزہ بن
عبدالمطلب کے طور پر معروف و مضہور ہے۔ ارشاد اللہ واسد رسولہ حمزہ بن

وَرُدُ سَدُنُهُ اَنْ تَنْ خُدُا الْجَنَةَ وَلَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

آمُ حَسِينُتُوآنُ تَنْ خُلُوا الْجُنَّةَ وَلَمَّا يَغُلُوا اللهُ الَّذِيْنَ جَاهَنُهُ ا مِنْكُوْ وَيَعْلَوَ الصَّهِرِيْنَ

"کیاتم ممان رکھتے ہو کہ (یونی) داخل ہوجاؤ کے جنت میں حالانکہ ابھی ویکھائی نہیں اللہ نے ان تو گوں کو جنٹوں نے جماد کیاتم میں سے اور دیکھا ہی نہیں آزمائش میں صبر کرنے والوں کو۔"

( آل عران باره م آیت ۱۳۲)

الله تعالی نے اس آزمائش کو اپنے محبوب کی امت کے متابوں، قصوروں اور خطاؤل کی بخش کا سبب بنادیا۔ ان کو بدنی آلام کے عوض الله تعالی کی رضااور اپنے منابول کی عفو کا مردہ مل جائے تواس سے زیادہ نفع والاسود الور کیا ہو سکتاہے۔
وَلَهُ عَزَّ وَجَلَ حِكَمُّ بَالِغَةٌ وَالنَّمَ اللهُ عَنَا لَا مَنْ دَلْ قَلْا اللهِ وَالنَّمَ اللّهِ عَنَا لَا مَنْ دَلْ قَلْا اللهِ وَالنَّمَ اللّهُ عَنَا لَهُ عَنَا وَ مَنْ مَنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى الل

#### ۳۔ شان شداء

متعدد آیات قرآنی اور بے شار احادیث نبوی میں ان خوش نصیب اور فرخندہ بخت الل ایمان کے فضائل و در جات اور وہ افعامات جو انہیں بارگاہ رب العزت سے عطافرہائے جاتے ہیں ان کامفصل تذکرہ موجود ہے جن کامطالعہ کرنے کے بعد ایک عام مسلمان کے ول میں بھی جذبہ جماد اور شوق شمادت پیدا ہو جاتا ہے۔ چند احاد بیث طیبہ پیش کی جاتی ہیں خداکرے کہ ان کامطالعہ کرنے کے بعد قارئین کے دل میں بھی شوق شمادت انگزائیاں لینے گئے اور اپنے اسلان کی طرح ہم بھی جذبہ جماد سے سرشار ہو کر کفروطاغوت کے چیلنج کو قبول کر سکیں۔ اسلان کی طرح ہم بھی جذبہ جماد سے سرشار ہو کر کفروطاغوت کے چیلنج کو قبول کر سکیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ الِلشَّهِيْ عِنْ اللهِ خِصَالَا أَنْ يُغْفَرُ لَهُ مِنْ أَوْلَ مَفْتَهِ مِنْ الْحَرْدِةِ مِنْ أَوْلَ مَفْتَهِ مِنَ الْحَنَّةِ وَهُ كُلْ حِلْيَةَ الْإِنْمَانِ وَيُورَقَعُ مَنَ الْحَنَّةِ وَهُ كُلْ حِلْيَةَ الْإِنْمَانِ وَيُرَوَّعُ مَنَ الْحَنَّةِ وَهُ كُلْ مِلْيَةَ الْإِنْمَانِ وَيُرَوِّمُ مَنَ الْحَنَّةِ وَهُ كُلُورُولِ الْمَاتُورُ وَمَنْ الْمُؤْرِ الْمِيْنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَاتُورُ وَمَا فِي الْمُنْ الْمُؤْرِ الْمِيْنِ وَسَبِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْرِ الْمِيْنِ وَمَا فِي اللهُ ا

دُكْرَة ٱخْمَدُ وَصَحْقَهُ الرَّهِينِ يُ وَابْنُ مَا لَجَ وَنَ عَدِيْنِ الْمِفْدَامِ

بني مَعْدِيثِكُرَبُ وَالسَّنَادُةُ صَعِيْدٍ

مديد كے لئے بار كاه اللي ميں يد فعيلين ميں-

ا۔ جباس کے خون کاپہلاچینٹازین پر کر تا ہے تواس کے سارے کناہ معاف کر

ديخ جاتے ہيں۔

۲۔ اس وقت جنت میں اس کواچی جگہ و کھادی جاتی ہے۔

٣- اے ايمان كازيور يمناديا جاتا ہے۔

٣ - حورعين كم ساتھ اس كابياه كر دياجاتا ہے-

۵۔ اے عذاب قبرے نجلت دے دی جاتی ہے۔

٧- روز قيامت كى بوى كحبرابث الصيم عظار ال جاتاب-

2- اس کے سربروقار کا آج سجادیا جاتا ہے اس تاج کا ایک یاقوت دنیاو مانیما ہے زیادہ فیتی ہوتا ہے۔

٨- اس كا تكل ببترورون سے كر دياجاتا ہے۔

٩- اساب سرقري رشد دارول كي شفاعت كرف اجازت دے دي جاتى ہے۔

الم احمد اور ترفدی اور این ماجد نے بیر صدیت مقدام بن معد کرب سے روایت کی ہے اور

يه مح الاسناد ب- (١)

نی روف رحیم صلی الله علیه و آله وسلم نے حطرت جابر کوان کے والد حضرت عبدالله جواحد مرید کاروف رحیم صلی الله علیه و آله وسلم نے حطرت جابر کوان کے والد حضرت عبدالله جواحد

يس شهيد ہوئے تھے، كبارے يس قرمايا

اَلَا أَخْبِرُكَ مَا قَالَ اللهُ لِآبِيْكَ ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ، مَا كَلَمَ اللهُ أَخَدُّ اللَّامِنَ قَرَاءِ حِبَابٍ، وَكُلَّمُ ابَاكَ كِفَاحًا - فَقَالَ، يَاعَيْدِي كُمَنَ عَكَنَّ الْمُطِكَ قَالَ يَادَتِ تُحْيِيْنِي فَافْتَلُ فِيْكَ تَانِيَةٌ قَالَ اللهُ سَبَقَ مِنْ أَنْهُمُ النَّهَالَا يُرْجَعُونَ ) قَالَ يَادَتِ فَانْلِهُمْ مَنْ وَرَآئِنْ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هٰذِهِ الْلاَيَةَ .. وَلَا تَحْسَبَنَ الّذِيْنَ قُبِتُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ المُواقَ اللهُ مَنْ أَنْ اللهُ عَيْلًا اللهِ المُواقَ مَنْ اللهِ اللهُ الل

"اے جابر! کیا میں جہیں نہ بتاؤں کہ تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟

عرض کی آتا، ضرور ارشاد فرمائے! حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب بھی سمى سے ہم كلام مولا ہے تو خود ہى يرده ره كر كلام كر يا ہے۔ ليكن تیرے باپ سے اللہ تعلل نے رورو منفظو فرمائی ہے۔ اسے کمااے میرے بندے! میرے سامنے اپی تمنا بیان کر ماکہ میں تنہیں عطا كرون - انبول نے عرض كى ميرى تمنايہ ہے كە توجھے پير ذنده كر ماكد میں دوبارہ تیری راہ میں تحق کیا جاؤں۔ اللہ تعالی نے فرمایا اس بارے میں ميرافيمله ہوچكا ہے كہ جواس دنيا ہے أيك بار چلے جائيں محاشيں دوبارہ لوٹا یانسیں جائے گا عرض کی آگر ایسانسیں تو پھر ہمارے پچھیلوں کو ہمارے علات سے آگاہ فرماوے۔ الله تعالى نے يہ آيت نازل فرمائى۔" وَلاَ عَنْسَبَنَ الَّذِنْنَ تُحْيَلُوا " ( آلايه ) اور بركزيد خيل ند كروكدوه جو كلَّل کے مجے ہیں اللہ کی راہ میں وہ مردہ ہیں۔ بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے یاس اور رزق ویئے جاتے ہیں۔ شاوجیں ان نعتوں سے جو عنایت فرمائی میں انسیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اور خوش ہور ہے ہیں بسبان لو کوں کے جو اہمی تک نہیں آ لمے ان سے ان کے پیچھےرہ جانے والون ہے۔ کہ نہیں ہے کوئی خوف ان پراور نہ وہ ممکین ہوں گے۔ " ( 1 ) رواه الترندي وحسنه وابن ماجه دابن خزيمه في صعب

> وَكَالَ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا أَصِبْبَ إِخْوَانَكُمْ بِأُحْدِجَعَلَ اللهُ اَدُوَاحَهُمْ فِي آجُوافِ طَيْرِخُضْي تَرِدُ اَنْهَارَ الْجَنَّةِ وَتَأْكُلُ

مِنْ شِمَارِهَا وَنَادِئُ إِلَى قَنَادِيُلَ مِنْ ذَهَبِ فَيَٰ إِلَى الْمَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوْ الْمِلْبُ مَا كُلِهِمْ وَمَثْمَرِهِمْ وَحُسْنَ مَقِيْلِهِمْ قَالُوْا يَالَيْتَ اخْوَانَنَا يَعْلَمُوْنَ مَا صَنَعَ اللهُ لَنَّا لِثَلَّا يَثَمَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الْجِهَادِ وَلَا يَنْكُلُوا عَنِ الْحَرْبِ فَقَالَ اللهُ النَّاكَ اللهُ مَنْ عَنْكُمْ وَآثَوْلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ هٰذِهِ الْلاَيَاتِ. وَلَا تَعْتَبَعَنَ الْدَيْنَ.

الأنة

" ني كريم صلى الله عليه وآله وسلم في فرماياجب تمهار ع بعارول في میدان احدیس شادت یائی تواللہ تعالی نے ان کی روحوں کو سبزیر ندوں كاندرركه دياجوجنت كي شرول برساحت كے لئے آتے ہيں اور جنت ك باغات ، مجل كماتے بين مرسونے كى ان قديلوں ميں علے جاتے میں جو عرش اللی کے ساتھ آوراں ہیں۔ جبوہ اپنے کھانے پینے کی لطافت محسوس کرتے ہیں اور اپنی خوابکاہوں کی راحت اور نرم و کداز ہونے سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کاش! ہمارے جمائی بھی جائے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کن نعتوں سے ملامل کر دیاہے آگہوہ جہاد ے دست پر دار نہ ہوں اور راہ حق میں جماد کرنے ہو جی نہ کرنے کلیں ان کی اس آر ذو کو س کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تھہاری طرف ہے انہیں یہ پیغام پہنچا رہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعلل نے یہ آیات نازل فراكس - وللا تحسين الدني " (الايه) رواه مسلم وابو داؤه ترغدی شریف میں ہے۔ حضرت ابو المدراوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک دو قطروں اور دونشانوں سے کوئی چیز زیادہ بیاری نہیں۔ دوقطرے۔ آنسو كاوه قطره جوخوف خداے ہے، خون كاوه قطره جوجهاد في سبيل الله بيس جمم سے يے دونشان - ایک اس زخم کانشان جوجهادیس جسم پر تکاور دوسرااس زخم کانشان جو کسی فرض کی ادائنگی کرتے وقت انسان کو تکے۔ (۱)

ا به زادالمعاد جلد ۳. صفحه ۹۰

#### زيارت مزارات شمداء

حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم شہیدان اسلام کی مزارات کی زیارت کے لئے خود بھی قدم رنجہ فرمایا کرتے اور حضور کے بعد خلفاء راشدین کابھی ہیے معمول تھا۔

عَنْ إِنْ هُرَنِيَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْيَرِ وَسَلَّمَ يَأْتِي التَّهُ هَدَاءٌ فَإِذَا اللهُ فُرْضَةَ الشِّعْبِ يَقُولُ السَّكَةُ مُعَنَيْكُمْ بِمَاصَبُرْنُمْ فَيْعَوَعُهُ بَي اللّهَ الشَّادِ ثُقَرَكُانَ البُوبَيْلِدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ تُثَمَّ كَانَ عُمُرُوضَى اللهُ عَنْهُ بَعْدَ النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ تُكُمَّاتُ كَانَ عُمُرُوضَى اللهُ عَنْهُ بَعْدًا إِنْ يَكُوبَ يَفْعَلُهُ وَكَانَ عُشَمَاتُ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْنَ عُمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

"رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شهداء کرام کے ہاں تشریف لے آیا کرتے جب کھاٹی کے نیچے دہائے پر پہنچے تو فرمائے۔ تم پر سلامتی ہو۔ اس صبری وجہ ہے جو تم نے کیا۔ پس تمہارا آنے والا کھر بہت بہترین ہے۔ حضرت ابو بکر بھی حضور کے بعد ایسانی کرتے۔ حضرت عمر بھی حضرت ابو بکر کے بعد ایسانی کرتے۔ حضرت عمر کے بعد ایسانی کرتے والا کا کھرت عمر کے بعد ایسانی کرتے والا تعرف عمر کے بعد ایسانی کرتے۔ "(1)

سيدناعلى مرتضني كاذكراس ليح تهيس كه آب في مركز خلافت كوف كوينالمياتفاور آب دبال عى

تشریف فرمار ہے۔

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَرَجَ يَوْمًا وَصَلَى عَنَى آهْلِ أَحُد صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّ الْصَرَفَ عَلَى الْمِنْتِرِ فَقَالَ إِنَّ قَرَطُكُمُ وَانَا شَهِيْنَا عَلَيْكُمْ فَوَإِنِّ وَاللهِ اَنْظُرُ اللهَ حَوْمِيْ الْأَن وَإِنِّ قَدْ أَعْطِيْتُ هَا اللّهِ عَلَيْكُمْ وَاللّهِ وَإِنْ وَاللّهِ مَا اَنْهَا فَى عَلَيْكُمْ آنَ تُنْتُرِكُوا بَعْدِى وَلَكِنْ الْوَقِ عَلَيْكُمْ آنَ تَنَافَعُوا .

(دَوَاهُ الْبَغَادِي فِي الصِّعِيْمِ عَنْ عَمَرونِي خَالِدِ عَنِ اللَّيْثِ)

"مضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ آیک روز حضور کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم الل احد کے پاس تشریف لے آئے اور ان کے لئے نماز جنازہ جیسی نماز پڑھی۔ پھر واپس اپنے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا ہیں تمہارا بیشرو ہوں۔ ہیں تم پر گواہ ہوں بخدا میں یمال بیٹھے ہوئے اپنے حوض کود کھے رہا ہوں جھے سارے زمین کے فرانوں کی تنجیاں دے دی گئ جیسے ۔ جھے اس بات کاکوئی اندیشہ نمیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ جاڈ کے لیک بخواس بات کاکوئی اندیشہ نمیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ جاڈ کے لیک بخواس بات کاکوئی اندیشہ نمیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ جاڈ کے لیک بخواس بات کاکوئی اندیشہ نمیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ جاڈ کے لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تم آیک دو سرے کے ساتھ حدد کرنے لگ جاڈ کے لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تم آیک دو سرے کے ساتھ حدد کرنے لگو گے۔ "

سركار دوعالم صلى الله عليه و آله وسلم كاليك اورار شاد كراى طاحظه فرمائي-عبد الاعلى بن عبد الله بن ابن فروه النهاب سيروايت كرتي بي-إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَارَقُبُوْرَ شَهْكَ اوالْحُد فَقَالَ اللَّهُ قَرَانَ عَبْدَ كَ وَبَيْتِكَ يَشَهُ مَدُ أَنَ هُوُ لَا وِشَهُمَا اُوَ وَ اَنَّهُ مَنْ زَارَهُ وَ اَوْسَلَمَ عَلَيْهِمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ وَدُّوْا عَلَيْهِمَ

" حضور نی کریم شداء احدی زیارت کے لئے تشریف لے آ سے اور قربایا اے اللہ! تیرا بندہ اور تیرا نی گوائی دیتا ہے کہ بیہ شداء ہیں اور جولوگ قیامت تک ان کی زیارت کے لئے آئیں مے یا نسیس سلام عرض کریں مے یہ انسیس اس کاجواب دیتے رہیں ہے۔ "

امام بیمق نے بہت ہے محابہ کرام کے اساء کرای کنوائے ہیں جو شداء احدی قبور کی نیارت کے لئے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان میں تین خلفاء راشدین کے علاوہ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ۔ سیدة انساء العالمین حضرت فاطمة الزہراء، حضرت سعد بن ابی و قاص۔ حضرت عبدالله بن عمر۔ حضرت ابو ہریہ و۔ ابو سعید خدری اور دیگر حضرات کے اساء کرای جیں۔ حضرت سیدة النساء جب تشریف لے آئیں توردہ فرمائیتیں حضرت سعدین ابی و قاص فود ہیں۔ حضرت سیدة النساء جب تشریف لے آئیں توردہ فرمائیتیں حضرت سعدین ابی و قاص فود میں مسلم عرض کرتے بھراہیوں کی طرف متوجہ ہو کر انسیں کہتے۔ اللہ شکرت فی تقریم سلام عرض نہیں کرتے جو تہیں سلام کا جواب میرخ شمیں کرتے جو تہیں سلام کا جواب دیتے ہیں۔ "

امام بیمق نے متعدد ایسے واقعات لکھے ہیں کہ کئی لوگوں نے شداء احد خصوصالبید

المشهداء حضرت حمزه رضي الله عنه كوسلام عرض كيا- انهول فيجواب ديااور لو كول فيسنا- (١)

شداء كاجسام كالمجح وسلامت ربتا

علامہ محمود آلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق تغییرروح المعانی میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۵۴ کی تغییر کرتے ہوئے شمداء کی زندگی پر مفتکو کرتے ہوئے لکھاہے۔

فَذَهَبَ كَيْثُرُوْنَ السَّلَفِ إِلَّ أَنَّهَا حَقِيْقَةٌ بِالزُّوْجِ وَالْجَسَدِ وَ وَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى اَنَّهَادُو كَانِيَّةُ الْمَثْنَهُ وَمُ تَرْجِيْحُ الْاَوْلِ.

" یعنی سلف صالحین کی اکثریت کا کی ندیب ہے کہ شمداء کی زندگی روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی زندگی ہے۔ اور بعض کاخیال ہے کہ صرف روحانی زندگی ہوتی ہے لیکن پسلاقول بی زیادہ میجے ہے۔ "

صاحب تغییر مظری بیان فرائے ہیں۔ صاحب تغییر مظری بیان فرائے ہیں۔

إِنَّ اللهُ تَعَالَى يُعْطِىٰ بِأَدُواحِهِمْ تُوَةً الْاَجْسَادِ فَيَدُهُ هَبُوْتَ مِنَ الْاَرْضِ وَالسَّمَا وَالْجَنَّةِ حَيْثُ يَثَا أَدُونَ وَيَنْصُرُونَ اَوْلِيَا وَهُمْ وَيُدَقِرُونَ اَعْمَاءَهُمْ إِنْ شَاءً اللهُ تَعَالَى -

"الله تعالى ان كى روحوں كو جسموں كى قوت ويتاہے۔ وہ زين، آسان اور جنت ميں جمال چاہيں جاتے ہيں اور وہ شداء اپنے دوستوں كى امداد كرتے ہيں اور اپنے وشمنوں كوہلاك كرتے ہيں انشاء الله تعالى۔"

جب شداء کی زندگی کابی حال ہے توانبیاء اور صدیقین امت جو شہیدوں ہے مرتبہ وشان میں بلاتفاق اعلی و برتر ہیں ان کی زندگی میں کیو کر شبہ کیا جا سکتا ہے۔ اس زندگی کی وجہ سے ان کے جسم خلک بھی صحیح و سلامت رہے ہیں۔ چنانچہ امام مالک نے روایت فرمایا ہے کہ جنگ احد کے چھیالیس سال بعد حضرت عمروین جموح اور حضرت عبدالله بن جمیر کی قبر ( دونوں ایک بی قبر میں مدفون تھے) سیلاب کی وجہ سے جب کھل می توان کے اجساد طاہرہ یوں ترو آزہ اور شکفتہ فرماراب یائے مجھے جیسے انہیں کل بی وفن کیا کیا ہو۔ ( مؤطا)

اس بیہویں صدی کا واقعہ ہے، کہ جب دریائے وجلہ حضرت عبداللہ بن جابر اور دیگر شمداء کی قبروں کے بالکل نز دیک پہنچ حمیاتو حکومت عراق نے ان شمداء کرام کی لاشوں کو

ا - دلائل النبوة للبيهتي، جلد ٣، منجه ٣٠٩ - ٣٠٩

حضرت سلمان فلری کے مزار پُرانوار کے جوار میں خفل کرنا چاہاتوان حضرات کی قبریں کھودیں گئیں تیرہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے پاک جسم سیج وسلامت پائے گئے۔ ہزار ہا گلوق نے اسلام کابیہ مجزہ اور قرآن کی اس آیت کی صدافت کا پی آ تھوں سے مشاہدہ کیا۔ (۱) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہید باپ کو دیکھایوں معلوم ہوا جیسے وہ آرام کی نیز سور ہیں ہم نے ان کو ایک کمبل میں کفن و یا تفا۔ وہ کیونکہ چھوٹا تھا س لئے سرکوڈھانپ و یا اور قد موں پر حرال کھاس ڈال و یا تھاوہ کمبل بھی ٹھیک ٹھاک تھااور کھاس بھی جول کی تول، و یا اور قد موں پر حرال کھاس ڈال و یا تھاوہ کمبل بھی ٹھیک ٹھاک تھااور کھاس بھی جول کی تول، و یا تور قد موں پر حرال کھاس ڈال و یا تھاوہ کمبل بھی ٹھیک ٹھاک تھااور کھاس بھی جول کی تول، معزت عبداللہ کو ایک زخم لگا تھا ان کا ہاتھ اس ذخم پر تھا جب وہ ہاتھ بٹایا کیا تواس ذخم سے خون بنے لگا بھرہا تھ دخم پر دکھا گیا تو خون بند ہو گیا۔

جن کی زندگی کے بارے میں خالق الموت والحیاۃ نے یہ شمادت دی ہو " بل احیاء "کہ وہ زندہ ہیں ان کی زندگی کے بارے میں کوئی کلمہ کو شہر شمیں کر سکتا۔ جن کے بارے میں اللہ کا محبوب کو اندی دے کہ وہ اپنے زائرین کے سلام کاجواب دیتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں محبوب کو اندی دے کہ وہ اپنے زائرین کے سلام کاجواب دیتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں مسلمان کو حق تبدیں پہنچاکہ ا تکار کرے۔ سینکٹروں سال بعد بھی جن کے اجساد طاہرہ سیجے وسلامت پائے گئے ہیں۔ اور ہاتھ اٹھانے سے پرانے زخموں سے خون بھے گئے ان کی زندگی کا تکار توزندگی اور موت کے مفہوم سے جمالت کی دلیل ہے۔

الله تعالی ان زندہ جاوید عاشقان رب العالمین اور جال ٹاران رصت للعالمین کے نقوش یا کو جمیں خصر راہ بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے ان کے خلوص اور جذبہ للہیت کے صدقہ ہم ناکاروں کوشمادت کی نعمت عظمیٰ سے بسرہ ور فرمائے۔

غَاطِرَالسَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيَّ فِي النَّانَيَا وَالْاَخِرَةِ تَوَفَّيِيْ مُسْلِمًا وَالْمِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ .

"اے بنانے والے آسانوں اور زمین کے توبی میرا کارساز ہے دنیاو آخرت میں۔ مجھے وفات وے در آل حالیکہ میں مسلمان ہوں۔ اور ملا وے مجھے نیک بندوں کے ساتھ۔"

#### غزوة حمراء الاسد

میدان احدے روانہ ہوتے وقت ابو سفیان نے حضور کو چیلنے ویا تفاکہ آکندہ سال پھر بدر کے میدان میں جنگ ہوگی۔ سرور عالم نے اس کے چیلنے کو قبول فرمالیاتھا۔ لشکر کفار شادان و فرحان واپس مکہ جارہاتھا کہ انہوں نے بدر کے اپنے مقتولوں کا انتقام لے لیا ہے جب پچھ دور آگے فکل مجھے اور مزعومہ فلخ کا خمار آہستہ آہستہ اتر نے لگا اور اصل حقائق بوکر سامنے آنے لگے توانہوں نے برہم ہو کر آیک دو سرے کو طامت کر فاشر مرع کر دی وہ کہنے لگے کہ تم نے بچھ بھی نہیں کیا۔ ان کے چند طاقتور اور ذی اثر افراد کو تو تم شروع کر دی وہ کہنے لگے کہ تم نے بچھ بھی نہیں کیا۔ ان کے چند طاقتور اور ذی اثر افراد کو تو تم شروع کر دیا۔ لیکن مسلمانوں کی اہم اور کلیدی ہنے میت کر کے ان لوگوں کو بھی فتم کر اپنی ہنے کو کھل نہیں کیا۔ بلکہ او حور اچھوڑا ہے۔ اگر تم ہمت کر کے ان لوگوں کو بھی فتم کر دیا تھا اور گر دیا ہم اور کلیدی ہنے تو آئندہ قبیل فور ان میں جان نگری کا ایساجذبہ پھو تھیں گی کہ دہ تم میں ہے کی کو زندہ نہیں اکشاکر لیس کی اور ان میں جان نگری کا ایساجذبہ پھو تھیں گی کہ دہ تم میں ہے کی کو زندہ نہیں جھوڑیں گئ کہ دہ تم میں ہے کی کو زندہ نہیں جھوڑیں گئ کہ دہ تم میں ہے کی کو زندہ نہیں جھوڑیں گئ کہ دو تم میں ہی کو زندہ نہیں جھوڑیں گئے کہ خور آئی آئندہ وہ تھیں بھی للکار نہ سیس

چنانچہ سب التکروایس پلٹ کر حملہ کرنے کے لئے تیاری کرنے لگا۔

سرورعالم مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اگر چہ خود شدید زخمی تھے۔ مجلدین اسلام کی کثیر تعداد زخموں سے چورچور تھی بھل ایک رات انہوں نے اپنے گھر گزاری تھی صبح سورے سر کار دو عالم نے تھم ویا کہ کفار مکہ پر حملہ کرنے کے لئے سب تیار ہوجاؤاور سے بھی اعلان کر دیا کہ اس مہم میں صرف ان لوگوں کو شرکت کی اجازت ہے جو کل کی جنگ میں ہمارے ساتھ شریک تھے خواہ کوئی کتناز خمی ہے اسے ہی جاتا پڑے گائسی آزہ وم اور صحت مند مجلد کواس لشکر عشق ووفا میں شامل ہوئے کی اجازت نہیں ہے۔

عیداللہ بن ائی نے اس موقع کو غنیمت سمجھااس نے خیال کیا کہ مسلمانوں کواب میری اور میر اور میرے ساتھیوں کی پہلے ہے بھی اشد ضرورت ہے میں پیشکش کروں گا تو فورا منظور کرلی جائے گی اور اس طرح میں اپنے دامن ہے باسانی منافقت کے داخوں کو دحولوں گاوہ حاضر جوااور عرض پیرا ہوا یار سول اللہ ! اس غلام کو بھی ہمر کائی کا شرف ارزانی فرمائے۔ پھرد کیھئے یہ غلام جانفروشی اور جانبازی کا کیے جوت فراہم کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا۔ لا۔ ہر کر نہیں غلام جانفروشی اور جانبازی کا کیے جوت فراہم کرتا ہے۔

اسلام کو تمہاری اعانت کی ضرورت نہیں۔ جاؤ۔ عور تول کے ساتھ جاکر اپنے گھر آرام کرو۔
حضرت عبداللہ شہید کے بیٹے جابر حاضر ہوئے عرض کی یارسول اللہ! بیں جنگ احد بیں
شرکت کے لئے تیار تھا۔ میرے باپ نے جمعے مجبور کیا کہ میں خواتین کی حفاظت کے لئے گھر پر
رہول ۔ میراباپ شہید ہو گیا اب میں نہیں چاہتا کہ حضور کسی سفر جماد پر روانہ ہوں اور بیا غلام
ہمر کاب نہ ہو۔ اس لئے ازراہ کرم مجھے حاضری کی اجازت مرحمت فرائیں۔ انہیں اجازت
دے دی می کیونکہ اس کاعذر معقول تھا۔

محابہ کرام اگر چہ زخوں سے عُرهال تھے۔ کسی کاباز د ثوثا ہوا۔ کسی کی بلک کی ہوئی۔
کسی کاسر پہنا ہوا۔ کسی کاسینہ چھائی تھا۔ کسی کے پشت پر تیروں اور تیزوں کی باڑھوں کے زخم
تھے اپنے آتا کا تھم منتے ہی سب کے سب افقاں و خیزاں اپنے محبوب کر یم کی بارگاہ جمال میں
حاضر ہو گے اور کشدگان خبر صلیم ور منا کا یہ عربیم الشال الشکر اپنے آتا کی قیادت میں کفروباطن
کے سرخور کو پامال کرنے کے لئے شیروں کی می جرآت و جمت کے ساتھ ابو سفیان کے لشکر
جرار کے تعاقب میں مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا۔ جب سرور عالم "حمراء الاسد" جو مدینہ طیبہ
جرار کے تعاقب میں مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا۔ جب سرور عالم "حمراء الاسد" جو مدینہ طیبہ
سے آٹھ میل کے فاصلہ پر آیک موضع ہے۔ وہاں پنچے توقیام قرمایا اسی جگہ تی خراعہ قبیلہ کاسمعبہ
بن ابی معبدنا می آیک فیض حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوا۔ بعض نے معن النظراعی کانام لکھا
ہے حضور نے اسے تھم دیا کہ واپس جائے اور ابو سفیان سے ملا قات کرے اور اسے انکا خوفردہ کرے کہ وہ اپنے لاکھر سمیت دم دباکر مکہ بھاگ جائے پر مجبور ہوجائے۔

معبد، جب "الروحاء" کے مقام پر پہنچاتوا ہو سفیان سے اس کی طاقات ہو گئی اے معبد کے مسلمان ہونے کا علم نہ تھا۔ اس نے پوچھا۔ " مَنادَرَانَافَ یَامَعَبَدَ" "معبد! ساؤ کیا خبر لائے ہو۔ " معبد نے کہا ہو سفیان! پچھ مت پوچھ۔ گھ (فداہ ابی وای) اور اس کے صحابہ فعسہ سے دانت پیس رہ ہیں رہ ہیں اور اتنا ہو الشکر لے کر تمہارے تعاقب ہیں دوڑے چلے آر ہے ہیں کہ ایسالشکر آج تک نمیں دیکھا گیا ہو مسلمان جنگ ہیں پہلے شریک نمیں ہو سکھ تصوہ شخت میں کہا شریک نمیں ہو سکھ تصوہ شخت مادم ہیں اب وہ سب اکشھ ہو گئے ہیں ابو سفیان نے پوچھا۔ ہتاؤ تمہاری کیارائے ہے۔ معبد نے کہا۔ میری دائے تو یہ ہے کہ اس سے ویشتر کہ ان کے لشکر کا پہلا دستہ اس شیلا سے سر کہا۔ نمیری دائے تو یہ ہے کہ ہم پلیٹ کر ان پر حملہ نکا ہے۔ سر کہا۔ تم کوچ کر جاؤ ۔ ابو سفیان نے کہا ہمارا ارادہ تو یہ ہے کہ ہم پلیٹ کر ان پر حملہ کریں۔ اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجادیں۔ معبد نے کہا یہ غلطی ہر گزنہ کرنا۔ ہیں تمہارا خیر خواہ ہوں۔

اس کی بات سے متاثر ہوکر ابو سغیان اپنے لککر سمیت تیزی سے مکہ کی طرف روانہ ہوگیا۔
ابو سغیان کوراستہ میں چند ایک ہم مشرب مشرک طے جو عینہ جارہ سے تصان میں سے ایک معتبر
مشرک کو اس نے کہا کیا تم جو کو یہ پیغام دو گے کہ ہم دوبارہ حملہ کر رہے ہیں اور ان کی ہڑیں
کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اگر تم ایبا کر و تو زبیب ( کشمش ) کا لدا ہوا ایک اونٹ میں تنہیں
دوں گا۔ وہ گیا، مسلمانوں سے اس کی ملاقات ہوئی اس نے ابو سغیان کے ارادوں اور اس
کی فوجی قوت کو بتاتے ہوئے ہوئی مبالغہ آرائی سے کام لیا ور مسلمانوں کو خوب ہراساں کرنے
کی کوشش کی۔ لیکن غلامان مصطفیٰ علیہ التحدید والتناء نے اپنے آقا سے جو سبق پڑھا تھا اس
میں کسی طاغوتی قوت سے ہراساں ہونے کا سوال ہی پیدائیں ہو تا تھا۔

جب اس كى لاف زنيال بند كان خدائے سنيں تو يوك پريفين ليجه من جواب ديتے ہوئے فرمايا۔ حَدُيْدَنَا اللّٰهُ وَفِعْدَ الْوَكِيْلِ " جم تسارى كيند بجيكيوں سے وُرف والے نسيس جيں الله تعالیٰ كانی ہے اور وہ عار ابھترین كار ساز ہے۔ "

سر کار دو عالم کئی روز حمراء الاسد کے مقام پر ٹھمرے رہے لیکن ابوسفیان اور اس کے حواریوں کو لفٹکر جرار کے باوجو و ہمت نہ ہوئی۔ کہ اسلام کے شیروں کی طرف آنکے افعاکر بھی و کمیے سکیس وہاں سے دوڑتے بھاصمتے مکہ پہنچ۔ چندروزان کا انتظار کرنے کے بعد اسلام کی فتح و ظفر کے پرچم امراتے ہوئے بندگان خدا کا سید سالار پخیروعافیت مدینہ طبیبہ مراجعت فرماہوا۔ الله تعالیٰ اپنے اس احسان عظیم کو اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

ٱلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْ الِلْهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا آصَابَهُ وَالْقَرْحُرُّ لِلَّذِيْنَ آحْسَنُوْ الْمِنْهُ وَ التَّعَوُّ الْجَرْعَظِيَّةُ \* اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُ هُ التَّاسُ إِنَ التَّاسُ وَالتَّاسَ قَلْ جَمَعُوْ الْكُوْفَا فَتَوْهُمْ فَزَادَهُمْ الْيَمَانَا اللهُ وَلِعْمَ الْوَكِيلُ - فَانْقَلَبُوْ الْبِعْمَةِ وَمَنَ اللهِ وَفَضْلِ لَمُ يَسْسَمُهُ وَلِعْمَ الْوَكِيلُ - فَانْقَلَبُوْ الْبِعْمَةِ وَمَنَ اللهِ وُفَضْلِ لَمُ يَسْسَمْهُ وَسُوَءٌ وَالنَّبِعُوْ الرَّمْ اللهِ وَاللهُ وُفَضْلِ لَمُ يَسْسَمْهُ وَسُوءٌ وَاللهِ

"جنوں نے لیک کمااللہ اور رسول کی وعوت پر۔ اس کے بعد کہ لگ چکا تھا انہیں مرا زخم ان کے لئے جنوں نے نیکی کی۔ ان میں سے اور تھویٰ افتیار کیا اجر عظیم ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کماانہیں لوگوں نے بلاشیم کافروں نے جمع کرر کھا

ہے تمہارے لئے (براسلمان اور الفکر) سوڈروان ہے۔ (تواس و حملی فئے) بردھادیاان کے جوش ایمان کو اور انہوں نے کما کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اور وہ بہترین کار ساز ہے

(ان كے عزم ونوكل كانتيجرية لكلا) واپس آئيد لوگ الله كانتجام اور الله كانتيجرية لكلا) واپس آئيد لوگ الله كانتيج مواان كوكسى برائي في اور ويروى كرتے رہے رضائے اللي كى اور الله تعلق صاحب فضل عظیم ہے۔ "

( آل عمران: ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۳) ( جمال القرآن)

جنب سرورعالم صلی الله علیه و آله وسلم کوعرض کی گئی که افتکر کفار نے اوٹ کر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا ہے تو حضور نے پر جلال انداز میں فرمایا۔

> ۘڎٳڷٙڒؽ۠ٮؙٛڡٛٚڛٝؽؠۣؽۑۼٮؘڡٛؽؖڛۘۊۜڡ<mark>ٝؾؙؙڵڿؙ</mark>ٞؠڿؚٵٙۯۊ۫ۛٷۛڝۼۜٷٳؠۿٵٮڰٵٷٛٳ ػٵٙڡٞڛٵڶۮۜٳۿؚۑ

"اس ذات کی حتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ان کے لئے پھردل کو نشان زدہ کر دیا ہے اگر انہوں نے لوٹ کر ہم پر حملہ کاقصد کیاتودہ پھران پربرسائے جائیں سے اور صفحہ ستی ہے ان کانام و نشان تک منادیا جائے گا۔ "

حمراءالاسدے واپسی پر لفتکر کفار کے دو آ دمی کر فتار کر لئے مکئے (۱) معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص (۲) ابوعز ۃ الجمبی

ابوعز ہ جنگ بدر میں ہمی تید کر لیا گیاتھا سے اپنی پانچ کمسن کچیوں کاواسطہ وے کرر حمکی بھیکسانگی تقی حضور نے اس کو معاف کر و یا تھا وراس سے بیدوعدہ لیاکہ آئندہ فشکر کفار میں شریک ہوکر حملہ آور نہ ہو گا۔ لیکن اس نے وعدہ شکنی کرتے ہوئے پھر فشکر کفار میں شرکت کر کے عدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوا۔ اس نے دوبارہ معافی کی در خواست کی لیکن سرکار دوعالم نے بیہ فرما کر اس کی در خواست کی لیکن سرکار دوعالم نے بیہ فرما کر اس کی در خواست مسترد کر دی۔

لَا وَاللهِ لَا تُنْسَخُ عَارِضِيك بِمَكَّة بَعْدُهَا وَتَعَول خَدَعْتُ مُحَمَّدًا المَّرَّيِّي إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُلْدَعُ مِنْ جَعْرٍ مَرَّتَيْن . إِنْ مِنْ عُنُفَهُ يَا ذُنَبُرِ "اب حمہیں معانی نمیں مل سکتی تاکہ مکہ جاکر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ازراہ تعلی تم بیہ کمو کہ میں نے محمد (فداہ ابی دامی) کو دوبار دھو کا دیا ہے۔ مومن ایک سوراخ سے دوبار نمیں ڈساجاتا۔ اے زبیراٹھواس نانجار کی گر دن اڑا دو۔ " محمد خاصہ سرحہ نباد رہانہ حکمہ اندار کو تعلیم دی کہ دھو کا بازوں اور عماروں ہے۔

نی کریم نے امت کے جرنیلوں اور حکمرانوں کو تعلیم دی کہ دھوکا بازوں اور عمیاروں کے دام فریب میں بار بار پھنسنامومن کو زیب نہیں دیتا۔ دوسرے جنگی قیدی معاویہ بن مغیرہ کے بارے میں حضرت زیدین حاریث اور عمارین یاسر کو

دوسرے جنگی قیدی معاویہ بن مغیرہ کے بارے میں حصرت زید بن حکرمۂ اور عمار بن یاسر کو تھم دیا کہ وہ فلال جگہ چھپاہواہے جاؤاور اس کاسر قلم کر دو (۱)

> يَتُوْفِيْقِهِ تَعَالَىٰ فَلَ فَرَغْتُ مِنْ فِرْكُو غَزْدَهِ أَحُد فِي يَوْهِ الْخَيدِينِ فَى تَلَا تَيْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان العُبَادِكِ فِي عَاهِر ١٣١٠ مِنَ الْهِبْعَةَ اللّهَبُونِيَة عَلَى صَاحِبِهَا الْأَلِي الصَّلَوَات وَاَطليبِ الشَّنْيِعَاتِ وَاَجْمِلِ الشَّيْعَاتِ وَعَلَىٰ الصَّلَوَات وَاَطليبِ الشَّنْيِعَاتِ وَاَجْمِلِ الشَّيْعَاتِ وَعَلَىٰ الصَّلَوَة وَاللّهِ وَاصَعْمِهِ وَمَنْ احتِهُ وَاللّهِ عَلَىٰ اللّهُ وَاصَعْمِهِ وَمَنْ احتِهُ وَاللّهِ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ وَعَلَىٰ وَاللّهُ مَنْ وَعَلَىٰ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ وَلَيْلُولُ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَلْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ

العبدالمسكين: محد كرم شاه

# جال نثاران اسلام پر فرار كالزام اور اس كار و

۳۰ / رمضان المبارک ۱۳۱۰ ہے کو بیہ عاجز، غروہ احد کے واقعات و حلات لکھنے ہے فارغ ہوا۔ میرا بیہ خیال تھا کہ اس عظیم غروہ کے اہم مشاہد کو میں نے اپنی محدود صلاحیت کے مطابق بیان کر دیا ہے اس پر مزید کمی اضافہ کی چنداں ضرور ت نہیں ہوئی۔

کین اس کے بعد جھے ایک ایسے سیرت نگلری کتاب کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ جن کا تعلق انتا عشریہ فرقہ ہے جھے اس میں چند چنریں پڑھ کر دلی صدمہ ہوا۔ مصنف موصوف نے ان تاریخی حقائق کومنح کرنے اور جمال منح کرنے کی جرآت شیں ہوئی دہاں ان پر پر دہ دُالنے کی وانستہ کوشش کی جن کے مطالعہ ہے سحابہ کرام خصوصاً خلفاء راشدین کی، اللہ تعالیٰ دُالنے کی وانستہ کوشش کی جن کے مطالعہ ہے سحابہ کرام خصوصاً خلفاء راشدین کی، اللہ تعالیٰ کے حبیب کے دین کے ساتھ بینظیر وابستی اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، بر گزیدہ رسول کے حبیب کے دین کے ساتھ بینظیر وابستی اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، بر گزیدہ رسول اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، بر گزیدہ رسول اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، بر گزیدہ رسول اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، بر گزیدہ رسول اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، بر کن ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے بہناہ محبت، ان کے جذبہ عشق کی وسعت کمرائی اور کیرائی کا پینہ چانا ہے۔

انہوں نے بغیر کسی دلیل کے ان قدی صفات شاکر دان بار گاہ نیوت پر میدان جماد سے راہ فرار افقیار کرنے والے، آزمائش کی اس گھڑی بیں اپنے آتا کو تنماچھوڑ دینے والے، کے الزامات لگائے ہیں۔

اس لئے میں اپنا یہ فرض سمجھتا ہوں کہ ان الزامات کی تردید کروں اور متعند حوالہ جات ہے ان گرامی مرتبت حضرات کے جذبہ ایٹر و قربانی کا ذکر کروں باکہ جو قلوب حق کے متلاثی ہیں انہیں گوہر مقصود تک رسائی حاصل ہو جائے وماتو فیقی الاباللہ۔

غروہ احد، دیگر غروات سے کئی لحاظ سے مختلف ہے۔ اس غروہ میں فریقین کو متحد و مدو جزر
کاسامناکر نا پڑا ہے بھی آیک فریق کا پلڑا بھاری ہوا، پھر ہوا کار ج یک لخت بدل کیااور دو سرے
فریق کا پلڑا بھاری و کھائی دینے نگا بھی ایک فریق کی صفیں پر اگندہ ہو کیں اور اس کی فوجیس میدان
جنگ میں اختشار کا شکار ہو کیں اور بھی و و سرافریق جو چند لھے پیشتر کامیابی کاپر جم امرار ہاتھا اس کے
فکر میں افراتفری بچ گئی اور جنگ کا پانسہ پلٹ گیا۔ اس لئے تمام حالات کو پوری طرح سجھنے کے
لئے ان سرحلوں کاذکر ضروری ہے جن کے نشیب و فرازے فریقین کو گزر نا پڑا نیز ہر سرحلہ میں
ہر فریق کے نامور افراد نے جو کار ہائے نمایاں انجام دیے ان کا بیان ضروری ہے آگ۔
حقیقت اپنی جملہ دلفریمیوں کے ساتھ آشکار اہو جائے۔

ہم اس جنگ کو تین مرحلوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

پہلامر حلہ: جنگ کے آغازے لے کر کفار کے گیار ہویں بابار ہویں علمبر دار صو آب کے قتل کے بعد، کفار کے جھنڈے کے سر محول ہونے تک۔

دوسرامر حله: الصلوّة والسلام كى شمادت كى خبر مشهور ہونے تك -

تيرامرطد فبرشادت كاكلذيب كابعدت أفرتك-

۱۔ ہم ذراتفصیل سے جنگ کے ہرمرحلہ کاذکر کرتے ہیں۔ پہلامرحلہ

بالکل سادہ ہے۔ اس میں کسی قتم کی کوئی وجیدگی شمیں دونوں فریق آمنے سامنے صف بستہ ہیں کفار کمہ کے لشکری تعداد تین ہزار ہے متجاوز ہاں ہیں ہے سات سوزرہ پوش، دوسو گھوڑے ہیں۔ ہر ایک دستہ سو شہسواروں پر مشتمل ہے ایک دستے کا سلار خلاین ولید ہے اور دوسرے کا عکرمہ بن ابی جمل۔ سب کے دلوں میں مسلمانوں کی عدادت اور ان سے اپنے مثقة لوں کا انتقام لینے کی آگ بھڑک رہی ہے۔

اسلامی نشکر ہے ان کالشکر چار گناہے بھی زیادہ ہے۔ اسلی بیس مسلمانوں کوان ہے کوئی نبست ہی نہیں ان کے پاس صرف دو گھوڑے ہیں لیکن ایمان کی قوت نے ان کو نا قابل تسخیر بنا دیا ہے۔ یہ محض اعلاء کلمت الحق کے لئے اپنے سرد ھڑکی بازی لگا کر کفر کامقابلہ کرنے کی خاطر میدان جنگ ہیں تشریف لائے ہیں۔

جنگ کے ابتدائی چند کھنٹوں میں اسلام کے جال بازوں نے کفار کے سرِغرور کو خاک آلود

کر کے رکھ دیا اسلام کے شیروں نے تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعدان کے کیارہ بارہ چوٹی کے

ہمادر اور جنگ جو علمبر داروں کو خاک وخون میں تزیاد یا ہے اب ان کا جھنڈا زمین پر گرا پڑا ہے

اور ان میں ہے کسی کی جرأت شیں کہ اسے اٹھا سکے ۔ حضرت حمزہ، حضرت علی مرتضی، حضرت

ابو وجانہ اور دیگر بہاور، کفار کے سور ماؤں پر عقابوں کی طرح جھیٹتے جیں اور چوزوں کی طرح ان

کو دبوج کر لے جاتے ہیں۔ ہنداور اس کی ہجو لیاں جو اپنے لفکر کے جذبہ حمیت و غیرت کو
دبوج کر اے جاتے ہیں۔ ہنداور اس کی ہجو لیاں جو اپنے لفکر کے جذبہ حمیت و غیرت کو

کی وہ شوخیاں دم توڑری ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے شیر جس طرف جملہ کرتے ہیں صفوں کی صفیں الث دیتے ہیں چند پری تھمسان کارن پڑاہو گاکہ کفار کے فکر میں فکست کے اجار نمایاں ہونے گئے اور کیے بعد دیگرے انہوں نے میدان جنگ سے ہماکنا شردع کیا مسلمان ہیں کہ ان کے تعاقب ہیں نگی تلواریں لئے دوڑے چلے جارہ ہیں تقریباً میدان خالی ہوجا آ ہے آگر کچھ لمجے مسلمان اس کر مجوثی سے ان کا تعاقب جلری رکھتے تو جنگ کا پیشے کے لئے فیصلہ ہوجا آ اور بدر کی فتح مین کے بعد شاکد آج اس سے بھی عظیم تر فتح اور کامرانی انہیں لئے فیصلہ ہوجا آ اور بدر کی فتح مین کے بعد شاکد آج اس سے بھی عظیم تر فتح اور کامرانی انہیں نفیب ہوتی اور کفار عرب کے ساتھ ان کی ہے جنگ آخری اور فیصلہ کن جنگ طبت ہوتی۔ لیکن افسیب ہوتی اور کفار عرب کے ساتھ ان کی ہے جنگ آخری اور فیصلہ کن جنگ طبت ہوتی اور اولو افسیب ہوتی اور کفار عرب کے ساتھ ان کی ہے جنگ آخری اور فیصلہ کن جنگ جان فروشی اور اولو افسیس کہ ایسانہ ہوا جنگ کے اس مرحلہ ہیں اسلامی لفکر کے ہر مجلد نے جان فروشی اور اولو افسیس کی جانبے حسین اور دکش فقوش جرمیدہ عالم پر شبت کئے کہ رہتی دنیا تک ان کی نظیر چش میں کی جانبے کی کے اس مرحلہ ہیں اسلامی کو جن کے کہ رہتی دنیا تک ان کی نظیر چش میں کی جانبے کی کہ رہتی دنیا تک ان کی نظیر چش میں کی جانبے کی کہ رہتی دنیا تک ان کی نظیر چش میں کی جانبے گئے گی ۔

وومرامرحك

مسلمانوں نے جب وحمن کی واپسی سے بے قالم ہوکر اموال غنیمت کو سیٹنا شروع کر دیا۔
سرکار دوعالم صلی انتدعلیہ و آلہ وسلم کے واضح اور حتی ار شادات کے باوجود پہاس میں سے
چالیس تیم اندازوں نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور اموال غنیمت کو اکشا کرنے میں معروف ہو
گئے۔ قوظلد کی عقابی نگاہوں نے ذرا توقف کے بغیراحد کا چکر کان کر عقب سے مسلمانوں پر
حملہ کر دیا اور مسلمان جو دعمن سے بالکل بے خوف ہو کر ادھرادھراموال غنیمت اکشاکر نے
میں منمک تھاس اچانک افراد کی باب نہ لاسکے اور حواس باختہ ہو کر ادھرادھر دوڑتے گئے۔
میں منرمک تھاس اچانک افراد کی باب نہ لاسکے اور حواس باختہ ہو کر ادھرادھر دوڑتے گئے۔
اس پر مزیدایک آفت ٹوئی کہ ابن قمیمہ نے اعلان کر دیا کہ اس نے فرن اڈا اپنی کو آفی کو کھیسی کو
قبل کر دیا ہے یہ خبر سن کر مسلمانوں پر توایک قیامت ٹوٹ پڑی ان کی عقل وہوش کے چراخ
قبل کر دیا ہے یہ خبر سن کر مسلمانوں پر توایک قیامت ٹوٹ پڑی ان کی عقل وہوش کے چراخ
جمھ کے کو یا کسی نے ان کی ماری توان کیوس لیا ہو۔

یمال ہم علامہ حافظ ابن حجر کا ایک اقتباس پیش خدمت کرتے ہیں جو یقینیّابصیرت افروز ٹابت ہو گا۔

قَالَ الْخَافِظُ ابْنُ جَبَر رَائَهُمُّ مِنَادُوْ الْكَرْفَ فِرَقٍ - فِرْقَةُ إِلْسَّمَرُّهُمْ فِي الْهَزِيْمَةِ إِلَى قُرْبِ الْمَدِيْنَةِ فَمَا رَجَعُوْ احْتَى اِنْفَضَ الْقِتَالُ وَهُمْ قَلِيْلٌ هُمُ الْكِنْ مِنَ لَزَلَ فِيهِمُ النَّالِيْنِينَ ثَوْ لَوَامِنْكُوْ فَوْمَ الْتَعْمَى الْجَمَعُونِ إِنْمَا السَّكَرَلَهُمُ الشَّيْطُنُ بِبَعْضِ مَا كَمَبُوا وَلَقَدُ عَفَا اللهُ عَنْهُمُ وَ (ال عمران : ٥٥١)

وَفِرْقَةٌ سَارُوْ احْيَارُى - لَتَاسَمِعُوْا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلُّوَ قَنْ قُتِلَ، فَصَارَتَ غَايَةُ الْوَاحِدِمِنْهُوْ آنْ يَكُبُّ عَنْ نَفْيِم ٱڎٝؽۺؾٞؠڗۜۼٙڮڹڝؿڒۣڿ؈۬ٲٚۅٞؾٵڸٳڮٲؽؙؿ۫ڠؖؾؙڷۮۿؗؠٞٱڬ۫ڗ۫ؖٳڵڡٚٙػٲڹڗ وَفِرْقَ \* ثَبَيْتَ مَعَ النِّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ ثُوَّ ثِمَا جَعَتْ النَّهِ الْفِنْ كَةُ الثَّانِيَةُ شَيْئًا فَشَيْأً لَلَمَا عَرَفُوْ الَّذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ حَتَّ " حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ مسلمان اس وقت تبین کروہوں میں بٹ طمئے ایک گروہ جو میدان جماد سے بھا گاتھاوہ مدینہ کے قرب وجوار میں پہنچ کیا اور ان کی تعداد بہت قلیل تھی اور انہیں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سے

آيات نازل فرمائي -

ے شک وہ لوگ جو پیٹے پھیر گئے تھے تم میں سے اس روز جب مقابلہ میں نکلے تھے دونوں افککر تو پھسلادیا تھاانہیں شیطان نے بوجہان کے نمسی عمل ك اور ب شك اب معاف فرماد ياب الله تعالى في اسيس يقيية الله تعالى بهت بخشف والانهايت علم والاب- ( كويا الله تعالى في لقد عفاالله عنهم فرما كران كو عنو كامرُده سناديل) جب الله تعللٰ نے ان كومعاف كر ديا تواب سمی کو کیا حق پہنچاہے کہ ان پر زبان طعن دراز کرے۔ اور أيك كروه ان لوكول كاتما جب انهول في ايخ آقاعليه الصلوة والسلام كي شهادت كي خبر سي تؤوه حيران وسراسبهمه جو كرره محيحاب انهيس سمجھ شیں آرہاتھا کہ وہ کیا کریں کیاوہ صرف اپنی جان کابچاؤ کریں یاانی سمجھ کے مطابق مصروف پیکار ہیں یمال تک کدوہ شہید ہوجائیں۔ تمييرا كروه ان جان نثاروں كا تعاجوان از حد تعلمين اور خطرناك حلات میں بھی اینے آتا علیہ الصلوة والسلام کے قدموں میں عاضر رہے۔ دوسرا کروہ بھی آہت آہت اس تیرے کروہ میں آ کر شامل ہو گیااور اینے آتا کے قدموں میں حاضر ہو کر اپنی جان کے نزرانيش كرف لكار"

اب دیکھنا ہے ہے کہ اس نازک وقت میں حضرت صدیق اکبر، حضرت فلروق اعظم سیدناعلی مرتقنی رضی الله عنهم ان تین گروہوں ہیں ہے کس کروہ میں شامل تھے۔ آئے! یہ فقیر رُ تفقیر منتد حوالوں ہے آپ کوہتا آپ کہ یہ تینوں حضرات تیسرے گروہ میں شال تھے اور نازک ترین حالات میں بھی یہ اپنے محبوب کریم سے لحد بھر کے لئے بھی جدا منیں ہوئے۔

علامه المقريزي - ائي مشهور كماب الامتاع مي لكصة بي-

جبابن قمیر نے حضرت مصعب بن عمیر کوشید کر دیاآوراسلام کاپر جمان کے کئے ہوئے ہاتھوں سے کر پڑااور رحمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اٹھا کریہ علم حضرت سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ کو عطافر ایا۔ چردونوں فریقوں میں دست بدست جنگ شروع ہو گئی اور کفار نے "یَالِلْعَیّزی یَالِلْهِیْلِ" کے نعرے لگانے شروع کر دیے اور مسلمانوں کو بے در ایخ قتل کفار نے "یَالِلْعَیّزی یَالِلْهِیْلِ" کے نعرے لگانے شروع کر دیے اور مسلمانوں کو بے در ایخ قتل کر نے گئے اور اللہ تعالی کے رسول مرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو بھی زخمی کر دیا۔ کر نے گئے اور اللہ تعالی کے رسول مرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو بھی زخمی کر دیا۔ کھی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو بھی زخمی کر دیا۔ کھی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو بھی ذخمی کر دیا۔ کھی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا بھی آئے ہوئے اللہ کے رسول مرم صلی اللہ علیہ و سکتی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو بھی ذخمی کر دیا۔ کھی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو بھی ذخمی کر دیا۔ کو تک رفی دیکھو اللہ کا دیکھوں اللہ علیہ و کہ کھی تو تو بھی آئے ہوئے کی تھی کھی اللہ کے دیا۔ کو تک رفی دیکھوں کی دیکھوں کو تک رفی دیا جہ دیا گئی ہوئے کے دیا ہے کہ میں دیا تھی اللہ کا کہ کھی اللہ کے دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے دیا ہے کہ دیا ہے دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ میں دیا ہے کہ دور اللہ کی دیا ہے کہ کو دیا ہے کہ دیا ہ

" حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم آیک بالشت بھی اپنی جگہ ہے آگے پیچے سیں ہوئے بلکہ دشمن کے سامنے کھڑے رہے اور اپنی کمان سے وشمن پر تیروں کی بارش کرتے رہے اور پھر پیشکتے رہے یہاں تک کہ وشنوں کا منہ پھیردیا۔ "(1)

ان حالات میں محابہ کرام میں ہے کون کون حضرات حضور کی خدمت اقدی میں حاضر تصاس کے بارے میں علامہ موصوف رقمطراز ہیں۔

وَتَبَتَ مَعَ خَسْءَ عَشَرَدَ عَلَا ثَمَانِيَةً فِنَ الْمُهَاجِرِينَ هُوَ آبُوْنِكُو وَعُمَرُ وَعَبَدُ الرَّحَمٰنِ بَنُ عَوْنِ وَعَلِى بَنَ آبِى كَالِبِ وَسَعَدُ بُنُ إِنْ وَقَاصِ وَكَلْحَ ثُبُنُ عَبَيْدِ اللهِ وَآبُوعَ يَكُلُّ بُنُ جَرَاجٍ وَرُبَيْرُ بُنَ الْعَوَامِ. وَمِنَ الْاَنْصَارِسَبْعَ ثُعَبُّ حُبَابُ بَنُ الْمُنْذِيرِ وَآبُو وَجَانَةً وَعَاصِهُ بِنَ ثَالِبٍ وَحَانَ مُنَ عَبَيْدٍ ولَتَهُ الْمُنْذِيرِ وَآبُو وَجَانَةً وَعَاصِهُ بِنَ ثَلِيتٍ وَحَانَ مُنَ مَنَا إِلَيْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مَنَ الْمُنْذِيرِ وَآبُو وَجَانَةً وَعَاصِهُ بِنَ عَلَيْ مَنْ مَنْ وَسَعُولُ بَنُ مَعَاذٍ وَسَهُن بُنْ مُحْمَنِيرٍ ولَتَمْ الْمُنْذِيرُ وَمَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الْمُنْذِيرِ ولَتَمْ

"اس وقت سركار دوعاكم تعلى الله عليه وآله وسلم كے ساتھ پندره عفرات ثابت قدم رہے جن بین سے آٹھ مهاجر تھے ان كے نام يہ بين

ابو بحر۔ عمر۔ عبد الرحمٰن بن عوف۔ علی بن ابی طالب۔ سعد بن ابی وقاص۔ طلح بن عبید اللہ۔ ابو عبیدہ بن جراح۔ زبیر بن العوام۔ انصار سات تنصے۔ حباب بن منذر۔ ابو دجانہ۔ عاصم بن شابت۔ حارث بن صمہ۔ اسید بن حفیر۔ سعد بن معاذ۔ سمل بن حنیف اور ان میں سے کوئی آ دمی مقتول نہیں ہوا۔ " (۱)

معلوم ہوا کہ یہ جلیل القدر صحابہ جن میں حضرت صدیق اکبر۔ حضرت فلروق اعظم اور علی مرتضیٰ بھی ہیں اس نازک وقت میں اپنے آقا کے پاس موجود تتھے۔ علامہ ابن سیدالناس اپنی سیرت کی کتاب '' عیون الاثر '' میں تحریر فرماتے ہیں۔

> ۮۺۜػۯۺۅؖڷؙٳۺ۠ۅڞڵؽٳۺ۬؋ۼڵؽڔۉڛۘڷۄڟٳێۯ۠ۏڷؽۯڡؽۼ ۊۜۺؚ؋ڂؿٙ۠ڝٵۮػۺڟٳؽ<mark>ٷؽۯڡۣ</mark>ۑٵڷۘڂڿڕۮۺۜػڡػۼڞٵڹۜ ڣڹٵڞۼٳڽۥٵۮڹۼڎٞۼۺٛۯڔڿڰڎۦۺڹۼڎٞۜۺؽٳڵۿۼڿڔؿؽڔؽؽۿؚۿ ٵڹ۠ۯڹڴڔٳڽۻؚڽڹؿؙۉڛۜڹۼڎٞ۠ۊؽٵڵٷڞٵڕڂؿ۠ؿػٵڿۯؙۮٳ

"ان علین حالات میں حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اپنی جگہ پر طابت قدم رہے اور پھر چینکتے رہے اور اپھر چینکتے رہے اور اس حالت میں محابہ کا ایک کروہ جوچودہ اصحاب پر مشتمل تعاوہ بھی حضور کے ساتھ جابت قدم رہا۔ ان میں سے سات مماجر شے اور ان میں حضرت صدیق اکبر بھی شے اور سات انصار میں سے شے۔ یہاں تک کہ انہوں نے دشمنوں کے حملے کوروک دیا۔ " (۲)

ای واقعہ کے بارے میں رومانیہ کے سابق وزیرِ خارجہ جونستانس اپنی آلیف نظرۃ جدیدۃ میں لکھتے ہیں۔

فَرَقَ فُرْسَانُ خَالِي جَيْشَ الْمُسْلِيةِنَ كُلَّةَ مُقَدَّا مَتَة وُمُوَّ فَرَتَّ غَيْرَانَ عَدَدًا مِنَ الرِّجَالِ حَافَظُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَمَ وَالْمَقُوا حَوْلَة وَهُمْ الْوَيَكُودُ عُمُرُوعَ فَيُ وَالْمَدُودَ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَيْرَ وَغَيْرُهُمُ حَبِيْتُ الْفَوْا صَفَّا صَغِيْرًا حَالُوا بِسُيُو فِهِمْ دُوْتَ تَقَدَّرُمِ فُرْسَانِ الْعَدُودِ عَلَى فَهَيْرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فالد کے شہواروں نے مسلمانوں کے سارے نشکر کو منتشر کر دیا سوائے ان جوانمرود ل کے جواس وقت بھی اپنے آ قاعلیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کے لئے حضور کے ارد کر دی تھیرا بنا کر کھڑے ہو مجھے تھے اور وہ خوش نصیب حضرت ابو بکر۔ عمر۔ علی۔ ابو دجانہ وغیرہ تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹی می الیک سیسمطلائی ہوئی دیوار قائم کر دی تھی جنہوں انہول نے ایک چھوٹی می الیک سیسمطلائی ہوئی دیوار قائم کر دی تھی جنہوں نے اپنی تلواروں سے دعمن کے شہواروں کی چیش قدمی کوروک دیااور وہ نے اگر مسلم اللہ علیہ و آلہ وسلم کے قریب نہ چھے سکے۔ " (1) وہ نیا کرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے قریب نہ چھے سکے۔ " (1) وہ نیا کھول ہے۔ سے سلم کھی جنہوں کی تاب میں تکھا ہے۔

سب سے پہلے کعب بن مالک نے سرکار دوعالم صلی الله علیہ و آلہ وسلم کی چکتی ہوئی آئکوں کو دکھیے کر حضور کو پہچانااور فرط سرت سے ہے قابو ہو کر بلند آواز سے کہا۔ "یَاْ مَعْفَۃُ والمدُیدیُن آبَیْور کو ہو اور ایسان اللہ کے مسلمانوں کے گروہ! مردہ باد! بیداللہ کے رسول موجود ہیں۔ "مسلمان نے ساتو پروانوں کی طرح ٹوٹ کر دہاں پہنچاور حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہیں۔ "مسلمان نے ساتو پروانوں کی طرح ٹوٹ کر دہاں پہنچاور حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کواور حضور کے ساتھ جو حضرات موجود تھے ان کو شعب کی طرف لے مجلے وہ لوگ جو پہلے موجود تھے ان کو شعب کی طرف لے مجلے وہ لوگ جو پہلے موجود تھے وہ کون کون تھے ان کے نام ڈاکٹر موسوف کی ذبانی سفتے۔

وَنَهَضُوْا بِالنَّيْنِ وَمَنْ حَوْلَهُ آبُوْبَكُمْ وَعُمَّ وَعَلَيُ ابْنُ إِنْ إِلْكَالِبِ وَزُبَيْرُ بُنُ الْعَوَامِ وَرَهُظٌ غَيْرُهُمْ .

"جو حضور کے ارد کر پہلے موجود تضان میں ابو بکر۔ عمر۔ علی۔ زبیربن عوام اور جان باز عشاق کا ایک گروہ موجود تھا۔ " (۲)

میں ڈاکٹر محمد حسین بیکل چند سطر آ مے اس صفحہ پر لکھتے ہیں۔
جب حضور وہاں پنچے تو خالدین ولید نے اپنے شمسواروں کے ساتھ پہاڑ پر جب حضور وہاں پنچے تو خالدین ولید نے اپنے شمسواروں کے ساتھ بہاڑ پر جب حضور وہاں ہے کہ وہاں سے بخت کر حملہ کرنے کا قصد کیا تو خالد کو منہ توڑ جواب دے کر وہاں سے بھا گئے پر مجبور کرنے والا کون تھا۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر موصوف کی عبارت ملاحظہ فرمائے۔

وَرَاتُهُوْ لُكُذُ إِلَى إِذْ عَلَا خَالِدُ بْنُ وَلِيْدٍ عَلَى وَأَسِ فُوْسَانٍ مَعَهُ

ا - نظرة جديده . منخه ۲۵۹ ۲ - سيدنانچر . ص ۲۹۲ الْجُبَلَ فَقَاتَلَهُمْ عُمَرُ بُنُ الْخِطَابِ وَرَهُظُامِنَ آهَعَا بِالرَّسُولِ فَدَدُوْهُمُ .

" یہ حضرت عمر تھے جنہوں نے اپنے مجاہر ساتھیوں کے ساتھ خالد کو پہیا ہونے پر مجبور کر دیا۔ "

علامه ابن خلدون اس واقعہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔

ۄؙۘڬۿڞؙۊ۠ٳڝۜػٵۼٛٶٛٳڶۺٚۼۑؚ؋ؽۿۿٳۘڹ۠ٷٚڹػؙؠۣڎٞۼؙۺ۠ۉۼڮؽؙڹؽؙٳڣ ڟٳڸۑۘۮڒؙڹؿ۠ڕۘڎٳڰ۬ؿٳڔٮؙٛڹ۫ؽڝۺٙ؞ٳڵٲؽؙڞٵڔؽۉۼٛؿڒۿۿ

"اور حضّور کی موجودگی کے بارے میں جان کر جمع ہونے والوں کے ساتھ حضور اور حضور کے ساتھی شعب کی طرف روانہ ہوئے جن کے نام ساتھ حضور اور حضور کے ساتھی شعب کی طرف روانہ ہوئے جن کے نام یہ ہیں ابو بکر۔ عمر۔ علی۔ زبیر۔ حارث بن مِتمہ الانصاری۔ " (۱) ابن سیدالناس اپنی کتاب عیون الائر میں اس واقعہ کو یوں تحریر فرماتے ہیں۔ ذکھ تکا عَرَفَ الْمُسْلِمُ وَنَ وَسُولَ اللّٰهِ حَسَلَى اللّٰهُ عَلَيْر وَسَلَمَ خَلَقَ الْمُسْلِمُ وَنَ وَسُولَ اللّٰهِ حَسَلَى اللّٰهُ عَلَيْر وَسَلَمَ خَلَقَ اللّٰمَ عَلَيْر وَسَلَمَ خَلَقَ اللّٰمَ عَلَيْر وَسَلَمَ خَلَق اللّٰمَ عَلَيْر وَسَلَمَ خَلَق اللّٰمَ عَلَيْر وَسَلَمَ خَلَق اللّٰمَ عَلَيْر وَسَلَمَ خَلَق اللّٰمَ عَلَيْر وَسَلَمَ عَلَيْ وَطَلْمَ وَ وَلَيْرَ وَالْمُ اللّٰمَ اللّٰمَ عَلَيْ وَطَلْمَ وَ وَلَيْرُو وَالْمُ اللّٰمَ وَطَلْمَ وَ وَلَيْرُو وَالْمُ اللّٰمَ وَطَلْمَ وَ وَلَيْدُو وَالْمُ اللّٰمَ وَلَا اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ وَاللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ ا

بعض ایسے نازک مرسلے بھی آئے جہاں تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند نے دشمن کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر و یار حمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پیاڑ کے اوپر تشریف فرما تھے ابو سفیان اپنے چند سپاہیوں کو ہمراہ لے کر بہاڑ پر چڑھنے لگا سرکار ووعالم نے فرمایا۔ "لیس لہم ان بعلونا۔" انہیں مسلت ملنی چاہئے کہ وہ ہم سے بلندی پرچڑھ جائیں۔

فَقَاتَلَهُمْ عُنَهُ وَمَعَهُ جَمَاعَةً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حَتَى اَهْبَطَهُمْ.

" حضرت عمر رضی اللہ عند نے مهاجرین کے ایک وستہ کے ساتھ ابوسفیان اور اس کے لفکر کے ساتھ جنگ کی اور ان کو نیچے اتر نے پر مجبور کر دیا۔ " (۲) ا اٹنائے جنگ آپ کے عمومی کارناموں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے رومانیہ کے سابق وزیرِ خارجہ نظرۃ جدیدہ میں لکھتے ہیں۔

> ٱمَّاعُكُمْ وَكَانَ بُيْصَاوِلُ الْمُشْرِكِيْنَ بِقَامَتِهِ الْمُهْيِبَةِ الطَّوِيْلَةِ الْعَرِيْضَةِ وَيُّرْسِلُ اَصْوَاتًا مُرْجِبَةٌ يَهْلَعُ لَهَا الْمُشْرِكُونَ وَكَانَ يَنْشُدُ الشِّعُرَ تَحْيِمِيْسًا لِلْمُسْلِمِيْنَ الْمُحَارِبِيْنَ -

"حضرت عمر صى الله عندائي بلند وبالداور طويل وعريض فقد و قامت كے ساتھ مشركين پر حمله آور ہوتے تھے۔ اور آپ كى كر جدار آوازے مشركين كے كليج پھٹے تھے آپ وقتا اپن بلند آوازے ایے شعر پڑھے مشركين كے كليج پھٹے تھے آپ وقتا اپن بلند آوازے ایے شعر پڑھے تھے جو مسلمانوں كے جوش و خروش ميں اضافه كر دیتے تھے۔ " (1)

ابوسفیان کے نعروں کے جواب میں لفتکر اسلام کی طرف سے نعرے لگانے والا کون تھا۔
وہ حضرت فلروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات والاصفات تھی۔ جو ذات جنگ کے ہر مرحلہ میں،
ہر محضن وقت پر اپنے آتا کے پاس رہی اور جس کی شمادت میں چند مشتد حوالے قاریمین کی خدمت میں چند مشتد حوالے قاریمین کی خدمت میں چیش کئے گئے ہیں کیااس کے بعد بھی کوئی فخص یہ الزام لگا سکتا ہے کہ حضرت ابو بحر اور حضرت عمر بھاگ سے تھے۔
اور حضرت عمر بھاگ سے تھے۔

اس سے زیادہ بہتان تراثی اور کذب بیانی اور کیاہو سکتی ہے۔

آخریں دو مختصروا قعات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کر اناجا ہتا ہوں جسسے آپ ان جلیل القدر جستیوں کے ایمان اور جذبہ جال ناری کا بآسانی اندازہ لگا سکیس سے۔

حضرت صدیق اکبر کالیک الا کاجس کانام عبدالر حمٰن تھا۔ وہ ابھی تک مشرف باسلام نمیں ہوا تھا۔ وہ جنگ احدیمی کفار کے لشکر میں شامل ہو کر جنگ کرنے کے لئے ممیا تھا۔ وہاں میدان میں از کر مسلمانوں کو مقابلہ کا پہلنے ویا۔ حضرت صدیق اکبر نے سناتو آپ اٹھے۔ کہ اس کواس چیلنے کا عزہ چکھائیں اور خود اس کا مقابلہ کر کے اسے کیفر کر وار تک پہنچائیں۔ اللہ کے بیارے حبیب نے اپنے یار غار کو اپنی تکوار بے نیام کرتے ہوئے ویکھااور فرہایا۔

وشفر سيفك وامتعنايك

"اے ابو بکر! اپنی تکوار کو نیام میں ڈال لواور ہمیں اپنے وجود ہے متمتع

ہونے رو۔

معلوم ہواصدیق اکبرایے آقاکے دین کو سربلند کرنے کے لئے اپنے گفت جگر کو بھی تہ تیج کرنے کے لئے اپنے گفت جگر کو بھی تہ تیج کرنے کے لئے تیار ہو محے۔ لیکن اس کے آقاکو یہ یار غار اتفاعزیز ہے کہ اس کو منع فرما یا جارہا ہے آگہ وہ آدیر زندہ رہے اور اس کے وجود مسعود سے حضور کی امت اور حضور کا دین مستفید ہو تارہے۔

علامہ ابن سیدالناس اپنی کمآب عیون الاثر ہیں لکھتے ہیں

میدان احد ہیں حضرت فاروق اعظم اور ان کے بڑے بھائی زید بن خطاب
رضی اللہ عنما دونوں شریک تھے حضرت عمر نے اپنی زرہ آثار کرا پنے بھائی
کودی اور کہا آپ بیرزرہ پس لیس چنا نچہ حضرت نید نے جواب دیا۔ "ایتی
اریکی ہون المنتہ ہاکہ تو میشل ممائٹورین" جس طرح راہ حق میں جام شادت
اریکی ہون المنتہ ہاکہ تو میشل ممائٹورین" جس طرح راہ حق میں جام شادت
نوش کرنے کا تجھے شوق ہے جھے بھی شوق ہے۔ " چنا نچہ دونوں نے
زرہ کو پرے پھینک دیا اور اس آرزو میں کہ انہیں میدان میں شادت
نوم کو یہ بھی بغیراس جنگ میں شرکت کی۔

یہ اللہ کی مضیت تھی کہ اس نے ان دونوں بھائیوں کو دین اسلام کی عظیم خدمات انجام دینے کے لئے حزید مسلت دی حضرت زید کو مسیلر کذاب کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شرف شمادت نصیب ہوا اور حضرت فاروق اعظم کو مسجد نبوی کے محراب میں مسج کی نماز اوا کرتے ہوئے اس سعادت عظمیٰ سے بہرہ در فرمایا کیا۔

# سال سوم میں و قوع پذیر ہونے والے دیگر واقعات

حضرت حفصه رضى الله عنها- كاشانه نبوت ميس

حضرت حضد، حضرت فلروق اعظم رضی الله عند کی صاجزادی تھیں ان کی پہلی شادی حضرت خضیہ بن حذافہ القرشی السمی سے ہوئی تھی۔ یہ ان خوش بختوں بیس سے ہے جنہوں نے بالکل ابتدائی زمانہ بیس حضور کی دعوت کو تبول کرنے کا شرف حاصل کیاتھا۔ اس سلسلہ بیس آپ کو دوبار ہجرت کرنا پڑی پہلے یہ جبشہ کی طرف ہجرت کرے محکوباں سے داپس آئے تو پھرا پنے وطن مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیب بیس اپنے ہادی پر حق صلی الله علیہ و آلہ وسلم کے قدموں بیس جاکر سکونت افتدیار کی۔ حق اور باطل کی پہلی جنگ بدر میں شریک ہوئے اور داد شجاعت دی۔ پھر سکونت افتدیار کی۔ حق اور باطل کی پہلی جنگ بدر میں شریک ہوئے اور داد شجاعت دی۔ پھر

میدان احدیس پنچے دہاں خوب بی جاں شاری کے جوہر د کھائے۔ زخمی ہو کر مدینہ واپس آئےوہ زخم اسنے گمرے تھے کہ ان ہے جانبرنہ ہوسکے اور انبی زخموں کی وجہ ہے عرصه بعدوفات پا گئے۔ ان کی وفات سے حضرت حصہ رضی اللہ عنما ہوہ ہو گئیں۔ اہمی ان کاعنفوان شباب تماعمرمبارک صرف اشمارہ سال تھی والدین کے لئے اس عمر میں بجی کا ہوہ ہونا براالمناک سانحہ تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے بوے صبرے اس صدمہ کو ہر داشت بنیاچے سات ماہ کاعرصہ گزر میاتو آپ کوخیال ہوا کہ کسی موزوں مخض کے ساتھ ان کا نکاح كر دينا منروري ب آپ نے اس مسكله ير بواغور و خوض كيا۔ آخر بيه سوچ كر قدرے سكون محسوس کیا کہ حضرت ابو بکر کومیں میدرشتہ پیش کر تاہوں اور وہ میہ پیشکش قبول کرلیں توان ہے بمتران کی لخت جگر کے لئے وجہ تسکیین کون ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر آپ حضرت ابو بکر کے پاس آے اور اپنی جواں سال بیٹی کے بیوہ ہونے کا تذکر ہ کیا آپ نے ان کی بات کو برسی توجہ ے سنا۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے کمااگر آب اس کواپنی زوجیت میں قبول کرلیں توہم سب کے لئے باعث تسکین ہوگا۔ انہیں یقین تھا کہ ایسی پاک نماد اور عبادت گزار بجی کا رشنه حضرت ابو بكر فورا تيول كرليس مح ليكن معديق اكبرنے مكمل سكوت اختيار كر ليا آپ كو اس سکوت ہے بہت د کھ ہوا۔ معا خیال آیا کہ حضرت عثان کی اہلیہ حضرت رقیہ کا نقال ہوچکا ہے انسیں کیوں نہ بیر شتہ پیش کیا جائے یہ سوچ کر آپ سیدھے ان کے گھر گئے اپنی آید كامدعابيان كيا آپ نے سوچنے كے لئے پچھ روز كى مهلت طلب كى اس مهلت كے اختيام پر آپ پھر گئے حضرت عثمان نے صاف الفاظ میں معذرت کر دی اور کمامیں ابھی شادی کرنے كااراده نهيس ركهتا\_

این دوقر می دوستوں کا جواب من کر آپ کو بہت رنج ہوااور آپ دونوں کی شکایت کرنے کے لئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے سار اماجراعرض کیا آخر میں کما بار سول اللہ! کیا حضمہ جیسی جواں سال، متق، عبادت گزار کے رشتہ کی چیشکش کویوں مسترد کر نامناسب ہے۔ مسرور عالم اپنے عزیز دوست کی پریشانی میں مسکرا دیئے فرما یا کہ حضمہ کے ساتھ وہ شادی کرے جو حضمہ شادی کرے جو حضمہ سے بہتراور اعلیٰ ہے اور عثمان اس سے شادی کرے جو حضمہ سے برتراور افضل ہے۔

یہ مردہ جانفواس کر آپ جلدی ہے اٹھے آکہ اپنی سوگوار بکی اور اپنے دونوں دوستوں

ابو بکر اور عثمان کوبیہ مسرت آگیں خبر سنائیں۔ سب سے پہلے آپ کی ملاقات مفترت صدیق اکبرے ہوئی فرط مسرت سے مفترت عمر کے چرے کو چیکتے ہوئے دیکھ کر مفترت صدیق سمجھ مسئے اور میلاک دی اور فرمایا۔

لَا يَعِنْ عَلَى يَاعُمُرُ - فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَدُكُرُ حَفْصَةَ فَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ فَنْفِي سِرَّرَ سُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُمَ لَكُو وَلَوْ تَرَّكُهَا لَكَنْ وَجُعُهُا -

"اے عمر! مجھ پر ناراض نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ دی آلہ وسلم نے آپ کی بچی کاذکر کیا تھا۔ میں حضور کے راز کو افشانسیں کر سکتا تھا، آگر حضور اس کے ساتھ شادی نہ کرتے تو میں ضرور شادی کرتا۔"

آپ آٹھ سال تک حضور کی زوجیت میں رہ کر شرف خدمت حاصل کرتی رہیں سرورعالم کے وصال پڑ ملال کے بعدائی حجرہ مبار کہ میں اپنی ساری عمر درویشانہ طریقہ پر عبادت اللی اور سماب اللی کی تلاوت میں گزار دی۔

واقدی کے قول کے مطابق آپ نے ماہ شعبان ۵ سم بجری میں دار فانی سے رختِ سفریاندھا اور اپنے آقاومولا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بار گلوعالی میں باریاب ہوئیں۔ وفات کے دفت آپ کی عمر مبارک ساٹھ سال تھی۔ (1)

# عقدسيده ام كلثوم رضى الله عنها

رحمت عالم علیہ الصاؤۃ والسلام کی صاجزادی رقیہ رضی اللہ عنما کا رشتہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرمایا گیاتھا۔ غروہ بدر کے موقع پران کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثان کے اخلاق حسنہ اور حضور کی گفت جگر کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے حضور نے اپنی دوسری نور نظر حضرت سیدہ ام کلوم کارشتہ بھی آپ کو عنایت فرمایا۔ چنا نچہ ماہ جمادی الثانی ۳ ہجری میں بیہ شادی خانہ آبادی پایہ بحیل کو پہنی ۔

علامہ ابن کیر لکھتے ہیں کہ نکاح رہیج الاول ۳ ہجری میں ہوااور رخصتی تین ماہ بعد جمادی الثانی میں ہوئی۔ (۲)

۱ - تاریخ انخیس، جلد ۱، صفحه ۳۱۲ تراجم سیدات بیت نبوت، صفحه ۳۰۰ - ۳۰۳ ۲ - تاریخ انخییس، جلد ۱، صفحه ۳۱۴ سیرت این کثیر، جلد ۳، صفحه ۱۲۰ تراجم سیدات بیت نبوت، صفحه ۳۱۸

### حفزت زينب بنت خزيمه كاشرف زوجيت

رحمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ہجرت کے تیسرے سال ہیں حضرت زینب بنت خزیر رضی اللہ عنما کو شرف زوجیت سے نوازا۔ یہ بھی بیوہ تھیں یہ پہلے کس کے عقد ہیں تھیں اس میں دومشور قول ہیں ایک قول تو یہ ب کہ ان کا پہلا نکاح طفیل بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم سے ہوا تھا انہوں نے طلاق دے دی۔ ان کے بھائی حضرت عبیدہ بن الحارث نے ان کے بھائی حضرت عبیدہ بن الحارث نے ان کے بھائی حضرت عبیدہ بن الحارث نے ان کے بھائی حضرت عبیدہ نے غروہ بدر میں شرف شادت حاصل کیا یہ بیوگی کی زندگی بسر کردہی تھیں شکل وصورت بھی آئی دکھش نہ تھی اس بندہ نواز آ قانے کرم فرماتے ہوئے انسیں اپنی زوجیت کی سعادت سے بسرہ اندوز کر کے ان کے غزدہ دل کو شاداں و فرحاں کر دیا۔ ان نی زوجیت کی سعادت سے بسرہ اندوز کر کے ان کے غزدہ دل کو شاداں و فرحاں کر دیا۔ جنہوں نے مقبول سے میرانشہ بن بھی و میرانشہ بن بحث کی دیا۔ جنہوں نے مقبول سے کہ آپ حضرت عبداللہ بن بحث کی دعاماً کی تھی اور ساتھ بی یہ التجابھی کی تھی جنہوں نے مقبول سے کہ قار ان کو قبل کر دیں بلکہ ان کی ناک ، ان کے کان کاٹ دیئے جائیں ان کی آئی ہوں تو وہ کے سے بداللہ کی مشادت کے بعد بیوں کو ان کیا گیا تو وہ کے۔ بردیا نگی کی بیا سے عبداللہ کی مشادت کے بعد بیوں کو ان کے بیا اور تیرے رسول کے عشق کے جرم میں جھے بیر سرادی گئی ہی اس عبداللہ کی مشادت کے بعد بیوہ ہو کئی۔

حضور کے بیت زوجیت میں بیہ صرف آٹھ ماہ گزار سکیں پھر راحتی ملک بقاہو تنئیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ اواکی جنت البقع میں سپر دخداکیا۔ آپ بڑی فیاض اور کریم النفس خاتون تحییں غربیوں مسکینوں بتیموں اور بے سماروں کے ساتھ حدور جہ محبت کرتی تحمیم یمال تک ام المساکین کے لقب سے مضہور ہوئیں۔ (۱)

### حضرت امام حسن عليه السلام كاميلاد مبارك

پندرہ رمضان المبارک ۳ ہجری میں اللہ تعالی نے حضرت سید ناعلی مرتضیٰ کو حضرت سیدة الساء العالمین البتول الزهراء رضی اللہ عنما کے بطن پاک سے ایک مولود مسعود عطافر مایا۔ ان کی ظاہری صورت اور باطنی سیرت مظہر جمال و کمال محمد مصطفیٰ تھی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اطیب

ا - مَارِحُ الخيس، جلدا، صفير ١١٨ سيدات بيت نبوت نمبر٣١٨

ا تعقیدند والتنا۔ آپ کی تاریخ ولادت کے بارے میں اور اقوال بھی ہیں لیکن علامدابن ججرفے مندرجہ بالاقول کی توثیق کی ہے فرماتے ہیں الاول الاثبت- (١)

جب آپ کی ولادت کاوفت قریب آیاتور حت عالم صلی الله علیه وسلم فے اساء بنت عمیس اور ام ایمن کو حضرت خاتون جنت کی خدمت مزاری کیلئے بھیجا۔ ان دونوں نے آیت الکری اور معود تمن پڑھ كر آپ كودم كيا بي كى ولادت موكى تواس كاجسم پاك صاف تھا۔ خون ياكسى دوسرى نجاست كانام ونشان تك نه تقار آپكى ولادت باسعادت است كے لئے بعى كوناكوں بر کتوں کاباعث بی ۔ اسلام میں بچے کی پیدائش پر جو تقریبات منائی جاتی ہیں یاجوا عمال بجالائے جاتے ہیں ان سب کا آغاز آپ بی کی پیدائش کامر ہون منت ہے۔ آپ کی برکت سے ساری امت کوید طریقے نصیب ہوئے سرور دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں ون دود نے آپ کے لئے بطور عقیقہ ذیج کئے۔ اور اپنی لخت جگر کو تھم دیا کہ اسپنے بیٹے کے سرکے بال منڈوائیں اور اسیں جاندی کے ساتھ تول کر صدقہ کردیں آپ کاسرمنڈایا گیا۔ بال تولے مے اس کا وزن ایک در ہم کے برابر تھا۔ اس قدر جاندی صدقہ کی مئی۔ دائی کو حضرت سیدہ نے دینے کی ایک ران اور ایک وینار عطافرمایا۔ سرمنڈانے کے بعد سر کار دوعالم نے اپنے تور نظر کے سربر وست پاک سے خوشبو ملی۔ ساتویں روزی حضور کے تھم سے حضرت حسن کا ختنہ کیا گیا ساتویں روز ہی نام مبارک بھی تجویز فرمایا اس روز سرور عالم حضرت سیدہ کے کاشانہ میں تشريف لے آئے فرمايا أَدْوْنِيْ إِنْبِيْ مَاسَةَ يْشُهُونَا جُصِيمِ البيّاد كھاؤاور بتاؤ- تم فاس كاكيا نام رکھاہے۔

سيدناعلى قرماتے ہيں ہيں نے عرض كى يا رسول اللہ! ہم نے تواس كانام حرب تجويز كيا

ہد حضور نے قرمايا، حرب، نسين اس كانام حسن ہد اسد الغابہ مين علامدابن الميرروايت

رتے ہيں ني آكرم صلى الله عليه وسلم نے آپ كانام حسن ركھااور ابو تحر كنيت تجويز قرمائى۔
زمانہ جالجيت ہيں بيہ نام معروف اور مروج نہ تھا۔ جو يا الله تعالی نے ان ناموں كو لوگوں كى

نگابوں سے پنمال ركھا تھا۔ يمال تك كه اس كے مجبوب نے اپنے ان قرز ندول كو ان اساء
مبار كه سے موسوم كيا حضرت اساء بنت عيس فرمائى ہيں كه حضرت سيدہ كمال جب بيد قرز ند
ولبند پيدا ہوا تو تي الانبياء تشريف لائے اور قرمايا يَا آشتَمَاءُ خَيلِتِي َالْبَرِيْ اے اساء! ميرا بينا
ميرے پاس لے آؤ۔

اب الاصاب، جلدا، صخد ۲۸

میں نے ایک سفید چادر میں لیبیٹ کربار گاواقد س میں پیش کیا حضور نے جھے سے لے لیا پھر ان کے دائیں کان میں اذان اور ہائیں کان میں تنجیر فرمائی۔

پھرسیدناعلی سے فرمایا میرے بیٹے کاتم نے کیانام رکھاہے آپ نے عرض کیا۔ میری کیا مجال تھی کہ بیس حضور سے پہلے اس کانام رکھنے کی جرائت کر آحضور نے فرمایا میری طاقت بھی شیس کہ اس بچے کانام رکھنے بیس میں اپنے رب سے سبقت کروں۔ اس وقت جر کیل حاضر ہوئے عرض کی۔

إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ التَّلَامُ وَيَقُوْلُ لَكَ عَلَيُّ مِنْكَ بِمَنْزِلَةِ هَادُونَ مِنْ مُوْسَى وَلَكِنْ لَا نَبِي بَعْدَكَ فَسَيْرِابْنَكَ هَذَا بِاللهِ وَلَكِ هَادُونَ قَالَ وَهَا كَانَ إِسْمُ ابْنِ هَادُوْنَ يَاجِبُولُ لِلْ قَالَ شَبَّرُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالبَيْلَامُ إِنَّ لِسَاقِ عَرَبِيًّ فَقَالَ سَبِهُ ٱلْحَسَنَ

" یارسول الله الله الله تعالی آپ کوسلام فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں علی

کاتعلق آپ سے ایسے ہے جیسے ہارون کا تعلق موئی علیہ السلام سے تھا۔

لیکن آپ کے بعد کوئی نی نہیں ہے آپ اپنے بیٹے کانام دور تھیں جو حضرت

ہارون کے بیٹے کانام تھا حضور نے پوچھا، ان کے بیٹے کانام کیا تھا جر تیل

نے عرض کیا شر" حضور نے فرما یا میری ذبان تو عربی ہے تو جر تیل نے

عرض کی ان کانام حسن رکھے۔ چنا نچہ حضور نے اس صاجزاوے کانام
حسن تجویز فرمایا۔ " (۱)

آپی ولادت سے پہلے حضرت ام الفضل، حضرت عباس کی ذوجہ محترمہ، حضور کی خدمت میں آئیں اور عرض کی یار سول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضور کے اعتماء میں سے ایک عضومیرے گھر میں ہے سر کارنے فرایا تم نے ٹھیک دیکھا ہے فاطمہ بچہ جنے گی اور تم اس کو این جیٹے قتم کے ساتھ دودھ ہلاؤگی۔

چنانچد حضرت حسن پيدا موے اور آپ في انسيس دوده بايا۔

حضرت امام جسن نے ایک دفعہ فرمایا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں اور میں چل کر اس کے گھر کی زیارت کیلئے نہ کمیابوں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ نے ہیں

ا - مَارِيخُ الخميس، عِلدا، منحه ١٨٨

مرتبه مدینه طیب سے پیدل چل کر کعبہ مقد سہ کی زیادت کی اور پندرہ جج آپ نے پاہیا دہ کے اس حالت میں کہ بهترین اونٹنیاں آپ کے ہمراہ ہوتی تھیں اور دو مرتبہ اپنا تمام مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔

آپ کے نصائل د کمالات بے شار ہیں بتوفیقہ تعالیٰ اپنے اپنے مقام پر اسیں ذکر کیا جائے گا۔ آپ کے علیہ مبارکہ کے بارے میں علماء لکھتے ہیں۔

آپ کار محمت سفید سرخی مائل تھی۔ آپ کی آکھیں بوی بوی اور سرمکیں تھیں، آپ کے رخسار پھول کی طرح فکلفتہ تھے، ڈاڑھی تھی سرکیال کانوں تک تھے کرون ایسے چکتی تھی جسار کیاوں تک تھے کرون ایسے چکتی تھی جیسے چاندی سے ڈھالی کئی ہو۔ ہڑیوں کے جوڑ بوے مضبوط تھے۔ سینہ کشادہ تھا، قد در میانہ تھا، چرہ مبارک از حدد ککش تھا، بال تھنگھریالے تھے۔ (۱)

" بجری میں شریعت کے جن احکام کانفاذ ہواان کے بارے میں علامہ شیلی رقمطراز ہیں۔ دراشت کا قانون بھی اس سال نازل ہوااب تک دراشت میں دوی الارحام کاکوئی حصہ نہ تھا ان کے حقوق کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔

نیزاب تک مسلمان مشرک عور تول کے ساتھ نکاح کر لیاکرتے بتھاس کی ممانعت نہیں تھی اس سال اس کی بھی تحریم نازل ہو کی اور ایک مسلمان کو کسی مشرک عورت کے ساتھ شادی کرنے کی ممانعت کر دی تھی۔ (۲)

۳ه چري

اس سال میں وقوع پذریر ہونے والے اہم واقعات کی اجمالی فہرست

ا- سريه الي سلمدُ الى قطن -

۲- سربیه عبدالله بن أنیس ، عرنه کی طرف

٣- بئرمعونه كاواقعه

سررجع كاواتعه

۵- سريه عمروين اميه العمري

۰ بارخ الخبیس، جلد ۱، صفحه ۱۹ ۳ - سیرت نیوی علامه شیلی، جلد ۱، صفحه ۳۵۹

٧- غروه بني النضير

۷ - وفات ام المؤمنين زينب بنت خريمه

٨- غروه ذات الرقاع

9\_ صلوة الخوف

• ا - وفات عبدالله بن عثمان

۱۱ - ولادت حضرت حسين بن على

١٢- زيدين البت كاسرياني زبان سيكمنا

١٣- غروه بدر الصغري

۱۴- حفزت ام سلمه کوشرف زوجیت

10- دويموديون كاريم

١٦ - سيدناعلى مرتضى كي والده حضرت فاطمه بنت اسدى وفات

۱۷- ٹراپی حرمت کا حکم

### مريه الي سلمه

سا جمری میں میدان بدر میں اسلام کو عظیم الثان فتح نصیب ہوئی تھی۔ اور مشرکین کہ کو شرمناک فلست کاسامناکر نا پڑاتھا اسلام کی اس فتح مبین کا نتیجہ یہ ہوا کہ جزیرہ عرب میں دور وزد دیک بسنے والے مشرک قبائل پر مرعوبیت اور خوف کی کیفیت طلای ہوگئی۔ وہ مسلمانوں کے مشرک قبائل پر مرعوبیت اور خوف کی کیفیت طلای ہوگئی۔ وہ مسلمانوں کی کثیر سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کیلئے کوشاں نظر آنے لگے۔ لیکن احدیث مسلمانوں کی کثیر تعداد کے شہید ہوجائے سے الل مکہ کو اپنی کھو کھلی کامیابی کا ڈھٹڈور اپنٹنے کا موقع مل کیا آس پاس کے قبائل ہیں بھی یہ حوصلہ پردا ہونے لگاکہ وہ مسلمانوں کو جب موقع ملے زک پہنچانے سے مازنہ آئم ۔۔

ماوشوال میں جنگ احد ہوئی تھی ذی قعد اور ذی الحجہ دو ماہ گزرے محرم کا ممینہ آیا تو بید اطلاعیں ملنی شروع ہوئیں کہ تی اسدے سردار خویلد کے دونوں بینے طلبحہ اور سلمہ اپنی قوم بنو اسد کو حدید پر جملہ کرنے کیلئے مشتعل کررہے ہیں۔ وہاں سے آیک آدمی آیا اور ان کے ارادوں اور تیاریوں کے بارے میں بار گاہ نبوت میں تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ رحمت عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے انہیں مملت نہ دی کہ وہ عدید پر چڑھائی کریں بلکہ اپنے آیک جان شار

سجابی حضرت ابو سلمہ کوآیک سو پھاس مجلم بن کا سلار بناکر ان کی سرکوبی کے لئے روانہ فرمایا۔
اسلام کے یہ ہمادر جب ان کے قرب وجوار بھی پنچے توان کے اوسان خطا ہو سکے اور انہوں نے
ہماگ کر اپنی جانیں بچانے بھی بی خیریت مجھی۔ حضرت ابو سلمہ وہاں پنچے توان کی آبادیاں
عالی پڑی تغییں ان کے کثیر التحدا و او نہ اور بیٹلر بھیٹر بھر بال او حراد حرکھوم پھرری تھیں آپ
نے ان پر قبضہ کر لیاانہیں ہانک کر بار گاہ رسالت بھی لے آئے۔ جس مخص نے بنواسد کے
منصوبوں سے حضور کو مطلع کیا تھا پھر لکنگر اسلام کی راہنمائی کی تقی اس کو حضور نے انعام واکر ام

حضرت ابو سلمہ جنگ احد میں زخمی ہوئے تھے، مرہم پٹی کرنے سے وہ زخم مند فل ہو گئے اس مہم کو سر کرنے کیلئے دور دراز کا سفر طے کرنا پڑا پندرہ بیس روز ای جدو جمد میں گزر گئے جب واپس آئے تو پہلے زخم پھر ہرے ہو گئے از سر نو تکلیف شروع ہوگئے۔ اس تکلیف سے جمادی الاول کی ۲۲ تاریخ کووہ راحتی ملک بقابوئے رضی اللہ عنہ وعنم اجمعین -

### رجيع كاالميه

غروہ احد کے بعد ایک اور در د باک سانحہ پیش آیا جس ہے آگر ایک طرف مشرکین کی غداری، دھو کا بازی اور سنگد کی کاپردہ چاک ہو باہ تو دو سری طرف غلامان حبیب کبریاعلیہ افضل الصلاۃ واجمل الشاکی جرأت واستقامت اور جذبہ جافروشی پرروشنی پڑتی ہے۔
عضل اور قارہ ، جو بی ھون بن خریمہ بن مدر کہ قبیلہ کی دوشاخیں ہیں ان کے چند آ دمی بار گاہ نبویت میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔ کہ ہمارے قبیلوں میں اسلام کو رفتہ رفتہ پذیر انکی حاصل ہور بی ہوگ رہت پرسی ہے دل پر داشتہ ہوکر دین توجید کو قبول کرنے میں دلجیبی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر حضور اپنے چند اسلاۃ بھیجیں تو ہم ان کو اپنے ہمراہ لے حاکمیں کے دو لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں تفصیل ہے آگاہ کریں گے۔ اور آیات قبر آئی پڑھ کر انہیں سنائیں سے ہمیں امید ہے کہ ہمارے قبائل کے بیشتر لوگ اس دین حق کو قبل کر چند حق کو تائی پڑھ کر انہیں سنائیں سے ہمیں امید ہے کہ ہمارے قبائل کے بیشتر لوگ اس دین حق کو قبل کے بیشتر لوگ اس دین حق کو

تبول کرلیں ہے۔ دین حق کے دامی علیہ الصلوۃ والسلام نے مندرجہ ذیل افراد کو تبلیغ اسلام کے لئے ان کے ساتھ روانہ کیا۔ مرتد بن ابی مرتد العقی ۔ خالد بن البکیر۔ عاصم بن طبت بن ابی اقلح ، خبیب بن عدی، زبیدین الدُّتنیه ، عبدالله بن طارق رمنی الله تعالیٰ عنهم ، حصرت مرثد کوان کاامیر مقرر کیا۔

مقرر کیا۔ اسلام کے مبلقین کا یہ طالفہ ان لوگوں کے ہمراہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا تجاز کے اطراف میں بذیل قبیلہ آباد تھا۔ ان کا ایک چشمہ تھا ہور جیج کے نام سے مشہور تھا۔ جب وہاں پنچے تو عضل اور قارہ کے جو افراد ان حضرات کو تبلیخ اسلام کے بہانہ سے اپنے علاقہ میں لے جارب تصانبوں نے بی بذیل سے خفیہ بات چیت کی کہ اگر تم ہماری مدد کروتو ہم ان چند مسلمانوں کو گر فقد کر کے مکہ لے جائیں مے وہاں ان کو منہ مالکی قیت پر فروخت کر دیں گے۔ اس طرح ہو دولت ہاتھ آئے گی اس میں تممار انجی حصہ ہوگا چنا نچہ وہ لوگ اس پر آمادہ ہو گئے۔

مسلمان اپنے خیموں میں بے فکر بیٹھے اپنی تبلیغی سرگر میوں کے بارے میں غور و فکر کررہے تصاور پروگرام بنارہے تصاحاتک سینکٹروں آ دی شمشیر کیف ۔ ان پر حملہ کرنے کے لئے ان کی طرف بڑھنے لگے انہوں نے بھی تکواروں کو بے نیام کر لیااور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔

جب انہوں نے اللہ کے شیروں کو بوں شمشیر بکف دیکھاؤسم مجے۔ کہنے گلے بخدا! ہم تم کو قبل کرنے کاہر گزارادہ نہیں دکھتے ہم توجا ہے ہیں کہ تمہیں اہل مکہ کے حوالے کر کے ان سے کچھ رقم بنوریں ہم تمہیں اللہ تعالی ضامن دیتے ہیں کہ ہم تمہیں ہر گز قبل نہیں کریں ہے۔

حضرات مرتد، خالداورعاهم نے توانسیں دوٹوک جواب ویا کاملیہ لکا نَفْتِکُ مِنْ مُنْمُونِ عَهْدًا قَلَاعَقَدًا الْبُدَّا - بخداہم توکسی مشرک کے عمد ویکان کو قبول کرنے کے لئے تیار شیس حضرت عاصم نے فی البدیر سید شعر کے ۔

"میرے لئے کیاعذر ہے جب میں طاقتور ہوں اور میراتر کش تیروں سے
ٹرے کمان مضبوط اور اس کا چلہ میج دسلامت ہے۔
اللہ تعلق نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ہرایک کو اس کی طرف
لوٹتا ہے۔

اے مشرکو!اگر میں تم ہے جنگ نہ کروں تومیری مل کائٹ مرے۔ " چنانچیان تینوں نےان کثیرالتعداد مشرکوں کامقابلہ کیااور راہ حق میں جان کانڈرانہ پیش کرکے شرف شادت ہے مشرف ہوگئے۔

یہ عاصم ، اسلام کا وہ بمادر سپوت ہے جس نے میدان احد میں سلافہ بنت سعد کے دو بیوں کو یکے بعد دیگرے موت کے کھاف اٹار اتھا۔ جب انہوں نے باری باری اپنے قوم کے یر جم کواشایا تقااور ان کی مال سلافہ نے قتم کھائی تھی کہوہ عاصم کی تھویڑی میں شراب چیئے گ جب یہ شیرول مجلد شہدہو کیاتو بزیل نے جاہا کہ اس کاسر کاٹ کر لے جائیں اور کرال قبت پر سلافہ کے باتھ فروخت کرویں ماکہ وہ اپنی حتم پوری کرے۔ جب بنیل کے لوگ بڑی نیت ے ان کی نعش کی طرف پر سے تودیکھا کہ شمدی محمیوں نے اس مجلد اسلام کی لاش کامحاصرہ کر ر کھا ہے آکہ کوئی ٹایاک ہاتھ ان کی طرف بوصف نہ یائے اور جو آھے آنے کی کوشش کر آاتووہ سارا خدائی فشکراس پربلہ بول دیتااور اے اپنی جان کےلالے پر جائے۔ انسوں نے سوچاشام کے وقت یہ کھیاں اپنے اپنے چھتوں کو چلی جائیں گی اس وقت ہم ہے حسرت پوری کرلیں مے لیکن شام کے وقت وادی میں سیلاب کالیک تندو تیزر بلا آیاجو آپ کے جسد اطهر کو بماکر لے کیا انہوں نے بڑی جلاش کی مران کاسراغ نہ مل سکا۔ حضرت عاصم نے اللہ تعلق سے وعدہ کیاتھا كە كىمى كافركوباتھ شيں لگائيں ہے۔ اور ساتھ عی بدائتجا كی تھی كدالنی ! كوئی كافر ميرے جسم كو بھی ابنانا یاک ہاتھ نہ نگانے بائے۔ اللہ تعالی نے اس جانبازی النباکو تبول فرما یا باتی تین حضرات زید ین الدخند- خبیب بن عدی اور عبدالله بن طارق کوانهول نے کر فار کر لیااور لے کر ممہ یلے اکدائسیں فروخت کریں جب ظہران کے مقام پر پنچے تو معنرت عبداللہ بن طارق نے اس ری ے اپناہاتھ چھڑالیاجس کے ساتھ وہ بندھے ہوئے تھے اور تکوار بے نیام کر کے للکارا۔ آؤبر ولو! الله كے شير كامقابله كروسينكروں لومريوں ميں ہے كسى كو بهت ند بوكى كدان ے اس چینج کو قبول کر سکے البت پیچے ہٹ کر انہوں نے آپ پر پھروں کی بارش شروع کر دی۔ یماں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ آپ کاحزار ٹرانوارظہران میں ہاور آج بھی منزل عشق دوفا کے مسافروں کی راہنمائی اور حوصلہ افزائی کررہاہے۔

وہ لوگ حصرت خبیب اور حصرت زید کو کمہ لے آئے آپ نے جنگ بدر میں عار شدین عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا اس کے بیٹے عقبہ نے حضرت خبیب کو خرید لیا کہ انہیں قتل کر کے اپنے مقتول باپ کا انتقام لے۔ اور زیدین د تند کو صفوان بن امیہ نے خریدا تاکہ ان کو شہید کر کے اپنباپ امید کابدلہ چکاسکے۔ انہیں حدود حرم سے باہر تنیم کے مقام پر لے مجے ہاکہ انہیں قتل کریں وہاں بہت سے مشرکین ایک مومن کے قتل کا تماشہ دیکھنے کے لئے جمع ہو گئے تھے ان تماش بینوں میں ابو سفیان بھی تفاجب حضرت ذید کونہ تیج کرنے کے لئے سامنے لا یا کیا توابو سفیان نے بہت فتراک شہوار نبوت سے ایک سوال کیا۔ یہ سوال اس نے توبطور نداق کیا تھا۔ لیکن آتیامت عاشقان جمل مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس میں ایک عظیم ورس لیکن آتیامت عاشقان جمل مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس میں ایک عظیم ورس ہے۔ اور دولت و شروت اور جاہ و حشت کے پرستاروں کی آتھیں کھولنے کے لئے کانی ہے۔ اور دولت و شروت اور جاہ و حشت کے پرستاروں کی آتھیں کھولنے کے لئے کوبت وجاں آگر ابو سفیان یہ سوال نہ کر آتو عاشق جگر سوختہ کے دل میں اپنے محبوب کے لئے محبت وجاں نئری کے جو جذبات طوفان کی مائند شما تھیں مار رہے ہوئے ہیں شائد دنیا والوں کو اس کی خبر تک نہ ہوتی ابو سفیان نے ہو چھا۔

ٱلْمِثْدُكَ الله يَازَيْدُ؛ ٱلْحُبُّ آنَّ مُحَبِّدٌ الْأَنْ عَنْدَكَا مَكَازَكَ تُضْرَبُ عَنْقُهُ وَإِنَّكَ فِي آهَلِكَ.

"اے زید! اللہ کے واسلے بچھے سی میں ہتاؤ کیا تم یہ پہند نہیں کرتے کہ اس وقت تیری جگہ محمد (فداہ روحی الف الف مرة) ہوتے ان کی کردن ملری جاتی اور تم بعانیت اپنے اہل وعیال میں ہوتے۔ "؟

اے عشق و محبت کا وم بھرنے والو! اللہ کے محبوب کے عاشق دلفگار کا بھواب سنو۔ جس نے عشل و خرد کے ایوانوں میں زلزلہ ہر پاکر دیااس محبوب کے ماشق دلفگار کا بھواب کو خالق مختن و جمال کو خالق مختن و جمال نے بیار دیااس محبوب کے آراستہ فرماکر توع انسانی کے بخت مختن و جمال نے بے مثل دعنائیوں بے مثال داربائیوں سے آراستہ فرماکر توع انسانی کے بخت کو بیدار کرنے کے لئے مبعوث فرمایااس کے عاشق دلفگار کا جواب، کان کھول کر سنو، فرمایا۔

وَاللّٰهِ مَا أَحِبُ أَنَّ مُحَمَّدًا الْلاَنَ فِي مَكَانِرِ الَّذِي هُوَنِيْرِ تُولِيْبُ شَوْرَةٌ تُؤْذِيْهِ وَإِنِّيُ جَالِسُ فِي آهَلِيْ .

" بخدامیں نے آج تک کمی آدمی کوایے آقاساتی محبت کرتے ہوئے میں دیکھا جتنی حضور نبی کریم کے صحابہ کو حضور سے محبت کرتے دیکھا ہے۔ "

اے ابوسفیان! بخدامیرے لئے توبیہ امر بھی ناقابل پر داشت ہے کہ میرا آ قاعزت و آرام سے جمال اس وقت تشریف فرماہیں میرے آ قاکی پاؤں کے تکوؤں میں کانٹا چھے اور میں محرجیں آرام سے جیٹھا ہوں۔ عاشق ول باخت كاان كر بناك حلات ميں يہ جواب س كر ابوسفيان پرسنانا طاري ہوكيا طوعا وكر با اسے يہ صليم كرنا پڑاكہ - مَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ اَحَدَّ الْمَيْحِةِ اَحَدَّ الْمَحْتِ اَصْعَابِ هُعَدَّيْنِ هُعَدَّ الصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد رحُسْنِهِ وَجَمَّالِهِ > -بحرصفوان كے غلام نسطاس نے آگے بڑھ كر آپ كوشهيد كر ديا - (1)

این عقبہ مشہور سیرت نگار تکھتے ہیں کہ آپ کو تکوار کے وار سے شہید شیں کیا کیا بلکہ ان پر مسلسل جیروں کی بارش کی ممٹی آکہ وہ در دسے بے باب ہو کر اسلام کو ترک کرنے کا اعلان کریں لیکن اس بندہ عشق پر مشق جو روستم کا جوں جوں اضافہ ہو آان کے، عشق ووفا کے سمندر ہیں اور بھی بلند وبالا موجیس افعتیں۔ کسن محمدی کی دل آویزیوں اور عشق صحابہ کی جان شاریوں کاکوئی ایسانی روح پرور منظرد کھے کر تر جمان حقیقت نے یہ کما ہوگا۔

حسن میگفت کہ شاہے پنریر دسمرم عشق میگفت تب و ماب دواہے دارم اب ایک دو سرے کشتہ چٹم مازاغ کے رقص بھل کی حسین اداؤں کو ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کواپنے آتا کے حسن لازوال کی دلفروبیوں اور اس کے عشاق کے جذبہ عشق و مستی کی محمرائیوں اور بیکراں و سعتوں کا کچھ آندازہ ہوسکے گا۔

حضرت خبیب نے جنگ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو تمل کیا تھا۔ بنی ہذیل، جب انہیں دھوکا ہے کر فالہ کر کے کہ میں بیچنے کے لئے لائے تو حارث مقتول کے بیٹوں کو پیتہ چلاتو انہوں نے اپنے باپ کے قاتل کو گراں قیمت اواکر کے خرید لیا آگدا نہیں فل کر کے ، اپنی آتش انتہام کو ٹھنڈ اکر میں انہوں نے تعبیب کو خرید کر مجئیر بن الی رجاب کی آزاد کر وہ کنیز ماوید کے گھر میں محبوس کر دیا۔ شمادت سے پہلے انہوں نے اپنے امیری کے دن ای گھر میں مزارے۔ بعد میں اللہ تعالی نے ماوید کو فعمت ایمان سے مشرف فرمایا وہ ان دنوں کے چشم دید حالات بیان کرتی ہیں۔

وه کمتی بیں۔

" میں نے خبیب جیساسرا پائین دہر کت قیدی مجھی نہیں دیکھاوہ میرے گھر میں محبوس تھے۔ میں نے آیک دن ان کے کمرے میں جھا ٹکاکیاد کیمتی ہوں ان کے ہاتھوں میں آگوروں کاآیک بہت بردا تچھاہے وہ اس کو کھارہے ہیں۔ میں یہ دیکھے کر جیران رہ مگی کیونکہ آگوروں کے کینے کاموسم ابھی نہیں آیا تھااور بھرے بازار میں انگوروں کانام ونشان تک نہ تھا۔ "

ا ـ الاكتفاء، جلد ٢، منحه ١٣٥ - ١٣١ و ديكر كتب سيرت

طرے کے بیٹوں نے آپ کو قتل کرنے مقرر کردی۔ جبوہ دن آیاتو آپ نے طرے کی اکری مقرر کردی۔ جبوہ دن آیاتو آپ نے طرے کی ایک بیٹی سے استراما نگا آکہ موئے زیر ناف کی صفائی کر کے اور نماد حوکر راہ حق بیس اینے سرکا نذرانہ پیش کرنے کے لئے تیار ہوجائیں۔ اس نے استرامجواد یا ماویہ کہتی ہیں کہ میری بے خبری میں میراایک بیٹاان کے پاس چلا گیا، انہوں نے است افھاکر اپنی گود میں بھالیا میں نے جب دیکھاکہ میرالخت جگراس فیض کی گود میں ہے جب کچھ دیر بعد ہم موت کی سزا دینے والے ہیں تو میں تو ب انھی جھے اس خیال نے بے جین کردیا کہ یہ میرے ہی کوائ استرا سے دنے کرکے ہیانہ یا ورجھے خاطب سے ذرج کرکے گیا اور جھے خاطب کرکے گیا۔

" اَتَخْشَدُنْ اَنْ اَقْتُلُ ؟ "كياتهيس به وهر كالكاب كهيں اسے قبل كر دوں كا۔ مَاكُنْتُ اَفْعَلُ فَولِكَ إِنْشَاءَ الله من اليابر كر نسيس كر دن كاانشاء الله جس كے استاد كال نے عور توں اور بچوں پر ہاتھ اٹھانے سے تختی ہے منع فرما یا ہو۔ اس سے بھلا كب به توقع كى جا سكتى ہے كہ دہ اَيك معصوم ہيج كوموت كے كھاف آثار دے گا۔

پھائی دینے کے ادادہ سے حادث کے بیٹے حضرت خیب کو سرزین حرم سے نکال کر سندم کے مقام پرلے آئے بچو صدود حرم ہے باہرہاس وقت آپ نے انہیں فرمایا۔ اگر تم بچھے اتنی مسلت دو کہ بیل صلیب پر قدم رکھنے سے پہلے دور کھت لفل پڑھ لوں تو تمہاری مریانی ہوگی۔ انہوں نے اجازت دے دی آپ نے دور گھت ٹماز نفل بڑی خوبھورتی اور اطمینان سے ادائی۔ جب پڑھ چکے تو آپ نے ارد کر دکھڑے ہوئے مشرکین کو کماکہ نمازیس بولطف و سرود جھے آج نھیب ہوا ہاس کا تقاضا تو یہ تھاکہ لمبی لمبی رکھتیں اور لیے لیے بجدے کر آباور الیے دب کر یم کی حمد و شاء کے ارمان پورے کر آبائین بیس نے اس لئے ان رکھتوں کو طول اپنے دب کر یم کی حمد و شاء کے ارمان پورے کر آبائین بیس نے اس لئے ان رکھتوں کو طول نہیں دیا کہ تم اس فلط تھی بیس جٹلانہ ہو جاؤ کہ جمد عربی کا فلام موت سے ڈر کر لمبی لمبی رکھتیں اور لمبے لیے بحدے کر رہا ہے۔ سزائے موت سے پہلے دو نقل پڑھتا آج بھی مروج ہے اس کا اور کھنے سے آغازای عاش صادق نے کیا تھا اہل ایمان اس کی پیروی کرتے ہوئے تختدوار پر قدم رکھنے سے آغازای عاش صادق نے کیا تھا اہل ایمان اس کی پیروی کرتے ہوئے تختدوار پر قدم رکھنے سے پہلے اپنے پرورد گلر کی بارگاہ بیس سربہو و ہونے کا شرف حاصل کیا کرتے ہیں۔

پہلے اپنے پرورد گلر کی بارگاہ بیس سربہو و ہونے کا شرف حاصل کیا کرتے ہیں۔

پہلے اپنے پرورد گلر کی بارگاہ بیس سربہو و ہونے کا شرف حاصل کیا کرتے ہیں۔

پہلے اپنے پرورد کا کر کی بارگاہ بیس سربہو و ہونے کا شرف حاصل کیا کرتے ہیں۔

پہلے اپنے پرورد قرار کا ورب العزت بیس عرض کی۔

اس وقت آپ نے بار گاؤ رب العزت بیس عرض کی۔

اَللَّهُمَّ قَدُ بَلَغْنَا رِسَالَةً رَسُوْلِكَ فَيَلِّغْ الْغَدَاةَ مَا يُصَّنَّعُ بِنَا

پھر آپ نے ان ناہنجاروں کیلئے بدرعاکرتے ہوئے عرض کی۔ اَللَّهُ اَلْحَدِيهِ هُمْ عَلَادًا وَاقْتُلْهُ هُمْ بَدَادًا وَلاَ تُعَادِ رُومِنْهُ هُمْ اَحَدًا " یا الله ان کی تعدا و کو کم کر دے ان کو منتشر کرکے ہلاک کر دے اور ان میں سے کسی کوزندہ نہ چھوڑ۔ "

مران لوگوں نے آپ کو نیزوں کے دار کر کے شہید کر دیا۔

موی بن عقبه این مفازی بن کھتے ہیں کہ مطرات زیداور نعبیب رضی اللہ عنماکوایک روز بی شہید کیا گیا۔ اس روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کولو کوں نے بید فرماتے ہوئے سا۔ وَعَلَيْكُمُ الْوَعَلَيْكَ السَّلَا مُ خَبِيْبٌ قَتَلَتْ فَا قُرَيْنُ

"كى تم دونوں پر ياآے خبيب تھے پر سلام ہو۔ خبيب كو قريش نے قتل كر ديا۔ "

آپ کوشہید کرنے کی بعد انہوں نے آپ کولیک کنڑی پر افکادیا آپ کائی عرصہ اس لکڑی کے ساتھ فکھتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعلقی علیہ وسلم نے عمروبن امیہ العنمری کوروانہ فرمایا کہ وہاں جائیں اور آپ کواس لکڑی سے بینچے آثاریں۔ جب بید وہاں پہنچے اور انہیں بینچے آثار اتوا تا عرصہ آویزاں رہنے کہ باوجود آپ کے جسم میں کسی هنم کاکوئی تغیررو نمانہ ہوا تھا بلکہ آپ کاجمد اطہرای طرح ترو آزہ اور فکلفتہ تھا کو یا بھی طائز روح نے تفنس عضری سے پروازی ہے۔ اطہرای طرح ترو آزہ اور فکلفتہ تھا کو یا بھی طائز روح نے تفنس عضری سے پروازی ہے۔ ان تماشہ بینوں کے گروہ میں سعید بن عامر بھی موجود تھے جو ابھی تک مشرف باسلام نہ ہوئے تھان کاواقعہ اسد الغابتہ کے حوالہ سے پیش خدمت ہے۔

خالدین معدان سے مروی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند نے ہمارے شرحص پر سعید بن عامرا بجمی کو حاکم مقرر کیا جب حضرت فاروق حص تشریف لائے تو آپ نے الل جعل سے پوچھا بناؤ تم نے اپنے حاکم کو کیسے پایا۔ تو انہوں نے عرض کی ہمیں ان سے چار شکایتیں ہیں۔

(۱) وہ ہمارے پاس مبح اس وقت آتے ہیں جب سورج کافی بلندی پر آجا آہے۔ حضرت عمر نے فرمایا! یہ بہت بڑی بات ہے اس کے علاوہ اور حمیس کون سی شکایت (۲) وہ رات کو ہلری وعوت کو تیول نمیں کرتے اور نہ کسی آ دمی کورات کو ملاقلت کا شرف بخشے ہیں۔

حضرت عمرنے فرمایا! به بھی ہوئ بڑی بات ہے حتمیں اور کیا شکامت ہے۔ (۳) ممینہ میں ایک روز سارا دن گھر میں ہی رہتے ہیں ہمارے پاس نسیں آتے۔ آپ نے فرمایا! به بھی بدی تاہیندیدہ بات ہے بتاؤ کوئی اور فنکوہ۔

(س) کنے لگے بھی بھی ان پر عشی کادورہ طاری ہوجا آہے۔ اہل جمع کی بید شکایتیں سننے کے بعد آپ نے انہیں بھی بال یا۔ اور دعائی۔ ' اَنْلَائُمُ تَعْنَیکُ دَای فِیدِ اِلْیَ اَلٰی اِلن کے بارے میں جو میری رائے ہے اس کو غلط ثابت نہ کرنا۔ میں جو میری رائے ہے اس کو غلط ثابت نہ کرنا۔

یہ دعاکرنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے بوچھااب بناؤ جو تہیں ان سے شکایت ہے۔ انہوں نے عرض کی ہے کافی دن طلوع ہونے کے بعد دہ گھرسے نکل کر ہمارے پاس آتے ہیں۔

حضرت فلروق اعظم نے ان سے بوچھاسعید بتاؤاس کی کیاوجہ ہے۔

آپ نے عرض کی۔ بخدا اگر چہ میں اس بات کو ظاہر کرنا پیند شمیں کرنا لیکن اب میں مجبور آاس کی وجہ عرض کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی خادم شمیں ہے میں خود آٹا کو ندھتا ہوں پھر ان ظار کرتا ہوں تاکہوہ خمیرہ ہوجائے۔ پھر میں روٹی پھاتا ہوں پھروضو کرتا ہوں تب ان کے پاس باہر آتا ہوں۔

حضرت عمرنے پھرامل جس سے پوچھا تہیں اور کیا شکایت ہے۔ انہوں نے کہا۔ وہ رات کو کمی کی دعوت قبول نہیں کرتے۔ امیرالمؤمنین نے پھران سے پوچھا کہ آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سعید نے عرض کی آگر چہ ہیں اس راز کو افشا کرنا پہند نہیں کر آلیکن اب مجبور آہیں عرض کر آ ہوں کہ ہیں نے اپنا دن ان لوگوں کی خدمت کیلئے وقف کیا ہوا ہے اور ہیں نے اپنی رات اپنے خداوند کریم کی یا داور عبادت کیلئے مختص کی ہوئی ہے۔

امیرالمؤمنین نے اہل جس سے بوچھااور تھاری کیا شکایت ہے۔ انہوں نے کما کہ ممینہ میں پورائیک دن ہمارے پاس نہیں آتے۔

فاروق اعظم نے اس کے بارے میں ان سے بوچھا تو انسوں نے عرض کی میرے پاس کوئی خادم نہیں کہ میرے کپڑے دھوئے اور نہ میرے پاس کوئی دوسراجوڑا ہے جو میں پہن لوں خادم نہیں کہ میرے کپڑے دھوئے اور نہ میرے پاس کوئی دوسراجوڑا ہے جو میں پہن لوں

میرالیک بی جوڑا ہےاہ وحو تاہوں پھراہے سو کھنے کیلئے وحوب میں ڈال ویتا ہوں جب تیار ہو تاہے تو دن کے آخری حصہ میں باہر آتا ہوں۔

حضرت فلروق نے پوچھااور کوئی شکایت۔ اہل حص نے کما کہ انہیں بھی بھی عثی کا دورہ پڑجا آہے۔ اس کے بارے میں حضرت فاروق اعظم نے وضاحت طلب کی تو حضرت سعید نے کما

میں اس روز کہ میں تھاجب معزت نعبیب کو بھائی دی ممی قریش نے ان کے کوشت کے پرزے اڑا ویے پھرانہیں لکڑی پر انتظاد یا اور ان سے پوچھا۔ " آئے بنہ آن فَحَمَّدُا مَکَانَاکَ ۔ " کیا تم اس بات کو پند کرتے ہوکہ تمہاری جگہ مجھ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کو انتظایا جا آتو آپ نے فرما یا بخدا! میں تواس بات کو بھی پیند نہیں کر آکہ میں اپنے الل وعیال کے پاس ہوں اور میرے قرما یا بخد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے یاؤں میں کا نائجی چھے۔

اس وقت حضرت خبیب نے نعرہ لگایا یا تھے۔ جب بھی وہ دن جھے یاد آنا ہے اور وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے پھرنے لگنا ہے اور میں سے خیال کر تا ہوں کہ اس دن اس مظلوم اور شہید حق کی میں کوئی مدونہ کرسکا۔ کیونکہ میں اس وقت مشرک تھا۔ پھر جھے خیال آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سے گناہ ہر گزنمیں بخشے گا۔ اس وقت جھے عثی کا دورہ پڑجاتا ہے۔

یہ سوال وجواب من کر سیدنافلروق اعظم نے فرمایا "آنینٹ کیٹیو الَّذِی کَوْلِیَقِیلُ فِوَاسِیْنَ" سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی لئے جس نے میری فراست کونا کام نمیں کیا۔ عروہ اور موٹی بن عقبہ، مشہور سیرت ٹکار رقمطراز ہیں۔

كَا وَاللهِ الْعَظِيْمِ وَمَا أَحِبُ اَنْ يَغْدِيَنِي بِثَوْكَيْرِيُثَاكُهَا فِي قَدَمِهِ - "ہر گزشیں خدائے ہزرگ کی تتم! میں توبہ بھی پہند شیں کر آکہ میری
جان بخش کے بدلے میں میرے آ قاکے پاؤں میں کانٹا بھی جیجے۔ " (1)
عاشق صادق کا یہ جواب ان کی عقل وقیم کی رسائی ہے بالا تر تھاوہ من کر قبقے لگانے گئے کہ
یہ دیوانہ ہے ہوش و فرد ہے ہے ہمرہ ہے تبھی توالی بھی بھی باقیں کر رہاہے۔
جب آپ کو سولی پر چڑھانے کے لئے تماشہ بنوں کا جم غفیرا کھا ہو گیا تیما تداوں اور نیزہ
یر داروں نے اپنے نیزوں اور تیموں کے رخ ان کے جمد اطر کو گھائل کرنے کے لئے
سیدھے کر لئے تواس وقت اس پیکر عشق و وفا کے چرہ پر خوف و ہراس کا کوئی اثر نہ تھا۔ البتہ
جذبات جان نگری اور سرفروشی میں ایک تلاحم ہر یا تھا۔

جوان اشعاری صورت ہیں ان کے لیوں ہے ادا ہو کر کفروعناد کے مجتموں کو خاک ہیں ملا آیا میں اور راہ حق کے مسافروں کے لئے چراغ بن کر اجائے بھیر آئی ہیا۔ اور ان پر خار اور مخصن راہوں کو در خشال و آبال کر آئی آ پ بھی ان حالات ہیں کچے ہوئے اس عاشق دلفگار کے چند اشعار ملاحظہ فرمائے اور کوشش بھیج کہ ان کی گوہے آپ کے دلوں کے بچھے ہوئے چراغ روشن ہو جائیں۔ ہو جائیں۔

لَقَدُ الْحَدُوْ الْمُحَدُّوْ الْمُحَدُّوْ الْمُعَدِّدِ الْمُحَدِّدُ الْمُعَدِّدُ الْمُحَدِّدُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِ

لِلْ اللهِ 
فَنَاالْعُرُاثِي مَيْرِنِي عَلَى مَايُوادُونِ فَقَدْ يَضَعُوا لَحَيْنَ وَقَدْيَا مَنْ عُلْمَعُنَ

"اے عرش کے ملک! ان اذہوں پر تو بچھے صبر عطافرانا۔ انہوں نے میرے کوشت کے ملک! ان اذہوں پر تو بچھے صبر عطافرانا۔ انہوں نے میرے کوشت کے ملاے کلاے کر دیے اور میری امیدیاں میں بدل کئی ہے۔ "

وَذَلِكَ فَى أَلْمِ الْحَلَى الْمُلِولُولُ الْمُنْ الْمُلَالِ الْمُلَالِينَ الْمُلَالِ الْمُلُومُ الْمَا الْمُلَالِ الْمُلُومُ الْمَا الْمُلُومُ الْمَا الْمُلُومُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

" میں دسمن کے سامنے جزع وفزع کا ہر کر اظہار نہیں کروں گا۔ مجھے
کھراہٹ کیوں ہو میں تواللہ تعالیٰ کے پاس اوٹ کر جارہا ہوں۔ " (1)
محبت میں یہ باتکین، جانفروشی میں یہ دلکشی، مبرواستقامت میں یہ جمال، غلامان مصطفیٰ علیہ
اطیب النتیۃ واجمل النتا کے بغیر آپ کو کہاں مطے گا۔ عشق کی ان محشر سلمانیوں اور خلوص کی ان
رعتائیوں کامشاہدہ کر کے ہی حضرت اقبال یہ کہ المضح شفے۔

عاشقان اوزخوبال خوب تر وَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَارْضَا هُوْعَنَا. وَصَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى عَبْدِهٖ وَ نَبِيتِهٖ وَصَفِيتِهٖ وَمَظْهَى جَمَالِهٖ وَمِرْا فِي صِفَادِ كَمَالِهٖ وَعَلَى الهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلِيَاءِ أَمَّتِ وَالْاَحْفِيادِ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهِ الْاَجْوَادِ وَعَلَى الهِ وَاصْحَابِهِ وَأَوْلِيَاءِ أَمَّتِ وَالْاَحْفِيادِ وَعُلَمَاء مِلَّتِهِ الْاَجْوَادِ وَعَلَى الهِ وَاصْحَابِهِ وَأَوْلِيَاءِ أَمَّتِ وَالْاَحْفِيادِ وَعُلَمَاء مِلَّتِهِ الْاَجْوَادِ

ابو سفیان کی ایک اور سازش

ایک روزابوسفیان کے پاس اس کے چندہم شرب قریشی بیٹے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ تھر (علیہ الصلوٰۃ والسلام) عام لوگوں کی طرح بازاروں میں محوضے پھرتے ہیں۔ کوئی محافظ دستدان کی حفاظت پرمامور شیں ہو آاگر تم میں سے کوئی فض جست کرے چیکے سے وہاں جائے اورا چاکسان پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دے۔ تو ملاے انتظام پورے ہو جائیں گے اور یہ فتہ جس نے ہماری رات کی نینداور دن کا پیمن حرام کر دیاہے دم توڑدے گا۔ سامعین میں سے کسی نے اس کی بائی نہ بھری۔ ابو مغیان جب اپنے گھر واپس لوٹ آیا تو ایک اعرابی نے تخیر واپس لوٹ آیا تو ایک اعرابی نے تخیر کی نے اس کی بائی نہ بھری۔ ابو مغیان جب اسپنے گھر واپس لوٹ آیا تو ایو ایک اعرابی نے تخیر کی اس معدہ کو پورا کرو کے تو بیس سے کارنامہ سرا نجام دینے کا وعدہ کرو۔ اور جھے یقین ولاؤ کہ راستوں کا ماہر ہوں میرے پاس جیل کے پر کے برابر ایک تخیر ہے جے آسانی سے چھیا یا جاسک راستوں کا ماہر ہوں میرے پاس جیل کے پر کے برابر ایک تخیر ہے جے آسانی سے چھیا یا جاسک ہوں ہو اگر ام کا وعدہ کیا اے سواری کے لئے اونٹ اور سفر ترج بھی دیا اور اس کے ساتھ انعام واکر ام کا وعدہ کیا اے سواری کے لئے اونٹ اور سفر ترج بھی دیا اور اس کے کاور کر دے اور تم ناکام مصوبہ سے کسی کو آگاہ نہ کر ناابیانہ ہو کوئی خض قبل از وقت انسیں خبر دار کر دے اور تم ناکام ہو جاؤ۔ اس اعرابی نے ابو سفیان کو یقین دلایا کہ فکر نہ کر واس بات کی کسی کو کانوں کان خبر جو جاؤ۔ اس اعرابی نے ابو سفیان کو یقین دلایا کہ فکر نہ کر واس بات کی کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے یائے گی۔

چنانچه رانت کی تاریکی میں وہ اونٹ پر سوار ہو کر اسینے اس ندموم ارادے کوعملی جامہ سانے کے لئے کہ سے روانہ ہوا۔ پانچ رات مسلسل سفر کر مار ہا آخر چھٹے روزوہ مدینہ طبیبہ پہنچ حمیا- لوگوں سے سر کار دوعالم کے بارے میں در یافت کرنے لگا کہ حضور کمال تشریف فرماہیں پوچھتے پوچھتے وہ عید گاہ تک آیا۔ وہال کسی نے اسے بتایا کدر حمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنوعبد الاشهل كے پاس تشریف قرمابیں وہاں پہنچاا ہے اونٹ كے تعظیماندھنے کے بعدوہ مسجد میں جلا كيا جمال حضور پڑنور، صحابہ کرام سے معروف مفتلو تھے۔ حضور کی نظراس کے چرے پر بڑی۔ توا بضمحابه كوفرمايايه مخص غدارى كرنة أياب كين الله تعلل اس كوابيخ مقصدين كامياب منیں ہونے وے گا۔ اتنے میں وہ آ دی اور نزدیک آئیا یو چھنے لگاکہ تم میں سے عبد المطلب كا فرد ندكون ٢- رحمت عالم فرمايا" أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُظّلِبُ" عبد المطلب كابياض مول-وہ حضور پر جھک ممیا کو یا کوئی سر کوشی کرنے لگا ہو۔ حضرت اُسیدین خفیرنے اے ملے سے پکڑا۔ پکڑ کراد حر تھینچ لیااور فرمایاسر کارہے دور ہوجا۔ اور اس کی تهبند میں ہاتھ ڈال کر اے ا د هر محسیناتواس میں چھیا ہوا محبر بل حمیا۔ حضرت اُسید نے عرض کی یار سول اللہ! بید وحو کا باز غدار ہے کسی بری نیت سے آیا ہے۔ اعرابی کے توجواس باختہ ہو سے اور چلایا مرقی دیتی یا تعجد (صلى الله عليه وسلم) - حضور عليه السلام في اسے فرمايا يج يتادو- تم كون جواور كس نيت ے پہال آئے ہو۔ بچ یو لنے میں جمارافا کدہ ہے اگر جھوٹ بولو کے توثقصان اٹھاؤ کے۔ تم

جس مقصد کے آئے ہوہم اس سے باخبر ہیں۔ اس بدوئے کماکہ کیا جھے جان کی امان ہے۔ فرمایا تنہیں جان کی امان ہے پھر اس نے اس ساری سازش کے بارے بیں عرض کر دی جواس کے در میان اور ابو سفیان کے در میان طے پائی تھی۔ حضور نے حضرت اُسید کو تھم ویا کہ اسے لے جائیں اور اپنے پاس مجوس رکھیں۔

دوسرے روزائے آپ پاس طلب کیااور فرمایا جی سے تنہیں معاف کر دیا تم آزا دہو۔
جد هرچاہوجا سکتے ہو تمہارے لئے آیک اور تجویز ہے تمہاری مرضی ہوتواس کو قبول کر لو۔ اس
نے پوچھا کیا تجویز ہے۔ فرمایا۔ مسلمان ہوجاؤاور کمو "لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ۔ "اس
نے خوشی ہے اسلام قبول کر لیااور کما "اشمدان لاالہ الااللہ واشمد وانک انت رسول
اللہ۔ "پھرعرض کرنے لگا۔ آج ہے پہلے ہیں بھی کسی مختص سے خوفز دہ نہیں ہوالیکن آج
جو نئی ہیں نے آپ کو دیکھا میراول کانپ اٹھا ور میں خوف سے لرزنے لگا۔ اور جھے اس پر
بھی سخت تبجب ہوا کہ میراوہ راز جس پر ہیں نے کسی کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ حضوراس کو بھی جائے
ہیں ہیں دل سے مانا ہوں کہ آپ سے نبی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا تکہان ہے اور ابو سفیان کا
گروہ حزب شیطان ہے۔

وہ بیرباتیں کررہاتھا حضور س کر مسکرار ہے تھے کچھ عرصہ وہ حضور کے پاس رہا پھرد خصت ہو کر چلا گیا۔ (1)

غداری اور دهو کا بازی کاایک اور خونچکال حادثه

"بيرمعونه"

غروة احد کے چار ماہ بعد صفر کے ممینہ میں ابو براء جو ملاعب الاسنہ ( نیزوں سے کھیلنے والا ) کے لقب سے مشہور تھا۔ مدینہ طیبہ میں نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا سرکار دوعالم نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نے نہ توبیہ دعوت قبول کی اور نہ اس پراپئی بر ہی اور ناراضکی کا ظمار کیا۔ حضور پر نور کے ارشادات سننے کے بعد اس نے عرض کی کہ اگر آپ اپنے سحابہ کی آیک جماعت اہل نجد کی طرف روانہ کریں جو انہیں اسلام قبول کرنے وہ عوت دے۔ جھے امید ہے کہ وہ اسلام قبول کرلیں مے۔ اسلام قبول کرلیں مے۔ نہی رحمت علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا۔ اِنّی اختینی عَلَیْتِم اَهْلُ النّج نِی " جھے اندیشہ ہے۔ نہی رحمت علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا۔ اِنّی اختینی عَلَیْتِم اَهْلُ النّج نِی " جھے اندیشہ ہے۔

کہ اہل نجدان کو نقصان پنچائیں گے۔ اس نے کہ ایس کے صحابہ کواپی بناہ دیتا ہوں۔ کسی کی عبل نمیں کہ انہیں کوئی تکلیف پنچائے۔ چنانچہ پیغام حق پنچانے کے لئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جلیل القدر صحابہ میں سے چالیس افراد کا احتاب فرایا۔ سیح بخاری میں ان کی تعداد سر بتائی می ہے علامہ ابن قیم نے اسی تعداد کو سیح تعداد کما ہے۔ (۱) میں ان کی تعداد سر بتائی می ہے علامہ ابن قیم نے اسی تعداد کو سیح تعداد کما ہے۔ (۱) میلفین اسلام کی اس جماعت کی قیادت کے لئے سرور کائنات نے حضرت منذر بن عمرد میں اس جماعت کی قیادت کے لئے سرور کائنات نے حضرت منذر بن عمرد

انصاری کو نامز د فرمایااس جماعت کے چند ممتاز افراد کے نام سے ہیں۔ حارث بن الصِتمہ۔ (جن کی جانبازی کے کارنامے غروہ احد میں آپ ایھی پڑھ آئے ہیں)۔ "حرام بن سلمان، عروہ بن اساء بن الصِلْت اَسلمی، نافع بن 'بُدُنِل، عامر بن نہیرہ (حضرت صدیق آکبر کے چروا ہے) ۔ دَخِی اللّٰهُ عَنْهُدُّ وَعَنْ سَائِورُدُفَقَاءِ هِدُ السُّعَدَ آَوِ الشَّرَهَدَ آَوْ اَجْمَعِیْنَ۔

الله تعالی کے مخلص بندوں کامیہ کروہ الل نجد کے تاریک دلوں کو نور توحیدے منور کرنے کی نیت کرکے ابو براء کی معیت میں روانہ ہوا۔ آخر سے قافلہ معونہ نامی کنوئیں کے پاس جا انزا۔ سے کنواں بنی عامر قبیلہ کے علاقہ اور بنی سلیم کے حرہ کے در میان واقع ہے۔ (۲)

برت یہ وں پی انہوں نے حضرت حرام بن طیان کواس قبیلہ کر پس عامر بن طفیل
کے پاس بھیجانا کہ سرور عالم کا کھتوب کرائی اسے پنچائیں۔ جب آپ نے وہ کرائی نامہ اس کو چش کیاتواس بد بخت نے اس کو پڑھنائیمی کوارانہ کیااوراپنے ایک آ دی کواشارہ کیااس نے چیکے ہیں کیاتواس بد بخت نے اس کو پڑھنائیمی کوارانہ کیااوراپنے ایک آ دی کواشارہ کیااس نے چیکے سے ان کی پشت کی طرف سے آکر ان کے دونوں کندھوں کے در میان اپنانیزہ کھونپ دیا جو ان کی چھاپی کوچھید تا ہوا باہر نکل کیا آپ تیوراکر نہیں پر گرے آپ کی زبان سے نکلا۔ اُدلائہ اُکُبرُ فرزت کو دَبِ اللّٰہ میں نے زندگی کی باذی فرزت کو دَبِ اللّٰہ عَبر تَب اللّٰہ سب سے بڑا ہے کعبہ کے رہ کی تھی اور سر پر مل لیا۔ جیت لی۔ خون کا جو فوارہ کھوٹا اس کو انہوں نے جلدی جلدی اپنے چرہ اور سر پر مل لیا۔ (۳)

یہ حرام بن ملحان، ام سلیم کے بھائی اور حضرت انس کے مامول تھے۔

اب زاد العان جلد س مغد٢٢٠

٧ - حره : اس پھر بیلے میدان کو کہتے ہیں جمال سیاہ پھرول کے چھوٹے چھوٹے کلزے بھرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں -

ید میرت این کثیر، جلد ۳، صفحه ۱۳۹ ـ ۱۳۴

پھراس عامرین طفیل نے اپنے قبیلہ کو للکارا کہ مسلمانوں پر ہملہ کر کے انہیں موت کے کھاف اہار ویں۔ لیکن انہوں نے اس کی بات ملنے ہے انکار کر ویا۔ انہوں نے کہا کہ ابو براء نے ان کو چناہ دی ہے ہم اس کے معلمہ کو نہیں توڑ کے شداس کی دی ہوئی پناہ کو مسترد کر سے ہیں۔ بد بخت عامرین طفیل نے نی سلیم قبیلہ کی مندرجہ ذیل شاخوں عصییتہ ۔ برغل اور ذکوان کو للکارا۔ وہ اس کی للکار پر مسلح ہوکر آگے اور مٹھی بحر مسلمانوں پر بلہ بول و یا مسلمان اظمینان ہے اپنے تھمول میں فروکش تھے انہیں دہم و کمان بھی نہ تھا کہ یہاں کے لوگ ان کے مائتھ الی غداری کریں گے۔ انہوں نے جب ان قبال کو نظی کواریں امراتے، نیزے تانے مائتھ الی غداری کریں گے۔ انہوں نے جب ان قبال کو نظی کواریں امراتے، نیزے تانے مائتھ الی طرف آتے ہوئے دیکھاتو مسلمانوں نے بھی اپنی کواریں ہوئیام کرلیں اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ لیکن ان سین تھیدہ افراد میں ہے صرف آیک فرد معزت کعب من ذیرا تھاری جو ذخوں سے چور پڑے رہ و کے تین زندہ نچے انہیں ذخی صافت میں اس مقتل ہی ذیرہ نوٹے انہیں ذخی صافت میں اس مقتل سے والی لایا کیاان کے بیز ذخم تو مندل ہو گئے لیکن آیک دوسال بعد وقوع پذیر ہونے والی جنگ غوہ ہندق میں انہیں شرف شہادت تھیب ہوا۔

ٱللَّهُ مَّ الْمُصَّادِهِ مِنْ اَمْعَابِ نَبِيكَ وَعَنْ جَمِيْمِ اَنْصَادِهِ يَبِكَ الَّذِيْنَ تَصَمَّعُوا مِحْيَاتِهِ مُ وَشَبَابِهِ مُ فِي سَبِيلِكَ لِوَفْعِ كَلمَتِكَ اللَّهُ مَّ ارْحَمْهُ مُ أَللَّهُ مَّ وَقِفْنَا اَنْ تَتَبِعَ اثَادَهُمُ الْمُضِيْثَ النَّبِرَةَ

عامرین نبیرہ بھی ای مقام پر شہید ہوئے۔ عامرین طفیل کماکر باتھا کہ وہ کون مخض تھا جس کو جب قتل کیا گیا تواہے آسان کی طرف اٹھا کر لے مجئے یہاں تک کہ وہ آسان سے بھی بلند ہو گیالوگوں نے اے کما کہ وہ عامرین نبیرہ تھے۔

ابن عقبہ مشہور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ شداء کی میتوں میں معنرت عامر بن قبیرہ کی میت نہیں ملی۔ جبار بن سللی انہیں لوگوں میں سے لیک تفاجنہوں نے عامر بن طفیل کی شہ پر ان مبلغین کو شہید کیابعد میں اس نے اسلام قبول کر لیاوہ اپنے اسلام قبول کرنے کی وجہ یہ بتا یا کر تا تھا۔

كه يس في مسلمانوں بين سے ايك مخض كونيزه مارا۔ اور ميرے نيزے كى أنى اس كے سيند

ے پار نکل می اس وقت میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ "فزت والله" خداکی تتم میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے دل میں کہا، یہ کیسے کامیاب ہوا میں نے تواس کو موت کے کھائ الر دیا۔ بعد میں میں نے لوگوں ہے اس کے اس قول کے بارے میں پوچھاتوا نہوں نے بتایا کہ اس کامقعد یہ تھا کہ میں فتحت شاوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا ہے تک اس نے بحک اس نے کہا ہے تک اس

سر كار دوعالم صلى الله عليه وسلم كوجب اس السناك ساخه كى اطلاع على تو حضور كو انتهائى د كه الهوالورائيك و كه الورائيك مهينه تك صبح كى نماز مي رغل - ذكوان اور عَصَيّه قبائل كے لئے بد دعافر مائى جنوں في الله الله على الله على عرض في الله الله على عرض في الله على على عرض كى - يسان تك كه ان شمداء نے بار گاہ اللي على عرض كى -

بَلِغُوْاعَتَا قُوْمَنَا أَنْ لَقِيْنَا رَبُّنَا فَرَضِي عَنَّا وَرَضِيْنَا عَنْهُ .

"التى! ہماری قوم کو یہ پیغام پہنچادے کہ ہم نے اپنے رہ سے ملاقات کی ہم ہے اپنے رہ سے ملاقات کی ہم ہے دہ ہم ہے دامنی ہو گیا ہے اور ہم اس سے دامنی ہو گئے ہیں۔ " (1) عمرہ بن امیہ الضمری اور بنی عوف قبیلہ کا کیک افصاری اس وفد کے اونٹ دور جنگل میں چرار ہے تھے ان کے ساتھیوں پرجو گزری انہیں اس کا کوئی علم نہ تھا۔ اچانک انہوں نے چند پرندوں کو ایک جگہ کا بار بار چکر لگاتے دیکھا۔ انہیں شک گزراوہ آپس میں کہنے گئے کہ ان پرندوں کا اس طرح جھیٹنا اور چکر لگاتا بلاوجہ نہیں۔ وہاں چنچ تو دیکھا کہ ان کے سارے ساتھی خون میں است بت بے جان بڑے ہیں۔

دونوں نے مضورہ کیا کہ آب انہیں کیا کر ناچاہے ضری نے کہا کہ جمیں فورا حضور کواطلاع
دینی چاہئے۔ افساری نے کہا کہ جس نواہے سردار منذر کو اس حالت جی چھوڑ کر نہیں
جاسکتا۔ وہ مکوار لہراتا ہوا ان کے سامنے آگڑا ہوا ان ظالموں نے اسے بھی شہید کر دیا اور
عروین امیہ کو اسریتالیا سے عامرین طفیل کے سامنے چیش کیا گیا اس نے پوچھاتم کون ہواس نے
کمایس قبیلہ معنر کافرد ہوں۔ اس نے اس کی پیشانی کے بال کاف دیئے اور اس آزاد کر دیا اور
کمایس قبیلہ معنر کافرد ہوں۔ اس نے اس کی پیشانی کے بال کاف دیئے اور اس آزاد کر دیا اور
کمایس قبیلہ معنر کافرد ہوں۔ اس نے اس کی نذر مانی تھی۔ جس اس کی نذر کو پورا کرنے کے لئے
کمایس کی ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی نذر مانی تھی۔ جس اس کی نذر کو پورا کرنے کے لئے
کمایس کی بارو کرتا ہوں۔ (۲)

ا ب الماكنة، جلد۲، منجد۲۳۵ ۲ ب اللكنة، جلد۲، منجد ۱۳۳

## غروه بني النضير

بدينه طبيبه بين يهود اور منافقين دوايسے كروہ تتے جن ميں باہمی آگر چه بیشار اختلافات اور عداد تیں تھیں لیکن اسلام سے بغض و عناد میں وہ سب متفق تھے۔ اسلام کی ہرفتح و کامیابی سےان کے گھروں میں صف ماتم بچھ جاتی اور اگر مسلمانوں کو کوئی زک پینچی توان دونوں ا روہوں کے گھروں میں تھی کے چراغ جلنے لگتے۔ احد میں مسلمانوں کاجو جانی نقصان ہوااس نے میود بوں اور منافقوں کی اسلام وشمن سر کر میوں میں جیران کن اضافہ کر دیا حتی کہ وہ معلدے جوانہوں نے سرور عالم علیہ الصلوة والسلام کے ساتھ کئے تھے۔ ان کی خلاف ورزی ان کا آئےون کامعمول بن میا۔ شیطان نے ان کے ول میں غلط فئمی ڈال وی تھی کہ مسلمان اب اتنے کمزور ہو محتے ہیں کہ وہ ان کی عمد شکنیوں بران سے کوئی محاسبہ نہیں کر سکتے۔ احد ك بعدر جيع اور برمعون كے خونجكال واقعات في اسيس مزيد جرى كر وياتھا۔ اب وہ اپني من مانی کرنے گلے تھے۔ اور ان معلدوں کا انہیں ذرا پاس نہ رہا تھا۔ ان کی اسلام وحمن سر كرميوں سے مشركين مكہ بھى بے خبرنہ تھے۔ چنانچدان كومسلمانوں كے خلاف راست اقدام كرنے كے لئے انہوں نے يبوديوں كود همكياں ويناشروع كرويں۔ آپ يملے يوھ آئے میں کہ اہل مکہ نے جنگ بدر سے پہلے عبداللہ بن اُئی کے ذریعہ اوس وخزرج کے مشر کین کو وهمكى آميز خط لكها تفاكه مسلمانول كوعيد ع تكال دو- ورند جم تم يريز حانى كرويس محاور تمهارے شرکی اینف سے اینٹ بجادیں ہے۔

ہمارے مران کے سات کے بیسے بیس بیاریں ہے۔ سر کار دوعالم کی بر وقت مداخلت پر بیہ منصوبہ نا کام ہو گیاتھا۔ اب قرایش مکہ نے بیود یوں ک اسلام و شمنی سے فائدہ اٹھانے کیلئے انہیں بیہ خط لکھا کہ ۔

إِنْكُمْ أَهْلِ الْحَلْقَةِ وَالْحُصُونِ وَالْكُمُ لَتُقَاتِلُنَّ صَاحِبَنَا أَوْ

كَنَفْعَكَنَّ كُذَا وَكُذَا وَلَا يَعُولُ بَيْنَ خَدَمِ فِكَ وَكُولُ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَنْ ا

"اے یہود! تمہارے پاس اسلیہ کے وافر ذخائز ہیں اور تم مضحکم قلعول کے ماکسہ ہو۔ ہمارا آ دمی جو تمہارے شریص آکر سکونت پذیر ہو گیا ہے اس کے مالک ہو۔ ہمارا آ دمی جو تمہارے شریص آکر سکونت پذیر ہو گیا ہے اس کے ساتھ جنگ کر واور اس کو دہاں ہے نکال دو۔ اگر تم نے ایسانہ کیا توہم تمہیں تس نمس کر کے رکھ دیں گے تمہاری عور توں کو اپنی لوعڈیاں بنانے ہے ہمیں کوئی طاقت نمیں روک سکے گی۔ " (1)

اال مکہ کاب خط جب انہیں ملاتو مسلمانوں کے ساتھ طے شدہ معلدہ کو پس بشت ڈال کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنی شروع کردیں۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی عليه وآله وسلم كى طرف بيغام بعيجاكه بهار اور آب كدر ميان جو جنكزا إس ك تصفيك لئے آپاہے تیں آ دمیوں کے ساتھ ہمارے ہاں آئیں ہمارے تیس علاء آپ سے تباولہ خیال كريس مع اكروه لوگ آپ يرايمان لے آئے وہم سباوك بھى آپ يرايمان لے آئيں مے۔ حضور اکرم نے ان کی اس دعوت کو قبول فرمایا اور دوسرے روز اینے تمیں محابہ کی معیت میں ان کے ہاں تشریف لے ملئے۔ ان کے تمیں علاء بھی آ ملئے یمود نے جب یہ منظر دیکھاتو آپس میں کہنے لگے کہ ان کے ساتھ تمیں آ دمی ہیں ان میں سے ہرایک ان برائی جان قربان كرنے كے لئے تيار ہے ایسے جان شاروں كى موجود كى بيس تم اپنے منصوبہ كوعملى جامد نسيس بہنا سكو سكے۔ اس لئے انسیس كموكه فريقين كے صرف تين تين آ دى آئيں اور باجى بحث ومباحث کریں۔ اگر ہمارے ان تین نمائندوں نے آپ کادین تبول کرلیاتوہم سب مسلمان ہوجائیں مے۔ چنانچہ تین بیودی جنہوں نے اپنے پہلووں میں مختر جھیائے ہوئے تھے آ مے برھے آگ موقع طفتنی جان عالم پر حملہ کر دیں اور کام تمام کر دیں۔ بنونضیر میں ہے وو بس بعائی کے مسلمان تھے۔ بہن کواس سازش کاعلم ہوا تواس نے نور آاہے بھائی کو بتایا اور کما کہ سرکار دوعالم کو فورا خبردار کردو۔ چنانچہ اس نے حضور کو مطلع کیا۔ حضور مدینہ طیبہ واپس تعریف لے آئے اس واقعہ کوعبد الرزاق، عبدین حمید، ابو داؤ داور البیبقی نے اسناد صحیحہ ہے بیان كياب اورات غروه في نفير كاسب قرار دياب- (١)

تیکن این اسحاقی، این عمرو، این سعداور دیگر اصحاب مغازی نے اس غروہ کاسب مندرجہ ذیل واقعہ کو قرار دیا ہے۔

بومعونہ کے سانحہ سے حضرت عمروین امیہ الضمری رضی اللہ عندوالیں آتے ہوئے جب
قناۃ (کوستانی نسر) پر پہنچے تو وہاں ان کی طاقات بنی عامرین صعصعہ قبیلہ کے دو آدمیوں سے
ہوئی۔ عمروین امیہ نے ان سے پوچھاکہ تم کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو۔ انہوں نے بتایا کہ ہم
بی عامر قبیلہ کے فرد ہیں۔ دوپیر کاوقت تعاسب قبلولہ کرنے کے لئے لیٹ مجے جب وہ دونوں
سوگئے تو عمرو نے ان دونوں کا کام تمام کر دیا کیونکہ ان کا تعلق ای قبیلہ سے تعاجنہ وں نے بئر
معونہ کے موقع پر ستر ہے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ اس کے بعد عمرو حضور کی خدمت ہیں
معونہ کے موقع پر ستر ہے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ اس کے بعد عمرو حضور کی خدمت ہیں

ا- سل المدئ، جلدس، صنحه ۵۱

حاضر ہوئے۔ بڑمونہ کے المناک حادثہ کے بارے بیل عرض کیا اور یہ بھی بتایا کہ بیل نے اس قبیلہ کے دو آ دمیوں کو قبل کر دیاہے۔ حضور نے بیہ من کر فرمایا تم نے بہت پر اکیا ہے ہم نے تواج کو امان دے دی تھی۔ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ! جھے حضور کی امان دینے کاعلم نہ تھا بیں توانمیں مشرک خیال کر آتھا ان کی قوم نے ہمارے مہلغین کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا

ميس فياس كابدله لين ك لئي يدقدم الفايار حضور ففرما ياجو بتصيار يالباس تم فان س چیناہےوہ یماں رکھ دوہم ان کے اہل وعیل کی طرف ان کی دیت (خون بما) بھیجیں سے اور اس کے ساتھ سے سلمان بھی ان کے وار ٹوں کو بھیجا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کی فرمان ہے۔ وَدِينَةٌ مُسَلِّمَةٌ إِلَى آهَلِهِ (البقره) - "يبود كساته في مرم صلى الله عليه وآله وسلم فيه معلده طے کیاتھااس کی آیک شق یہ بھی تھی کہ اگر فریقین میں سے کسی کو کسی معتول کی دیت اوا كرنا يزے تو دوسرافريق اس كى ايداد كرے گا۔ سركار دوعالم بفتے كے روز مجد قبايل تشريف لے آئے وہاں نماز اوا فرمائی حضور کے ہمراہ مهاجرین اور انصار کا ایک مروہ بھی تھا۔ نبی عمرم آ تھ نوسحابے جمراہ بی نفیرے ہاں تشریف لے سے۔ وہ لوگ ابی حویل میں اکشے بیٹھے تھے حضور انور وہاں تشریف فرماہوئے اور انہیں کما کہ ان دومفتولوں کی دیت اواکرنے میں حسب معلمده وه تعاون كرير - انهول في كما يالبالقاسم! آب في تشريف لاكر بماري عزت افزالي كي ہے ہم ضرور تعاون کریں گے آپ تشریف رکھیے کھی ما حضر نکاول فرماہے کھر تھیل ارشاد ہو گ - بوے اوب سے تفتکوی عزت سے بھایا اور خود او هراد هر مو کوشیال کرنے گھے۔ محى بن اخطب جوان كاركيس تفاوه كيف لكا- اب يبودي بهائيو! آج محمد (عليه الصلاة والسلام) آئے ہیں۔ ان کے ساتھی وس سے بھی کم ہیں۔ ان میں ابو بکر، عمر، عثان اور علی جیسی سربر آوردہ ستیاں ہیں۔ چھت کے اوپر چکی کا پاٹ رکھاہے اگر اے ان پر کر اوو توان كاخاتمه موجائ كااورية فتنه بيشد كے لئے فرو موجائے گا۔ كان كول كرس لو- ايسازريں موقع پر تمہیں قیامت تک نہ طے گا۔ عمرو بن حجاش بولا۔ یہ خدمت میں بجالاؤں کا میں چىپ كرچەت برچرھ جاتابوں اوران بر پترلژهكادوں كا۔ ان ميں أيك بوشمند فخص تفاجس كانام سلام بن مشكم نفاوه بولا \_

ؾٵڰؙٛۄڔٳٙڟۣۨؿٷٷؽٷۿۮڽۊٵڵٛؠۜڗٙۊؚٷڂٵڸڡؙٷؽؚٵڶڰۿۯۮڶۺ۬ۅڵۺ۠ ڎۜڡؙڵؿؙۄٚڮؿؙۼڔۜڽۜؠٳۧػٵڡۜۮۼۜڎ؆ؙڟڽؠۅٙٳؾۜۿڎؘٵڡٚڡٛڞۜؠٳڵۼۿۑ ٵڵڹؿ۫ؠؿؙؽٵٷؠؿؙڎڂۼۮػڡ۫ٛۼۘڵٷٵ "اے میری قوم میری بیات ضرور مانو پھر عمر بحر میری کوئی بات نہ مانتا۔ بخد ااگر تم نے بیہ حرکت کی توانسیں پینٹہ چل جائے گاکہ تم نے آپ کے ساتھ فکدر کیاہے اور وہ عمد جو ہمارے ور میان اور ان کے در میان طے پاچکاہے بیہ فعل اس عمد کو توڑنے کے برابر ہوگا ہیں ایسی حرکت ہے باز آ جاؤ۔ "

لیکن برود الی بات مانے والے کب تھے عمروین تجاش اپنے منصوبہ پر عمل کرنے کے
لئے چھت پر چڑھ کیا او هرا اللہ تعالی نے اپنے رسول کرم کو اس سازش سے آگاہ فرمادیا۔
حضور جلدی وہال سے اٹھ کھڑے ہوئے حاضرین نے بھی مجھاکہ رفع حاجت کے لئے تشریف
لے جارہ جیں اور ابھی والیں آجائیں کے سارے صحابہ بھی وہیں چیٹھے رہے اور گفتگو کرتے میں
دہے۔ نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم وہاں سے اٹھ کر مدینہ طیبہ پینچ کئے استے میں
ایک بدودی مدینہ طیب سے بنونضیر کے پاس آ باس نے پوچھاکیا ہور ہا ہے انہوں نے بتایا کہ ہم
نے یہ منصوبہ بنا یا ہے پوچھاوہ کماں جی وہ بولے بیس ہیں ابھی آرہے جیں اس نے جب انہیں
بتایا کہ احقو اِ تم انہیں بیاں ڈھونڈر ہے ہو۔ میں توان کو مدینہ شہریش دیکھ کر آرہا ہوں۔ یہ
بتایا کہ احقو اِ تم انہیں بیاں ڈھونڈر ہے ہو۔ میں توان کو مدینہ شہریش دیکھ کر آرہا ہوں۔ یہ
بتایا کہ احقو اِ تم انہیں بیاں ڈھونڈر ہے ہو۔ میں توان کو مدینہ شہریش دیکھ کر آرہا ہوں۔ یہ
بتایا کہ احقو اِ تم انہیں بیاں ڈھونڈر ہے ہو۔ میں توان کو مدینہ شہریش دیکھ کر آرہا ہوں۔ یہ

محابہ کرام ابھی تک بیٹے حضور کی واپسی کا نظار کر رہے تھے جب زیادہ وقت گزر کیاتو حضرت معدیق نے فرما یا حضور کسی اہم کام کے لئے تشریف لے گئے ہیں تم یماں کیا کر رہے ہو۔ سب حضور کی جنجو میں لکل کھڑے ہوئے۔

یمودیوں نے جب صحابہ کرام کو جاتے ہوئے دیکھاتو ٹُی بن اخطب کینے لگا کہ ابو القاسم نے بہت جلدی کی ہے ہم توان کے تھم کی تغییل کرنے بیں لگے ہوئے تھے لیکن دل ہی دل میں یمود کواچی اس ٹاکامی پر شدید تدامت کااحساس تھا۔

ایک بیودی کنانہ بن صورہ نے پوچھاکہ حمیس معلوم ہے کہ آپ اٹھ کر کیوں چلے گئے ،
دوسرے نے کمایخدا! ہمیں کوئی علم نمیں اس نے کماا فلہ تعالی نے انہیں ہماری دھو کا بازی پر
مطلع فرماد یا ہے۔ بخدا! وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخرا لا نبیاء ہیں تمہاری آرزویہ تھی کہ
آخری نی اولاد ہارون سے ہو۔ اور بیہ اولاد اساعیل سے ہیں اس لئے ازراہ حمد تم ان پر
ایمان نمیں لائے حالا تکہ ان میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جواس نی معتقری تورات میں بیان کی
گئی ہیں۔ تمہاری غداری کی کی کیفیت دی تو جھے نظر آرہا ہے کہ حمیس سال سے جلاوطن کر دیا

جائے گاتم اونوں پر سوار ہو مے تسارے بیج جیخ رہے ہوں مے تم اپنے شاندار مکانات اور حویلیاں یوننی چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ کے تسارے اموال بھی چھپے رہ جائیں گے۔ (۱) ابن صور ونے آخر میں اسیں کما، میری قوم تمہاری سلامتی ان دویاتوں میں سے ایک بات مانے میں ہان کے علاوہ ہریات تممارے لئے جاتی وبربادی کاباعث بنے گی ۔ لوگوں نے ہو چھاوہ کون می دویاتیں ہیں جن میں جاری سلامتی ہے۔ اس نے کما بھتر توبیہ ہے کہ نار واضد ترک کر دو۔ اور جب تم سب جانے ہو کہ وہ اللہ کے سے نبی بیں توان پر ایمان لے آؤاس کا متجدید ہو گاکہ تمہارے اموال تمہاری جائیدادی، تمہارے بیچے سب محفوظ ہو جائیں گے تمهارا شاران کے اکابر محابہ میں ہونے لکے گااور حمہیں اپنے شمرے جلا وطن بھی نسیں ہونا يرے كار انہول في جواب ويا۔ "لانفارق المؤرَّة وعهد موسى" " يوبات المكن بيم توقورات اور حعزت موی کو کمی قیت بر چموز نے کے لئے تیار نمیں۔" اس نے کما۔ پھر دوسری تجویزیہ ہے کہ آگر وہ حمیس شرے نکل جانے کا حکم دیں توسر تسلیم خم کر دو۔ اس طرح تمهاری جانیں، تمهاری اولاد اور تمهارے اموال سب مخفوظ رہیں مے جاہے اسیں بیو جاہے اپنے پاس ر کھو۔ انہوں نے کماہمیں یہ تجویز منظور ہے۔ سلام بن معم نے کماکہ ابھی ان کی طرف سے حمیس یمال سے نکل جانے کاحکم لیے گا۔ اے جُی بن اخطب! اب تک تونے میری کوئی بات شیس مائی اب دوبارہ غلطی نہ کرتا۔ ان کاحکم آئے تو فورا تعميل كرنا- تى بولايس وعده كريابول كديس ايسابى كرول كا-ني اكرم صلى الله عليه و آله وسلم نے مدینه طبیبه پہنچ كر محمد بن مسلمه كو یاد فرمایا۔ اس اثناء میں سحابہ کرام بھی خدمت اقدیں میں پہنچ مجئے۔ صدیق اکبرنے عرض کی یار سول اللہ! حضور تشریف لے آئے اور جمیں پہتدی نہ چلا۔ حضور نے فرمایا یمود نے جھے قبل کرنے سازش کی تھی مير الله في محصبتاد بالور من اله كرجلا آيابن عتب كت بي - بير آيت اى موقع يرنازل مولى -يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا انْكُرُوانِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُو إِذْ هَمَّ قُومٌ أَتْ يَّبُسُطُوْ النَّيْكُمُ الَّيْدِيمُهُمُ فَكَفَّ ايْدِيكُمُ عَنْكُمْ وَالْقَوُ اللهُ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (المَائِلاَّ: ١١) "اے ایمان والو! یاد کرواللہ کی تعت جوتم پر ہوئی پختدار اوہ کر لیا تعاایک قوم نے کہ بوھائیں تماری طرف اسے باتھ تواللہ نے روک دیاان کے

ا - سل الردي، جلد من منحه ۵۳ و ديمر كتب سيرت

ہاتھوں کو تم ہے اور ڈرتے رہا کر واللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر بی بھروسا کرنا چاہئے ایمان والوں کو۔ " (المائدہ: ۱۱) محمدین مسلمہ کو حضور کا پیغام پہنچا۔ توفور آ حاضر خدمت ہوئے حضور نے انہیں قرما یا کہ تی تضیر کے پاس جاؤا ور انہیں جاکر میراپ تھم سناؤ۔

آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ أَرْسَلَىٰ اِلنَّكُو آنَ أَخْوَجُوا مِنْ بَلَدِي .

"كدر سول الله صلى الله عليه و آله وسلم في محص تمهارى طرف بيجاب كه تمهير صفور في مير عشر عنك منها و كالي مير عشر عنك المراب الله من الأل

تعمیل ار شاد کے لئے محمد من مسلمہ رضی اللہ عندی نضیر کے پاس آے اور انہیں کا۔ کہ مجھے ر سول اکر م صلی الله علیه و آله وسلم نے تمهاری طرف ایک پیغام دے کر بھیجا ہے لیکن وہ پیغام سانے سے سیلے میں تہیں آیک بات یاد دلاتا چاہتا ہوں جس کا تم سب کوعلم ہے انہوں نے پوچھا وہ کون ی بات ہے آپ نے کمامیں تہیں اس تورات کاواسطہ دے کر بوچھتاہوں جے اللہ تعالی نے حضرت موی پر تازل فرما یا جہیں یاد ہے کہ ایک روز حضور کی بعثت سے پہلے میں تمهارے پاس آیا تھااور تمہارے سامنے تورات رکھی ہوئی تھی۔ تم نے جھے کماتھا۔ اگر کھاتا كمانا چاہے ہو تودہ پی كرتے ہيں اور اگر يمودى قد ب اختيار كرنے لئے آئے ہو توجم تہيں يهودى بناتے ہيں بين في تنهيس كما تفاكد كھاناكلاؤتو كھانوں كايبودى بنے كے لئے كموتوب نامكن ے۔ تم نے مجھے ایک طشت میں کھانا کھلایا تھا تم نے مجھ سے پوچھاتھا کہ میں تمہارا دین کیوں قبول نسیں کر تاکیاتم دین ایراجی کے متلاثی ہو۔ ابوعامرراہب، دین ابراہیمی کاپیرو کار نسیں ہاں وین والانبی حارے پاس آھیاہے جس کی بیدنشانیاں ہیں وہ بننے والاہے۔ وشمنان حق كو فقل كرفيدوالا باس كى المحصول ميس سرخى بوده يمن كى طرف سے آئے كالونث يرسوار جو گا۔ مماسباندها بو گااور روٹی کے سو کھے تکڑے پر اکتفاکرے گااس کی تکوار اس کی گر دن پر ہو گی۔ وہ دانائی کی باتیں کرے گاانہوں نے کما بے شک تم نے درست کما ہے ہم نے بیاباتیں تہس بتائی تھیں۔ لیکن یہ علامتیں ان کی نہیں۔ محدین مسلمہ نے کماجو بات میں پیغام رسانی ے پہلے کرنا چاہتا تھاوہ میں نے کر دی۔ اب سنو۔ نبی کریم علیہ الصلوة والتسلیم نے مجھے تمہارے پاس بھیجاہ کہ جومعلدہ میں

نے تمہارے ساتھ کیاتھا۔ تم نے یہ دھو کا بازی کر کے اسے توڑ دیا ہے۔ عمروبن تجاش چھت پر چڑھ کیاتھا آکہ پیکی کا پائ جھے پر گرائے۔ اس کے بارے میں میرے رب نے جھے کو آگاہ کر دیایہ سن کر ان پر سناٹا طاری ہو کیااور ان کی زبان سے ایک حرف بھی نہ نکل سکا۔ پیر محمدین مسلمہ نے کما کہ حضور نے تمہیں تھم دیا ہے۔

ٱخْرُجُوْا مِنْ بَلَدِي وَقَدْ آجَلْتُكُوْعَتُمُّا فَمَنْ رُوْيَ بَعْدَ وَلِكَ ضَرَائِتُ عُنُقَهُ

"میرے شرے نکل جاؤ۔ تہیں دس دن کی مهلت ہاس کے بعد تم

میں ہے اگر کوئی آ دمی یہاں نظر آ یاتواس کی گر دن اڑا دی جائے گ۔

میں ہے اگر کوئی آ دمی یہاں نظر آ یاتواس کی گر دن اڑا دی جائے گ۔

میر بن مسلمہ کا تعلق قبیلہ اوس ہے تھا۔ اور قبیلہ اوس کے تعلقات بنی نضیر ہے بہت

پرانے تھے انہوں نے کہا ہمیں تعجب کہ یہ پیغام ہم اوس قبیلہ کے ایک فرد کی ذبان ہے سن

رہے ہیں آپ نے جواب دیا۔ "تغیرت القلوب۔" اب دل بدل مجے پہلے دلوں میں

تمملی محبت تھی اب یہاں اللہ کے مجبوب کی محبت کاچ اغروش ہو گیاہے۔

اس کے بعدوہ لوگ کوچ کی تیاری میں لگ گئے دینہ طیبہ سے چھ میل کے فاصلہ پر ذوجور،

نامی چراگاہ تھی جس میں ان کی سواری اور بازبر داری کے جائور چراکرتے تھے ان کو متکوانا
شروع کیا اہمے قبیلہ کے اونٹ کر ایہ پر لینے کا بھی بندوبست کیا۔

شروع کیا اہمے قبیلہ کے اونٹ کر ایہ پر لینے کا بھی بندوبست کیا۔

## عبداللدين اني كابيغام

العمد- "جب تک میں زندہ ہوں میرے قبیلہ کالیک فرد بھی عمد فتلی نہیں کرے گا۔ سلآم بن مقتم نے بیہ سناتواس نے حی کو کمار اے حی ! تجھے ابن اتی کے جھوٹے وعدوں نے محراہ کر دیا ہے۔ ابیامت کرو۔

فَوَاشِهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ وَنَعْلَمُ مَعَكَ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ وَإِنَّ صِفَتَهُ عِنْدَ كَا وَاتَا لَمْ نَثْبُعْهُ وَحَسَدُ كَا فَعَالِ فَلْنَقْبِلُ مَا أَعْطَأْنَا مِنَ الْاَمْنِ وَغَفْرُحُ مِنْ بِلَادِمِ

" بخدا الوجمی جانتا ہے اور ہم بھی جائے ہیں کہ وہ اللہ کے سے رسول ہیں ان کی صفات ہماری کتاب میں موجود ہیں ہم حسد کی وجہ سے ان کی پیروی میں مفات ہماری کتاب میں موجود ہیں ہم حسد کی وجہ سے ان کی پیروی میں کر رہے آؤا ہم ان کی امن وسلامتی کی پیشکش کو تبول کرلیں اور ان کے شہرے ملے جائیں۔ "

اے تی ! اگر ایک دن بھی انہوں نے ہوئے کا محاصرہ کر لیاتو پھر ان شرائط پر صلح مکن نہ ہوگ ۔ تی نے کہا تم کس غلط فنی بیں جٹلا ہوان کی مجال نہیں کہ ہم پر حملہ کر سیس عبد الشدین ائی آئے دو ہزار ہماوروں اور دو سرے حلیفوں کے ساتھ ہماری مدد کو آ جائے گا۔ پھر کون ہے جو ہمارے مقابلہ کی جرآت کر سکے۔ سلام نے کہا ابن ائی کا وجدہ لغواور بے معنی ہمرکون ہے جو ہمارے مقابلہ بی معنی آراکر کے خود کھر بیں ہو وہ جہیں ہلاک کر ناچاہتا ہے۔ حمیس مسلمانوں کے مقابلہ بیں مف آراکر کے خود کھر بیں بیٹھ رہے گا۔ اس نے بنو قینقاع کے ساتھ بھی ایسانی وعدہ کیا تھا کیا اس نے وہ وعدہ ایفا کیاوہ قبیلہ توابن آئی کا مطبقہ تھا اور ہم تواس کے دیرینہ حریف ہیں ہماری مدد کے لئے دہ کمپ آئے گا اس غلط فنی کو اپنے دل ہے نکال دو۔

ئ بولا۔

تَنَابَ نَفْسِی إِلَاعَدَاوَةً مُعَمَّدٍ وَلَا تِعَالَمُ اللهُ عَلَيهِ وَلَا تِعَالَمُهُ اللهُ عَلَيهِ وَ الدوسلم ) سے مسلح کروں میں توان کے ساتھ عداوت کر آرہوں گااور ان سے جنگ کروں گا۔ "
سلام بن مشکم نے تی کی بیات من کر کھا۔ فقو دَفَانُ اَفْوَالِنَا وَسَمَّیُ وَاللهِ وَسَمِی کُلُور اِللهِ وَسَمِی کُلُور اِللهِ وَسَمِی کُلُور اِللهِ وَاللهِ وَسَمِی کُلُور اِللهِ وَسَمِی کُلُور اِللهِ وَسَمِی کُلُور اِللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَمِی کُلُور اللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فَهُوَ وَاللّٰهِ عِلَاءُ نَامِنُ الْيُعِنَّا وَ ذِهَابُ اَمُوالِنَا وَشَرَفِنَا ـ وَسَبَى ذَرَادِيْنَا مَعَ قَتْلِ مُقَاتِلَتِنَا " بخدا تمہاری کی روش اپنے شہر سے جاری جلا وطنی کا باعث ہے گی جارے اموال اور جاری کو ت و شرف کے بریاد ہونے کا باعث بنے گی جاری اور جاری کو تیں کر دیاجائے گا۔ " جاری اولاد کو قید کر لیاجائے گاہارے نوجوانوں کو قبل کر دیاجائے گا۔ " سلام کی آئی کو ششوں کے باوجود می پر فررا اثر نہ ہوالور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے جنگ کرنے پر کمریستہ ہو گیا۔ بنی نضیر کا آیک دو سراسردار ابن ابی انحقیق تھااس کا آیک لاکا ساموک نامی تھا۔ جے عام طور پر نادان اور بھولا بھالا سمجھا جاتا تھاوہ بولا۔ اے تی ؟ تم بزے ساموک نامی تھا۔ جے عام طور پر نادان اور بھولا بھالا سمجھا جاتا تھاوہ بولا۔ اے تی ؟ تم بزے مئوس ہو۔ تم بی نضیر کاستیاناس کر کے دہو گے۔ اس کی اس بات سے تی قصہ سے لال پیلا ہو مئوس ہو تھا ہوں تا ہوں کی اس بات سے تی قصہ سے لال پیلا ہو گیا ہوں تھا ہوں گا ہوں تھا ہوں ہو گا ہوں ہو گا ہوں تھا ہوں ہو گا ہوں تی کو اپنی انداد کا بھین دلایا۔ جماری کو تی کا یہ فیصلہ پہنچا گا ہوں ہوں گا ہوں ہو گا گا ہوں تھا ہوں گا ہوں گا ہوں ہو گا گا ہوں تھا گی ہوں ہو گا گا ہوں تو گا ہوں ہو گا گا ہوں گا گا ہوں گا ہو

آناً لَا نَبُورُهُ مِنْ دِیمَارِنَا وَآمُوالِنَا فَاصْنَعُ مَا أَنْتَ صَالِعَ "که ہم اینے گھروں اور اپناموال کو چھوڑ کر کسی قیت پر شیں تکلیں کے آپ جو کرنا چاہتے ہیں کرلیں۔ " (۱)

تی نے بھائی کو کہا یہ پیغام دینے کے بعد دہ عبداللہ بن ابی کے پاس جائے اور اسے بتائے کہ ہم نے تمہارے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ چیلنے دے دیا ہے اب تم اپنے دو ہزار نوجوانوں اور دیگر حلیفوں کو لے کر ہماری اواد کے لئے فوراً پہنچو۔ جدی نے پہلے اپنے ہمائی کا فیصلہ حضور کو جا کر بتایا۔ حضور علیہ العساؤۃ والسلام اس وقت اپنے محابہ کے ساتھ تشریف فرہا بھے اس کی بید بات من کر حضور نے بلند آوازے نعرہ تحبیر کما صحابہ نے بھی زور سے جوابی نعرہ لگا افرہا یا اب یہود سے جنگ ہوگی۔ اس کے بعد جدی، عبداللہ بن ابی کے باس پہنچا۔ وہ اپنے گھر جس بیضا ہوا تھا اس کے چند حواری بھی وہاں موجود تھے اس اثناء بیس سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے لگا کہ مسلمانو! انصواور بنی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے لگا کہ مسلمانو! انصواور بنی مرکز دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے لگا کہ مسلمانو! انصواور بنی عبداللہ تصادہ اپنے بیس کی اور وہ بینی ہوئی تھی کھوار اس کے ہاتھ جس تھی اور وہ عبداللہ تصادہ اپنے بیس کی باس آیا اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی کھوار اس کے ہاتھ جس تھی اور وہ حضور کی دعوت پر لیک کہتا ہوا گھر سے نگلا۔

ا - سل الهدي، جلد من منحد ٢٥٥، وديم كتب ميرت

## سرور عالم كى بنونضير كى طرف روائكى

سرور عالم مسلی الله علیه و آله وسلم این صحابه کرام کو جمراه لے کریٹی نضیری طرف روانه ہوئے۔ روائل سے پہلے سجد نبوی میں امامت کے لئے ابن ام مکنوم کو مقرر فرمایا۔ حضور نے سعدین عباد و رضی الله عنه کوایک تبه نماخیمه دے کر بھیجاجو بعض کے نز دیک غرب نامی در خت کی لکڑی کا بنا ہوا تھالیکن علامہ مقریزی کہتے ہیں کہ وہ چڑے کا بنا ہوا تھا۔ (1) اور اس بربالوں سے فی ہوئی کمبل نما چادریں بچھادی من تھیں۔ عصری نماز رحت عالم نے فی نضیرے کھلے میدان میں اداکی جب ان لوگوں نے حضور کو مع صحابہ دیکھاتواہے قلعوں کی دیواروں بربرے باندھ كر كھڑے ہو كئے انہوں نے تيراور پھر جمع كرر كھے تھے۔ پہلے دن صرف تيرير ساتے رے اور سک باری کرتے رہے۔ عشاکی نماز آپ نے اپنے محابد کی معیت میں اس کھلے میدان میں اداکی اس کے بعد اپنے دس محابہ کی معیت میں حضور اپنے کاشانہ اقدی میں واپس تشریف لائے واپس کے وقت حضور محورے بر سوار تھے اور زرہ بہنی ہوئی تھی۔ سیدناعلی مرتقنی کو افتکر کی تیادت تفویض کی مئی رات بھر مسلمانوں نے ان کا محاصرہ سے رکھا و تنا فوق نعرہ بائے تھیر بلند کرتے رہے یہاں تک کہ سپیدہ صبح طلوع ہوا معزت بلال نے فجر ک اذان دی۔ صبح سورے حضوراہے صحابہ کے ہمراہ بی خطبہ کے تھلے میدان میں پہنچ اور صبح کی تماز وہاں اوا فرمائی حضرت بلال کووہ قبہ نماخیمہ نصب کرنے کا تھم ویاجب خیمہ نصب ہو سمیاتو حضوراس میں تشریف لے گئے۔

یںودیوں میں ایک ماہر تیم انداز تھاجس کانام عُزُوکُ تھا۔ اس کانشانہ خطانسیں جا آتھا اس نے قبۃ شریف پر تیم پر سانے شروع کئے۔ اگر چہوہ قبۃ کانی دور تھا۔ لیکن عُزُوکُ کے تیم وہاں تک پیٹی رہے تھے۔ نبی کریم نے تھم دیا کہ خیمہ ذرا دور نصب کیا جائے جمال یہود کے تیم نہ پیٹی سکیں۔

آج كاسارا دن بعى كزر كياليكن ابن الي، في تضيري مدد كے لئےند آ يااورنداس كے كسى طيف في اد حركارخ كيا- وه آرام الي محرين سرجعياكر بيضارها- ابسلام بن مشكم. - كناندين صوريه في تحق عدي جها- بتاؤيمائي، كمال عاين الى اوركمال بين اس كى فوجيس اور اس کے طیف۔ ت تے بی کا ظمار کرتے ہوئے بدی بے چاری کے عالم میں کما۔ ہماری تقديريس يرجك اوربربادي تكعي تقى اب اس سے كوئى مفر شيس - سرور عالم صلى الله عليه و آله وسلم نے بی نغیر کامحاصرہ جاری رکھارات عشاء کے وقت سیدناعلی مرتعنی کی حلاش کی حمی لیکن آپ كاكسيس سراغ نه طالفكراسلام يسب چينى كى الردوژ منى - آخراس بي يينى كاتذكره بارگاه رسالت بناه ش كياكيا حضور في البين سحابه كوتسلى وين موسة فرمايا يريشان موسة كي ضرورت نمیں۔ علی، تماری ی کسی مهم کو سر کرنے کے لئے مجے ہوں کے تھوڑاوقفہ کزراتوعلی مرتقنی آتے ہوئے دکھائی دیے ان کے ہاتھ میں موریوں کے مائے ناز تیرانداز عُزُوکْ کابر بدہ سرانگ رہا تھاوہ رات کواپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ایک کمین گاہ میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا کہ جس وقت موقع ملے مسلمانوں پر اچاتک حملہ کر کے انہیں نقصان پنچائے وہ لیک بمادر اور ماہر تیر انداز تھا۔ شیرخداعلی مرتضی کرم اللہ وجد کوید چلاتو آپ نے اس پر حملہ کر کے اسے موت کے کھاٹ اتار دیا۔ اس کے ساتھی اے تھا چھوڑ کر بھاگ سے سرور عالم نے علی مرتضی کے ساتھ وس صحابہ کو بھیجاان عل ابو وجلنہ اور سل بن حنیف جیسے بمادر اور تجربہ کارسای تھے۔ انسول نے ان بھگوڑوں کو جا پکڑااور ان سب کون تع کر دیا۔ ان کے سر کاث کری حطمہ کے أيك كؤنس من يعينك ديء محدً

# نی تضیر کے نخلتان کاشنے کا تھم

جب محاصرہ نے طول کھینچا تو حضور انور نے ان کے تخلتان کاٹ دینے کا تھم و باانہیں کاٹے کے لئے ابو یعملی ماذنی اور عبداللہ بن سلام کو مقرر کیا۔ ابولیعلی تو بچوہ کمجور کے در ختوں کو کاٹنے سے نی نضیر کو زیادہ دکھ میننچے کا در ختوں کو کاٹنے سے نی نضیر کو زیادہ دکھ میننچے کا

امکان تھا۔ اور عبداللہ بن سلام عام کس تھم کی مجوروں کو کانے۔ تو فراتے جھے یقین ہے کہ یہ سب تھتان اللہ تعالی بطور غنیمت ہمیں عطافرائے گاہم عمدہ تھم کی مجوروں کو کیوں طائع کریں۔ جب ابویعلی ، جوہ مجور کے درختوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک رہے تھے سائع کریں۔ جب ابویعلی ، جوہ مجور کے درختوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک رہے تھے اور واصلا کر ناشروع کر دیا تھا۔ ٹی بن اخطب نے صنور پر تور کو کملا بھیجا کہ آپ تو زمین میں اور واصلا کر ناشروع کر دیا تھا۔ ٹی بن اخطب نے صنور پر تور کو کملا بھیجا کہ آپ تو زمین میں فساد ہر پاکر نے سے منع فرما یا کرتے تھے اب ان پھلدار در ختوں کو کیوں کٹوار ہے ہیں۔ فرما یا کہ تمہاری آئلیس کملیں اور تم جنگ کے آئش کدے کو بحز کا بحز کا کر اپنی توم کو اس میں بھسم کرنے ہے باز آجاؤ۔ مجبور کے جتنے درخت کائے گئان کی کل تعدا در س بتائی گئی ہے۔ نیز وہ ان مخبان کمجوروں میں چھپ کر مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے اس لئے جنگی فقطہ نظر ہے ایس کمین گاہوں کا قلع قمع بھی ضروری تھا۔

یہ تدبیر کارگر ٹابت ہو گی اور خی کی اکڑی ہو گی گر دن جھک گئی عرض کے۔ ہم آپ کے تھم کی تھیل کرتے ہیں اور آپ کے شمرے کوچ کرنے پر آمادہ ہیں۔ نمی مکرم نے فرما یا کہ اب پہلے کی ظرح کوچ کرنے کی آزادی نہیں اب اگر تم یماں سے فکلو سے لوکوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لے جاؤ سے اور چھٹا سامان او نٹوں پر لاو کر لے جا تھے ہوائی قدر شامان لے جانے کی اجازت ہوگی۔

سلام بن مشكم نے تئ كوكما۔ فورا تبول كرلو۔ ايبانہ ہوكہ اس سے بھی بد ترشرائط پر ہميں يہاں سے لكلنا پڑے۔ ئى بولا۔ اس سے بد تركيا ہو سكتا ہے سلام نے كما۔ كوں نہيں۔ وہ تہماری اولا د كو قيد كرنے ، تمهارے بولا كرنے كا تكم دے ديں توكيايہ تمهارے لئے تهماری اولا د كو قيد كرنے ، تمهارے بولا كرنے كا تكم دہ امرنہ ہوگا۔ بھرتم كياكر سكو ہے۔ صرف مال دمتاع كے بدلے جانيں في جائيں توبہ سودانقع بخش ہے۔ تی نے اس كے باوجود سركار دوعا لم كی اس و تعکش كو تبول كرنے ہے الكار

یا جن بن عمیر اور ابوسعدین وہب نے جب یہ منظر دیکھا آوا کیک دوسرے کو کما بخدا! تم جانے ہوکہ یہ انڈے ہوکہ یہ انڈے ہوکہ یہ اسلام قبول کر جانے ہوکہ یہ انڈے ہوکہ یہ انڈے ہوکہ یہ اسلام قبول کر لیں تو ہماری جانیں بھی نئے جائیں گی اور ہما ہے اموال بھی ہمارے پاس رہیں سے چنا نچہ ان دونوں تا جہ اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں قلعہ سے نیچے اترے ہارگاہ رسالت میں حاضر ہو گاہ دست اقدس پر اسلام قبول کرنے کی بیعت کرلی۔ اس طرح انہوں نے اپنی جانیں بھی بچالیں اپنے اموال بھی محفوظ کر لئے اور اپنی عاقبت بھی سنوارلی۔

یہ محاصرہ جاری رہا۔ علامہ ابن سعد اور بلاؤری کے نز دیک بیندرہ ون اور ابن کرع کے نز دیک تئیس دن اور حضرت صدیقه نے اس کی مدت میجیس دن بتائی ہے۔ آخر کار یبود کواپنی فكست تسليم كرنا بري اور حضوركي شرائط بريدينه طيب ب جلاوطن مونامنظور كرليا-آنچه دانا کند کند نادان

لیک بعد از بزار رسوائی

مدینه طیبہ سے ان کو جلاوطن کرنے کی ذمہ داری حضرت محمدین مسلمہ کے سپرد کر دی مئی اس وقت بیودیوں نے ایک اور عذر کیا کہ یمال کے بہت ے لوگ ہمارے مقروض ہیں وہ قرض انهوں نے مقررہ مدت کے بعداد اکرنے ہیں ان کاکیاہے گا۔ ان کامقصدیہ تھا کہ ہمیں مدینه طیبه می تھرنے کی مزید مسلت وی جائے آگہ ہم اپنے قرضے وصول کر سکیں۔ رحمت عالم صلى الله عليه و آله وسلم نے فرمايا۔

> وَ تَعْمَلُوا وَدَّعُوا می که قرضه کی رقم کم کر دو ( سود معاف کر دو ) اور بقیه رقم جلدی وصول

چنانچہ ابورافع، اور سلام بن ابی الحقیق کے ایک سوہیں سونے کے دینار، حضرت اُسید بن خنيركے ذمه واجب الاداء تھے جواليك سال بعد انہوں نے اواكر ناعظے اس نے اصل زرائ رینار نے کر صلح کرلی اور چالیس دینار سود چھوڑ دیا۔ لشکر اسلام کامحاصرہ جیسے جیسے طویل ہو آ جار ہاتھا يمود مايوس ہوتے جارے تھے فرط ياس ميں انہوں نے اپے شاندار مكانات اور حويليال پوند خاک کرناشروع کر دیں ماکدان میں مسلمان آکر تو آباد نہ ہوں اس طرح ان کے جو مکانات مسلمانوں کی آبادی کے قریب تھے اسیس مسلمانوں نے کراناشروع کر دیا آگہ یبودی جلداز جلد بتصار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں اس طرح ان کے محلوں کے محلے کھنڈرات میں تبدیل 25 1

بنونضيركي جلاوطني كامنظر

یمود یوں نے اپنی عور نوں اور بچوں کو سواری کے اونٹوں پر سوار کیا دیگر اونٹوں پر جو قیمتی سلمان لادا جاسکتانهاوه لادایهال تک کهانهول نے دیواریں گراگر اکر دروازے کھڑ کیال بھی تكال كر لادليس - جبان كالقبيلدروانه بوانوان يركسي مهم كى افسردكى، يريشاني يا ندامت ك آثار نمایاں ند منے انہوں نے ہرطرح یہ آثر دینے کی کوشش کی کہ انہیں اس جلاد طنی پر کوئی رہج نسیں۔ وہ پہلے بلحارث بن خزرج کے علاقہ سے گزرے پھرچلیہ سے گزرتے ہوئے جسر کوعبور کیایماں تک کہ عید گاہ تک بینے پھران کا گزر میند منورہ کے بازار کے در میان سے ہوالوگ دوروب کھڑے ہوئے انہیں و کھےرہے تھان کی عور تیں ہود جول میں بیٹی تھیں انہول نے مخل۔ زریفت، دیباج اور ریشم کے لباس زیب تن کئے ہوئے تھے سبزاور سرخ ریشی جادریں انہوں نے اپنے اور ڈالی ہوئی تھیں سونے اور جاندی کے زبورات اور جواہرات سے دہ لدی ہوئی تھیں۔ لوگوں کے سامنے اپنی دولت وٹروت کاب مظاہرہ کر کے ابور افع نے بلند آوازے کمایہ جمتی ملبوسات، یہ بیش بمازیورات اورجوابرات، ہم نے انسیں زعر کے انسی فشیب و فراز كامقابله كرنے كے لئے أكشاكر ركھا ہے۔ باق رہے بمارے تخلستان، جن كوہم يمال چھوڑ كرجا رہے ہیں ان کی ہمیں ذرایروا شیں۔ خيبري ان سے بھی بوے مخلستان جاراا تظار كررہے میں اگر کسی اور قوم سے ان لوگوں کا پالا بڑا ہو آ توزیب و زینت کے سارے سامان ان سے چھین لئے محے ہوتے۔ شاکد انہیں اور ان کی عور توں کو تن ڈھانیے کے لئے چیتھ ابھی نصیب نہ ہو آلیکن ان کامعالمہ غلامان حبیب کبریاء سے تھاجوسیرچشی ادر استعنامی اپی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے بیودی عور توں کی اس ساری بج دھج کو دیکھادولت و ٹروت کی اس خیرہ کن نمائش کو دیکھالیکن ان کی نیتوں میں ذرا فتور نہیں آیا۔ وہ خدامست اور خود آگاہ درویش اس انقلاب میں قدرت و حکمت اللی کے کوناکوں جلوے دیکھنے میں منهمک رہے۔ سر کار مدینہ کے شہر کے کوچہ و بازار سے عمد شکنوں، وعدہ خلافی کرنے والوں، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں، رحمت عالم کی حیات طیبہ کے خلاف کر و فریب کے جال بنے والول كا قافلہ عجيب شان سے مزر رہاتھا۔ شهنائياں بجائى جارى تھيں، آلات موسيقى ير نغے الاب جارب عقد ان کی لویڈیاں اشتعال انگیزاشعار گاری تھیں اور رقص کر رہی تھیں ہے ساری باتیں ان کی شجاعت یا عالی ظرفی کی علامتیں نہ تھیں بلکہ ان کی کم ظرفی اورشدے ین کی

ساری باتیں ان کی شجاعت یا عالی ظرفی کی علامتیں نہ تھیں بلکہ ان کی کم ظرفی اور شدے ہن کی نشانیاں تھیں۔ اسلام کوزک پہنچانے کے لئے ان کے سارے منصوب ایک ایک کر کے ناکام بو چکے بتھے وہ فکست خور دہ تھے۔ ان کے قلعے، ان کی حویلیاں ان کے شاندار مکانات، ان کے وزر عی رقبے، ان کے انگوروں اور اناروں کے باغلت، ان کے مخلستان ان سے چھین لئے گئے در عی رقبے، ان کے انگوروں اور اناروں کے باغلت، ان کے مخلستان ان سے چھین لئے گئے سے دوائے بردل بھے کہ ایک دن بھی وہ میدان میں نکل کر مسلمانوں کو دعوت میارزت نہ

دے سکے۔ چاہئے توبہ تھا کہ آئ وہ رنجیدہ وسوگوار ہوکر اپنی ناوانیوں اور غلط اندیشیوں پر انگلہ نداست بماتے ہوئے وہاں سے نگلئے لیکن انہوں نے اسیاسیل پیدا کیا گویاوہ فاتح و کامران ہوکر یہاں سے جارہ ہیں۔ مسلمانوں نے ان کی اشتعال انگیزیوں سے ذرااثر قبول نہیں کیاوہ طوفان ید تمیزی بچاتے سے لیکن کمی نے انگلی اٹھا کر ان کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب کی شن تربیت کافیضان تھا جس نے مسلمانوں کوان بنظی جذیات سے ارفع واعلیٰ کر ویا تھا ان کی طرف انگریت یہاں سے نکل کر خیر ویا تھا ان کامازو سلمان چے سواونٹوں پر لدا ہواتھا۔ ان لوگوں کی اکثریت یہاں سے نکل کر خیر میں جاکر رہائش پذیر ہوئی۔ تی بن اخطب۔ سلام بن ابی انتقیق، کنانہ بن مصورہ، سب خیر میں جاکر رہائش پذیر ہوئی۔ تی بن اخطب۔ سلام بن ابی انتقیق، کنانہ بن مصورہ، سب خیر میں جاکر رہائش پذیر ہوئی۔ تی بن اخطب۔ سلام بن ابی انتقیق، کنانہ بن مصورہ، سب خیر میں جاکر رہائش پذیر ہوئی۔ تی بن اخطب۔ سلام بن ابی انتقیق، کنانہ بن مصورہ، سب خیر میں سے چند لوگ شام سے جد لوگ شام سے ہوئے گئے۔

اس طرح اسلام کامیہ مقد س مرکز ایک ایسے عضرے پاک ہو ممیاجس کی قطرت ہیں اسلام کی عداوت، عمد فتلنی، وعدہ خلاقی اور منصوبہ سازی جیسی کمید، خصلتیں گوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تحییں۔ ان کے چلے جانے کے بعدان کے اموال اور ان کے اسلحہ کو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے قبضہ میں لے لیا انہوں نے پہلی زر ہیں، پہلی خود، تمن سو چالیس مکواریں چھے چھوڑی تھیں۔

بی نضیر کے اموال کی تفتیم

اس عنوان پر تفصیلی بحث کرنے سے پہلے ایک دوج نے سی گرکمین کرام کے ذہن نظین کرانا ضروری سجھتا ہوں مسلمانوں کو کفار سے جواموال طبتے ہیں ان کی دوصور تیں ہیں۔ ۱۔ یا تو مسلمانوں نے میدان جنگ میں انہیں فکست دی ہوگی اور ان کے اموال پر قبضہ کیا ہو گا۔ اس کو قرآنی اصطلاح میں مال غنیمت کماجا آ ہے اور اس کی تقسیم کا طریقتہ اللہ نتوالی نے سور ہ الانغال کی آیت نمبراس میں بیان فرمایا ہے۔

وَاغْلَمُواْ اَنَّهُمَا غَنِمَ تُعُوفِیْ شَکَی وَ فَانَ اِللهِ خَمْسَهُ وَاللَّرَسُولِ وَ
لِینِی الْفُرُ فِی وَالْکِمَا عِی وَالْمَسَاکِیْنِ وَابْنِ السَّیدیْلِ
"اور جان لو کہ جو کوئی چیزتم غیمت میں حاصل کرو تواللہ تعلق کے لئے
ہے اس کا پانچواں حصہ اور رسول کے لئے اور رشتہ داروں اور چیموں
اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے۔"
اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے۔"
اور باتی چار جھے، بضحوائے سنت نبوی مجلوین کا حصہ جیں ان جس تعلیم کے جائیں گے۔

۲- دوسری هم ان اموال کی ہے جو کفار نے جنگ کے بغیر فکست تسلیم کر لی اور وہ اموال
 (منقولہ وغیر منقولہ) مسلمانوں کے تبضیض آھئے۔ ان کا عظم قرآن کر بم کی سورۃ الحشری اس
 آیت میں نہ کور ہے۔

مَآاَ فَآءَاشَٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ اَهْلِ الْقُرَى فَلِلْهِ وَلِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرُّ فِي وَالْيَتُهٰ فِي وَالْمَنْكِيْنِ وَابْنِ لَتَهِيْلِ

"جو مال پلٹا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان گاؤں کے رہنے والوں سے تووہ اللہ کا ہے اس کے رسول کا ہے اور رشتہ واروں۔ تیموں۔ مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے۔ "

تفصیل کے لئے طاحظہ فرمائیں ضیاء القرآن جلد دوم ص ۱۵۰ سورۃ الانفال آ ہے۔ ۳۱ اور سورۃ الحشر آ ہے۔ نبرے ضیاء القرآن ج۵ص ۱۲۸ تا ۱۵۱ یمال تغییر ضیاء القرآن کا کیک اقتباس متعلقہ صورت حال کی تشریح کے لئے پیش کیا جارہا ہے۔ امید ہے قد کمین کے لئے اس میں سلمان بھیج ت ہوگا۔

جب بی تضیر کے اموال، حضور علیہ العسلاۃ والسلام کے تبغیہ و تصرف میں آ مکے تو حضور نے جب بی تضیر کے اموال، حضور علیہ العسلاۃ والسلام کے تبغیہ و تصرف میں آ مکے تو حضور کے جبت بن قیس بن شرباس کو یاد فرمایا۔ انہیں تھم دیا کہ اپنی قوم کو بلالا کی انہوں نے عرض کی اپنے قبیلہ خزرج کے لوگوں کو بلالاؤں یاسب انصار کو۔ فرمایا سب کو۔ جب اوس و خزرج حاضر ہو مکے تورجت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے پہلے اللہ تعالی حمد و شاکی پھر انصار کی ان قربان کے لئے دیں۔ پھر فرمایا آگر تم چاہو تو تمہارے اموال اور فی کے اموال سب بھاکر دیئے جائیں۔ پھر ان سب کو مماجرین وافعمار میں تقیم کر

دیا جائے اور اگر تمہاری مرضی ہو تو تمہارے مکانات اور زمینیں ہو تم نے مہاجرین کو وے رکھی ہیں وہ حمیس واپس کر دی جائیں اور نی تضیر کے اموال مہاجرین میں تقیم کر دیئے جائیں۔
اللہ۔ اللہ۔ کیاروح پرور منظر ہو گا؟ کیانور برس رہا ہو گااس محفل پر حضور کاار شادس کر سعد
بن زرارہ (بعض نے سعدین عبادہ کانام لیاہے) اور سعدین معلق نے عرض کیا۔
یازیون کی ادائی بی تفیہ بین المہاج تین دیکو نواری دورے

" یارسول اللہ! ہمارے مال ان کے پاس ہی رہنے و پیجے اور بنی نضیر کے سب اموال بھی ہمارے مماجر بھائیوں میں تقسیم فرماد پیجے۔ " سب انصار نے ان کی تائید کرتے ہوئے عرض کی ۔ کوشنگ وَسُلْمُنَا یَا دَسُولَ اللهِ ! ۔ کوشنگ وَسُلْمُنَا یَا دَسُولَ اللهِ !

"اے اللہ کے بیارے رسول! جمیں میں تجویز منظور ہے ہم اس پر خوش

یں۔ اس ایٹار کو دیکھ کر اللہ کے محبوب کا ول خوش ہو کیاز بان اقدیں سے وعافر مائی۔ اَللّٰهُ مَّذَادْ حَبِيدا لِدَنْصَادَ ا

"النی! دین کے ان بے لوٹ مدد کاروں پرائی خصوصی رحمت قرما۔"
چنا نچہ انصار کے مشورہ سے بیہ تمام اموال مماجرین میں تقسیم کر دیئے گئے۔ انصار میں سے صرف تین آ دمیوں کوجو بہت نادار تھے، حصہ ملا۔ ابو دجانہ اور سہیل بن حنیف، ان کے علاوہ مشہور بہودی سردار ابن ابی الحقیق کی تکوار حضرت سعد بن معلقہ کو عطافر ملکی می کمال استغناء، بیہ شان بے نیازی، غلامان حبیب کبریا، علیہ افضل الصلوۃ واطیب الشناکائی حصہ ہے۔ جمال بیر نے جن کے دلوں اور آئھوں سب کو سیراب کر دیا تھا۔

(مياءالقرآن ج٥ص ١١٥ - ١٤٥)

مختیں بادہ کاندر جام کردند زچھ ست ساتی وام کروند بیہ غروہ نی نضیر ماہ رہے الاول سم اجری میں وقوع پذریے ہوا۔

### غروه ذات الرقاع

ر قاع جمع ہے اس کاواحدر قعۃ۔ کپڑے کاوہ کلڑا جس سے پیوندلگایا جاتا ہے اس کور قعۃ۔ کہتے ہیں۔ اس غروہ کو ذات الرقاع کہنے کی متعدد وجوہات علامہ این سیدالناس نے عیون الاثر میں کھجالکھ دی ہیں۔

ا۔ مسلمانوں نے اپنے بھٹے ہوئے جھنڈوں کو پیوندلگائے ہوئے تھے اس لئے اس غرق کو غرق و استار قاع سے موسوم کیا کمیا۔

٢- جسوادي يس يه غروه موااس يس أيك ور خت تفاجس كانام ذات الرقاع تفا-

۳۔ سنگلاخ اور رئیلی زمین میں چلنے سے مجلدین کے پاؤل میں زقم ہو محصے تھے۔ انہوں نے

اب پاؤں پر چیتھڑے لیے متھ اس لئے اس غروہ کواس نام سے شرت می۔

۳- اس وادی کے بہاڑ میں سفید۔ سیاہ اور سرخ رکھوں کی دھاریاں تھیں۔ یوں معلوم ہو آتھا کہ مختلف رکھوں کے کیڑوں کے کھڑے کیجاجوڑ دیئے سکتے ہیں۔

یہ غروہ کی نضیر کے غروہ کے چند ماہ بعد عماد الثانی سمجری میں پیش آیا۔

نجرے علاقہ سے آنے والے قافلوں نے بتایا کہ یو محکرب اور ہو تھا ہے قبال نے مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریاں شروع کرر کھی ہیں اور وہ کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ نیز عامر بن طفیل، جس نے غداری کر کے ستر جلیل القدر صحابہ کرام کو بودی بدر دی سے شمید کر دیا تفاعلانکہ اس قبیلہ کے آیک سروار ابو براء کی وعوت پروہ محض تبلیخ اسلام کے ایجاس علاقہ میں آئے تھے۔ اور ابو براء نے آئی بناہ دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اس کے باوجو د ان کی سیسفا کانہ حرکت اس بات کی کھی دلیل تھی کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کانہ کوئی پاس مراہ ہوا وارنہ کوئی خوف۔ ان کی اس حرکت سے اس سارے علاقہ میں مسلمانوں کے وقار کو بوا د حجوکالگاتھا۔ ان کے خلاف آگر بروفت اور مناسب نوجی کارروائی نہ کی جاتی تو اندیشہ تھا کہ آئے دوزوہ ایس حرکت مسلمانوں پر جمان ان کابس چلے گاان کے ساتھ دوشیانہ سلوک کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔

ان امور کے سدّباب کے لئے سرور عالمیان صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اپنے چار سو مجابدین کے ہمراہ ان سرکشوں کی کو شال کے لئے مدینہ طیب سے روانہ ہوئے۔ ان قبائل کو جب حضور انور صلی اللہ وسلم کی آ مہ کاعلم ہوا تو انسول نے اپنے نوجوانوں اور ارد کر دیسے والے قبائل کے لڑاکوں کا ایک جم غفیر جمع کر لیا۔ فریقین نے ایک دوسرے کی عددی قوت کا اندازہ لگایا اور

جگ کابازار گرم کرنے میں آتال کو مناسب سمجھا۔ افکر اسلام نے بھی جگ شروع کرنے میں پہل نہ کی۔ ان کی تعداد ان قبائل کی تعداد کے مقابلہ میں بہت کم تھی۔ نیزان کامر کز دینہ طیب وہاں سے بہت دور تھا کم وقت میں وہاں سے کمک کائینج نامشکل تھا۔ لوران قبائل نے بھی حملہ کرنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ مسلمان آگر چہ تعداد میں ان سے کم تھے لیکن ان کی قوت ایمانی کا مشرکین کے پاس کوئی توڑنہ تھا۔ چند روز فریقین کے لفکر آسنے سامنے رہے لیکن جنگ کی نوبت نہ تھے گئے میت کھی میت کھی میت کھی میت دواہی توری نہ کہ کہ تھے کہا ہے میا کہ دوعالم مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اینے مجلد صحابہ سمیت کھی میت واہی تعریف لے آئے۔ (۱)

اس انتاء میں دوائیان افروز واقعات رونماہوئے جن کاذکر قارئین کی قوت ایمانی اور جذبہ ایٹار کی تقویت کاباعث ہوگا۔

تی محارب قبیلہ کاغورث نامی ایک مخفس اپنی قوم کے سرداروں کے پاس میااور انسیس کما اكر تمهاري مرضى موتوي محمد (عليه الصلوة والسلام) كى زندكى كاخاتمه كرسكتامول - انهول نے اس تجویز پر بردی خوشنو دی کا ظهار کیابوچھاتم یہ کیونکر کر سکتے ہو۔ اس نے کمامیں اچاتک بے خری میں ان پر حملہ کر دول گا۔ چنانچہ اپنی قوم کے رئیسوں کی اشیریاد حاصل کر کے وہ اس مع كومركرنے كے لئے روانہ ہوا۔ جب وہ مسلمانوں كى قيام كاديش كياتو ديكھاكہ ني كريم صلى الشعليم والدوسلم تشريف فرمايس ملوار حضوركي كوديس ركمي موكى ہے۔ وہ بوے مؤدب طریقے سے قریب جاکر بیٹے گیا۔ اور بوے اوب سے کھنے لگا کیا میں آپ کی بید تکوار و کھے سکتا ہوں۔ حضورتے قرمایا بوی خوش سے۔ چنانچہ اس نے تکوار اٹھائی اے نیام سے نکالا۔ اور اسے امرائے لگا۔ ول عی ول میں حضور پر حملہ کرنے کاار اوہ کرنے لگا۔ اس انتاء میں اس نے يوجها- يَا هُمَةَدُ أَمَا عَنَا فَنِي "ا علا ألب كوجه عدر نبيل لكرا- "حضور فرايا مر كز شيس بي تحصي تطعاً خالف شيس - اس في مربوجها - آمَّا قَعَا دُّبِي وَفِي مَيْدِي السَّيْفُ و كميالب بھى آپ خوفز ده نسيس حالانك ميرے باتھ بيس تنگى تكوار ہے۔ " حضور انور نے بوے والوق ع فرمايا- بَلْ يَمْنَعُنِي اللهُ مِنْكَ "لِلدمير الله جمع تير م شرع بجائ كا-" حضور کے اس پڑیفین جواب سے وہ اس قدر مرعوب ہواکہ چیکے سے مکوار آپ کے سامنے ر که دی اور خود چلا گیا۔ (۲)

ا - الماكتفا، جلد ۲، منحد ۱۵۲ – ۱۵۳ ۲ - الماكتفا، جلد ۲، منحد ۱۵۲

اس سنرص واپسی کے وقت آیک جگہ رات بسر کرنے کے لئے قیام فرمایا۔ حضور نے یوچھا آج رات کون پہرہ دے گا۔ مهاجرین میں سے عمارین پاسراور انعمار میں سے عبادین بشرنے این آپ کوپیش کیا۔ جب وہ کھائی کے اس وہانے پر پنچ جمال انہوں نے ہرہ دیا تھاؤ معزت عباد نے حضرت عمار کو کماک میں رات کے کس حصہ میں پہرہ دول۔ پہلے حصہ میں یا آخری حدين - حفزت ممار نے كما آپ نصف شب تك پيره دين اس كے بعد ش بيره دول كايد طے کرنے کے بعد حضرت عمار لیٹ مے اور حضرت عباد نے وضو کیااور الل پڑھنے شروع کر دے۔ وشمن کالیک آوی آیاس نے آک کر حضرت عباد کو تیر ماراجوان کے جسم میں يوست موكيا آپ نے تمازى حالت بيسى وہ تير نكال كربابرركد ديااورائي تماز جارى ركى \_ وحمن نے چرووسرا تیر ماراوہ بھی نشانہ پر لگالیکن اس بندہ خدانے کھڑے کھڑے وہ تیر نکال دیا اور نمازنہ توڑی۔ قرأت جاری رکھی تیسری مرتبہ فحراس نے تیرمار اجوانسیں آکر لگا۔ اب آپ نے رکوع اور سجدہ کر کے تماز کھل کرلی۔ سلام پھیرد یا پھراپنے ساتھی حضرت عمار کو جگایا۔ جب انہوں نے انسیں خون میں است ب و کھاتو کھا آپ نے کہلی بار جھے کیوں ند جگادیا آپ نے فرمایا میں نماز میں قرآن کر یم کی آیک سورت کی خلاوت کر رہا تھااور اس کی حلاوت سے مجھ پر كيف وسروركي كيفيت طاري تقى - ميس كمي قيت يراس كى تلاوت كاسلسله منقطع نسيس كرنا جابتا تفالكن اب مجصير اعديشه مواكه خون كي بكثرت به جلنے سے كسي ميري موت واقع نه مو جائے۔ حضور نے جھے اس کھائی کی حفاظت کے متعین کیاتھا۔ مبادا آپ کے سوتے ہوئے میں اچاتک انتقال کر جاؤں اور یہ مورچہ خالی رہ جائے اس لئے اب میں نے نماز مختر کر کے ممل ک اور آپ کوجگاو یا کداب آپ مورچه سنبحال لیں۔ بیرنگ دیکھ کر حملہ آوروہاں سے بعاك كيا- لذت ذكر، جذب سرفروشي اور احساس فرض شتاى، كى اليي ما بنده مثاليس غلامان مصطفی سیرت مبار کہ کے علاوہ آب کو اور کمال لیس کی ؟ (۱)

#### حضرت جابر کے اونٹ کاواقعہ

دلنوازی اور داربائی کی ادائیں اگر سمی نے سیسی ہوں تو وہ محبوب رب العالمین کی شان دلبری سے سکھے۔ آ سے ایٹ آ قاکی شان دلنوازی کا یک واقعہ سننے جواس سفری ظہور پذیر ہوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ غرف ذات الرقاع میں شمولیت کے لئے میں ایک کروراورلاغراونٹ پر سوار ہوکر لکلا۔ جب ہم واپس لوٹے تو میرااونٹ لاغری اور تصاوت کے بوصفے گئے اور باعث بخشکل قدم اٹھاکر چل رہاتھا۔ میرے ساتھی اپنے تیزر فقاراونوں پر آ مے بوصفے گئے اور بیس بیچے رہتا گیا یہاں تک کہ حضور انور علیہ السلام بیچے ہے تشریف لے آئے فرمایا۔ مالکٹ یا جبابر " اے جابر! حمیس کیا ہو گیا ہے کہ بیچے رہے جارہے ہو۔ " میں نے عرض کی یارسول اللہ! میرااونٹ تھکا ماندہ ہے۔ یہ قدم ہی نسیس اٹھا سکتا۔ حضور نے فرمایا اے بٹھاؤ۔ میں نے بٹھایا حضور نے فرمایا اے بٹھاؤ۔ میں نے بٹھایا حضور نے اپنا اونٹ بھی بٹھا دیا اور میرے ہاتھ میں جو چھڑی تھی وہ مجھ سے لی اور دو تین مرتبداس چھڑی ہے میرے اونٹ کو کچو کے دیئے۔ پھر فرمایا سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہو گیا اور نے باتھ میں کوئی اونٹ اب اس کا مقابلہ نسیس ہو گیا اب وہ حضور کے سبک رفتار اونٹ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور ہم آپس میں باتیں کر سکتا تھا اب وہ حضور کے سبک رفتار اونٹ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور ہم آپس میں باتیں کر نے گئے۔۔

ا شیائے گفتگو آ قاعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے جھے ہے ہو چھاجار! یہ اونٹ بیجنے کاارادہ ہے میں نے عرض کی۔ حضور کی خدمت میں ابطور ہدیہ نذر کر تا ہوں فرمایا نہیں۔ میں تو قیمتألوں گا چنا نچہ ایک اوقیہ سونے کے وزن پر سودا ملے ہو گیا۔

تجرئی کرم نے جھے ہے ہو چھا جابر۔ کیا تم نے شادی کرلی ہے۔ عرض کی یار سول اللہ! بیس نے شادی کرلی ہے۔ فرما یا کسی کنواری لڑی ہے شادی کی ہے یا بھیجر (۱) عرض کی ثیبہ ہے۔ فرما یا کسی کنواری ہے شادی کی ہوتی عرض کی۔ جنگ احد میں میرے والد شمید ہو گئے اور میری سات بہنیں چھوڑ گئے۔ میں ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا جو میری ان بہنوں کو بھی سنبھال سکے اور ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ حضور نے فرمایا۔ "آصیت انتاء اللہ" " تم نے درست فیصلہ کیا ہے انشاء اللہ۔ "

پر فرمایا۔ جب ہم صرار (ایک گاؤں) پنجیں مے تو دہاں اونٹ ذی کریں مے مجلدین کی ضیافت کریں مے دن بھروہاں تھروہاں ہو انتخاب میں میں استعبال کرنے کے لئے تیار ہوجائے گی۔ بیس نے عرض کی یار سول اللہ اس غریب کے پاس پردے وغیرہ کمال سے آئے۔ فرمایا انتخاب تکون "کھبراؤسیں جلدی وہ وقت آئے گا تھمارے یاس یہ سب چیزیں ہوں گی۔"

ا ۔ ثیبے: ۔ اس عورت کو کتے ہیں جو شادی کے بعد بوہ ہو می ہو یاطلاق یافتہ مو۔

الشکر اسلام صرار کے گاؤں میں پہنچا۔ حسب ارشاد اونٹ ذیج کئے مجام بین کی ضیافت کی مختار شادات سے کی مختار شادات سے کی مختار شادات سے محقوظ کیاوہ بہت خوش ہوئی۔ اور کہنے گئی۔ ذک ذکا ی فسید کی گئی دکتار شادات سے محقوظ کیاوہ بہت خوش ہوئی۔ اور کہنے گئی۔ ذکا ذکا ی فسید کی گئی دکتار شام تھا کہ توسر تسلیم فی کر دیتا۔ "

صبح سویرے میں نے اونٹ کی تکیل پکڑی اور سرکار دوعائم کے در اقدس پر اے لا کر بھا
دیا۔ پھراس کے نز دیک مجد میں بیٹھ کر حضور کا تظار کرنے لگا۔ حضور تشریف لاے تواونٹ
بندھادیکھا۔ دریافت فرمایا کہ بیہ کس کا ونٹ ہے۔ عرض کی گئی بیاونٹ جابر لے آئے ہیں۔
پوچھاجابر کمال ہے۔ جھے بلایا کیا، میں حاضر ہوا۔ توارشاد فرمایا میرے بیٹیج ! بیانہا اونٹ لے لو
میں نے بیہ حمیس دے دیا۔ اور بلال جاتو اس اونٹ کی قیمت ایک اوقیہ، جابر کو دے دو۔
معرت بلال جھے ساتھ لے گئے۔ ارشاد نہوی کے مطابق ایک اوقیہ ہے کھے زیادہ سوابھی جھے
دیارت اس کی قیمت بھی جھولی میں ڈالے شادال وفر حال اپ گر لوٹ آیا۔ جب
دیا میں اونٹ اور اس کی قیمت بھی جھولی میں ڈالے شادال وفر حال اپ گر لوٹ آیا۔ جب
تک حضور کا بیہ عطیہ بطور تمرک میرے پاس رہا۔ رذق میں پر کتیں ہی پر کتیں رہیں۔ (۱)

### غزوه بدرالصغرئ

غروہ احدے ابوسفیان جب اینے لفکر سمیت کمدوالی آنے لگاؤاس نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کوچیلنج وسیتے ہوئے کما تھا۔

ٱلْمَوْعِدُ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ بَدُدِهِنَ الْعَاهِ الْقَابِل

" ایک سال بعد جارا تهمارا مقابله بدر کے میدان میں ہوگا۔"

رسول اكرم صلى الله تعالى عليه و آله وسلم في اس كاس جيلنيه كو تبول كرليااور حضرت عمر كو فرمايا " قُال نَعَمَّدات شَنَاءُ اللهُ " كموجميس تهمارا جيلنج قبول ب- "

غری ذات الرقاع سے واپسی کے بعد سر کار دوعالم نے جماد الاول، جماد الثانی اور رجب کے تین ماہ مدینہ منورہ میں بسر کئے اور ماہ شعبان میں میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے آگر مملی طور پر باطل کے متکبرانہ چیلنج کاجواب ویں۔

جوں جوں مقابلہ کی تاریخ قریب آئی جاری تھی۔ ابوسفیان کی پریشانی میں اضافہ ہو آ جارہا تھا۔ وہ ابیاعذر علاش کرنے میں خور فکر کررہاتھا کہ مسلمانوں کواسپے جھوٹے پراپیکنڈے سے

<sup>-</sup> الماكتفا، جلد ٣. مني ١٥٣

اعمرعوب كردے كدوہ بدريس آنے كى جرأت عىندكريں - ابوسفيان مظاہرہ تواس بات كا كررباتفاكه وه المحكر جرار لے كر ميدان بدريس جائے كالور مسلمانوں كو فكست فاش سے دوجار كركوايس آئ كاس برايكندك كوتيزى عيميلان كالتاس فايخ جاموس يترب ك كردونواح ميں بھيج ديئے تھ ماكداس كے كھو كھلے عزائم كادہ خوب وعندورائيش لوكوں کویتائیں کہ ابوسفیان نے مکہ کے بمادرول اور جسلیہ قبائل کے جوانوں کالیک مظیم الثان افکر اکشاکرلیا ہے تیاریاں عمل ہو چک ہیں وو چار روز میں وہ مکہ سے کوچ کرنے والے ہیں۔ اس سارے براپینڈے کامتعدلو کول برائی دیت جمالاور مسلمانوں کومرعوب کرناتھا۔ ای اثناء میں تعیم بن مسعود الا مجعی کمہ آیاس نے ابوسفیان اور دیگر قریش کو بتایا کہ مسلمان اس جنگ کے لئے پوری طرح تیاری کر چکے ہیں۔ وہ معاد مقررہ پر بدر کے میدان میں ضرور پنجیس سے۔ ابو سغیان نے اسے ول کی بات بتائی کہ اس کا قطعاً رادہ شیس کہ وہ بدر میں مسلمانوں سے جنگ کرے کیونکہ ملک میں خنگ سالی ہے۔ عرصہ سے بارش نہیں ہوئی پانی کے آلاب خیک ہوتے جارے ہیں ج ا گاہوں میں مویشیوں اور سواری کے جانوروں کے لے کھاس کا شکا تک نمیں ایسے حالات میں حملہ کر ناقرین وانشمندی نمیں۔ اس نے رشوت كے طور ير تعيم كو بيس اونٹ پيش كرنے كا وعدہ كيا۔ اے كما أكر وہ ابنى چب زبانى سے مسلمانوں کوانناخوفزدہ کر دے کہ وہ بدر میں آنے کاارادہ ترک کردیں تووہ اے ہیں اونث وے گا۔ تعیم کے اطمینان کے لئےوہ ہیں اونٹ سیل بن عمروکی تحویل بیں دے وہے گئے۔ ان كے علاوہ ابو سفيان نے تعيم كو مدينہ جانے كے لئے ايك جيزر قالر اونث بھى ديا۔ تعيم، جموثى افوایس پھیلانے میں ابنی تظیر شیں رکھتا تھا۔ عدد ویجے على اس نے باتوں كا بھور مانا شروع كرديا- مجمى ابوسفيان كى تيار كرده افواج كى عدوى كفرت كالذكره- مجمى ان كاسلحدك ذ خائر کابیان، مجمی روساء قرایش کے جوش وخروش کی حکایت طولانی، مجمی ان کی خطرناک جنگی چالول کی عدح سرائی، الغرض اس فے الیم ممارت سے اپنی مهم چلائی کدچندروز میں مدیند کی فضا خوف وہراس سے مسموم ہو ملی۔ ان طلات کو دیجے کر اور سن کر منافقین اور یمود کی مسرت کی كوئى حدندرى - اسير يقين موكمياكد خوفزده مسلمان اب سى قيت ير الكرقريش سے پنجه آزمائى كے لئے ميدان بدر كارخ نيس كريں گے۔

یہ ساری اطلاعات رحمت دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پینچتی رہتی تغییں۔ ایک روز نبی اگر م تشریف فرمانتھ اور موجو دہ طلات پر غور وغوض فرمارے تھے کہ حضرت صدیق اکبراور حضرت فاروق اعظم این آقاعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں عاضر ہو گئے۔ انہوں نے بھی یہ ساری افواہیں سنی تھی۔ عرض کی

يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ مُظَاهِرٌ وِيْنَ وَمُوطُّ بَهِنَةً قَدَّهُ اللهُ تَعَالَىٰ مُظَاهِرٌ وِيْنَ وَمُوطُّ بَهِنَةً قَدَّهُ اللهُ وَعَدَى النَّهُ اللهُ عَنْ الْفَاعَةُ فَيْرَوْنَ النَّهُ اللهُ عَنْ الْفَاعَةُ فَيْرَوْنَ النَّهُ اللهُ 

اسپنے دووز ریوں کی بیہ تجویز سن کر سر کار دوعالم صلی انٹد تعالیٰ علیہ وسلم کی مسرت وشاد مانی کی کوئی حد نہ رہی ارشاد فرمایا۔

وَالَّذِنِی نَفْیِ مِی بِیکِوم لَاکُخُرُجَی دَان کُھُ یَخُرُجُ مَرِی اَحَدُ اَ اَکُورِ مَرِی اَحَدُ اَ اَکُورِ مِی اَحَدُ اَ اَکُورِ مِی اَحَدُ اِسْ مِیری جان ہے۔ میں ضرور ان کے مقابلہ کے لئے نکلوں گاخواہ میرے ساتھ ایک آ دمی بھی نہ جائے۔ "

حضور کے اس فیصلہ کن ارشاد نے عالمات کارخ موڑ دیا۔ خوف وہراس کے بادل چھٹ گئے ہرمسلمان جوش ایمان سے سرشارہ وکر کفن بدوش، سربکف میدان جماد بی اسے آتا کے ہمراہ جانے کے لئے بہ قرارہ و گیا۔ شیاطین الانس وائین کی سازی فسوں کاریوں کا طلعم ٹوٹ گیا۔ بدینہ طیبہ سے روائل سے پہلے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین کے سینے عبداللہ کو اپنی مجر مبارک بیس المت کے فرائض تغویض فرمائے۔ آلکہ دنیا کو پہنہ جا مائی کہ اخبت الناس کے گھر میں پیدا ہونے والے کو نگاہ مصطفیٰ کے فیضان نے ان تمام الود گوں سے پاک کر کے ان مراتب رفیعہ پر فائز کر دیا ہے جن کے لئے فرضتے بھی ترسے آلود گوں سے پاک کر کے ان مراتب رفیعہ پر فائز کر دیا ہے جن کے لئے فرضتے بھی ترسے ہیں۔ لوگوں نے اللہ تعلی کاس شان کا اپنی آگھوں سے مشاہدہ کیا کہ۔ تیڈو ہم المتحق ہوت والے کو پیدا کر تا ہے۔ اس سفریس صفور پر فور کے اللہ تیت توجب چاہتا ہے تو مردہ سے زندہ کو پیدا کر تا ہے۔ اس سفریس صفور پر فور کے ہمر کاب، بندرہ سو سحابہ کرام کا فور انی فیکر تھا۔ گھڑ سواروں کی قدواد بھی پہلے سے گئ گنا

زیاده تھی۔ اس تشکر ہیں مندرجہ ذیل افراد محمور وں پر سوار تھے۔ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر، حضرت فلدوق اعظم، ابو قاده، سعید بن زید، مقداد بن اسود، حباب بن منذر، زبیر بن عوام، عباد بن بشر دَفِنیَ اللّٰهُ عَنْهُمُ اَجْهَمُ عِیْنَ وَاذْنِ اَلْهُ هُوَعَنَا وَ وَفَقَنَا بِإِنْ بِبَائِعَ الْحَادِهِمُ .

اس فوج ظفر موج كاعلم سيدناعلى مرتضى كرم الله وجد الكريم كوتفويض فرما يا كيا- (1)
النى ايام بين بدرك مقام پر تجارتی ميله بھى لگاكر آفقا۔ وور دراز علاقوں كے لوگ خريدو فروخت كے لئے يہاں جمع ہوتے تھے۔ سحابہ كرام جنگی ہتھياروں كے علاوہ سامان تجارت بھى ساتھ لے كے تھے آكداكر لفكر كفار مقررہ ميعاد پرند آئے تواس موقع سے فائدہ المحاتے ہوئے كاروباد كريس محے۔ كفار كمہ كے ند آئى كى وجہ سے جنگ كى نوبت نہيں آئى تھى۔ اس ہوئے كاروباد كريا برانفع كمايا۔ حضرت عثمان فرماتے ہيں۔
لئے محابہ كرام نے خوب كاروباد كيا برانفع كمايا۔ حضرت عثمان فرماتے ہيں۔
"دَ بَحَتَ لِلدِيّ بِدَارِ دِيْ بِنَادًا "

سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان اور اس کے لفکر کا آٹھ روز تک انتظار کیا۔ اسی انتاء بیس مخشی بن عمروا لصحری، جس کے ساتھ غروہ و دان کے موقع پر حضور نے دوستی کامیلان انتظار کیا۔ اسی انتاء بیل تحقیرہ آباور مفتلوگی اس کے لب ولجہ سے پہنتہ چہاتھا کہ اب اس کامیلان قرایش مکہ کی طرف ہے۔ حضور انور نے اسے ارشاد فرمایا۔ اگر تمہاری مرضی ہوتو ہم باہمی دوستی کے معلمہ کو کالحدم قرار دے دیتے ہیں۔ تم اپنی زور آز مائی کے ارمان پورے کر لو۔ اس نے جب حضور کے عزم محکم کو دیکھاتو عرض پیرا ہوا۔ بخدا ہم دوستی کے اس معلمہ کو ختم نہیں کریں سے اور ہر حالت بیس اس معلمہ کو ختم برقرار رکھیں گے۔

نی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حسب وعدہ وقت مقررہ اور تاریخ مقررہ پر میدان بدر میں پہنچ گئے اور اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ اوھرابو سفیان اہل کمبہ کو یہ کمہ کر دلاسہ دے رہا تھا کہ میں نے تعیم بن مسعود الا شجعی کو ایک مہم پر بھیجا ہے اس کی چال ایسی موٹر ہوگی کہ مسلمان میدان بدر میں آنے کی جسلات نہیں کریں تھے۔ ہم محض لوگوں کو دکھانے کے لئے کمہ کے باہر جائیں گئے۔ دو تین رات گزار نے کے بعد واپس آ جائیں تے لوگ سمجھیں تے کہ کیونکہ مسلمان ڈر کے۔ دو تین رات گزار نے کے بعد واپس آ جائیں تھے لوگ سمجھیں تے کہ کیونکہ مسلمان ڈر

اگر ہمیں پند چلا کہ مسلمان بدر میں پہنچ مسے ہیں تو پھر بھی ہم واپس آ جائیں سے ہماری واپس کے لئے بید عذر کافی ہو گاکہ آج کل قبط سائل ہے۔ بید سال جنگ کے لئے موزوں نہیں ہم کسی ایسے سال میں ان پر حملہ کریں ہے۔ جبکہ ہر طرف سر سبزی وشاد ابی ہوگی۔

چنانچہ دو ہزار کالشکر کے کرابو سفیان مکہ سے نکلالشکر کے ساتھ پچاس سواروں کا دستہ بھی اتھا۔ ظہران کے نواح میں مجند کے مقام پر پنچ توابو سفیان نے اپنے لفکر کو کہا کہ قحط سائی کا ذانہ ہے۔ پینے کا پانی اور مویشیوں کے لئے چارہ تک نایاب ہان حالات میں جنگ کرنے کے لئے جانا قرین دانشمندی نہیں۔ میں نے تعیم بن مسعود کو بیڑب بھیجا ہے کہ وہ مسلمانوں کو جملای قوت وطاقت سے اس طرح خوفزدہ کرے گا کہ وہ بدر میں آنے کا نام تک نہیں لیں جگے۔ بہتریہ ہے کہ اب ہم واپس چلے جائیں جب خنگ سائی خوشحائی میں بدل جائے گی اس وقت ہم ان کو جنگ کے لئے للکاریں گے۔ سے اس تجویز کو بہت پہند کیا۔ اور مکہ وقت ہم ان کو جنگ کے لئے للکاریں گے۔ سے ناس تجویز کو بہت پہند کیا۔ اور مکہ وث آئے۔

الل مکدنے اپنے لفکر کوجب بے ٹیل مرام چند کوس کی مسافت سے واپس آتے دیکھاتو کہا کہ یہ لوگ جنگ کرنے نہیں گئے تھے بلکہ ستوپینے گئے تھے۔ اس لئے یہ لفکر جیش السویق کے لقب سے مشہور ہوا۔

معبدین ابی معبد خزائی، بدر میں منعقد ہونے والے تجارتی میلہ میں شریک تھا۔ وہاں سے فارغ ہوکر وہ بردی تیزی سے مکہ آیااور انہیں بتایا کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد اپنے وعدہ کے مطابق بدر میں پہنچ مئی تھی۔ سارے میلہ میں ان کی غالب اکثریت تھی ان کی تعداد دوہزار تھی رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے ضری کوجو دھمکی دی تھی اس کے بارے میں بھی بتایا۔ صفوان بن امیہ نے یہ طلات س کر ابو سفیان کو کھا۔

وَاللَّهِ نَهُيْتُكَ يَوْمَثِينِ أَنْ تَعْتُ الْفَوْمَ

" میں نے اس دن تختے چیلنے دینے ہے منع کیاتھا آج تو نے ہمیں شرمسار کیا۔ اور انہیں اپنے طاقتور ہونے کایفین ولایا۔ "

آٹھ روز تک نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں افکر کفار کا انتظار فرمایا پھر بحفاظت اللی بخیرو عافیت واپس تشریف لے آئے۔ اس غروہ کو غروہ بدر الصغری (چھوٹا بدر) بھی کہتے

ہیں۔ کیونک اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی۔ نیز بدر الموعد اور بدر الثالث کے ناموں سے بھی یہ

١- سل الهدي، جلدم، متحد ٢٨٠

كتب آريخ مي معروف ب- (١) حضرت عبدالله بن رواحد کے چنداشعار جو آپ نے اس غری ہ کے بارے میں موزوں فرمائے تحيد ايكان افروزيس آپ بھي عاعت فرمائے

وَعَدْنَا أَبَاسُفْيَانَ بَدُارًا وَلَعْنَيْ لِينِعَادِهِ صِدُقًّا وَمَا كَانَ وَافِيًّا " بم في الوسفيان كرسات بدريس آف كاوعده كياتفاليكن بم فياس كوابية وعده من سجانه بإيااوروه وعده وفاكرة والاتفاي تسي- " وَأُشْبِهُ لَوْ وَافَيْتُكَ فَلَوْيُنَّكَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنَّ وَمِيمًا وَافْتَقَدُ تَالْعُوالِيّا "اور بخداا کراس دن توجلاے سامنے آباور جلاے ساتھ جگ کر آات تواہینے وطن کو اس حالت میں لوٹا کہ حیری ندمت کی جاتی اور اپنے پچپازاد بھائیوں کو مم کر بیٹھتا۔"

عَصَيْتُ رَسُولَ اللهِ إِنْ لِيسَيْكُمْ وَالْمَرِكُمُ التَّبِي الَّذِي كَانَ عَادِيًّا " تم نے اللہ تعالی کے رسول کی افرمالی کے تف ہے تعمارے وین پراور تهارے اس برے طریقہ پرجو کمرای اور سر متی ہے۔" فَإِنَّىٰ وَإِنْ عَنَّفَهُ مُزُونَ لَقَائِلٌ فِنَّى لِرَسُولِ اللَّهِ آهُلِيٌّ مَالِيًّا "اور میں " خواہ تم مجھے کتنا پر ابھلا کمو ضرور سے کموں گا" کہ میراایل و عيل اور ميرامال سب الله كرسول يرقربان موجاكي - " ٱطْعَنَاهُ لَمُنِعَيْلُهُ فِيْنَا بِغَيْرِةِ فِيْمَا بُالْنَافِي ظُلْمَةِ النَّيْلِ هَائِنًا

" ہم نے آپ کی اطاعت قبول کرلی ہے ہم ایے ہیں سے کسی دوسرے کو آپ كائم إليه خيل نيس كرت آپ توائد جرى رات مى مارے كے روش ستاره بي جوسيد هي راه و كھاما ہے۔ " (١)

اس سلل میں وقوع پذیر ہونے والے دیگر اہم واقعات

١- ماه ركي الثاني م جرى من ام المؤمنين حضرت زينب بنت خزيمه بن الحارث الهلاليه رضى الله عنما فوقات بالى - الى كريم النفسى اور فراء يرورى كى وجد ] بام الساكين، ے محترم لقب سے معروف تھیں۔ آپ پہلے بڑھ چے ہیں کہ نبی کر ہم مملی اللہ علیہ وسلم کے

ساتھ آپ کا نظر ساجری میں ہوا۔ کاٹلنہ نوی میں آپ صرف آٹھ اوا الاست کزیں رہیں۔ آپ کی مرقد مبارک جنت البقیع میں ہے۔

۱- رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفت جگر حضرت رقیدی شادی، حضرت عثان رمنی اللہ عندے کر دی تھی۔ حضرت عثان نے جب جبشکی طرف جرت کی تو آپ ہجی ان کے ہمراہ تشریف نے گئیں۔ وہیں آپ کے بطن طاہرے حضرت عثان کافر ذیر پیدا ہوا جن کانام حبداللہ رکھا گیا۔ اننی کی وجہ ہے آپ کی گئیت ابو عبداللہ ہوئی۔ سم بجری میں جب آپ کی عمر چھ سال تھی کسی مرغ نے آگھ میں جو پنج مار دی آگھ زخمی ہوگئی یہ تکلیف بوحتی سی بیماں تک سال تھی کسی مرغ نے آگھ میں جو پنج مار دی آگھ زخمی ہوگئی یہ تکلیف بوحتی سی بیماں تک

۳- حضور نی اکرم رؤف درجیم صلی الله علیه وسلم کی محیوب ترین صاجزادی خاتون جنت سیدة نساءِ العالمین حضرت فاظمته الزهراء علی ابیها و علیها علی بعلها دابنیها افضل الصلوات واطیب النسلیمات کوالله تعالی نے اس سال ۵ ماہ شعبان کو دوسرافرز تدار جندار ذانی فرمایا۔ نی محرم کواس فرز ندکی دلادت کامژدہ سنایا کیاتو حضور کوانتہائی مسرت ہوئی۔ کھر تشریف لائے مکرم کواپی کود میں لیا مجبور کالیک دانہ منہ میں ڈال کر چبایا۔ اسے گداز کیااور بطور تھٹی، اس مولود مسعود کے منہ بیل ڈالا۔

کتنابلنداقبال اور ارجمند طلعت ہے وہ نفس ذکیہ جس کے منہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم کالعاب وہن واخل ہوا۔ حضور نے ان کے دائیں کان میں اذان کی اور بائیں کان میں اقامت۔ ساتویں دن عقیقہ کیا گیاس کے بال منڈائے گئے ان بالوں کے ساتھ جائدی تول کر صدقہ کی مجی اور نام مبارک تجویز ہوا۔

ساتویں دن بی ختنہ کیا گیا۔ جد کریم علیہ الصلاۃ والمتلیم نے اپنے لخت جگر کو خیبین کے حسین نام سے موسوم فرمایا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اللہ اور ریحانہ الرسول ہے۔ سرور کائنات نے بی اپنی زبان فیض تر جمان سے آپ کے براور معظم کی طرح آپ کو جنتی جوانوں کا سردار ہونے کی بشارت دی۔ نبی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کوان دونوں شنرادوں کے ساتھ کمل رافت و محبت تھی۔ حضرت ابن عباس سے مردی ہے کہ رحمت عالم شنرادوں کے ساتھ کمل رافت و محبت تھی۔ حضرت ابن عباس سے مردی ہے کہ رحمت عالم نے فرمایا۔

"جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے جھے سے محبت کی جس نے ان دونوں سے بغض کیا مجھ سے بغض کیا۔ " ام الفعنل حضور کی چی فرماتی ہیں ایک روز حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوکر حضرت امام حسین رضی اللہ عند کو آپ کی محود میں دیا۔ کیاد بھتی ہوں کہ چیٹم مبارک سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں۔ میں نے عرض کیا یا نی اللہ! میرے ماں باپ حضور پر قربان ہید کیا جا ہے۔ فرما یا جبریل علیہ السلام میرے یاس آئے اور انہوں نے یہ خبر فرمائی کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کر دے گی میں نے کہاکیا اس کو۔ فرما یا بال اور میرے یاس اس کے مقتل کی مرخ مٹی بھی لائے۔ (۱)

آپ کے فضائل و کمالات کااحاظہ تحریر میں نمیں لا یاجاسکتا۔ آپ نے میدان کر بلامیں اپنے خون ناب سے جو تا بنرہ نفوش قبت کئے دہ تا تیامت است مسلمہ کو طاخوت و جبروت کی آگھوں میں اور عزم اور عزم ارزانی فرماتے رہیں ہے۔ (۲)

حفرت ا قبال نے کتنایج کماہے۔

نقش الا اللہ بر محرا نوشت سطر عنوان نجات یا نوشت رحر قرآن از حسین آمونتیم زائش او شطه با اندونت یم در قرآن از حسین آمونتیم زائش او شطه با اندونت یم اس چنکہ یمود دینہ طیب میں صدیوں سے سکونت پذیر شے حضور جب جرت کر کے یمان تشریف لائے۔ کئی معاملات میں یمود سے خطو کتابت کی ضرورت پڑتی تمی دو اپنی مریانی زبان میں خطو کتابت کیا کرتے تھے۔ ضروری تھا کہ مسلمانوں میں بھی کوئی ایسافحض ہو جو مریانی زبان کو پڑھ سکے اس کو مجھ طور پر جھ سکے۔ اوراس زبان میں اپنا معامیان کر سکے۔ مرکار دوعالم صلی اللہ علیو سلم نے اس ضرورت کو محسوس کیا حضور ایک ایسے مسلم نوجوان کی سلام نوجوان کی سل جھے چیش کیا گیا اور عرض کی گئی یارسول اللہ رہنی نجار قبیلہ کانوجوان ہے اس نے قرآن میں بھے چیش کیا گیا اور عرض کی گئی یارسول اللہ رہنی نجار قبیلہ کانوجوان ہے اس نے قرآن میں اور تی میری ذبات اور قوت حافظ کے بارے میں مطلمین ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے فرما یا بیود یوں کی ذبان سکھواور اس کے لکھنے میں بھی مسارت حاصل کرو۔ علیہ وسلم نے جھے فرما یا بیود یوں کی ذبان سکھواور اس کے لکھنے میں بھی مسارت حاصل کرو۔ عورت کے میرے پاس بیود یوں کی ذبان سکھواور اس کے لکھنے میں بھی مسارت حاصل کرو۔ عورت میں میں بور کے خطوط و غیرہ آتے ہیں ان کے جوایات کھنے ہوتے ہیں جھے ان پر عصور کے جو کے میرے پاس بیود کے جی خطوط و غیرہ آتے ہیں ان کے جوایات کھنے ہوتے ہیں جھے ان پر خطوط و غیرہ آتے ہیں ان کے جوایات کھنے ہوتے ہیں جھے ان پر حورت کیں بھی میں ہوتے ہیں جھے ان پر میں میں دی خطوط و غیرہ آتے ہیں ان کے جوایات کھنے ہوتے ہیں جھے ان پر میں کھور کے جی ایات کی خوایات کھنے ہوتے ہیں جھے ان پر میں میں دی خطوط و غیرہ آتے ہیں ان کے جوایات کھنے ہوتے ہیں جھے ان پر

اے سوانح کر بلا، صفحہ ۱۸ ۲۔ تاریخ طیس، جلدا، صفحہ ۳۱۵ اطمینان نہیں ہو تا جو میرے عربی خط کاصحیح مفہوم سریانی زبان میں لوگوں کوسمجھاتے ہیں۔ حضور کے تھم کی تغییل میں میں نے سریانی سیکھتا شروع کی۔ اور نصف ماہ میں اتنی قابلیت حاصل کرلی کہ میں ان کی طرف خط کھنے کے قابل ہوگیا ۔ اور ان کااگر کوئی خط آ ٹاتو میں اسے پڑھ کر حضور کوسنا یا کر تا۔ (۱)

2 - اس سال حضرت ابوسلم عبدالله بن عبدالاسد فوقات بائی - ان کی والدہ ماجدہ برہ بنت عبدا المطلب رسول الله ملی الله علیه وسلم کی بچو بھی تھیں انہوں نے بھی بچین میں توبید کا دودھ بیا تھا۔ یہ مومنین سابقین میں سے تھے۔ آپ نے اور حضرات ابوعبیدہ، عثمان بن عفان، ارقم بن ابی ارقم نے دعوت اسلام کے ابتدائی دور میں آبید بی دن اسلام قبول کیا تھا رضی الله تعلی م

آپ نے اپنی دیقہ حیات حضرت ام سلمی کے ساتھ حبشکی طرف جرت کی پھر کہ واپس آئے اور کھدے پھر مدینہ ہجرت کی۔ آپ کی ہجرت کا واقعہ آپ پہلے پڑھ آئے ہیں۔ بدراور احد کی جنگوں میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ احد کی جنگ میں زخمی ہوئے لیکن صحت یاب ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد وہی زخم پھر ہرے ہو گئے اور اننی زخمول کی وجہ سے آپ نے انتقال فرمایا۔

٧- ام المؤمنين حضرت ام سلملي رضي الله عنها كوشرف زوجيت

حضرت ام سلمی کی پہلی شاوی حضرت ابو سلمہ ہے ہوئی تھی۔ دونوں نے وعوت اسلای کے آغاز میں اسلام قبول کر نیاتھا۔ اس جوڑے نے پہلے حبشہ کی طرف جرت کی۔ جب دہاں سے دالیس آئے تود دنوں مینہ طیبہ جرت کرنے کارادہ سے لگلے۔ ام سلمی کے میکوالوں کو پید چلا توانہوں نے انہیں اپنے فاوند کے ساتھ ججرت کرنے سے جرآردک دیا۔ ان کے لئے تو شوہر سے نبودنی کا صدمہ ہی ہوا جا نکاہ تھا۔ اس پر مزید سے ہوا کہ ابو سلمی کے دشتہ داروں نے ام سلمہ سے ان کاشیر خوار بچے سے کہ کر چھین لیا کہ اگر ام سلمی کے دشتہ داراس کو ابو سلمہ کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتے تو ہم بھی اپنے بیٹے کوام سلمی کے دشتہ داراس کو ابو سلمہ کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتے تو ہم بھی اپنے بیٹے کوام سلمی کے پاس نہیں دہنے دیں ہے۔ ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتے دیں گے۔ مورے صدمہ سے ام سلمی کے ول پرجو گزری موری موری کاراس چکہ جاتیں جمال ان کا ہوگی اس کاکون اندازہ لگا سکتے ۔ آپ میسور سے گھرسے نگل کر اس چکہ جاتیں جمال ان کا ہوگی اس کاکون اندازہ لگا سکتے ۔ آپ میسور سے گھرسے نگل کر اس چکہ جاتیں جمال ان کا

ا- تاريخ الليس، جلدا، صفحه ٢٠١٥

خاندان الگ الگ ہو گیا تھا۔ اپ خلوند اور اپنے ہی کو یاد کر کے روتی رہتیں۔ دوہر کے وقت جب دھوپ تیز ہوجاتی کھرواپس چلی آئیں۔ تقریباً یک سال آپ کا یکی معمول رہا۔ حضرت ابو سلمہ کے ججرت کے واقعہ ہیں آپ ہی تغییلات پڑھ بچے جی یمال ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ آخر کار اللہ تعالی نے ایے طلات پردا کر دیے کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے خلوند کے پاس مدینہ طیبہ پہنچ گئیں۔ ام سلمی فرماتی ہیں کہ ایک روز ابو سلمہ کھر آ کے اور آگر کہا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیک صدیث سی ہو ججھے فلال فلال جز ہے بھی زیادہ محبوب ہے حضور انور کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا۔

لَا يُصِينُ اَحَدَّامُ صِيْبَةً فَيَسَّرَّحِهُ عِنْدَ وَلِكَ وَيَعُولُ اللَّهُمَّ عِنْدَ كَ اَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِي هٰنِ ٢ - اللَّهُمَّ اخْلُفُنِي فِيهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا اَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ

" یعنی جس آدمی کو کوئی مصیبت پنچ اور وہ اناللہ پڑھے اور بید عرض کرے کہ اے اللہ! میں اس مصیبت کا اجر تھے سے طلب کر آبوں۔ اے اللہ! اس کے بدلے جھے وہ چیز عطافر ماجواس سے بہتر ہو۔ حضور نے فرمایا جو فحض ایسا کہتا ہے اللہ تعالی اس کی التجا کو تبول کر آ

حضرت ابو سلمہ نے بدر اور احد کی جنگوں میں شرکت کی احد ش وہ زخمی ہوئے لیکن ان کے زخم مندمل ہو گئے بچھ عرصہ بعدوہ زخم پھر ہرے ہو گئے اور سم اجری میں آپ نے انقال فرمایا۔

مجھ میں تین الی خصلتیں ہیں جن کی بنا پر میں اپنے آپ کو حضور کی زوجیت کے قاتل سیں مجھتی۔

ا۔ جھے میں غیرت کا جذبہ بہت شدید ہے ( دوسری امهات المؤمنین سے میراکیے گزر ہوگا)۔

۲۔ شی بال بچے دار ہوں۔ ( میں ان کی دیکھ بھال کروں گی یا صنور کی خدمت۔ )
 ۳۔ یہاں میراکوئی ولی نمیں ہے جو میری طرف سے ایجاب و قبول کر ہے ہے۔
 ہی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کامیہ جو اب سنا تو فرما یا۔
 کہ تمہاری غیرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور وہ غیرت کا جذبہ تم سے دور کرے گا۔ باتی رہے ہیے۔ فَا مَدَّهُ فَدَسَیَّ کُونِیَّ کُونِیْ اللہ تعالیٰ ان کا خود تھہ بان

-4

انہوں نے اپنے بینے سلمہ کو کہا۔ اس نے بطور ولی یہ فریضہ انجام دیا۔
حضرت ام سلمہ، جب ام المؤشین کے شرف سے مشرف ہوکر کاشانہ نبوت ہیں باریاب
ہوئیں تو غیرت نام کی کوئی چیزان میں موجود نہ تھی۔ امہات المؤشین کے ساتھ ان کاسلوک
بہنوں سے بھی زیادہ محبت آمیز تھا۔ حضرت النس سے مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ کو بطور مر
بہنوں سے بھی زیادہ محبت آمیز تھا۔ حضرت النس سے مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ کو بطور مر
بوسان دیا گیااس کی قیت دس ورہم تھی انہیں باکش کے لئے وہ مجرہ طا۔ جس ہیں المؤشین زینب بنت خریدر ہائش پذر تھیں جن کا چھی تھے موسہ پسلے انقال ہوا تھا۔ آپ فرماتی
ہیں کہ جب میں کاشانہ نبوت میں حاضر ہوئی۔ تو میرے مجرہ میں ایک گڑا پڑا تھا جس میں پھی جو
ہیں کہ جب میں کاشانہ نبوت میں حاضر ہوئی۔ تو میرے مجرہ میں ایک گڑا پڑا تھا جس میں پھی جو
ہیں المؤسین نہائی تھا۔ میں مائٹ ہی انہیں بازی میں ڈال کر پکایا اور زیون کا تمل
ہور سائن تھا۔ حضور کی شادی خانہ آبادی کی رات کو یہ کھانا تھاجو حضور نے اور حضور کی دلمن
مرور عالم کے انقال پڑ ملال کے بعد آپ از آلیس سائل تک بقید حیات دہیں۔ ۱۳ ھیں چور اس
مرور عالم کے انقال پڑ ملال کے بعد آپ از آلیس سائل تک بقید حیات دہیں۔ ۱۳ ھیں چور اس
مرور عالم کے انقال پڑ ملال کے بعد آپ از آلیس سائل تک بقید حیات دہیں۔ ۱۳ ھیں چور اس
مرور عالم کے انقال پڑ ملال کے بعد آپ از آلیس سائل تک بقید حیات دہیں۔ ۱۳ ھیں چور اس
ہیں۔ (۱)

ا- بارخ الخيس، جلدا، صفحه ٢٠٢١

### سيدناعلى كي والده ماجده كي وفات

اس سال سیدناعلی مرتفظی کرم الله وجه الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت فاظمہ بنت اسد بن باشم نے انتقال فرمایا۔ یہ پہلی ہاشی خاتون ہیں جنہوں نے ہاشی بچہ جنا۔ لینی یہ خود بھی اور ان کے خاوند حضرت ابو طالب دونوں خاندان بنوہاشم سے تھے۔ آپ نے آغاز بین ہی اسلام قبول کر لیاتھا۔ سرورعالم صلی الله علیہ وسلم سے بہناہ محبت کرتی تھیں۔ حضور کی داحت و آرام کا از حد خیال رکھتی تھیں۔ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم اپنے جد کریم حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب کی آغوش تربیت میں آگئے تھے۔ تو حضرت فاطمہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سکی مال کی طرح محبت کرتی تھیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور نے بی قبیل علیہ وسلم کے ساتھ سکی مال کی طرح محبت کرتی تھیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور نے بی قبیل علیہ وسلم کے ساتھ سکی مال کی طرح محبت کرتی تھیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور نے بی قبیل علیہ وسلم کے ساتھ سکی مال کی طرح محبت کرتی تھیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور نے بی قبیل علیہ وسلم کے ساتھ سکی مال کی طرح محبت کرتی تھیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور نے بی قبیل علیہ و کی انتقال ہوا تو حضور نے بی قبیل علیہ و کرتھ کی میں پھی دیر کے لئے خود لیٹے رہے جب ان کا ور فن کر بیکے تو فرمایا۔

" جَزَالِي اللهُ وَنَ أُوِّ خَنَرُا لَقَدُ كُنْتِ خَيْرَا أَيِّر "اے میری ماں! اللہ تعالی تھے جڑائے خیر دے۔ پیک تو بہترین ماں تھی۔"

حضور نے فرمایا میں نے اپنی قیص انہیں اس لئے پہنائی ہے کہ انہیں جنت کالباس پہنایا جائے اور لحد میں اس لئے لیٹا ہوں کہ یہ قبران پر کشادہ ہوجائے۔ (۱)

### وه شرعی احکام جن کانفاذ اس سال موا

صلوة خوف

امام محد ابوزہرہ رحمتہ اللہ علیہ اپنی معروف کتاب سیرت خاتم النبین میں تحریر فرماتے ہیں کے صلاقہ خوات کی مسلوق خوف کے موقع پر نازل ہوئیں لکھتے ہیں۔ کہ صلاق خوف کے بارے میں آیات غروہ ذات الرقاع کے موقع پر نازل ہوئیں لکھتے ہیں۔

وَنَزَلَتُ اللَّهُ شَرُعِيِّيتِهَا فِي هٰذِي الْغَنْ وَقِ (٢)

وشمن نے للکر اسلام کا مقابلہ کرنے کے لئے بے شارجنگیو اکشے کرلئے تھے۔

ار تاریخ الخیس، جلدا، ملی ۱۳۲۸ ۲ر خاتم النیمن، جلد۲، صفحه ۲۹۳۷ مسلمانوں کی تعداد آگرچہ چار سواور دو سری روایت کے مطابق سات سوتھی لیکن مسلمانوں جذبہ جماد سے وہ اس قدر سرعوب اور خوفزدہ نتھ کہ وہ کئی گناعد دی قوت کے باوجو د مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ البت وہ ایسے موقع کی خلاش میں تھے کہ مسلمان ذر ا عاقل ہوں اور وہ ان پر جلہ بول و ہیں اور اس سے پیشتر کہ مسلمان سنجعل سمیں وہ ان کا کام تمام کر دیں۔ کسی نے ان کو بتایا کہ تھوڑی و پر انظار کر وان کی نماز کا وقت قریب آپنچا ہوا و نماز انسیں اپنی جانوں اور اپنی اولاوسے زیادہ عزیز ہے جب اس کاوقت آئے گاتو وہ تمام خطرات کم از انسیں ہو جائیں محمد ان پر حملہ کرکے ان کا قتل عام کرنے میں تم کامیاب ہو گے۔ یہ تجویز انسیں بہت پیند آئی۔ وہ ان کموں کا بہ آپی سے انظار کرنے میں تم کامیاب ہوگے۔ یہ تجویز انسیں بہت پیند آئی۔ وہ ان کموں کا بہ آپی سے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لئے بھید سمرت تیار تھے وہ سمیج بھیر رب اپنے خاطر وہ سب خطرات کا مقابلہ کرنے کے لئے بھید سمرت تیار تھے وہ سمیج بھیر رب اپنے بندوں کہ و شمنوں کی سازش سے بہ خرز نہ تھافورا چرکیل بار گاہ رب جلیل سے وہ آیت لے بندوں کہ و شمنوں کی سازش سے بہ خرز نہ تھافورا چرکیل بار گاہ رب جلیل سے وہ آیت لے کر حاضر ہوا جس میں و شمن کی فریب کاریوں سے چوکنار رہنے کا خصوصی تھم تھا۔

کر حاضر ہوا جس میں و شمن کی فریب کاریوں سے چوکنار رہنے کا خصوصی تھم تھا۔

کر حاضر ہوا جس میں و شمن کی فریب کاریوں سے چوکنار رہنے کا خصوصی تھم تھا۔

کر حاضر ہوا جس میں و شمن کی فریب کاریوں سے چوکنار رہنے کا خصوصی تھم تھا۔

کر حاضر ہوا جس میں و شمن کی فریب کاریوں سے چوکنار رہنے کا خصوصی تھم تھا۔

کر حاضر ہوا جس میں و شمن کی فریب کاریوں سے چوکنار رہنے کا خصوصی تھم تھا۔

"ا \_ ايمان والوا بوشيار بوجاؤ-

اور اس کے ساتھ ہی نماز پڑھنے کا ایسا طریقہ بٹادیا کہ وہ بارگاہ اللی میں حاضر ہونے کی سعادت ہے بھی محروم نہ ہون اور وشمن بھی ان کو بے خبریاکر ان پر حملہ نہ کر دے۔ سعادت سے بھی محروم نہ ہون اور وشمن بھی ان کو بے خبریاکر ان پر حملہ نہ کر دے۔ (النساء : آیات ۱۰۱ – ۱۰۲)

فرایاکہ جب میرامحبوب المت کرانے کے گئر اہوتو آ دھالشکر پوری طرح مسلح ہوکر و مثن کے سامنے صف آ راہوجائے اور ہوشیار رہے۔ باتی نصف حضور کی افتد المیں نماز شروع کر دے ایک رکعت پڑھنے کے بعد یہ لفکر دشن کے سامنے جاکر صفیں باندھ کر کھڑ اہوجائے اور لفکر کا وہ نصف جو دشمن کے سامنے صف آ را تھا وہ آ جائے اور اپنے آ قاعلیہ الصلاة والسلام کی افتد اللی الکی دکھت اواکرے دورکھتیں پڑھ کر حضور سلام پھیردیں۔ پھر دونوں الفکر اپنی جگہ آیک رکعت پڑھ لیں۔ آکہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری بھی نصیب رہے افترائی اپنی جگہ آیک ایک رکعت پڑھ لیں۔ آکہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری بھی نصیب رہے اور دخمن بھی لفکر اسلام کو معروف عباوت پاکر حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ اور دخمن بھی لفکر اسلام کو معروف عباوت پاکر حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ اور دخمن بھی اندے بواغروہ امرائی میں متعدد اقوال موجود امدے بعد یاغروہ خدی تے بعد۔ ان امور کے بارے بیل کتب سیرت بھی متعدد اقوال موجود امدے بعد یاغروہ خدی تے بعد۔ ان امور کے بارے بیل کتب سیرت بھی متعدد اقوال موجود

ہیں جن کاذکر کر کے بیں قار کمیں کے ذہنوں کو پریشان شیں کرنا چاہتا۔ جھے جو قول زیادہ پند آیا ہیں نے اہام محمد ابوزہرہ جیسے فرید العصرعالم کی آلیف لطیف سے نقل کر کے چیش کر دیا ہے۔ امید ہے قار کمین کی طمانیت قلب کاباعث ہوگا

حرمت خمر كاقطعي حكم

سم ہیں غروہ بنی نضیر کے بعد وہ آیت تازل ہوئی جس میں فرزندان اسلام کو شراب سے اجتناب کرنے کا قطعی تھم الٰہی سنادیا کمیا۔

> جَاءَ تَغَوْنُهُ الْحَمَّمُ فِي أَعْقَابٍ غَزْوَةٍ بَنِي النَّصِنُ يُرَكَمَا حَاءَ فِي مِيْرَتِ ابْنِ إِسْعَاق وَمِعَاجِ النِتَّةِ (١)

عرب کے جلل معاشرہ میں شراب پا<mark>ن کی طرح بی جاتی تھی۔ اپنے ڈیروں پر شراب نوشی</mark> کی علائیہ محفلیں ہر پاکرنا قطعاً معیوب نہ تھا۔ بلکہ اسے امارت اور ریاست کے لوازمات میں شکر کیا جاتا تھا۔

جو توم صدیوں ہے اس ام الخبائث کی دلدادہ تھی۔ یکبارگی اس کو اس کے ترک کرنے کا تھم دینا اس حکمت اللی ہے مناسبت ندر کھا تھا جو شریعت اسلامیہ کے نفاذ ہیں بھیٹہ طوظ رکھی گئی ہے۔ چنا نچہ حرمت شراب کا تطعی تھم نازل کرنے ہے پہلے قرر تابا گئی اقد المت کے گئے۔ پہلے اس کے نقصان دہ پہلوؤں کی طرف توجہ میذول کر ائی گئی آگہ سلیم الطبع لوگ از خود بھا اس کے نقصان دہ چیز ہے کنارہ کش ہوجائیں۔ اس سلسلسٹ پہلافر مان الهی بینازل ہوا۔ یک نارہ کش ہوجائیں۔ اس سلسلسٹ پہلافر مان الهی بینازل ہوا۔ یک نشالو نکف عین الخبائی و الفیائی و الفیائی و الفیائی آلائٹھ گئی ٹیو قر مکناؤنٹو کی نیازل ہوا۔ یک نشالو نکف عین الخبائی و الفیائی المنازل ہوا۔ یک مین الفیائی و الفیائی و الفیائی و الفیائی کی المنازل ہوا۔ یک مین الفیائی کرائے ہوئی ہیں او گوں کے لئے اور ان کا گناہ بہت میں بڑا ہوا ہے اور پہلے فاکد ہے بھی ہیں لوگوں کے لئے اور ان کا گناہ بہت ہوا ہوان کے فاکدہ ہے۔ "

جب بارباراس آیت کو خلاوت کرنے اور سننے سے یہ بات رائخ ہوگئی کہ۔" اِنْتُرُهُمَّا اَکْبَرُ حِنْ نَفْعِ هِمَا" تَوَاسِ سلسلہ میں دوسراتھم ہید دیا کیا کہ او قات نماز میں مے نوشی سے بازر ہیں۔ یَا یُنْهُا الَّذِیْنَ الْمَنُوْالَا تَقُلُّ بُوُ الصَّلُوقَا وَ اَنْتُمْرُسُكُوٰی ۔ حَدِیْ

تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ -

"اے ایمان والو! نہ قریب جاؤ نماز کے جب کہ تم نشر کی حالت میں ہو۔ یمال تک کہ تم مجھنے لگوجو (زبان سے ) کہتے ہو۔ " (النساء ، ۳۳) جب ان او قات میں وہ ہے خواری ہے اجتناب کرنے لگے تو پھر اس سلسلہ کا آخری اور قطعی تھم نازل فرمایا۔

يَّانَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنْوَ إِنْهَا الْحَكُمُ وَالْمَنْدِمُ وَالْاَفْمَابُ وَالْاَنْ لَامُ لِيَجْلُوهُ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

"اے ایمان والو! بید شراب اور جوااور بت اور جوئے کے تیرسپ ناپاک بیں۔ شیطان کی کارستانیاں بیں سو بچوان سے آگہ تم فلاح پاؤ۔ کمی تو چہتا ہے شیطان کی ڈال وے تسلاے در میان عداوت اور بغض۔ چہتا ہے شیطان کہ ڈال وے تسلاے در میان عداوت اور بغض۔ شراب اور جوئے کے ذریعہ اور روک دے تہیں یاد اللی سے اور نماز ہے توکیاتم یاد آنے والے ہو۔ " (المائدہ: ۹۰-۹۱)

آپ فور فرہائیں کہ جمادا صفر اور جمادا کم کاسلسلہ کس طرح پہلوبہ پہلوجاری ہے۔ بی نفیر کے ساتھ جنگ ہوتی ہے۔ شریخ فیلے کو کھٹے نگنے پر مجبور کر دیاجا آہ اور وہ اپنا تیتی سلمان ،
اپناونوں پرلاد کر مدینہ سے چلے جانے پر آمادہ ہوجاتے ہیں اور دو سری طرف مسلمانوں کو شراب خوری، جوابازی اور دیگر لغویات سے روکتے کے احکام نافذ کئے جارہ ہیں۔ آگہ ظاہری کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ان کے قلوب کا بھی تڑکیہ ہوتا جائے۔ ان کے بیاراز حان کا جمعی درماں ہوتا جائے ان کے بیاراز حان کا جمعی درماں ہوتا جائے آگہ جبوہ فاہری فتح و کامرانی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں توان کا سلحماہوا فرہن اور تربیت یافتہ سوچ اپنوں اور برگانوں کے لئے آبیر حمت جابت ہواور جمال جائیں سحاب کرم بن کر برسیں۔ دو سرے فاتحیین کی طرح جابیاں ، بربادیاں ، خواریاں اور رسوایاں ان کے ہمر کاب نہ ہوں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات رافت ور حمت کامظرین کروہ خزاں زدہ گلش انسانیت کی آبیاری اور اے بہاد آشتا کرنے کا فریضہ انجام ویں۔

# هجرت كايانچوال سال

پانچویں ہجری سال میں وقوع پذیر ہونے والے اہم واقعات

(۱) حفرت سلمان فارى كى آزادى

(٢) غروه دومتها لجندل

(٣) وفات ام سعد

(٣) جاندگرين

(٥) وفد بلال بن حارث المزني كي آمد

(۱) منام بن تعليد كي آيد

(4) غروة المريبيع

(٨) نازع جميماه

(٩) تزویج جوریه رضی الله عنها

(۱۰) واقعه افک

(١١) غروه خدق

(۱۲) مُرُوهُ بَوْ قَرِيطٍ

(١٣) تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها

(۱۴) منه طيبه من زلزله

(10) گردوژ

(١٦) جي فرضيت كانهم اور ديمرامور

### ججرت كا پانچوال سال

حضرت سلمان فلری رضی الله عند کے ایمان لانے اور آزاد ہونے کامفصل واقعہ آپ پہلے پردہ آئے ہیں۔ بعض علاءی رائے ہیں ہے کہ آپ میں ذرمکا تبت اواکر نے کے بعد آزاد ہوئے۔ ویزای غلامی سے آزاد ہوکر سلری زندگی الله تعالیٰ کے محبوب رسول کی غلامی ہیں بسر کر دی اس بندہ تواز آقاعلیہ العسلؤة والسلام نے بیہ فرماکر اس غلام کو آجد اران عالم کا آقابنادیا

#### ك - "سَلْمَانُ مِثَنَا أَهُلُ الْبَيْتِ" علمان مارى الل بيت من = --

#### غروه دومتها لجندل

ابھی تک نبی کرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی عسکری سرگر میوں اور فوجی مہمات کارخ کمہ

کے گر دونواح کے علاقے اور نجد کی طرف تھا۔ پہلی دفعہ مجلیہ بن اسلام نے مملکت روم کے

ایک اہم صوبے شام کے ایک سرحدی شہردومتہ الجندل کا تصد کیا۔ اس کا ایک مقصد توبیہ تھا کہ
شاہ روم کو پنجیبراسلام اور دین اسلام کی اہمیت اور طاقت سے متعلرف کرایا جائے۔ قیصرروم
اتنی وسیج وعریض مملکت کا فرماز واتھا۔ کہ جزیرہ عرب کی رجمتانی علاقہ اور اس میں آباد غیر
متدن باشندوں کو در خور اخترابی نہیں سجھتا تھا اور نہ اسے اس علاقہ میں روپذیر ہونے والے
واقعات سے کوئی دلچیں تھی۔ اس لشکر کشی سے قیصر کو جزیرہ عرب میں نشوونما پانے والے اس

دوسری فوری وجہ یہ تھی کہ دومتہ الجندل اور اس کے مضافات میں راہزنوں اور قزاقوں نے ڈیرا جمایا ہواتھا۔ جب بھی انہیں موقع ملتا وہ مسافروں کو لوٹ لینے تجارتی قافلوں پر حملہ کر کے ان کے اموال ان سے چین لینے اب ان کے حوصلے اسنے بڑھ سے بھے کہ وہ مدینہ طیب پر حفائی کرنے کے منصوبے بنار ہے تھے۔ اس سے پیشتر کہ انہیں کافی مسلت مل جائے اور وہ حقیقی خطرے کاروپ افقیار کر کے اسلامی قلمروپر حملہ کرنے کی جسارت کریں میر ضروری سمجھا کیا کہ اس سے پیلے جبری کے اور وہ کیا کہ اس سے پسلے جا اس فتیار کر کے اسلامی قلمروپر حملہ کرنے کی جسارت کریں میر ضروری سمجھا کیا کہ اس سے پسلے جی اس فتین کی مرکوبی کر دی جائے۔ چنانچہ پارٹی جبری کے اور وہ میں دومتہ الجندل کی طرف سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم آیک ہزار مجلدین کی معیت میں دومتہ الجندل کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور نے سباء بن عرفط الغفاری کو مدینہ طیبہ میں اپنا تائب مقرر فرمایا۔ دومتہ الجندل، مدینہ طیبہ سے پھرہ ورات کی مسافت پر تھا۔ اور ومشق سے اس کا سفر پانچ رات میں طے ہوسکا تھا۔ (۱)

علامہ ابن قیم نے تکھاکہ رُؤمتہ الجندل اور دُؤمتہ الجندل دوالگ الگ شریں دیمر حضرات کی رائے میں یہ ایک بی شرکے دونام ہیں۔ اس سفر میں بنوعذرہ قبیلہ کا ایک تجربہ کار اور ماہر راہبر لفکر اسلام کی راہنمائی کر رہاتھا۔ اس کا نام نہ کور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر کرتے اور دن کے وقت کمی محفوظ جگہ پر آ رام فرماتے رات کو سفر کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی

ا - زاد المعاد ، جلد ٣ ، صفحه ٢٥٥

که گری کاموسم تھا۔ دن کے وقت و حوپ کی تیش اور گرم لویں سنر کرنابہت تکلیف وہ تھا۔ اس لئے رات میں سنر کرتے۔

صحرائی علاقوں میں رات ویے بھی شعندی ہوتی ہے۔ نیز جبتی محموں میں راز واری کو بہتنا پیش نظرر کھاجائے۔ فقو کامیابی کے اسکانات استے ہیں دوشن ہوا کرتے ہیں۔ لکٹر اسلام جب اس علاقہ کے قریب پہنچا تو راہبر نے عرض کی یارسول اللہ حضور پھے دیر یمال محمری میں آگے جا آ ہوں وہاں کے صلات معلوم کرنے والی آ یا ہوں وہاں کے صلات معلوم کرکے والی آ یا ہوں وہ تھا آگے گیا ہم طرف او نوش کے گلے اور بحریوں کے ریوڑج رہ سے سے لیکن ان کی بستیوں میں کوئی آ دی موجود نہ تھا۔ والی آ یا تو صفور کو ہمراہ لے کر آگے یون ماجتے او نول اور بھیڑ بحریوں کو قبضے میں لیا جاسکا تھا انہیں قبضہ میں لیا۔ چندروز وہاں قیام فربایا۔ اس انتاء میں مختلف اطراف میں اپنے نوتی دستے بھیج لیکن وہاں کے باشندوں میں سے فربایا۔ اس انتاء میں مختلف اطراف میں اپنے نوتی دستے بھیج لیکن وہاں کے باشندوں میں سے کن دن تک اسلام قبول کرنے کہ وجوت دی جاتی رہی آ خر کار اس نے اسلام قبول کر لیابت کن دن تک اسلام قبول کرنے وز بطور مالی غذیمت طے۔ والیس کے وقت عیمیت بن حصن فراری سے او نشاور بجریوں کے رپوز بطور مالی غذیمت طے۔ والیس کے وقت عیمیت بن حصن فراری سے معلم ہو اسے خضور نے اجازت دی کہ وہ تغلیس سے مراض تک کے علاقہ میں اپنے اونٹوں اور مونیضیوں کوچ اسکا ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رہے الگائی کو مراجعت فرائے میں مزود ہوئے۔

غروه مرتسنع

مربیع ، بوخراعہ قبیلہ کے ایک چشمہ کانام ہے الفرع اور اس چشمہ کے در میان دودن کی مسافت ہے۔ الفرع ، عدید منورہ سے آٹھ پر ید کے فاصلہ پرہے۔ اس غروہ کو غروہ بنی مصطلق مسافت ہے۔ الفرع ، عدید منورہ سے آٹھ پر ید کے فاصلہ پرہے۔ اس غروہ کو غروہ بنی مصطلق مجمی کہتے ہیں۔ یہ بخری میں سعدین عمر کالقب تھا۔ یہ بھی بنو خراعہ قبیلہ کی آیک شاخ تھی۔ یہ کس سال میں وقوع پذیر ہوا۔ سیرت نگاروں کااس میں اختلاف ہے۔ لیکن یمال امام بیسی کی کتاب دلائل النبوۃ سے استفادہ کرتے ہوئے اس کے بارے میں چند سطری چیش کرتا ہوں۔

عَنْ عُرْوَةً قَالَ ، وَبَنُوالْمُصْطَلَقُ وَلِمُيَانُ فِي شَعْبَانَ مِنْ مَنْ عُرِي الْمُصْطَلَقُ وَلِمُيَانُ فِي شَعْبَانَ مِنْ مَنْ تَرْخَمُين .

" لیعنی عروہ بن زمیر کے نز دیک غروہ بنومصطلق اور لحیبان ماہ شعبان ۵

اجرى يى وقوع پذير موت-- "

عَنْ مُوْسَى بْنِي عُقْبَةَ بْنِ إِبْنِ شِهَابِ فِي وَكُومَ كَازِي وَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَقَ كَالَ ثُمَّ قَاتَلَ بَيْ الْمُصْطَلِقِ وَ بَنِيْ لِحَيَّانَ فِي شَعْبَانَ مِنْ سَنَةِ خَمْسٍ -

"موی بن عقبه، ابن شاب سے اپی مغازی میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو مصطلق اور بنو نمیا ن کے ساتھ، ماہ شعبان ۵ھ جری میں جنگ کی۔ "

وَرَوَيْنَاعَنْ قَتَادَةً أَنَّهُ قَالَ كَانَتِ الْمُرَيْدِيْعُ سَنَةَ خَيْسِ هِنْ هِي تَهِ .

" حفرت قادہ سے مروی ہے کہ غروہ مریسیع ہجرت کے پانچویں سال وقوع پذریہ ہوا۔"

حُنَّا ثَنَا الْوَاقِينِ قُ قَالَ وَغَزْوَةُ مُولِينِيمٍ فِي سَنَةِ خَمْسٍ خَرَجَ وَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْإِثْنَانِ اللَّيْكَتَيْنِ خَلْتَا مِنْ شَعْبَانَ وَقَدِمَ الْهَوْمَنَ مَا يُعَالِمُ مُنَا مُعَالِدِهِ وَمَعَنَانَ وَاسْتَعْلَفَ عَلَى الْمَوْمَنَانَ وَلَيْدَ بُنَ خَارِقَ مُ

"واقدی کے بیں کہ غروہ مربیع پانچ بجری بی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز سوموار دوشعبان مدید طبیبہ سے تشریف لے محے اور پہلی ماہ رمضان کو واپس تشریف لائے اور اپنی غیر موجودگی بی دیدین حارث کو مدینہ بیں اپنا نائب مقرر کیا۔ "

واقدی کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ سات سومجلدین کالفکر تھا۔ امام بیعتی،امام ابن اسحاق کی رائے نقل کرتے ہیں۔

عَنِ ابْنِ اِسْمَاقَ قَالَ ثُغَةِ غَزَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ بِسَنِي الْمُصْطَلَقُ مِنَ خُزَاعَةً فِي شُغَبَانَ سَنَةً سِيتٍ -"امام ابن اسحاق كمتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماه شعبان چه جمرى بين بي مصطلق كے ساتھ جنگ كي - ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ غروہ س چار بجری میں بوالیکن الل تحقیق نے اس قول کو سوقلم شار کیا ہے۔

ماحب المواهب اللد نہ نے پہلے قول کی توثیق کی ہے۔

وکین الکھ مَنْ آت الْمُرَنْدِیْعَ وَالْمُصْطَلَقَ وَالْحِدَةُ فِیْ مَنْدَوْمَیْنِ اللّٰمُ اللّٰمِیْدِیْعَ وَالْمُصْطَلَقَ وَالْحِدَةُ فِیْ مَنْدَوْمَیْنِ اللّٰمِیْدِ وَثُلَا ثَانِیْ اِللّٰمِیْدِ وَثُلَا ثَانِیْ اِللّٰمِیْدِ وَثُلَا ثَانَہُ اِللّٰمِیْدِ وَثُلَا ثَانِیْ اِللّٰمِیْدِ وَثُلَا ثَانِیْ اِللّٰمِیْدِ وَثُلَا ثَانِیْ اِللّٰمِیْدِ وَثُلَا تَا اِللّٰمِی اور غروہ میں میں میں میں اور غروہ ورسیا میں اور غروہ ورسیا ہے کہ غروہ مراسیع اور مصطلق دونوں ایک ہیں اور غروہ ورسیا ہوا۔ دومت الجندل کے پانچ ماہ تین دن بعد س پانچ ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ (1)

ضیاء القرآن میں سورۃ النور کے تعارف میں، میں نے آگر چہ غروہ بنی مصطلق کے وقوع کاسال اوچہ بجری لکھا ہے لیکن امام بیعتی کی اس تشریح کے بعد میں اپنے اس قول پر نظر طانی کرنے پر مجبور ہوا ہوں۔ اس غروہ کا محرک سے اطلاع ہوئی کہ بنو مصطلق کے رئیس حارث بن ابی ضرار نے اپنی قوم کے جوانوں کو اور کر دو تواح میں آباد دیگر قبائل کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے برا نگیختہ کیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں بدولوگ اس کی دعوت پر آئے ہوگئے ہیں اپنی جنگی تیاریاں کا مل کرنے کے بعد چندروز میں وہ حملہ کرنے کیلئے روانہ ہو جائیں محے۔ اس اطلاع کی تعددیت کرنے کے بعد چندروز میں وہ حملہ کرنے کیلئے روانہ ہو جائیں کے۔ اس اطلاع کی تعددیت کرنے کے بعد چندروز میں اور خران کی جنگی تیاریوں کی تعددیت کریم علیہ افضل الصلوۃ واتسلیم نے حضرت میں میں متحصیب رضی اللہ عنہ کو بھیجا انہوں نے واپس آگر ان کی جنگی تیاریوں کی تقددیت کر

سر کار دوعالم نے مجلم بن اسلام کو دعوت جماد دی چیم زون بین سینکروں کی تعداد بین اسلام کے سرفردش پوری طرح تیار ہو کر حاضر ہو سے اس سفر کے لئے ازواج مطمرات بین حسب معمول قرعہ اندازی کی می اس مرتبہ حضرت عائشہ کے نام کا قرعہ لکا اس لئے انہیں اس سفر بین معیت کا شرف ارزانی ہوا۔ کیونکہ جس منزل کاقصد تھاوہ زیادہ دور نہ تھی دشمن بھی زیادہ طاقتور نہ تھااموال غنیمت بکٹرت ہاتھ آنے کی توقع تھی اس لئے ظاف معمول منافقین کی زیادہ طاقتور نہ تھااموال غنیمت بکٹرت ہاتھ آنے کی توقع تھی اس لئے ظاف معمول منافقین کی ایک کثیر تعداد اس جماد بین شرکت کے لئے آمادہ ہو می ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مربت کو ایک کثیر تعداد اس جماد بین حارث کو اپنا تائب مقرر فرما یا اور شعبان کی دو تاریخ بروز سوموار مجادی کا یہ لئنگر بنومصطلبی کے سرکھوں کے دماغ درست کرنے کے لئے اللہ تعلی کے مجوب

ا - مَارِيحُ الخيس، جلد لول، صلحه ٢٥٠

یندے کی قیادت میں روانہ ہوا۔

مقدمه الجیش کی کمان حضرت عمرین خطاب رضی الله عند کے سپروتھی۔

حارث کوجب اطلاع ملی کہ سرور دوجہ ال مسلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرفروشوں کا افتکر لے کر اس کی سرکوئی کے لئے روانہ ہو مجے ہیں اور اس کا ایک جاسوس بھی مسلمانوں نے پکڑلیا ہے اور اسے کیفر کر دار تک پہنچادیا ہے۔ تواس کے اور اس کے ساتھیوں کے ہوش اڑ مجے۔ اردگر د کے قبائل کے جو ہدواس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے وہ رفوچکر ہو گئے۔ حارث اپنے قبیلہ کے

چند آ دمیوں کے ساتھ اپنی حماقت کی سزا بھکنٹے کے لئے وہاں اکیلارہ گیا۔ (۱)

نی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدی جاری رہی یماں تک کہ حضور مریسیع کے چشمہ پر

پنج مجے اور وہاں حضور کا خیمہ نصب کر دیا گیا۔ جنگ کے لئے مجلدین کی صفیں آراستہ کر دی

مختیں مماجرین کاعلم حضرت صدیق اکبر، انصار کا سعدین عبادہ کو مرحمت ہوااس روز مسلمانوں

كَاجْتُكَى شعار "يَامَنْصُورُ أَمِتُ آمِتُ "عَمَا يَهِ أَيك بِهِرَ تَكَ فَرِيقِين أَيك ووسرك ير تيرافكني كاجْتُل شعار "يَامَنْصُورُ أَمِتُ آمِنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

ان کے دس آدی ممل کر دیے گئے۔ اور باتی سب کو کر فقد کر لیا گیا۔ مرد، عور تیں اور بے

سارے جنگی قیدی بنا لئے محے۔ دوہزار اونٹ، پانچ ہزار بکریاں مال نغیمت کے طور پر ہاتھ آئیں۔ نبی رحمت نے ابو فضلہ کو فتح کی بشارت دینے کے لئے مدینہ طیب روانہ کیا۔ وعمن نے

اسی- بی رست می ابو تصله وی باجارت دیے سے معینہ طیبر دوانہ میا- و من سے میات تعلیم کروانہ میا- و من سے مخکست تعلیم کرلی۔ ہتھیار وال دیئے اور جنگ فتم ہو گئی اس وقت منافقین کی شرا تکیزی سے

ایک فتنہ کمرا ہوالیکن محبوب رب العالمین نے محسن تدبیرے اس کی چنگاریوں کو فورا بجھا

دیا۔ ورنہ بی خطرہ لاحق ہو کیا تھا کہ مسلمان آپس میں نہ اور پڑیں اور ایک دوسرے کے خون

کی ندیال نه مهاویس-

ہوایہ کہ حضرت عمررضی اللہ عنہ کا ایک ملازم جو آپ کے محوزے کی خدمت کیا کر تاتھا۔
اسکانام جہاہ مسعود الغفاری تھا۔ سنان بن وہرا لجہنی ،بنی خزرج کا حلیف تھا۔ جہاہ اور سنان
دونوں نے اپنے اپنے ڈول کنویں میں ڈالے دونوں ڈول فکرا گئے اس پر دونوں میں جھڑا ہو گیا
جہاہ نے سنان کو ضرب لگائی جس سے خون بہنے لگا سنان نے جالمیت کے پرانے طریقہ کے
مطابق مدد کے لئے انصار کو پکارتے ہوئے یا للانصار کا نعرہ بلند کیا۔ اس کے جواب میں جہاہ نے
یا للمہاجرین، یا للقریش کی صدالگائی۔ بید صدائیں سنتے بی انعمار اور مماجر اپنے اپنے ساتھی کی

امداد کیلئے دوڑ پڑے دونوں نے تکواری بے نیام کرلیں تھیں اور نیزے امراتے ہوئے بھامتے علے آرہے تھے۔

حضور عليه الصلوة والسلام كواس واقعه كى خبر بوكى تو فوراتشريف لائ اور فرايامًا بَالْ دَعْوَى الْجَاهِية وَلَا مَا مَا اللهُ وَعَلَى الْجَاهِية وَلَا مَا مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
مورت حال عرض کی می نوفرہایاان بدیو دار باتوں کو چھوڑ دو ہر آ دمی کا فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرے خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ۔ اگر اس کا بھائی ظائم ہے تواس کے ظلم کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کی امداد کرے اور اگر اس کا بھائی مظلوم ہے تو ویسے اس کی اعانت کرے۔

حضوری پروقت مداخلت سے فتنہ و نساد کے بھڑ کتے ہوئے شعلے سرد پڑھئے فریقین کے سلیم الطبع لوگوں نے ججاہ اور سنان کے در میان مصافحت کر ادی۔ بعض انصار کے کہنے پر سنان نے اپنا حق معاف کر دیااور اس طرح ہے معالمہ رفع دفع ہو کیااور باہی خونریزی کا خطرہ ٹل حمیا۔

لیکن رئیس المنافقین عبداللہ بن اُبّی کو قتنہ کا یوں فرو ہو جانا قطعائیندنہ آیا۔ وہ اپ چند حواریوں میں بیٹا ہوا تھا اس نے اپ نتھنے پھلائے ہوئے تھے اس کے نمال خانہ دل میں حمد وعناد کی بحر کنے والی آگ اس بے جین کرری تھی۔ وہ فرط خضب سے بہ قابو ہو کر اپ معتقدین کو کنے لگا۔ کہ میں نے اس دن جیساؤلت آمیزدن نمیں دیکھا یہ اوگ بے یارومدہ گار ہوکر ہمارے پاس آئے ہم نے اپ گھروں کے دروازے ان کے لئے کھول دیئے۔ اپ مال موران میں ان کو حصہ دیا اب یہ ہمیں می کھوررہ جیں۔ ہماری اوران بھک منظے قرایش کی مثال ومنال میں ان کو حصہ دیا اب یہ ہمیں می کھوررہ جیں۔ ہماری اوران بھک منظے قرایش کی مثال ایک ہے جینے کسی نے کہا تھا سَیّری گائیاتی یَا کُلْکُ آ اپنے کتے کو موٹا کرو آکہ وہ جہیں کا نے کھائے۔ کاش میں جہاہ کا یہ نفرہ شنے سے پہلے ہی مرکمیا ہو تاکین حداقہ س یہ منحوس دن وکھائے کو طائحروہ خصہ سے لال بیلا ہو کر کئے لگا۔

وَاللهِ لَهِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُغْرِجَنَ مِنَا الْاَعَزُ مِنْهَا الْاَعَزُ مِنْهَا الْاَعَزُ مِنْهَا الْاَدَالَ - الْاَذَلَ -

" بخدا: اگر ہم مدیند لوث کر مے توہم میں سے جو عزت والا ہے وہ اس کو وہاں کو وہاں سے جو عزت والا ہے وہ اس کو وہال سے ۔ "

پھر حاضرین کی طرف مند کر کے کہنے لگاریہ سب پھی تم نے خود اپنے ساتھ کیاہے تم نے ان کو اپنے گھروں میں آبار ااپنے مال و منال میں ان کو حصہ دار بنایا اب میہ ختی ہو گئے ہیں تو الی بانٹیں کرنے لگے ہیں۔ اب بھی اگر تم اپنا کہی خور دہ انہیں دینے سے ہاتھ روک لوتو یہ لوگ بھوک سے مرتے ہوئے ہمال سے چلے جائیں۔ تم نے ان کی جنگوں جل شرکت کی اپنی جائیں قربان کیس تساری تعداد ان سے کم ہوگئ اور ان کی تعداد بڑھ گئی تم نے اپنے سرکٹائے اپنے بچوں کو بیٹیم کیا۔ عبداللہ بن اُبِی کاخیال تھا کہ صرف اس کے حواری بی اس کی اس ہرزہ سرائی کو سن رہے جیں ہوا تھا اس کو بڑی ہے حیائی سے من رہے جیں اس لئے جو بغض اس کے دل جی بر سوں سے چھیا ہوا تھا اس کو بڑی ہے حیائی سے وہ انگل رہا۔ انقاق سے اس محفل جی زید بن ارقم بھی موجود تھا نسوں نے اس کی ہمات کو ذہن نشین کر لیا نسیس یار ائے ضبط نہ رہا جب اس نے کہا کہ جس عزت والا ہوں۔ آپ نے کہا۔ اُنسین کر لیا نسیس یار ائے ضبط نہ رہا جب اس نے کہا کہ جس عزت والا ہوں۔ آپ نے کہا۔ آئی عِنْ اللّن اللّٰ الل

بخدا! توزلیل ہے تیرے ساتھیوں کی تعداد قلیل ہے۔ تواجی قوم میں سخت بالبندیدہ ہاور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خداوندر حمٰن کی طرف سے عزت میں ہیں۔ اور مسلمانوں کی کثرت کی وجہ سے وہ قوت میں ہیں۔

ابوه چو نکا۔ اور زیر کو کھنے لگا اُشکٹ فَانَمَا کُنْتُ اَلْعَبُ عَلَى شَامِ وَمِاضِ تَوَمَّ اَلَّ كَرراِ قا۔ (۱)

حضرت ذید نے اس کی باتی ذہن نشین کرلیں وہاں سے اٹھے اور بار محلور سالت میں حاضر ہوئے۔ خدمت افقد س میں مہاجرین اور انصار بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس کی ساری باتیں من وعن بار گاہ رسالت میں عرض کر دیں۔ س کر حضور کاچرہ مبارک کارتک ھنغیر ہو گیا۔ حضور نے مزید اطبینان اور تسلی کے لئے اس سے پوچھا یکا غُلاَ مُرَافِقاً کَی غَضِیْتَ عَلَیْہِ اس توجوان شائد تم اس پر باراض ہواس کے تم الی باتیں کر رہے ہو۔

اس نے کمااللہ کی حتم ! یارسول اللہ ، میں نے اپنے کانوں سے بیہ باتیں سی بیں پھر حضور نے فرما یابات شاکد تیرے کانوں نے سفتے میں غلطی کی ہو۔ انسوں نے عرض کی یارسول اللہ خداکی حتم میرے کانوں نے صحیح سنا ہے پھر آپ نے فرما یا یااس کی بات تھے پر مشتبہ ہو گئی ہواس نے کما پخد الیانسیں یارسول اللہ جو کچھ ابن اُئی نے کما تھااس کی باتیں لفکر میں پھیل سی ۔ بخد الیانسیں یارسول اللہ جو کچھ ابن اُئی نے کما تھااس کی باتیں لفکر میں پھیل سی ۔

بعض انصار نے حضرت زید کو جھڑ گا۔ کہ خواہ مخواہ تو او تے اپنی قوم کے رئیس کو بدنام کیا ہے جو ہاتیں اس نے نہیں کیس وہ تم نے اس کی طرف منسوب کر دی ہیں۔ حضرت زید نے بوی جرائت سے اپنے بزر کوں کی سرزنش کاجواب دیا پخدا۔ جو پچھواس نے کمامیں نے وہ سنا۔ قبیلہ

لرئ شيس، جلداول، صفي اعم

خزرج میں میرے نز دیک کوئی مخص اس سے زیادہ محبوب نہ تھا اگریہ باتیں میرے باپ نے بھی کہی ہوتیں تومیں بار گاہ ر سالت میں عرض کر دیتا جھے امید ہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی پروحی کر کے میری بات کی تصدیق فرمادے گا۔

حضرت عمرر منی اللہ عند نے عرض کی بار سول اللہ۔ عبادین بشر کو تھم دیجئے کہ اس کاسر کاٹ کر لے آئے حضور نے اس تجویز کو پسندنہ کیااور فرما باابیا کروں تولوگ کمیں مے لود کھو اب محمد (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے اپنے دوستوں کو قبل کرنا شروع کر دیا ہے ہیں یہ پسند شمیں کر آکہ لوگ الی باتیں کریں۔

اس دوقدح نے جب طول پڑا تو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے کوچ کا اعلان کر دیا۔ اور اس وقت اپنی ناقہ پر سوار ہو گئے حضور کو ہوں تصویٰ پر سوار و کھے حضور کو ہوں تصویٰ پر سوار و کھے کر لوگوں کو سب باتیں فراموش ہو گئیں ہر فض اپنا سلمان سمیٹنے لگا۔ اور اپنے اونٹ پر سوار ہو کر حضور کے چیھے چھے روانہ ہو گیا۔ حضور کامقصد بھی بی تھاکہ لوگوں کو گفتگو کامزید موقع نہ دیا جائے تاکہ حزید کوئی بد حرکی رونمانہ ہو۔ اگر چہاس وقت شخت دھوپ تھی۔ شدید کری تھی۔ سرکار دوعالم کا ایسے وقت سفر کرنے کاعام معمول بھی نہ تھا کیوں اس فتندی سرکونی کا بی زودائر طریقہ تھا جو حکمت نبوت نے اختیار فرمایا۔

عبدالله بن أبي من صادق الايمان لؤك عبدالله كو حضرت فلروق اعظم كى بيرائ جب معلوم بهو كي توفو دبار گاه رسالت بين حاضر بهو كرعرض پيرا بوئ - ميرے آقا! أكر آپ ميرے باپ كو قتل كر نامناسب سجھتے ہيں تواپنے اس غلام كو تتلم دیجئے وہ بلا آمل تقبیل ارشاد كرے گا

اہمی اس کامر کاٹ کر حضور کے قدموں ہیں لاکر ڈال دوں گا۔ اس کام کے لئے آگر کسی اور کو تھے اس کامر کاٹ کر حضور کے قدموں ہیں لاکر ڈال دوں گا۔ اس کام کے لئے آگر کسی اور کو تھے دیں گئے اور وہ میرے باپ کو قبل کرے گاتو جب بھی وہ مخض جھے نظر آئے گاتو میری آئے تھے وں میں خون اثر آئے گا۔ ایسانہ ہو کہ میں مشتقل ہو کر کافر کے بدلے ایک مسلمان کو قبل کر جیٹھوں اور خود دوز نے کا ایندھن بن جاؤل۔

لیکن میرے آقا

عَفُولِكَ أَفْضَلُ وَمَثْلِكَ أَعْظُمُ

" آپ کی شان عفو بهت افضل اور آپ کااحسان بهت بیزا ہے۔ " مقصد سے تھا کہ اگر میرے باپ کی اس گنتاخی کو معاف فرمادیں تو بعیداز کرم نہ ہو گا۔ رحمت عالم نے اپنے جال ناکر غلام کی عرضداشت سن کر فرمایا۔

يَاعَبْدَاللهِ مَا آزَدْتُ مَنْلَه وَلَا أَمَرْتُوبِ وَلَعُنْمِنَى مُعْبَتَ

"اے عبداللہ! ندیس نے اس کے قتل کاارادہ کیا ہے اور نہ کسی کو ایسا کرنے کا علم دیا ہے جب تک وہ ہمارے در میان رہے گاہم اس کے ساتھ حسن سلوک ہے چیش آئیں ھے۔ "

حضور سارا دن سفر کرتے رہے آئے والی رات بھی سفر جاری رہا دوسرے روز دوپہر ہونے تک قافلہ رواں دواں رہا کسی کوستانے، آرام کرنے کی اجازت نہ تھی دوپہر کے وقت جب لوگوں کو آرام کرنے کی اجازت ملی تو زمین پر لیٹنے بی شخص کی وجہ سے نیند فورا مسلط ہو گئی۔ اس لگا آر سفر میں مصروف رکھنے کا معالیہ تفاکہ مربیع سے چشمہ پرجو نا کوار واقع چش آیا اور عبداللہ بن الی نے جو دل آزار باتیں کیں ان کی تلخ یاد محوجہ وجائے۔ (۱)

جب حضور الور رواند ہوئے تو اسید بن حفیر رضی اللہ عند سلام عرض کرتے ہوئے بولے مولے۔ اکتَدَدُمُ عَلَیْكَ اَیْهُا النّبِی وَدَحْمَهُ اللّٰهِ وَبَرّگا تُهُ

نی رحت نے جواب میں فرمایا۔ وَعَلَیْكَ النّهُ لَاهُرُ وَرَحْهَةُ اللّهِ وَكَرَكُانُهُ انهوں نے عرض کی یار سول الله! آج ایسے وقت میں آپ آمادہ سنر ہیں کہ ایسے وقت میں سنر کرنا پہلے آپ کامعمول نہ تھا۔ حضور نے فرما یا عبداللہ بن ابی نے جوہائیں کی ہیں کیا تم نے وہ سن میں اس نے یہ کما ہے اِنْ دَجَعَر اِلَی الْمَدِینَ فَقِ اَخْدَجَ الْاَعَدُ هُمَّا الْاَدُونَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ

ا - سبل الهدئ، جلدس، صغر ۱۹۹۱ – ۳۹۵

يار سول الله! اعز آپ بين ده ذليل ب- اس كئة حضورات مدينة عبابر تكاليس مع-وَهُوَ الْاَذَانُ وَالنَّتَ الْاَعَزُّ وَالْمِعَنَّ ثُو يِلْهِ وَلَكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ

پرانہوں نے عرض کی بارسول اللہ! اس سے زی فرائے حضور کی بہال تشریف آوری سے پہلے اس کے لئے آج شاہی تیار ہور ہاتھا اس کی بادشان کا اعلان ہونے والا تھا۔ حضور کے تشریف لانے سے ساز اماحول بدل کمیا اس بچارے کو اس بات کا سخت صدمہ ہے۔ (۱) جب تیمرے ون لفکر کو آرام کرنے کی اجازت بلی توسوار یوں سے اتر کر زمین پر لیٹنے تی بیند نے ایساغلبہ کیا کہ دنیاوما فیماکی ہوش نہ رہی سب سو گئے۔ جب جا گے تو ابن ابی کی تفکلو بھولی بسری کمانی بن کئی تھی پر اکندہ اذبان اور پریشان قلوب کو سکون واطمینان نصیب ہوا عصر تک بسری کمانی بن کئی تھی پر اکندہ اذبان اور پریشان قلوب کو سکون واطمینان نصیب ہوا عصر تک بسری کمانی بن کئی تھی پر اکندہ اذبان اور پریشان قلوب کو سکون واطمینان نصیب ہوا عصر تک سب نے آرام کیا چروروانہ ہوئے اور تجاز کے علاقہ میں فولی انتقاع تامی چشمہ پر آکر دات بسرگی ۔

#### شديد آندهي

صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ ہے مردی ہے لکنگر اسلام جب مدینہ طیبہ کے نزدیک پنچاتو شد بد آندھی آئی ہوں معلوم ہو آتھا کہ اس کے تیز جھو تکے سواروں کو بھی ذہین میں و فن کر دیں سے حضور انور نے فرمایا ایک منافق مر گیا ہے اس لئے یہ سخت آندھی آئی ہے۔ محمدین عمر لکھتے ہیں کہ گر دو غبار کا یہ جران کن طوفان جب آیاتو لوگ کنے گئے مدینہ میں کوئی حادث رونما ہوا ہے اس لئے یہ آئد ھی آئی ہے۔ حضور کے در میان اور عیبینہ بن حصین کے در میان معاہدہ کی مدت ختم ہونے والی تھی مسلمانوں کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کمیس عیبینہ نے مدینہ طیب پر حملہ کر کے بچوں اور عور تول کو گزئرنہ پنچائی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ کرام کو مطمئن کرنے کے لئے فرمایا۔

کہ مدینہ کی ساری کلیوں کے نکوں پر فرشتے مقرر ہیں جوالل شمر کی حفاظت کر رہے ہیں جب تک تم وہاں نہیں پہنچو محے وہ حفاظت کا فریضہ انجام دیتے رہیں محے۔ اس لئے بیہ خدشہ دل سے نکال دو کہ عیبینہ نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر دی ہے۔

اس آندهی کی وجہ سے کہ منافقول کابردار کیس زیدین رفاعد ابن تابوت آج لقمہ اجل ہو کیاہے۔

نی کرم صلی الله علیه و آله وسلم سے زیرین رفاصه کی موت کی خبرس کر حضرت عبادہ بن

صامت، عبدالله بن اُئِي كے پاس محد اور اسے كما۔ اس ابو لحباب! تيرا ظيل (جانى دوست) مركبا۔ اس نے پوچھاكون سا۔ آپ نے بتایاز بدین دفاعد۔ عبدالله صدحف! تونے ایک كئى ہوئى دم كاسار البابوا ہاس نے پوچھا آپ كوس نے بتایا اس نے سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كانام ليا۔ تواس كے ہوش اڑ محد مغزدہ اور پریشان ہوكر دہاں سے چلاكيا (۱)

### ناقه کی گمشدگی

اس آندهی بیس حضور انور کی ایک اونٹنی هم ہو گئی بہت تلاش کی همئی کمیں نہ ہلی۔ زیدین نُعَینت نامی ایک منافق انصار کی مجلس بیس بیٹھا تھا۔ اس نے کہایہ لوگ کس چیز کی تلاش بیس اد حر اد هر بھاگ رہے ہیں۔ اسے بتایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ناقہ هم ہو گئی ہے اس کو تلاش کر رہے ہیں وہ کہنے لگا۔

ٱلَايُغْيِرُهُ اللَّهُ بِمَكَّانِهَا

"کیااللہ تعلق اس جکہ ہے آپ کو خبر دار نسیں کر دیتا؟"
اس کلیہ جواب س کر انصار نے کہا ہے فدا کے دخمن! فدا تمہیں ہلاک کرے تم منافق ہو۔
حضرت آئید نے اس جھڑکتے ہوئے فرمایا اگر جھے حضور انور کی بٹر انسکنی کاخوف نہ ہو آتو
میں تیرے خصیوں سے نیزہ پار کر دیتا۔ اگر تسارے دل میں ایسی ہاتیں ہیں تو پھر تم ہمارے
ساتھ آئے کیوں تھے میری آتھوں سے دور ہوجاؤ۔ اب ہم تسارے ساتھ آیک در خت کے
ساتھ آئے کیوں تھے میری آتھوں سے دور ہوجاؤ۔ اب ہم تسارے ساتھ آیک در خت کے
سابی میں بھی نمیں بیٹھ سکتے۔ بید وہاں سے بھاگ کر حضور کے پاس بناہ لینے کے لئے آتمیا حضور

ا - سل المدي، جلد ٣، صفحه ٣٩٦

لوگ حضور کے ارشاد کے مطابق وہاں گئے اور ناقہ کو وہاں سے پکڑ کرلے آئے۔ (۱)
وہ منافق حضور کے علم کی اس وسعت کو دکھے کر مسلمان ہو گیا۔
اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی وسعت علم پر اعتراض
کر نامنافقین کاشیوہ ہے۔ کوئی اہل ایمان اس کے بارے میں سوج بھی نمیں سکا۔
جب بیہ لفکر واوی عقیق میں پہنچا تو عبداللہ اپنے باپ عبداللہ بن ابی کی انتظام میں کھڑا ہو
میا۔ جب وہ آیاتواس نے اپنے باپ کو او نمنی بٹھانے کو کھا جب وہ او نمنی بیٹے می تواس نے اپنا پاؤں او نمنی بیٹے می تواس نے کہا بخدا! تم یمان سے نمیں جاسکتے جب تک یہ نہ کو۔
پاؤں او نمنی کے محضے پر رکھا۔ اس نے کھا بخدا! تم یمان سے نمیں جاسکتے جب تک یہ نہ کو۔
پاؤں او نمنی کے محضے پر رکھا۔ اس نے کھا بخدا! تم یمان سے نمیں جاسکتے جب تک یہ نہ کو۔
پاؤں او نمنی کے محضے پر رکھا۔ اس نے کھا بخدا! تم یمان سے نمیں جاسکتے جب تک یہ نہ کو۔

"کہ میں بچوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں اور میں عور توں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں۔" حضور نے آسے تھم دیااسے جانے دو۔ تبوہ آھے جاسکا۔

### حارث بن ضرار کی آمداور اس کااسلام

اس غروہ میں اونٹ بھیڑ بکریاں بطور غنیمت مسلمانوں کو ملی تھیں ان کے علاوہ بہت ہے مرد وزن جنگی قیدیوں کی حیثیت سے مسلمانوں کے ہاتھ آئان قیدیوں میں قبیلہ بومصطلق کے سردار حارث کی بیٹی جو پر یہ بھی تھی کچھ روز بعدوہ اپنی بیٹی کافدیہ اواکرنے کے لئے اونٹوں کا ایک گلا ہے ہمراہ لے آیاجہ وادی عقیق میں پنچاتواس نے ایک نظرا ہے اونٹوں کے گلہ پر ڈالیان میں سے دواونٹ بہت اعلی نسل کے تھے اسے بہت پہند آئے اس نے ان کوایک گھائی میں چھیاد یا کہ واپسی کے وقت لیتا جائے گا۔

پھربار گاہ رسالت میں حاضر ہوا عرض کی بارسول اللہ! میں اپنی بچی کافدیہ ادا کرنے کے لئے یہ اونٹ لایا ہوں یہ قبول فرمالیجے اور میری بچی کو آزاد فرمایے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اونٹوں کو دکھ کر فرمایالیکن وہ دواونٹ کمال ہیں جو تو عقیق کی وادی میں چھیا کر آیا ہے وہ یہ سن کر جیران وسٹسند رہو گیا ہیا ختہ کمہ اٹھا۔ " آئے بھر اُنگافے دَسُولُ الله " " میں کوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ "

ان اونوں کے بارے میں اللہ تعالی نے آپ کو مطلع فرمایا ہے چنانچہ اس نے کلمہ شمادت پڑھااور مسلمان ہو گیا۔ اس کے دل کے قلعہ کو سات سومجلیدین کا لفتکر ہے نہ کر سکار لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوٰۃ والمتعلیم کی ایک اوانے اس کو مسخر کر دیا۔

#### وانعهاقك

غروه نی مصطلق کے تفصیلی حالات کا آپ نے مطالعہ فرمالیا۔ اس غروه کی ایک خاص بات میہ تقی کہ اس میں منافقین کے ایک کروہ نے مع اسے رئیس عبداللہ بن أتی کے شرکت کی تھی۔ یہ لوك سرورعالم صلى الشعليه وآله وسلم كى كاميليون اوراسلام كى روزافزون ترقى عصطفر ب تے۔ اس غروہ میں انہوں نے اپنی انکھوں سے مثلبہ کر لیاکہ کس طرح بومصطلق قبلہ کا سردار حارث اسين قبيله كے تمام نوجوانوں اور مضافات ميں آباد مشرك قبائل كے ازاك افراد كام غفيرا كشاكر كے للكر اسلام كے چھ سات سومجلدين كے ساتھ اپنى علاقد ميں نبرد آزما ہوا۔ پرووپری جنگ کے بعد اس نے اور اس کے سارے لفکر نے ہتھیار ڈال دیئے اور ككست تشليم كرلى - مسلمانون كو دو بزار اونث اور يانج بزار بكريان بطور مال غنيمت ملين اس کے علاوہ ان کے تمام مردوزن کو جنگی قیدی بنالیا کمیا۔ اس جنگ بیں وسمن کے دس آدمی قتل موے اور مسلمانوں کاصرف ایک آدمی کام آیا تن بوی هخ است قلیل وقت بی بغیر کسی قاتل ذكر جاني نقصان كے، اس كامشليدہ انهوں ئے اپني آتھوں سے كر لياتھا۔ اور اس ير مزيد بيد كدجباس قبيله كے سردار حارث في بني حفرت جوريد كو حضور سرور كائنات صلى الله عليه وعلى آله افضل الصلؤات واطبيب الشليمات كى زوجيت مي دے وياتو سارے مجلدين نے اپنے اپنے حصد کے جنگی قیدی فدیہ لئے بغیریہ کمہ کر خود بخود آزاد کر دیے کہ یہ لوگ اب جارے آ قاعلیہ العلوة والسلام کے سسرال بن محے ہیں اب ہم انسیں اپنا غلام بنا کر کیے رکھ عقة بن-

طاقتوراور اجذد من کی فلست اور اپنول کاید جذب ایکر دیکی کر منافقین کی آتش حسد بحرک اس فقی ۔ وہ ایسے موقع کی خلاش میں مصروف ہو صحیح جب وہ مسلمانوں کوزک پہنچاکر ان کی اس فقی مبین کو غم واندوہ سے آلودہ کر دیں۔ اچانک کنوئیں پرجہعیا ہ اور سنان کا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے چاہا کہ اس واقعہ کے ذریعہ انصار و مماہرین کے در میان عصبیت کی آگ بحر کا کروہ انسیں ایک دوسرے سے لڑا دیں۔ لیکن رحمت کا کتات کے حکیمانہ طرز عمل سے ان کی بیر تدبیر

ناکام ہوگئی۔ اب یہ واقعہ پیش آیا۔ کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنما قافلہ سے پیچھے رہ گئیں اور حضرت صفوان بن معطل انہیں اپنے اونٹ پر سوار کر کے افتکر اسلام بیں لے آئے۔ عبداللہ بن آئی اور اس کے حواریوں کی ابلیسی جس نے بات کا بختلا بناکر کمرام مجاویا۔ سادہ سے واقعہ کو انہوں نے بوی عیاری اور چرب زبانی سے ابیار بھی و یا کہ صرف منافقین کا کروہ بی ان کاہم نوانہ تھا بلکہ چند سادہ ول مسلمان بھی اس کی لیبیٹ بیں آگئے۔ ضیاء القرآن کا ایک اقتباس ہو بی قار مین ہے جس کے مطالعہ سے اس واقعہ کی تفصیلات پر قار مین کو کھمل آگئی حاصل ہو جائے گی۔

یماں ہے اس سازش کا ذکر فرمایا جارہا ہے جو دشمنان اسلام نے اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور ہادی اسلام کی روز افزول عزت وشوکت کو دیکھ کرکی اور جس میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی ذاتی عزت پر حملہ کر کے کمینگی اور دناء تکی حد کر دی۔ ان آیات میں جس واقعہ کو بیان کیا حمیا ہے۔ پہلے صحیحین کی روایت کے مطابق اسے تفصیلاً پیش کر آمہوں اس کے بعد حسب ضرورت تشریحات کی جائیں گی۔

حصرت عائشہ صدیقہ خودروایت کرتی ہیں کہ حضور ہی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب سفر ر تشریف لے جاتے تواپی ازواج کے در میان قرعد اندازی فرمات ۔ جس کے نام کا قرعہ نظا اس کو ہمر کابی کا شرف یختے۔ جب حضور غروہ بی مصطلیٰ پر روانہ ہوئے تو حسب معمول قرعہ والا کیا تو میرانام لکلا۔ چنا نچہ میں حضور کے ہمراہ گئی۔ اس وقت پر روہ کے احکام نازل ہو چکے تھے۔ میں ہودج میں بیٹی تھی۔ اور جب لشکر روانہ ہو آتو میرا ہو وج الفاکر اونٹ پر کھ دیا جا آلا و یا جا آلا و یا جاآل ۔ جب جماد سے ہووج الفاکر اونٹ پر کھ دیا جا آلا اور جمال تیام کیا جا آلا وہاں ہودج اللہ ویا جاآل۔ جب جماد سے فراغت ہوئی تو حضور نے والیس کا قصد فرمایا۔ ہم مدینہ طیب کے قریب پنچے اور رات برگ ۔ رات کے پیچھلے حصہ میں کوچ کی تیاری شروع ہو گئی۔ میں تعالیٰ عادت کے لئے باہر گئی۔ رات کے پیچھلے حصہ میں کوچ کی تیاری شروع ہو گئی۔ میں اس کی تلاش میں پھر لوٹ گئی۔ ہار تو جھے ل کیا۔ لیکن جب والیس آئی تو لئی رات کے بیار تو جھے ل کیا۔ لیکن جب والیس آئی تو لئی میں ہورج میں میرے ہودج میں ہوں ہی کور کھنا اور اونٹ پر کس کور کھنا اور وہ الفایا اور اونٹ پر کس کور کھنا اور اور جو الفایا اور اونٹ پر کس کور کھنا ہوا کہ تو دہاں کوئی بھی شہورج میں میرے ویا۔ انہیں سے معلوم نہ ہو سکا کہ میں ہودج میں میرے ویا۔ انہیں سے معلوم نہ ہو سکا کہ میں ہودج میں میرے وہ کی کہ اس کوئی بھی نہ تھا۔ سے خیال پیکلی ہوا کرتی تھیں اس کوئی بھی نہ تھا۔ سے خیال پیکلی ہوا کرتی تھیں اس کوئی بھی نہ تھا۔ سے خیال نہ بہود کے کا انہیں احساس تک نہ ہوا۔ جب میں واپس آئی تو دہاں کوئی بھی نہ تھا۔ سے خیال نہ ہود کے کا انہیں احساس تک نہ ہوا۔ جب میں واپس آئی تو دہاں کوئی بھی نہ تھا۔ سے خیال نہ ہود کے کا انہیں احساس تک نہ ہوا۔ جب میں واپس آئی تو دہاں کوئی بھی نہ تھا۔ سے خیال نہ ہود کے کا انہیں احساس تک نے ہوا۔ جب میں واپس آئی تو دہاں کوئی بھی نہ تھا۔ سے خیال نے کا انہیں احساس تک نہ ہوا۔ جب میں واپس آئی تو دہاں کوئی بھی نہ تھا۔ سے خیال

كر كے كه جب وہ مجھے نميں يائيں مے توميري خلاش ميں يمال آئيں مے ميں وہيں ٹھير كئي۔ صفوان بن معطل کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ لککر کے چھے چھے رہے۔ جب لککر کوچ کر آ تو وہاں مینجے، اگر کسی کی کوئی چیز بڑی ہوئی ملتی تواہے اٹھا کر اس کے مالک تک پہنچا دیے۔ میں عادرلیب کرلیث کی۔ استے میں صفوان آپنجے۔ ابھی منج کا تد جراتھا۔ انہوں نے کسی کودور ے سویا ہواد یکھاتو قریب آئے۔ ہردہ کا حکام نازل ہونے سے پہلے انموں نے مجھے دیکھاہوا تحااس کئے بچھے پہیان مجے اور بلند آوازے اٹائندواناالیدراجعون برها۔ ان کی آوازے میری آ تکھ کھل من اور میں نے اپنا چرہ وُ حانب لیا۔ انہوں نے اپنا اونٹ میرے قریب لا کر بھایا اور مجھے سوار کرکے چل دیئے۔ ہم دوپسر کے دفت لککرے آ ہے۔ عبداللہ بن اُتی رئیس المنافقين نے جب بيد ديکھانواس نے ايک طوفان برياكر ديا۔ جب ميں مدينه پنجي تو بيار ہو گئي اور الک ماہ تک بیار برسی رسی۔ لوگوں میں اس بات کا خوب چرچا ہوتا رہا لیکن مجھے قطعا اس کاکوئی علم نہ تھاالبتہ ایک بات مجھے کھٹک رہی تھی کہ میری علالت کے وقت جو لطف وعنایت حضور پہلے بھے یر فرمایا کرتے تھے وہ مفقود تھی۔ حضور جب مزاج برس کے لئے تشریف لاتے تو صرف النّاور يافت كرت "كَيْفُ بِيَكُوْ" كه تهمارا كياحال ہے۔ اس سے مجھے شك گزر آ آہم جھےاس شرائگیزرو پیگنڈے کی خبر تک نہ تھی۔ بیاری کے بعدیس بت نقابت اور کمزوری محسوس كرنے لكى - أيك رات ميں ام مطح كے ساتھ تفنائے حاجت كے لئے مديند سے باہر كئ كيونكمه اس وفتت تك كھرول بيس بيت الخلاء بنانے كارواج نه تھااور بهم عرب كے وستور كے مطابق جنگل میں بی جایا کرتی تھیں۔ ام مطلح حضرت ابو بھر کی خالہ زاد بھن تھیں۔ ہم دونوں جب فارغ ہو كرواليس آر بى تقيس توام مطح كاياؤل جادر بي الجعااور وہ كريوس - ان كى زبان ے بساختہ نکلا "تصن مطع" كم مطح بلاك بور يداس كابياتھا۔ بيس نے كماتم أيك بدرى کے لئے ایسے الفاظ استعال کر رہی ہو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس نے کماکیا تم نے شیں سناجو طوفان اس نے ہر پاکر رکھا ہے۔ میرے استفسار پر اس نے سارا واقعہ مجھے سنا دیا۔ یہ سن کر ميرامرض پرعود كر آيا- حضور تشريف لائ تويوجها كيف شيكي " من فيرض كي مجه ا پنے والدین کے پاس جانے کی اجازت مرحت فرمائی جائے۔ مقصدید تھا کہ میں والدین ہے اس خبرے متعلق تفصیلی عالات دریافت کروں۔ حضور نے اجازت دے دی۔ میں میکے چلی آئی۔ میں نے اپنی والدہ سے کما باامتاع الحرفة التحق التاس با ای جان! لوگ بيكيا باتیں بنارہے ہیں؟ انہوں نے کما بٹی زیادہ ممکین ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب کوئی بیوی

یا کیزہ صورت ہواور اس کاشوہراہے محبوب رکھے اور اس کی سوکنیں بھی ہول تواس متم ک باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے کما سحان اللہ! لوگ میرے متعلق الی باتیں کررہے ہیں۔ میں رات بحرجا متى رى اور روتى رى - صبح بهوئى تب بھى آنسوجارى تھے اور نبيند كانام ونشان تك نه تھا۔ جب نزول وجی میں تاخیر ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے خصرت علی اور اسلمہ بن زید کوبلایا۔ اسامہ نے تومیری براء ت کی،ان کے دل میں حضور کے الل کی جو محبت تفى اس كوظامركيا- حضرت على في عرض كى يارسول الله! (مسلى الله عليك و آلك وسلم) حضور اتے رنجیدہ خاطر کیوں ہیں، اس کے علاوہ عور توں کی کیا کی ہے۔ اگر حضور تصدیق فرمانا چاہے ہیں توبر رہ لونڈی کو بلا کر دریافت فرمائے وہ حقیقت حال سے آگاہ کر دے گی۔ چنانچہ يربره سے حضور نے بوچھااے بربرہ "هَلْ دَائيت مِنْ شَيَّ يربيك منْ عَائث: "كياتو نے كولى اليي چرديكمي بجس سے حميس عائشہ كيارے بيل كوئي فتك بو؟اس نے عرض كى مجھے اس خداکی متم جس نے حضور کو سچار سول بنا کر بھیجا ہے اس کے سواجی نے عائشہ میں کوئی عیب سیں دیکھاکہ آٹاکوندھاہوار کھاہوتاہے۔ یہ اپنی کسنی کی وجہے سوجاتی ہیں اور بحری آکر آٹا كماجاتى ہے۔ كسى فيريره كوجمركاكرتو يج كول شيس بتاتى تواس في كما" سُبْعَانَ اللهِ وَاللَّهِ مَا علت عليها الدمايعلم الصّائع على تبرالدّ ها الاحر فداى هم مين ان كم معلق اس ك بغيراور مجھ شیں جانتی جس طرح ایک زر کر خالص سرخ سونے متعلق جانتا ہے۔ پھر سرور عالم صلی الله تعالی علیه و آله وسلم مسجد بی تشریف لے محے اور منبریر کھڑے ہو کر ارشاد فرہایا۔ يَامَعُتُمُ الْمُنْلِمِينَ مَنْ يَعَدُرُنِيْ مِنْ زُجُلِ قَلْ بَلَعَنِيْ آذَاهُ فِي آهِلِيْ فَوَاللهِ مَاعَلِمْتُ عَلَى آهِلِيُ إِلَّا خَيْرًا وَمَاعَلِمْتُ عَلَى آهُيلُ مِنْ سُوْءِ ـ

"اے مروہ مسلمانان! اس مخض کے بدے میں مجھے کون معذور رکھتا ہے جس کی اذبت رسانی میرے اہل خلنہ کے بارے میں جھے تک پنجی ہے۔ بخدامیں استخابل کے لئے خیر کے بغیر پھیے نہیں جانا اور تھے ان سے سمی قلطی کا کوئی علم نہیں ہے۔ "

سعدین معاذ انصاری کھڑے ہوئے۔ عرض کی بیں حاضر ہوں۔ اگر وہ مخض قبیلہ اوس ہے ہے۔ ''خَبَرَ بُنِا عُنْقَہ'' ہم اس کی گر دن اڑا دیں گے۔ اور اگر وہ بنی خزرج سے ہے اور حضور ہمیں تھم دیں تو تقبیل ارشاد کی جائے گی۔ حضرت صدیقتہ فرماتی ہیں کہ سعدین عبادہ اشجے

جو خزرج کے سردار تھاور بوے صالح آوی تھے۔ لیکن ان کی قبائلی مصبیت بیدار ہو گئی۔ انہوں نے کماایا ہر کر نہیں ہو گا۔ کو تکہ حمیس علم ہے وہ محض خزرجی ہے اس لئے تم ایس باتیں کررہے ہو۔ اگر وہ اوس قبلے کافرو ہو آتو تم ایسانہ کہتے۔ غرضیکہ تلح کامی یمال تک برحی کہ قریب تھادونوں قبیلوں میں اڑائی چھڑجائے۔ حضور نے دونوں کے جوش کو محمند اکیا اور معالمدر فع وفع ہو کیا۔ میرے شب وروز گرب وزاری میں گزرتے لحد بحرے لئے بھی نیند نہ آتی۔ میرے والدین کوب اندیشہ لاحق ہو کیا کہ اس طرح رونے سے اس کاکلیجہ پھٹ جائے گا۔ ایک ون میں روری تھی۔ میرے والدین بھی میرے یاس بیٹے ہوئے تھے۔ ایک انساری عورت طنے کے لئے آئی وہ بھی پیٹے کر روئے گئی۔ یہاں تک کدرسول الله صلی الله تعالی علیہ و آلہ وسلم تشریف لائے۔ سلام فرما یااور بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے بھی بیٹھے نہ تھے۔ ایک مینہ کزر چکاتھا۔ میرے بارے میں کوئی وجی نیس اتری تھی۔ حضور نے تشد سے بعد فرمایا اے عائشہ تیرے بارے میں جھے ایس الحلاع طی ہے۔ اگر تو یا کدامن ہے تواللہ تعلق تیری براء ت کر دے گا۔ اگر تھے سے تصور سرز د ہو گیا ہے تو توبہ کر لے۔ کیونکہ بندہ اگر ائے قصور کا اعتراف کر لے اور توبہ کرے تواللہ تعالی اس کی توبہ تیول فرماتا ہے۔ میرے آنسو يكدم ختك مو محے۔ ميں نے اپنے والد محرم سے كماكد حضور كو اس بات كاجواب دیں۔ انہوں نے فرمایا میں کھے جواب نہیں دے سکتا۔ پھر میں نے والدہ سے کہا، انہوں نے بھی معفدوری ظاہر کی۔ میں آگر چہ نو عمر تقی۔ زیادہ قرآن بھی پڑھاہوانہ تفالیکن میں نے عرض كى يخدا آپ لوكول في ايك بات سى اور دو تهارے دلول مي جم كئى۔ أكر يس يہ كول كه يس بے کناہ ہوں اور خداجاتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ میری بات شیں مائیں کے اور اگر میں لیک الی بات کا اعتراف کروں جس سے خدا جاتا ہے کہ میں بری ہوئی تو آپ فرا ان لیں ہے۔ اب میرے لئے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نمیں کہ میں وہ بات كول جويوسف كياب في كلى تقى "فَصَيْرِ يَحِيْلُ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَقِيفُونَ" عِرِيل منه پھیر کر بستر رایت می - مجھے یعین تھا کہ اللہ ضرور میری براءت فرمائے گالیکن مجھے یہ خیال نہ تھاکہ میرے بدے میں آیات قرآنی نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کواس کاالل نہ مجمعتی تھی۔ حضور ایھی وہیں تشریف فرما تھے کہ نزول وی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ سردی کے موسم میں بھی نزول وجی کے وقت پینے کے تطرے موتیوں کی طرح وطلنے لگتے تھے۔ جبوہ كيفيت فتم مولى توحضور بنس رب عضاور يهلى بات جوحضور ن فرمائى وه يد تقى: آنيتري ما مائية آماً الله عَنَّوَدَ عَلَى فَقَدُ بِرِهِ لِهِ "اسعائش خوصحبری بوالله تعالی نے جیری براءت فرمادی ہے۔ میری والدہ نے جھے کمااے عائشہ اٹھ اور حضور کا شکریہ اواکر۔ میں نے کما بخدا میں نہیں اٹھول کی اور نہ کسی کا شکریہ اواکروں گی۔ صرف الله تعالی کا شکر کروں کی جس نے میری براءت فرمائی۔

اس وقت میدوس آیات ان الذین جاء وابلافک ..... نازل ہوئیں۔
اس طرح منافقین کا شخایا ہوا میہ طوفان تھا۔ اگر چداس کاسر غندر کیس المنافقین عبداللہ بن الی تفالیکن اس نے اس شدو مدے بات کا جنگڑ بنایا کہ کئی سادہ لوح مسلمان اس کی لپیٹ میں آگئے۔ چنانچہ حضرت حسان ، حضرت مسطح اور حمنہ بنت بحش کا نام اسی زمرہ میں لیا جا آ ہے۔ انہیں حد فقذ ف لگائی گئی اور عبداللہ نہ کور کو بعض اقوال کے مطابق حدلگائی گئی لیکن اکثر کا یہ خیال انہیں حدفذ ف لگائی گئی لیکن اکثر کا یہ خیال ہے کہ اس سے تعرض نہیں کیا گیا۔ اسے خداکی آئش انتقام میں بھیشہ جلتے رہنے کے لئے چھوڑ ویا گیا۔

كذب بياني اور بستان تراشى كى انتماكوا لك كتية بين - "الْإِفْك ابلغ مَمَا يَكُوْن مِنَ لِكِذَبِ وَالْإِفْرِدَاءِ "

اس آیک لفظ سے بی منافقین کی سازش کو بے نقاب کر دیا کہ اس کا صدافت سے دور کابھی واسطہ نہیں۔ بیہ سراسر جھوٹ، افتراء اور بہتان ہے۔ جس واقعہ کو زبان قدرت جھوٹ کا بلندا کمہ دے اس کی مزید تردید کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن واقعہ کی تنگینی کے پیش نظر اور مسلمانوں کی تربیت کے لئے اس کو مزید وضاحت سے بیان فرمایا۔

خطاب تمام مسلمانوں کو ہے۔ خصوصاً حضرت صدیق اور ان کے خانوادہ کو بینی اس بیتان تراشی ہے جو قلبی اور روحانی تکلیف حمیس پنجی ہے اے شرخیال نہ کرو، اس میں تمہارے لئے خیر بی خیر ہے۔ اس جھوٹے الزام سے حمیس دکھ ہوا۔ رضاء النی کے لئے تم خمہر کیااس پر حمیس اج عظیم ملے گا۔ اے صدیق احمیس چند دن تکلیف ضرور ہوئی لیکن اب قیامت تک تیری نور نظری پاک وامنی کی شمادت قرآن دیتارہ گا۔ تیری لخت جگری عفت اور پاک وامنی کو مانا ایمان اور اسلام ہوگا۔ جو اس کا انکار کرے گا بلکہ جو اس میں ذرا شک کرے گاوہ بھی دائرہ اسلام ہوگا۔ جو اس کا انکار کرے گا بلکہ جو اس میں ذرا شک کرے گاوہ بھی دائرہ اسلام ہوگا۔ جو اس کا انکار کرے گا بلکہ جو اس میں درا اسلام ہوگا۔ جس نے اس جمود میں دراج اس کی تشہیر میں سب سے زیادہ حصہ لیااس سے مراد عبد بھی دائرہ اسلام ہوگا۔ جس نے اس جمود کھرنے اور اس کی تشہیر میں سب سے زیادہ حصہ لیااس سے مراد عبد الله بن ابی ہے۔

علامه قرطبي لكستة بين: -

"هلن اَعِتَابٌ مِن اللهِ سُيْعَانَهُ وَتَعَالَىٰ لِلْمُوَّ مِنِينَ "
"لعن الله تعلل مومنوں كوعماب اور سرزلش فرمار ہے ہیں كہ تم نے سفتے
عن اس بمثان كى ترديد كيوں نه كروى - اس مِن ترودكى فلطى كيوںكى حميس تو فورا كمه وينا چاہئے تھا ھلن آلف تُنْ مَيْدُنْ مِن مَعَلا ہوا جمون

آگر ان کے اس دعویٰ میں رائی کے برابر بھی صدافت ہوتی تو وہ کواہ ہیں کرتے کی ان کا کواہ ہیں کرتے کی ان کا کواہ ہیں کرتے کی ان کا کواہ ہیں کرنے سے کہ بدالزام بالکل من کھڑت ہے اور محض حسد کا نتیجہ ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و احسان اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے حمیس فورا عذاب میں جمانیس کر دیاورنہ ہے ہی گاڑا نے والوں نے تو قرالی کو دعوت دینے میں کوئی کر اٹھانہ رکھی۔ انہوں نے تو یہ خیال کیا کہ یہ ایک معمولی سیات ہے۔ انہیں کیا خبر کہ جس بات سے اللہ تعالیٰ کی آتش غضب بحر کی اٹھتی ہے سائلہ تعالیٰ کی آتش غضب بحر کی اٹھتی ہے جس ذات یاک کو پاک دامنی و پاک بازی کا درس دینے کے لئے مخب فرمایا کیا ہواس کے جس ذات یاک کو باک دامنی و پاک بازی کا درس دینے کے لئے مخب فرمایا کیا ہواس کے دامن کو داغ دار کرنے کی کوشش اللہ تعالیٰ کے نزدیک بردی ہی نہ موم اور نا پاک

ہے۔ مزید مطلعہ سے جن حقائق پر رسائی ہوئی وہ ہدیہ قارئین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اس واقعہ کے بارے میں اپنے مقرب صحابہ سے استفسار فرماتے رہے تھے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ عنہ در اقد س پر حاضر ہوئے حضور نے شرف باریابی بخشا۔ اسی اٹھاء میں حضور نے حضرت فاروق سے اس واقعہ کے بارے میں یوچھا۔ آپ نے عرض کی۔

" پارسول الله! بین اپنے کانوں اور آنکھوں کی حفاظت کر تا ہوں ہو میرے کان سنیں جو میری آنکھیں دیکھیں وی بیان کر تا ہوں اس بیں کوئی طاوت نہیں کر آ۔ بخرا! مجھے بقین ہے کہ منافق جھوٹ بجتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کواس ہے بھی محفوظ رکھلے کہ مکھی آپ کے جمد اطہر پر بیٹھے کیونکہ وہ نجاستوں پر گرتی ہے اور ان سے آلودہ ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالی نے آپ کوائن آلائش سے محفوظ رکھا ہے تو یہ کھی مکن ہے جب اللہ تعالی نے آپ کوائن آلائش سے محفوظ رکھا ہے تو یہ کھی مکن ہے کہ آپ کی ایسی ہوی ہوجواس فیش حرکت سے طوث ہو۔ کہ آپ کی ایسی ہوی ہوجواس فیش حرکت سے طوث ہو۔ نئی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت فلدوق کے اس جواب کو بہت پیند فرمایا۔ "

آیک روزی استفسار حضور نی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نے حضرت عثمان سے کیاتو آپ

نے عرض کی۔ کہ الله تعالی میہ بر داشت نہیں کر تاکہ آپ کاسامیہ ڈیٹن پر پڑے مباداکوئی مخض
اپنا پاؤں اس پرر کھ دے یاوہ کسی بلید زمین پر پڑے۔ جب الله تعالی میہ بر داشت نہیں کر تاکہ
آپ کے سائے پر کسی کا پاؤں پڑے تواس کی غیرت میہ کوار اگر سکتے ہے کہ کوئی محضور
کی ردائے عصمت کو آلودہ کرے۔ (۱)

ی سوال ایک روزنی کرم صلی الله علیه و آلد وسلم نے علی مرتفنی ہے ہوچھا۔ آپ نے عرض کی بارسول اللہ ایم آیک دن حضور کے پیچے نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے نماز پڑھ جے بورے اپنے تعلین مبارک آبار ویے توہم نے بھی اپی جو تیاں آبار دیں جب حضور نماز پڑھ کے تو حضور نے ہوتیاں آبار دیں جب حضور نماز پڑھ کے تو حضور نے ہوتیاں آبار دیں جب حضور کی اجتم میں ۔ تو آپ نے فرمایا تھا۔ مجھے تو جر کیل نے جو تے کیوں آبار نے کا تھم دیاتھا کیونکہ وہ پاک نہیں تھے۔ جب اللہ تعالی فرمایا تھا۔ مجھے تو جر کیل نے مطلع کیاجو آپ کے تعلین مبارک پر تھی اور اس کو اتار نے کا تھم دیاتو ہیں کے دوہ الیمی ہوی سے قطع تعلق کا آپ کو تھم نہ دے جو اس گناہ سے ملوث ہے۔ (۲)

یہ حضرات جو اپنی ایمانی قوت، دیلی حمیت اور ذات مصطفوی سے اپنی قلبی محبت کے لحاظ سے اعلیٰ مقام پر فائز تھے ان کی متفقہ یہ رائے تھی تو کسی دو سرے کو انگھنت نمائی کی جرات کیو ککر

> ا - مَارِی قبیس، جلدا، صلحه ۲۷۷ ۲ - مَارِی قبیس، جلدا، صلحه ۲۷۷

ہو سکتی ہے۔ ان سے بھی زیادہ خاتل معللات کے بارے میں حضور کی ازواج مطرات ایک دوسرے کے حالات سے زیادہ واقف تھیں۔ چنانچہ حضور اپنی ازواج مطرات سے بھی اس تتم کا استفسار فرمایا کرتے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔

ایک دن نبی رحمت عالم صلی الله علیه و آله وسلم نے حضرت زینب بنت بخش سے میرے بارے میں پوچھا۔

اے زینب! تیری کیارائے ہے۔ جیری معلومات کیابیں ؟انسوں نے عرض کی۔ یارسول الله!

اُنْجِی سَمَعِیْ وَبَصِیِی وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَیْها اِلَا خَیْراً "میں اپنے کانوں اور آنکھوں کی حفاظت کرتی ہوں (لیعنی وہی کمتی ہوں جو میرے کانوں نے سنا ہواور میری آنکھوں نے دیکھا ہو)۔ خدا کی قتم! میں توعائشہ کے بارے میں خیری خیر جانتی ہوں۔ " (1)

سے بات کوئی معمولی بات نہ تھی اس بہتان تراشی سے عرش النبی پر بھی لرزہ طاری ہور ہاتھا۔ معابہ کرام اپنی تھی محفلوں میں بھی اس بات کے بارے میں تبصرے کیا کرتے تھے۔ مکلؤہ شریف میں ہے۔ پھراکیک روز ابو ابوب انصاری دضی اللہ عنہ نے اپنی ابلیہ ام ابوب سے کہا۔ کہ تم دیکھ رہی ہوجو کہا جارہا ہے۔ تواس زیر ک بیوی نے جواب دیا۔

لَوْكُنْتَ بَدُّلُ صَفُوانَ وَكُنْتَ تَظَنَّ بِعَرَمِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُوعًا .

"اسے ابو ابوب! اگر صفوان کی جگہ آپ ہوتے توکیا آپ دسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے حرم کے ساتھ اس برائی کاارادہ کرتے۔ " انہوں نے کیا۔ " محافظاً دُکلاً" " ہر کر نہیں۔ " پھرام ابوب نے کیا۔

وَلَوْكُنْتُ آنَابَدُ لَ عَالِثُكَةَ مَاخُنْتُ رَسُولَ اللهِ

" آگر عائشہ کی جگہ بیں ہوتی تو بیں اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہر کز جسارت نہ کرتی اور عائشہ کامقام جھے سے بلند ہے اور صفوان کامرتبہ آپ

ے بہت اونچاہان کے بارے میں یہ خیال کیے کیا جاسکتے۔ " (١) اس تغصیل ہے اندازہ ہو تا ہے کہ محابہ کرام کی اکثریت اس بہتان کو سراسر کذب وافترا سمجھتی تھی اور ان کے ذہن میں مجھی سید خیال آئی نہیں سکتاتھا۔

علامه قرطبي لكصة بين كه ابل تحقيق فرماتے بين كه جب يوسف عليه السلام ير تهمت لكائي حمي تو الله تعالى في الك شرخوار يج كى زبان سے آپكى براء سكى جب حضرت مريم يرالزام لكا ياكيات حضرت علیلی علیہ السلام جو اہمی چند دنوں کے بچے تھے انہوں نے آپ کی برأت ی ۔ لیکن جب حضرت محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی محبوب زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں بدبخت، بدباطن اور خبیث الفطرت متافقین نے ہرزہ سرائی کی جمارت کی توخود رب العرش العظیم نے حضرت صدیقت کی پاکیزی اور طهارت کی شهادت دی اور قرآن كريم كى سولد آيتي نازل فرمائي ماكد جب تك بدعالم رتك ويو آبادر باس ك محبوب کی رفیقه حیات کی شان رفع اور در جات عالیه کاذ کر خیر به تارہے۔

وہ لوگ جوشان مصطفیٰعلیہ التحییة والنّاكو مجھے اور پہچانے سے قاصر ہیں وہ آكر إن آيات ے آئینہ میں نی مرم رسول معظم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی عنداللہ عظمت و شوکت کے تکس جیل کامشاہرہ کریں توانسیں ہے چل جائے کہ اس بندہ سرایانیاز کامتقام اپنے بندہ نواز پروردگار کے نز دیک کتناار فع واعلی ہے۔ سورہ النور کی دس آیات جن کابراہ راست تعلق واقعہ افک ے ہوہ آپ كے مطالع كے لئے مع ترجمه پيش كى جاتى بيں آپان كافور سے اور محس نيت ے مطالعہ فرمائے حقیقت کاروے زیافور بخور بے نقاب ہو کر آ ہے کہ دلوں کو موہے لگے گا۔ اِتَ الَّذِينَ عَاءُوْ بِاللَّا ذَٰكِ عُصْبَةً مِنْكُمُو ﴿ بِلِّكَ جَهُولَ فِي صَوْلُي سَمَّت لَكُلُ مِ وه لَا تَعْسَبُونُ شَرًّا لَّكُوْ بَالْ هُو خَارًّا لَكُوه ﴿ اللَّهُ روه ﴾ تم يس - تم ا ا إ لخ براخیل نه کرو- بلکه په بهترې تمهارے

ہر مخص کے لئے اس کروہ میں سے اتنا کناہ زیادہ حصد لیا ان میں سے تو ان کے لئے عذاب عظيم ہو گا۔

لِكُلِّ امْرِي مِنْهُوْ مِنَا الْمُسَبَ مِنَ الْإِنْهِ؟ وَالَّذِي تُوَكِّي كِنْهِ وَمُنْهُمُ لَهُ عَنَاكِ عَظِيْهُ عَلَا اللَّهِ عَنَاسَ فَكَايَا ورجس في سب

لَوُلْكَ إِذْ سَمِعْ مُعُوِّهُ ظُلَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ الماكيون ند مواكد جب تم في يد افواه من كد بِأَنْفُوبِهِ خَوْرًالا

> وَقَالُوا هٰذَا إِفْكُ مُبِينُ لَوُلَاجُآءُوْ عَلَيْهِ بِأَذَبِعَةِ شُهَدَاءُهُ

فَإِذْ لَهُ يَأْتُوا إِللَّهُ هَنَّاءٍ فَأُولِيكَ عِنْدَاللَّهِ هُمُ الْكَادِ بُوْنَ

وَلَوْلَا فَصَلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَدَحْمَتُ فِي التَّهْ يَا وَالْآخِرَةِ لَمُسَكِّمُ فِيْمَا أَنْضُدُّهُ فِيْهِ عَنَّالُ عَظِيْمُ

إِذْ تَلَقُّونَهُ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُونَ بِٱقْوَاهِكُمْ مَّا لَيْنَ تَكُمْ بِهِ عِلْمُ ۚ وَتَخْسَبُونَهُ هَيِنًا ۚ وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمُ

وَلَوْلَا إِذْسَيِمْعُتُهُوْهُ قُلْتُوْمًا بَكُونُ لِثَالَكُ التُكُلُّمُ بِهِٰذَا

سيحنك هذا بهتان عظنم

يَعِظُكُو اللهُ أَنَّ تَعُودُ وَالمِثَلِهِ أَبَّكَ النَّكُنَّةِ فَي اللَّهِ عَلَيْ كروارواس

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُنُوالْدُيَّاتِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ عَكِينَمٌ اور كحول كريان كريّا إلله تعالى تسارے

مكان كيا ہوماً مومن مردوں اور مومن عور توں نے اپنوں کے بارے میں نیک ممان، اور کمہ دیا ہو باکہ بدتو کھلا ہوا بہتان ہے۔ (اگرده سيح تقيق) كيول ند پيش كر سكه اس يرچار كواه

پس جبوه پیش نهیں کر سکے گواہ تو (معلوم مو کیا کہ) وہی ہیں جو اللہ تعالی کے نزدیک

اور أكرينه بوتاالله تعالى كافضل تم يراوراس كي رحمت د نیااور آخرت میں تو پہنچاتمہیں اس تخن سازی کی وجہ سے سخت عذاب۔ (جب تم ایک دوسرے سے) نقل کرتے تھاس (بہتان) کوانی زبانوں سے اور کما كرتے تھاہينے مونہوں سے الي بات جس كالتهيس كوئي علم بي نه تعاليزتم خيال كرتے كه ي معمولى بات ب حالاتك بي بات الله تعالى کے زوریک بہت بوی ہے۔

اور ایما کول نه مواکه جب تم نے بیا اواہ سی تو تمنے کد دیاہو تاہمیں یہ حق نمیں پنچاکہ ہم محفظو کریں اس کے متعلق۔

اے اللہ تو پاک ہے یہ بہت برا بہتان

فتم كى بات بر كزنه كرنااكر تم ايماندار بو-

لئے اپنی آیتی اور الله سب کھے جلنے والااور

إِنَّ الَّذِينَ يُعِبُّونَ أَنْ تَشِيْعُ الْفَاحِشَةُ فِي جِيك جو لوك به يهند كرت بي كه تهليا ب حيائي ان لوكول مين جوائمان لائے بير. توان کے لئے دروناک عذاب ہے دینا و آخرت میں اور اللہ تعالیٰ (حقیقت کو) جانتا ہاور تم نہیں جانے۔

اور أكرنه موتاتم يرالله تعالى كافعنل اوراسكى رحمت، اور بدكه الله تعالى بهت مريان اور رجم ب (وتمين نظية)

الَيْنَيْنَ أَمَنُوا لَهُوْعَذَاكِ الدِّيْقَ فِي الدُّنَّيَا وَالْاَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَآنَتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

وَلَوْلَا فَضَّلَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ

ان آیات کی طاوت کالطف آب نے اٹھالیااور اس کار جمدی ملاحظہ فرمایا۔ ان آیات کی تغیر اگر اس مقام برکی جائے توجث بت طویل موجائے کی اور بد مقام اتنی طوالت كأتحمل نهيس جن حطرات كوحزية تحقيق كاشوق بهووه ضياء القرآن جلدسوم صفحات ٢٩٥ آ ٣٠٨ كامطالعة فرمائين بيد مطالعه يفضله تعالى ان كے لئے سود مند ثابت ہوگا۔

لیکن ہم یمال آیت نمبر۱۱ کے آخری جلد سیننگ هذا اُنْهَتَانْ عَظِیْم کے بارے میں برے اختمارے ضیاء القرآن کے حوالہ سے چندامور پیش کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ یماں " سجاتک" ذکر کر کے اس امری طرف اشارہ کیا گیاہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے یاک اورمنزہ ہے کہاس کےرسول کی زوجہ محترمہ کادامن ایسے الزام سے آلودہ ہو ( بحر ) کویانی عرم کی رفیقہ حیات پر الزام لگانی مرم پر الزام لگانا ہے۔ اور نی مرم پر ایساالزام آپ پر نہیں

بلكه رب كريم برب جس في ايساني بنايا - يادرب كه حضرت صديقة كي ياكدامني كو ثابت كرنے كے لئے زبان قدرت نے وہى اسلوب اختيار كياجو الله تعالى كے ساتھ شريك تھرانے والوں کی تردید کے وقت اختیار کیا جاتا ہے۔

امام رازی رحمته الله علیه تصریح فرماتے ہیں کہ وحی کے نزول سے پہلے بھی حضور کریم صلی الله عليه وآله وسلم كوحضرت عائشه كى بإكدامنى كاعلم تقار كيونكه نى كاليسامور سى ياك مونا جولوگوں کواس سے متنظر کر دیں ضرور یات عقلیہ میں سے ہے۔ امام موصوف نے اپنے کلام رایک شریش کیا ہاور خودی اس کاجواب دیا ہے۔

ستبہہ یہ ہے کہ اگر حضور کو علم ہو آتو حضور اتناع صد پریشان کیوں رہے۔ اس کے ردمیں فرماتے ہیں کہ حضور کاپریشان ہو تاعدم علم کی دلیل نہیں۔ کفار کی ایسی باتیں جن کابطلان اظہر من العشس ہے وہ س کرمجی حضور پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ دَلَقَتْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَغِيْتَى صَدَّدُونَ عَنْ مَعْلَمُ أَنَّكَ يَغِيْتَى صَدَّدُونَ عَنْ مَعْلَمُ أَنَّكَ يَغِيْتَى صَدَّدُونَ عَنْ مَعْلَمُ أَنَّكَ مَا يَغِيْنَى صَدَّدُونَ عَنْ مَعْلَمُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ مَعْلَمُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

نیز حضرت عائشکی پاکدامنی ایک مسلمہ حقیقت تھی جس کے متعلق کسی کواو فی شبیعی نہ تھا۔ الزام لگانے والے سارے منافق تھے۔ ان کے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لئے کوئی ولیاں نہ تھی ان قرائن کے ہوتے ہوئے ہم یقین سے کمہ سکتے ہیں کہ نزول وی سے پہلے بھی اس الزام کا جموٹا ہونا حضور کو بخوبی معلوم تھا۔ ولیمجھ کوئی ھلیا یا القرار شون گائ ڈولے الْفَوْلُ مَعْلَمُ مَا اللّٰهِ الْفَرَالِيْنِ گائ ذُولِ الْوَرِي رکبير)
مَعْلُوْمَ الْفَسَادِةَ مِنْ لَنُورُولِ الْوَرِي رکبیر)

اس کے علاوہ جو خطبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر ارشاہ فرمایا تھااس کا یہ جملہ سارے شکوک کو دور کر دینے کے لئے کانی ہے۔
یَامَعْتُ کَالْمُسْلِمِیْنَ مَنْ یَعْنُ دُنِیْ مِنْ دَجُلِ قَدْ بَلَغَیٰ اُذَالُهُ
یَامُعْتُ کَالْمُسْلِمِیْنَ مَنْ یَعْنُ دُنِیْ مِنْ دَجُلِ قَدْ بَلَغَیٰ اُذَالُهُ
یَامُعْتُ فَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى اَهْدِیْ اِللّٰہ عَلَی کون معذور نصور "اے گروہ مسلمانان! مجھے اس محض کے معالمہ میں کون معذور نصور کرے گا جس نے میرے اہل خانہ کے ہارے میں مجھے اذبت پہنچائی۔
میں اللہ کی فتم کھاکر کہتا ہوں کہ میں اپنے اہل کے متعلق خیر کے بغیراور پچھے میں جانیا۔
میں جانیا۔

بالانفاق حضور كايه خطبه زول آيات بيلے كاتھا آپ نائل بيت كى برأت حلف اٹھا كر الله فاق الله بيت كى برأت حلف اٹھا كا بيان فرائى اور مفترى سے انتقام لينے كا تھم ديا۔ حضور صلى الله عليه و آله وسلم كا حلف اٹھا نااور مفترى سے انتقام لينے كا تھم ويتا اسى وقت تصور كيا جا سكتا ہے جب حضور كو حضرت عائشہ كى باكيز كى اور الزام لگانے والوں كے جھوٹے ہونے كا بقنى علم ہو۔ اگر حضور كوذر ابھى ترو دہو تا تو حضور قطعانہ حلف اٹھاتے اور نہ مفترى كو سزا دينے كى ترغيب ديتے۔

آج کل بھی بعض لوگ جواپے آپ کو ذمرہ علاء میں شار کرتے ہیں بڑے سوقیانہ انداز ہیں اس واقعہ کو عام جلسوں میں بیان کرتے ہیں اپنے نبی پاک کی بے علمی طابت کرنے کے لئے جیب وغریب موشکافیاں کرتے ہیں۔ کہ اگر حضور کو علم ہو آتور نجیدہ خاطر کیوں ہوتے۔ اگر علم ہو آتو صاف الفاظ میں حضرت عائشہ کی براءت کا اعلان کیوں نہ کر ویتے وغیرہ وغیرہ۔ یہ

س کر دل در دے بھرجا آہے اور کلیجہ شق ہونے لکتاہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ صاحب جوابنا سارا زور بیان اور قوت استدلال اینے نبی کی بے علمی ثابت کرنے کے لئے صرف کر رہے ہیں ان کاس نی ہے قلبی تعلق نہ سی رسمی تعلق بھی ہو تاتودہ ایساکر نے کر جڑات نہ کرتے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر ان کی بسویٹی، جن کے باعصمت ہونے کا انہیں پکایفین ہے پر ایسابتان لگایا جائے یا خود ان کی اپنی ذات کوہرف بتایا جائے۔ اگرچہ انسیں اپنی پاکدامنی کاحق الیقین بھی ہو، توکیالان کاجگر چھکٹی شیں ہوجائے گا؟۔ نزول وحی میں تاخیر کی جو حکمتیں ہیںان کا آپ کیا اندازه لكا يحتيم بسر ابتلاء مي شدت، اس كى مدت ميس طوالت، يايس بمد صبرواستقامت كا مظاہرہ ان تمام امور میں جولطف ہے اس کی قدر ومنزلت الل محبت ہی جانتے ہیں۔ وشمنان خداور سول نے بیہ بہتان تراشی محض حضور کے قلب نازک کو د کھانے کے لئے کی تھی اس لئے اپنی صفائی میں خود اب کشائی شان مصطفوی کے شایان نہ تھی۔ حضور کو اپنے رب كريم كے فضل واحسان بر كالل يقين تھا۔ كدوہ خوداس تصت كى ترديد فرمائے گا۔ اس كے حضور ختظرر ہےاور بیر آیات نازل ہوئیں آگر سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اپنی صدیقتہ کی صفائی کے لئے ایک جملہ بھی ارشاد فرما دیتے تو فلکوک و شبہات کی گر دیجھٹ جاتی کیکن اللہ تعالی نے اپن زبان قدرت سے حضرت صدیقتہ کی عصمت و پارسائی کی جو زندہ جاوید دلیل پیش فرمائی۔ اس سے محبوب رب العالمين كى جوعزت افزائى موئى ہے وہ انہيں كيے ميسر آتى۔ برأت دونوں صورتوں میں ہو جاتی لیکن دوسری صورت کی شان ہی زالی ہے۔

## كتابيات

| سال لمياحت | مطيوع                                        | نام معنف                                                    | نام كتاب                                                        |
|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|            | 6                                            | 0)                                                          | القرآن الكريم                                                   |
|            |                                              |                                                             | كب بيرة                                                         |
| IAN        | يروت                                         | السمبودي                                                    | وفاءالوقا                                                       |
| 1902       | دارالمعرف يروت                               | این سیدالناس                                                | عيون الاثر                                                      |
|            | دارا لفكر يروت                               | ابوالقام سيلي                                               | الروض الانف                                                     |
| AIP!       | نای پریس کانیور                              | علامه شیلی                                                  | سيرت النبي (اردو)                                               |
| 1945       | وارالعرب للموسينات يوت                       | ۋاكىز كونىتانس                                              | نظرة جديده في سيرة رسول الشه                                    |
|            |                                              | (وزير فارجروات)                                             |                                                                 |
| 1949       | لبتان                                        | ايوالحن على                                                 | البيرةالتبويه                                                   |
| والااط     | مصلى البابي معر                              | يرحان الدين المحلبي                                         | اليرة الحلبيد                                                   |
|            | دارالکتاب العربي بيروت                       | قامنی حیاض                                                  | الشفا بتعريف حتوق                                               |
| 1941       | هي غلام على لابهور<br>وارا لفكر العربي قابره | مولاناابوالکلام آزاد<br>وغلام رسول مبر<br>امام محمدابو زبره | المصطفیٰ صلی الله علیه وسلم<br>رسول رحمت (اردو)<br>خاتم انتیبین |
| 1945       | عردت                                         | احدين زيني وحلال                                            | السيخالتيوب                                                     |
| GAPI       | وارالقكم ومطق                                | ابرابيم العريون                                             | محدر سول الله                                                   |
| CAPI       | عردت                                         | این قِم                                                     | زاوالمعاو                                                       |
| 1944       | دارا لفكر يمروت                              | این کیٹر                                                    | البيرةالنبوبي                                                   |
| 1940       | <b>%</b> 5                                   | للم يست السالى الثاي                                        | سبل الهدى والرشاد                                               |
| ISTA       | مجازى القاهرو                                | این پشام                                                    | سيرة اين بشام                                                   |
| 1920       | عردت                                         | مجرمنا                                                      | محدر سول الشه                                                   |
|            | هج غلام على لا يور                           | قامنى فحرسليمان                                             | رحمة للعالمين (اردو)                                            |